دیخصے مُسَائِل کے کا اِنسائیکلو پیٹے ٹر کا ہزاروں منتندفناوی جات کا پیلامجموعہ

## 

## تقاريط

فقیه الامت حضرت مولانامفتی محمود حسن گنگوی رحمه الله فقیه الامت حضرت مولانامفتی عبد الرحیم لا جپوری رحمه الله فقیه الاسلام حضرت مولانا مفتی مظفر حسین مظاہری رحمه الله مورخ اسلام حضرت مولانا قاضی اطهر مبارک بدری رحمه الله ودیگر مشاہیرامت



بديد ترتيب

اشرفيه بمجلس علم وشحقيق

مرتبادل عَضرَومُولانامُفتَى مهرٌ بان على عَما رحمالله

إِدَّارَةُ تَالِينُفَاتِ اَشَرَفِيكُ پُوک فَارِه مُتان پُکِٽُان پُوک فَارِه مُتان پُکِٽُان 061-4540513-4519240 مقدمه حضرت مولا نامقتی ثمرانورصاحب مدقله (مرتب'' نجرالتاوی'' بامدخیرالیداری مانان)

## فهرست عنوانات

| حكام المسجد                                                   | احك     |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| راوراسکی بناءمجدشری کی تعریفمجد کبیر کی تعریف کیا ہے؟         | مجداه   |
| ر بنا نا فرض ہے یا واجبمجد ضرار کی تعریف                      | مجدينا  |
| نى طور پرىنى بولى مىجد كائتكم كونى مىجدىشى نماز درست بيس؟     | مارمنی  |
| فے گاؤں میں قریب تریب مجد بنانا                               | _94     |
| اسك بنيادر كيف محد موجائ كى يانبير؟                           | كافن    |
| يا دجوبطور مجدمعلوم موتى مو"اس كاظم                           | ابنياده |
| كى بنيادر كنے كى دعاء بانى مجدكون بيمجدكى بنيادر كنے عصركاتكم | سجدکی   |
| كام جدمنيدم كرنے ب روكنا باني مجد كانماز يزھنے ب روكنا        | الىكام  |
| اذان وجماعت کی اجازت ہے بھی مجد بن جاتی ہے                    | ارن     |
| معجد بنانے کو کہ وکسی کوشع کرنے کاحت نیس                      | لك      |
| انى اعز از كيليخ بلاضرورت مسجد بنانا                          | فانداني |
| کورور ویے جانے کے احمال کے باوجود مجدیناتا                    | -4      |
| ير لى مونى زيمن يرمسجد بنانارفاى پلاث يرمسجد بنانا            | 42      |
| ك زين ين مجدينان كى ايك صورت كاحكم                            |         |
| يى بنائى كى مجد كاعكم                                         | كرير    |
| یس دوسری معجد بناناریاست کی زیمن برمعجد بنانا                 | جد ير   |
| سجد گھرى بوئى زيين كائقكم                                     | اممىي   |

| ۲    | جُامِح الفَتَاوي ٠                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IT   | وارالاقاممين في مجد كا حكمايك مجد ك قريب دوسرى مجد بنانا                    |
| 11"  | عاشوره خانه (امام ہاڑے) کومنجد بنانامناره بنانا کیما ہے؟                    |
| 11"  | مسلكى تفريق كى وجدے دوسرى مجد بنانافيرآ بادمجدكا دوسرى زمين سے تباول كرنا   |
| I.P. | بنے عزار کو تو زکر مجد میں شامل کرنا مقلد کی بنوائی ہوئی مجد کا تھم         |
| الما | شيعه كى بنوائى موئى مجد كائتكم پرانى قبرول پرمجد كاحوش بنانا                |
| 10   | مجد كوفرو دفت كرنامجدكى افتاده زمين كاحكممجد كيلئ جرا جكه لينا              |
| 14   | نى مجديس پرانى مجدشام كرنا                                                  |
| 1,4  | عکومت راستوں کی مالک نہیں اس کومجد میں شامل کیا جاسکتا ہے                   |
| IY   | دریا پرد ہوئے کے خوف سے مجدمتبدم کرنا                                       |
| 14   | معجدیت کیلئے افراز طریق شرط نبیلمعجد کے پیخروں کو پیشاب خاند میں لگانا      |
| 14   | مسجد کی زمین کی فضامیں چھیے بنانا                                           |
| IA   | معدى زين بس اكما ژويناناعام مرك بس سي كودهد ش مكان يام جدينانا              |
| 19   | جماعت خاند کی دیوار پیلی کرئے دُ کان بنانا مکان کے اندر بنی ہوئی مجد کا تھم |
| 19   | مجد کوخام رکھنے کی شرط منظور کرنا                                           |
| r-   | قبلے ہے مخرف مجد تغیرند کی جائے مکان اور مجد کے درمیان راستہ کتنا ہو        |
| r.   | محراب بھی داخل معجد ہے                                                      |
| rı   | مسجد کی صفوں کو بائیں وائیں سے کم کرنا                                      |
| 71   | مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا نطا کو مانتا                                |
| ۲۲   | مجدبهر حال مجدب خواه كتبديس كجدي لكعابو                                     |
| ***  | بیجہ شرارت بنائی می مجد کیا مجد ضرار ہے؟                                    |
| 46   | جهت قبله کی رعایت میں صفول کا چھوٹا پروا ہونا                               |
| Tr   | قرب وجواريس متعدد ميدي بول تو؟مجد كي حجيت يرامام كينيّ كمروبناة             |
| ra   | مسجد كسليح چيوژي تي زهن امام كوديتامسجد يرامام كامكان بنانا                 |

| ۳        | يَجَامِح الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَقَادِيْ الْفَالِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ الْفَقَادِيْ اللَّهِ الْفَقَادِيْ اللَّهِ الْفَقَادِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْعِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّ |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra       | مسجد کی زبین میں جمرہ بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44       | مجدكا حجره بنوان كاطريقدغيرسلم سے مجدو مدرسدكى بنيادر كھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 74       | ہندو کے ذریعے مجد کے درختوں کی آبیاشی کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14       | ہندو سے خریدی ہوئی زشن میں مجد بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1/2      | كافركام تجدينوا كرمسلمانول كودينامجدير مدرسه بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/2      | مجدودرسك زشن كوصرف خدرسيش لكانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rA.      | مسجد کی وقف جگه پر مدرسه یا مؤذن وامام کا کمره بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| M        | مجدى تعريف اورتعليم قرآن كيلية وقف كى تى جكه يس امام كامكان بنانے كاعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P*•      | مدرے والوں کیلئے مسجد کی مغربی و بوار میں دروازے بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100      | بنام مدرسه جكد كوم جديش شامل كرنامجدى زيين مي دكان بنان كى ايك تدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m        | مجدى زمين برمالكاند قيضه كرنااس محن معيد كانتكم جونا بمواريز ابوابو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| m        | جوكيلي مستقل مجدينانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PT.      | مجد كوميد كا وينانا معتكف كي چهل قدى كيليخ مجد كودسيع كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pr       | شراب كي آمدنى سے بنى بوئى مجد كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pp"      | مسافرول كيلية وقف جيزول كوامام كااستعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | مجدى وقف جائداوين دوسرى مجد بنانامجدك يترجوت ركنے كى جكدلگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| hh       | زین وقف کے بغیر مجد بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$ m.Cm. | مجد کے کی حصد کووش بنانامجد کے چندے کیا گیا خرج جا ترنیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| July.    | معيد كي آيدني مقدمه پيل خرچ كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ra       | مجد کے جرے میں غیرسلم کار ہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| P7       | ایک مجدیل دری وقف کر کے پھر دوسری مجدیش دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PY       | ا يك معجد كاسامان دوسرى معجد بيس استعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FZ       | سامان مجد کے لیے خریدا کھراس کی ضرورت ندر ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۳      | جَامِح الفَتَاوي ٥                                                            |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 12     | مسجد کی دیئت کو بدلنا                                                         |
| TA     | الی جگهٔ عبد بناناجهال بعد مدت و ریان ہونے کا خطرہ ہو                         |
| MA     | چندہ ہے بنائی گئی مسجد کا تھم اور اس میں تالالگانا                            |
| 79     | پرانے قبرستان پرمجد بنانا جائز ہےمجد کی مضوب زمین کی قیت لیما                 |
| 14     | يُ خطرز مانديش مجدكوآ بادر كينے كى كياصورت ہو؟                                |
| J**•   | معدكاكى دوسرى زين سے تبادله كرنازمانه جنگ يس معيدة بادر كف كاحكم              |
| [Ye    | ووباره تغيير كيلية مجد كومنهدم كرنا مزك كومسجد بنالينا                        |
| ۳۱     | مجدى جكه بدلنامجدكا حصدرك من شامل كرنا                                        |
| ایم    | معجد كوآبا وكرنامجد كوويران كرنا                                              |
| ۲۲     | وران مجد کی کی مملوک ہوسکتی ہے یا ہیں؟ مسجد کی موقو فدز مین پر مکان بنانا     |
| 77     | جماعت كى فضيلت وارده وقف مجدكيساته وخاص بيد افاده زين كومجدين شامل كرنا       |
| 44     | مجد کے اندرونی حصہ کو حن بناناکسی کا مکان وغیروتو ڈکر جرا معجد تغیر کرنا      |
| 4      | ا فمآدہ زمین میں حکومت کی اجازت کے بغیر مجدینانا                              |
| بمايما | عكومت كى دى بونى زين يرمجد بنانا غيرمسلم كالمجدكيك زين وينااورنام كاكتبدالانا |
| 10     | اختلاف کی بتاء پر مجر تقمیر کرنارفع اختلافات کے لئے دوسری معجد بنانا          |
| ۲۳     | معجد کی دکان کے کرائے سے امام کو شخواہ دینا                                   |
| 12     | مجداور مال مجد مال مجد سيقة كواجرت دينا                                       |
| 14     | مال معجد سے قوم پر دری کرنامعجد کی آمدنی کواوقاف سے جمعیانا                   |
| 67     | معجد کاچوری کیا ہوا مال کیسے واپس کر ہے؟                                      |
| ľA     | بدون حق مجد كرابيه وصول كرنا                                                  |
| 179    | امانت كى رقم اگر چورى ہوجائے تو شرى تقم                                       |
| 14     | امانت كى رقم كى كمشدكى كى ذمددارى كس يربي؟                                    |
| 179    | كى سے چيز عارية كروائي ندكرنا كناه كبيروب                                     |

\*

| ۵    | تَجَامِع الفَتَاوِيْ ٠                                                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 14   | جوآ دى امانت سے الكاركرتا مواس برحلف لازم ہے                             |
| . ∆* | كافركے پاس مے مجد كى امانت ضائع ہونے كاعكم                               |
| ۵۰   | امانت كى والهي كيليخ شرط لكانا شير يلى بجى بهو كى رقم مسجد ميں لگانا     |
| ۱۵   | قبرستان کی مجتمع کی آیدنی معجد میں گانا ون کی اجرت کومجد میں خرج کرنا    |
| or   | كفن ميت كيلي چنده كومجد من خرج كرنا منهان كے چيم محد من لگانا            |
| ٥٢   | رجب كے كونڈول كى قيمت مجد ميں صرف كرنامجد ميں بدعتى كا چندولگانا         |
| ٥٣   | معجد كيلية قاديانى سے چندوليرا بندوسلم كامخلوط بييه مجدين صرف كرنا       |
| ٥٣   | مرن كارقم مجدى تغير من خرج كرنا قرض خواه كى طرف سے دو پيد مجد ش دينا     |
| ٥٣   | خزرے بالوں کے برش منانے کی اجرت مجد میں لگانا                            |
| ۵۳   | لقط كاروبية مجدين لكانا تزئين كيلية مجدين بييه دينا                      |
| ۵۳   | افطار كاروپييم محير من صرف كرنامجد كاكنوان نل دُول ري استعال كرنا        |
| ۵۵   | وقف كنوين كاسامان متجد مين لكانا سكول كي وقف زمين كومتجد مين ليزا        |
| ٥٥   | مجدے کے وصب کو عدر سر پر صرف کرنا                                        |
| FG   | مرحوم كاقر ضد مجدين ديناالاوارث كامال مجدين لكانا                        |
| DY.  | هنی موجوب والیس لیماً اور مجدیس دینا                                     |
| ۵۷   | برائ مجد پھر خريد نے من ايك پھر بديد طالق كيا تھم ہے؟                    |
| ۵A   | صدقة زكوة چرهاوے دغيروكي رقم مجديس لكانا                                 |
| DA   | قربانی کی کھال کی رقم کامسجد میں استعمال کرنے کاطریقہ                    |
| 09   | مسلمان بعثلى كامال مسجد مين لكانا                                        |
| ٧٠   | حرام مال سے ہے ہوئے مکان میں نماز پڑھناجرام مال سے مجد کا عسل خاند بنانا |
| ٧٠   | طوا نف کی بنوائی ہوئی مسجد کی تغظیم کرنا                                 |
| All  | بليك كرف والول كامال مجدين لكاناقوالى كيلي جمع كيا كيارو پير مجدين لكانا |
| 41   | سود کے مال سے محدینا تا سودی قرض پرلیا ہوار دیبیہ محدیث لگانا            |

| ورکور کہ میں ملی رقم مسجد میں لگاناسودی کا روباری کیلئے مسجد کی دکان کرائے پر لینا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | 290   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                          |       |
| 1                                                                                                                        | مى    |
| ے وصول شدہ جرمانہ کی رقم کام چری استعال                                                                                  | 12    |
| يت كەسودكار دىپيە كىچىدىن دىا جائےسودكار دىپيە كىدكى روشنى دغيرە ش لگانا الله                                            |       |
| كاردىيە مجديش كس طرح لك سكتا ہے؟ غيرسلم كى زين كى منى مجديش لگانا ١١٣                                                    | اشده  |
| وَل كَامْ جِد كَ قَرْ عِب كُرْنَ كُر تِي مِو عَ كُرُونًا                                                                 | مندا  |
| كالمعلى مجد على استعال كرنا                                                                                              | يشندو |
| ت كفر كما يا بوا پييه مجدو مدرسه من صرف كرنا                                                                             | يحال  |
| نیے برکاری کرنے والے محد کے لیے چندہ                                                                                     | اعلا  |
| جد اور آداب مسجد معدل شر محراب كالتداء كب عدد                                                                            | 44    |
| ب ے کیام او ہے؟ مجد ش محراب بنانے کا تھم                                                                                 | امحرا |
| ب من تصوير آفآب بنانا بحراب مجد من طغري لگانا                                                                            | عرا   |
| ب مجد من آیات وغیره لکسنا                                                                                                | 15    |
| ت على كام جديس سوناغير معتكف كام جديس سونا                                                                               | حفز   |
| بعلم كيلية مسجد مين سونے كا تھم تبلغ والوں كامسجد مين قيام كرنا د                                                        | طالر  |
| میں سونے والاجنی ہو گیا تو کیا کرے؟                                                                                      |       |
| يم محد من جنبي كآنے جائے كا عم                                                                                           | _0    |
| ن والول كامسجد بين رات كزارنا مجبوري كيوجه المساحد بين سونا ال                                                           | 58    |
| ين سونامبعد مين تهلنامبعد من حيار يا لي بجهانا                                                                           | محيد  |
| کے محن میں جاریائی بچیانا                                                                                                | مجد   |
| کے چراغوں میں مٹی سے تیل کے استعمال کے                                                                                   | مجد   |
| یں چراغ کیے جلائیں؟                                                                                                      | محب   |
| ب وعشاء كے درميان مجديس چراغ جلاتا                                                                                       | مغر   |

Y

| 4   | تَجَامِحُ الفَتَاوِيْ ٥                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | مبيد ميں عجمے اور بحل لگانا بغيرا جازت مبيد ميں بحل استعال کرنا                        |
| 414 | مسجد کی بیلی امام ومؤذن کے جربے یا درسہ بی صرف کرنا                                    |
| 40  | معدے علیے امام کے مکان میں لگا تامعدوں میں قبقے لگا تا                                 |
| 40  | مجد کے چراغ کے متعلق دوسائلمجد کے بیچے ہوئے تیل کا تھم                                 |
| 44  | عذركى وجهد محديث لالثين جلانامعدم عن وياسلاكي جلانا                                    |
| 44  | معید میں ضرورت سے زیادہ روشنی کرنادی محرم کو معید میں مجلس کرنا                        |
| 44  | مجدين سوال كرنا تغير مجد كاچند وسل خانے وغيره من خرج كرنا                              |
| 44  | مجدين ين محما كرچنده كرنا                                                              |
| ZA  | مجدين چنده كى ترغيب دينامجدين ديني ضرورت كيلئے چنده كرنا                               |
| 44  | مجدين كمشده چيز كاعلان كرنا                                                            |
| 49  | مجداورا جمن کے چندہ سے مٹھائی وغیر التیم کرنا                                          |
| A+  | مجدين بيضني بعض صورتول كاعكم                                                           |
| Ar  | مهر میں کری پر بینے کر وعظ کرنامهدین کری بچھا کر وعظ کرنا                              |
| AF  | مجديس يعينه كربدى وغيره يزهنا                                                          |
| AF  | مردس بید کر خوالکمنامجد کے ما تک پراعلان کرنا                                          |
| ۸۳  | معدے باہری گمشدہ چرکامعدمی اعلان کرنا                                                  |
| AM  | بے ضرورت مجد میں ما تک لگانامجد کے اسپیکر سے دنیاوی اعلانات                            |
| A۳  | مجدين ما تك يرحديث سانا                                                                |
| AD  | مجديس ماتك يرتقريركرنا يمجد كاندريائ وان ركهنا يمجديس أكالدان ركهنا                    |
| Ap  | مجديس بينك كااستعال كرنامجديس وضوكيليخ نينكي بنانا                                     |
| ΥA  | معجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کا نام درج کرنامعدمیں کپڑے سکھانا                        |
| ΥΛ  | مجد کے جرے میں اگریزی پڑھنا                                                            |
| AZ  | معيدكي د يوار پرتفش و تكاركنا. معتلف كامسجد ش جوامت بنوانامسجد ش چورى كا كارد را كاويا |

| ٨    | جَامِع الفَتَاوِيْ ٠                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸   | مسجد مين سياس جلسه كرناامام كامع الل وعيال احاط مسجد مين رمينا             |
| ۸۸   | منجد میں جارة ربنانامبركيلية لائى مونى لكريوں كو كمريس لگانا               |
| Af   | سجاوه نشین کاانتظام مسجد میں وخل دینا                                      |
| 9+   | مسجد کے بیجے دکا نیس بنانے کی کیاشرطیں ہیں؟نائے مجدمیں دکا نیس بنانا       |
| 9+   | مكان كادروازه معيد كي طرف كحولنامعيد كي رقم سے صف خريد تا                  |
| 41   | مجدين خريد وفروخت كرنامجد كدرخت كى تيم مجديل كرنا                          |
| 91   | مسجد کے میناروں پرمنعناطیسی سلاخ لگانا                                     |
| . 47 | معیدین بلندآ وازے تلاوت کرنامجدین ذکر جبری کرنا                            |
| 94   | مجدين جوت ركهنا اخبار يزهنا بات كرنا فيرس جوت مكن كرمجد شي واللي مونا      |
| 97   | مسجد کے متصل فرش پر جوتے کہن کرجانامجدیس سلورجو بلی منانااور چراغال کرنا   |
| 91"  | معديس عصالانا معدس الب كريكانا معدين كمنشاكا في الدوون كريكاهم             |
| 90   | مجدى رقم سے محتشد وغيره خربيد تا                                           |
| 94   | مندكاندرجارياني رسونامجدين آئ كلكول كالحم                                  |
| 44   | مجديش كيل وارورخت لكانامجد كرورخت كوكاشا                                   |
| 94   | مسجد کے پھل دار درختوں کا مسئلہمسجد کے درواز وں میں ردوبدل کرنا            |
| 94   | مجد کاروپید کنویں کی مرمت میں لگا نامجد کا فرش اور منبر عیدگاہ میں لے جانا |
| 94   | قربانی میں معیدی چٹائی استعمال کرنا                                        |
| 9.4  | معجد ميل ياني كا كفر اركهنامعجد مين روزه افطار كرنامساجد ش زيب وزينت كرنا  |
| 99   | مجدين كفركيال كلولنه كاظممجدك ديوار پرجيم كرنا                             |
| 99   | مىجد دغيره كے دو بے كو تجارت بيں لگانامجد ميں دفن كرنا درست نہيں ہے        |
| [**  | مسجد میں کیلنڈ را وراشتہار نگانامسجد میں لائیر بری چلانا                   |
| ++   | عورتو ل كامتجد كوگزرگاه بناناستى جا درين خريد كرمتجد مين استعال كرنا       |
| 1+1  | مجدين جكدروكنافارش وجذام والي كالمتجدين آنا متجدين جيموثي بجول كولانا      |

| 4     | جَامِح النَّاوي ٥٠٠٠                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1"  | مسجد میں کعب وغیرہ کی تصویرات نا اللہ مستقدے ہوئے سینٹ میں فرش مسجد بنانا             |
| 1+1"  | معجد كى المارى من قرآن وغيره ركهنامعجد من يزهة والع بجول سے تقرير كرانا               |
| 1+)** | تالاب كى كلى شى محدوليا محراب بنائے من محدر جانے كا خطره مولو كياكرے؟                 |
| 1+1"  | معجد میں شیپ ریکارڈ رہے قرآن سنا                                                      |
| 1014  | مسجد میں چھکی مارنامسجد میں بیٹے کرمشورہ کرنابرکاری ٹینکی سے مجد میں پانی لیتا        |
| 1+1"  | مسجد من وي كما بين اورذاتي سامان ركهنامعمارون كالمجد من تعيين كفيف كحولنا اورحقه بينا |
| 1+0   | مسجد مين كو موكر عشل خانے ميں جانا الل وعيال أورموليثي كوم جد ميں ركھنا               |
| 1-0   | مجدين شامل كونفري مين ربائش ركهنامجدين قرباني كرنا                                    |
| lé.A  | مجد میں حدیث لکے کرلگا نا اورائے لیے دعا کرا ٹا اور نام لکھتا                         |
| 1+4   | تنخواه دار مدرس كامسجد ميس پڙهانا                                                     |
| 1.4   | مجدين بيشركر يرهانا مجدين توليد آئينها ورمنبر يرغلاف ركهنا                            |
| 1-2   | مجد مي مال تجارت ركمنا مجد مي قيت سردكرنا                                             |
| 1•A   | مبجد میں تمبا کو کھا نا اورنسوار لیرامبحد میں دنیا کی یا تیس کرنا                     |
| I+A   | مجريس دافل ہوتے وقت سلام كرنامجديس وضوكرنے كى ايك صورت كا حكم                         |
| I+A   | بغيراستناكيم مجدين أنا                                                                |
| _ 1+4 | معجدون مين مالدارون كيليخ جكه روكنامعجد مين اشتها رنگوا كركراميه وصول كرنا            |
| 1+4   | مجديس كوئى چيز ديكركهناك" ميرى ملكيت بيئناياك كيثرام جديس ركهنا                       |
| 1-4   | منجريس تعزييد ركهنا                                                                   |
| 110   | مجدے جروش كابت كرنامجد من جلسه كرنا جبكه شوروغل بھي ہو                                |
| - 11+ | مجریس اضافہ کر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا                                             |
| 311   | مجد کے فرشوں برمجلس لگانامجد کے درول بیں صف بینانے کا ثبوت                            |
| 118   | مجد میں ما تک سے اذان دیتامجد کے اندریا حجت پر نقارہ بجاتا                            |
| HF    | مسجد اور خدام مسجد بانى معركى اولادكا اتظام ش وطل دينا                                |

.

| 1+     | جَامِح الفَتَاوي ٥٠٠                                                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 119"   | مميني كايك آوى كا تنبا تصرف كرنامتولى كي ذمه ماحق معجد كا قرض بتلانا    |
| HIP    | چنده ہے متولی کا قرضہ لینا متولی کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے      |
| He     | شيعول سان كي مجركي توليت ليرا مسجركي چوري كامتولي ضامن موكا يانيس؟      |
| IIΔ    | رقم معجد كابا قاعده حساب ركهنا ضروري بمعجد كانتخواه دار محرول مقرركرنا  |
| IIA    | مقدمه مجد کے فری کابار کس پر موگا                                       |
| 114    | الم كوسجدكي آمدنى عليام رخصت كي تخواه وينامجد كمكان كاستحق الم بيانتهم؟ |
| 114    | مجمع والماح والعام بناناوقم مجد عام وفيروك آمدورفت كاصرفدينا            |
| 114    | ز مانه جنگ بیس امام محبر کومحفوظ مقام پر پہنچانا                        |
| 114    | امام مجد کاز ماند جنگ بش کمزورا فراد کیساتھ شہر بیس رہنا                |
| IIA    | المام کوچیکی تخواه دینا هزار کے چندہ سے امام دمو ذن کی تخواه دینا       |
| IIA    | المام ےمعامدہ کی ایک صورت کا تھم                                        |
| НA     | امام كومعزوني كرفي بش متولى اور نمازيون كااختلاف                        |
| 114    | امام يامؤذن كوتخواه بي زين ديناامامت كي اجرت بين صرف كما نالينا         |
| 184    | امام كونماز جنازه كيليخ سوارى من يجانا مسجد من آئى موئى چيز كس كاحق ہے؟ |
| **     | امام كاصف اول يركم إن موكر تمازين هانا مجدك بوز صفادم كوم اعات دينا     |
| 1111   | اذان کے بعد جہانماز پڑھ کرم جدے لکانامجد کی جائے نماز کا محافظ مؤذن ہے  |
| 171    | مؤذن نه موتو کیا پر بھی مسجد محلہ کی شار ہوگی؟                          |
| 177    | مسجد اور متعلقات مسجد مرك قم عقامت كنا محلة من عمرك الإلان              |
| irr    | اسباب مجد كا ينيا مسيد كال عمد كالسال فان بس نهانا مجد كرآن كوبدلنا     |
| IMM    | معدكے چنده كوبدلنامعدى المارى من ايناسامان ركمنا                        |
| irr    | معجد کی کتاب کو با ہر تکالنامعجد کے قرآن طلب کودینا                     |
| المالم | مجد کو تالانگانا محلّم والول کامسجد کی نینکی ہے پانی مجرنا              |
| 110    | معدى صف اورچانى كوشوكر مارتا كر عص جائے كيلي معدى جهت كوراسته بنانا     |

| II =   | تَجَامِح الفَتَاوي ٥                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 110    | مع کا حاطے کرے کرائے پروینا                                                  |
| IFT    | مجدے پانی کے استعمال کی بعض صورتوں کا تھم مصحد کی رقم سے پڑوی کی دیوار کرانا |
| 1174   | مسجد کی آبدنی حافظ کوانعام ش دیتامساجد کاروپیه حکومت کودیتا                  |
| 11/2   | مرحدی رقم سے وضو کا پانی کرم کرنامجد کے دویے کی غریب کورینا                  |
| 172    | طسل خالوں کے خط کرنے میں مجد کی رقم لگانامجد کا بیٹر استعال کرنا             |
| IFA    | معد كامسل والإجريجا براستعال كرنامعدى آمدنى ك كونى مد تعين بيس               |
| 1974   | معدی زین کرائے پردینے کا طریقہ وضوفائے کے پاس پیشاب فانے بتانا               |
| 1174   | صحن معد کے نیچے کو تالی بنا تا                                               |
| 11'4   | معجدے كوي مل بيت الخلاء منانا ضامن محدى غلدى قيت وصول كرنا                   |
| 11'9   | دوسر سے کامکان مجدکوریا                                                      |
| ()**•  | مجدى نالى بنانے كاطريقد مجمين ادهار لكائى موكى اينوں كى واپسى كى صورت        |
| 1174   | معجد کے بیجے بیرخانداوراو پر ہال بتانا                                       |
| ()*1   | معدكا في حيلا البيخ كحرف جانا معدى اليارير بين كروضوكرنا                     |
| II*I   | معرك ك حدوات لي خصوص كرايةمجدى كتاب كومكان يرد كاكرمطالعدر ا                 |
| l huh  | مجدے پودے کا چل تو ڑتامجدی لکڑی کو پانی کرم کرنے میں استعال کرنا             |
| llah   | ناك صاف كرك مجد ب اتحد يونجمة                                                |
| IPTY   | معجدى سيرحى وفيروابي كمريج كراستعال كرنامعجدى ويوارس ملاكرمكان بنانا         |
| Ibaba  | مجدى جيت برے يزيا كاشكاركرنامجدك وضوضانے وغيروك جيت كاسكم                    |
| Hala   | مسجد كأسامان ما نكمنا                                                        |
| ibula. | معجد کے پیے ہے شل خانے بیت الخلاء بنانا                                      |
| Ibula  | ولف جگہ بغیر کرائے کے کی اوارہ کوویتا مجد کے وقف سے جنازہ خریدنا             |
| 19444  | مجدی آمدنی سے جنازہ کی جاریا گی خریدنا                                       |
| 100    | مىجدى زائد چيزوں كوفروخت كرنامبحد كے زائد قرآن كوفروخت كرنا                  |

| 14    | تجامع الفَتَاوي ٠                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ira   | مسجد کاروپیدو بی تعلیم میں خرج کر نامسجد کا سامان زینت کی کودیتا       |
| 1174  | مسجد کی چیزوں کو بدلنا' یجنامتول کامسجد کے صف کمپنی کی بیچ کرنا        |
| H-A   | جواب بالا پرایک اشکال کا جواب:                                         |
| 112   | مجدی جیت پر ما تک کی الماری بنوانامبعد کے ماتک پرتبلیغ کا اعلان کرتا   |
| HA    | مسجد کے ما تک پر تنظم وغیر و پڑھتامسجد کی رقم قادیانی مبلغین کودیتا    |
| IP%   | معجد كاكام نه كرنيوا في الحجره عن النا                                 |
| IPTQ  | معجد كى چيزول كوتلف كرنے كاسممعجدكى آمدنى سے افطار كرانا               |
| 1779  | مسجد کی رقم ہے بیٹری مجروانامسجد کی طرف کھڑ کی کھولنا                  |
| 11%   | مجد کے بیے ے شامیانے لگانامجد کے کنویں سے پانی بحرنے سے دو کنا         |
| 11%   | معدى بجل معيدك بابر لے جانا                                            |
| 1171  | مسجد کی حیب ہے جل کے تارکز روانامسجد کی بکل دوسرے کودینا               |
| 1171  | معرى بكل عاديانى كوككشن وينا                                           |
| 11"1" | تكاح خوانى ياقرآن خوانى كيلية معجدى بكل استعال كرنا                    |
| IFF   | مسجد کی لی ہوئی دئان کوزیادہ کرائے پردیتا حوض کی جگہ پردکان بتانا      |
| 164   | وكان كودومر كرائ وارك طرف خطل كرنا مجد كقريب المآوه زيين بي وكان بنانا |
| 1121  | الصورت ش مجد كى زين كے كرائے پردى جائے؟                                |
| IMM   | معجد کی دکان کی پکڑی کا ایک مسئلہمعجد کے برتنوں کوکرائے پروینا         |
| 110   | مسجد کے کنویں پرنماز پڑھنامسجد کی آمدنی سے بالٹی خریدنا                |
| tra   | مسجد کے دویے سے قبرستان کی زمین خرید نا                                |
| 10.4  | مجد کا دھان ادھارویابرآ مرومبحد کے چندے سے دکا نیس بنا نا              |
| 1174  | مسجد کالینشر پردوی کی دیوار پررکهنامسجد کاچنده عمومی کام می خرج کرنا   |
| 162   | مجد کے لیے چندہ وے کروا کی لیتجوش میں کی اورمسواک کرنا اور پیردھونا    |
| 102   | طاق بجرنے کی ضرورت ہے۔ طاق بنانا                                       |

,

| 19"   | الْمَا الْمَدَاوِي ٠                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 10%   | مجركا جائدى كاروپيامانت لے كرنوث دين                                            |
| IMA   | معد كالوثالية ليه خاص كرنا مرث يرمعد كى دُات لكانا                              |
| 1179  | مسافر کے لیے معجد کی چٹائی کا استعمال کرنا برش ہے معجد کی صفائی کرنا            |
| I/rq  | معجد کے متعل قرش پر کیڑے وہ وہا جنتری ایک مجدے دوسری معجد منظل کرنا             |
| 10+   | منفرقات مجرح ام من أواب كان إلى عام ب معدد في ومجري آن سعد كنا                  |
| 10+   | جوفض كمريس تمازيز هن كاعادى مواس كومجد من تمازيز هن سے روكنا                    |
| 101   | بلب كے سامنے تماز ير هنا كافر كے مجديس داخل مونے كا حكم                         |
| 101   | تماز کے دفت مجد کا درواز و بندر کھنا                                            |
| Iar   | معادف خرکیا کیا چندوکی بحی مجدی مرف بوسکا ہے؟                                   |
| ior   | چندے کی مجدیں اپنے نام کا پھر لگانا                                             |
| IST   | ہر جعد کومبر وحونا دوسر مے ملے کی مبر میں نماز بڑھنامبر میں جگہ تعین کرنا       |
| ۳۵۲   | مجدى تغيرك ذائے ميں تماز باجماعت كاسم "مجدحم" نام ركمنا                         |
| 100   | معجد غربا ونام رکھنا جا تزہے یا نہیں؟ تبلینی نصاب مجد کے ماتک پر پڑھنا          |
| ۵۵۱   | "معرشهد كردى كى اور الوز دى كى كينكاهم يهناك معرصرف بهارى توم ك ب               |
| PGI   | سرسول کے تیل کوئی کے تیل پر قیاس کرنا مورت مجد کی صفائی کرسکتی ہے؟              |
| POL   | مساجد وغيره كابيمه كرانا                                                        |
| 104   | حنى احدى لوكول كاليكے بعدد يكر ، جماعت كرنامجدى حفاظت كيلئے جهادكرنا            |
| 104   | مسجد کی دوسری منزل میں تمازیژ هنا                                               |
| 10A   | مسجد کے اندر محن یا حیت پرنماز پڑھتا برابر ہے یا تواب میں قرق آت ہے؟            |
| IAA . | غيرمقلدكوسجد يالنا                                                              |
| FGI   | معجد كے سامنے باجا بجوانے كى كوشش كرناجرمانداور تيم على رقم معجد ميں خرج كرنا   |
| 14+   | سم معدم مارسال مغرب كي نمازيز هنا نقشه معيد نبوي كي المرف رخ كرك درُود يرّ منا  |
| 141   | مسجدين دي مولى اشياء كوبار بارنيلام كرناايك مسجد كى اذان دومرى مسجدين كافى نبيس |

| Ir'   | جَامِحُ النَّدُونِ ٠                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 141   | عيدگاه كودومنزله يامسجد بنانا برحتى كى وجد مسجد كوبندر كهنا             |
| 144   | جان كانديشے محركوچور تا محن كالى وجنوبى برآ مده بن نمازيوں كا كمر اموتا |
| 141"  | وخول مورى دعاء كهال يرحى جائے؟محد بيت يس حائصه كاواض مونا               |
| 141"  | معجد بيت من جماعت كي حيثيت معجد هن سنتون كا اداكريا                     |
| INP   | معدين تمازے روكنے رايكى بردھنے والے كوتواب ب                            |
| 140"  | مجد ش جماعت انيك ايك مورت كاعمامام كاريكم اكد نماز أدهار راحى ب         |
| ואויי | نى علىدالسلام كيلئ بحالت جنابت مجدين داخل موناجا تزتما؟                 |
| ואוי  | جس چیوتر برازان دغیره موتی مواس کا تھم                                  |
| arı   | مخصوص مجد كيلي معتف كووتف كروينا محلے كى مجدكوآ با در كھنا ضرورى ب      |
| 177   | معجد دیران ہوجائے کے باوجو دیرک وطن کرنا                                |
| 142   | تازى بى كرمىچە چى داخل بوتا مدارس ومساجدى رجىزىش كائتم                  |
| API   | حصرت مفتى جميل احمد تفانوى كافتوى                                       |
| 121   | مفتى زين العابدين كافتوى مولا نامفتى عبد الرؤف محمروى كافتوى            |
| 124   | مفتی ولی حسن تُوکِی کا فتو کی                                           |
| 127   | احكام الوديعت                                                           |
| IZI   | ود نيعت بلاحثمانود بيعت كي تعريف                                        |
| 121   | امانت کے دویے دیمک نے کھالتے کیا تھم ہے؟                                |
| IZIT  | امانت کے ضائع ہونے کے خدشہ کی صورت میں فروخت کرنے کا تھم                |
| الالا | ا ما نت ضائع ہوجائے کی ایک صورت کا تھم                                  |
| 125   | امن کوامانت میں تصرف کاحق ہےامین کو وکیل بنانے کی ایک صورت              |
| IZY   | امانت كاروپيدوس عاضوانار كموانا مجبوري كتحت امانت فروخت كرنياتكم        |
| 144   | امن كي بمد اانت كرر عامًا عب بونا جبدا في تمام جزي محفوظ مي             |
| IZA   | ود بعت معد ضان نا بالغ کے باس ود بعت رکھنا سمجھ ہے                      |

| 10    | المَا |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IZA   | ا بین کا امانت کسی اور مخص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف مجموا تا جا تزنییں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . IA+ | ا مانت کواجنی کے ہاتھ پہنچانامستودع کی خفلت موجب صان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAI   | اجرے امانت کا منان لینے کا ایک حیلہا بین کے دکیل پرمنمان کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAI   | ایک گشده عورت ایک طویل عرصه تک کی کے ہاں رہائش پذیر ہواور بعدوفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | کے چھولوگ اس کے دارث ہونے کا دعویٰ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAL   | لقط كا منان واجب مونے كى ايك صورت امانت كے منان كى ايك صورت كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAP   | ا مانت ضالع موجانے پر صان کا تھمرقم امانت کی تبدیلی کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAf   | امانت رقم اگرامین کے قصد کے بغیر ضائع ہوجائے تو ضان واجب نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IAM   | منهان امانت کے متعلق دوعیار توں میں تطبیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAA   | بینک میں جورقم بلاسوور کی جائے وہ قرض ہے یا امانت بعت فرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1/4/2 | ا مانت کواپیخ ذاتی خریج میں لا کر دوسری قم دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IAA   | جن چيزوں کا مالک معلوم نه بوان کوکيا کيا جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PAI   | المانت كى رقم كاكى دوسر بي كوما لك بنانا معير يامسعير كى موت ساعار د تنخ موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IAZ   | طائن کے پاس سے امانت کووائی لیزا کتاب العاریت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IAZ   | عاريت كيعض مسئلےعاريت كى تعريف اور شرطيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IAA   | نابالغ کی چیز عاریماً لینے کا تھمدورھ کے جانورمستعار لیما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| IAA   | اگرکوئی مخص دکان کاتھڑا عاریا کے کراب خالی نہ کرتا ہوتو کیا تھم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IA9   | ما تلی بهوئی چیز دوسرے کودیتامعیر اورمستعیر کا اجار واور عاریت بیس اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19+   | مستعار لی ہوئی چیز کا منمان واجب ہونے کی ایک صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 191   | مزروعه زين كومبه كرنے ہے متعلق متعدد سوال جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191"  | كتاب الهبة بداوراس كبيض شراكط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197   | بهبه فرضی اور بهبه مشاع کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 191"  | ہید کی تعریف اور شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 11    | عَمَامِعُ الفَتَاوِيْ ٥                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 191"  | تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے                                                           |
| 190   | ہدمیں تبعنہ ضروری ہے                                                                 |
| 190   | ہدی مونی جائیداد جب تک الگ ندی جائے تو ہدورست نیں ہاوراصل                            |
|       | ما لک بی اس کاما لک ہے                                                               |
| 144   | ہدیس قبضہ کس وقت کا معتبر ہے؟                                                        |
| 144   | الميدهي مناسب شرط لكانا                                                              |
| 194   | تاحیات ہبرکرنے کا تھم                                                                |
| 194   | ہبدے لئے واہب کی رضامندی ضروری ہے                                                    |
| 194   | نابالغ كيلية ببدي بعن بعن تعند شرط ب قرائن سي بحي ببدكا ثبوت موجاتا ب                |
| 194   | قرائن عيد مبكى ايك اورصورت چورى كامية شده ال الك كولوا ناواجب ب                      |
| 19A   | قرائن مجى يحيل مبدكيك كافى بينافظ "مجمور ديا" ، عبدكاتكم                             |
| . 199 | جملہ میں ایناشیئر بنے کودین مول "ے مبد کاظم                                          |
| Y++   | اردوش" دیے" کالفظ تملیک کیلئے ہے اِنیسکی کے پاس جمع کرنے ہے ہے اکتام                 |
| [4]   | بيۇل كومېد بالعوض اورورشكيليغ وصيت كائتكم بيۇل كوميا ئىدا دېبەكردى محر قبضة خودر كھا |
| rer*  | مبدكر نے كے بعدم ض من تخفيف موجانا المحملي كوكل جائداد مبدكر نے كى ايك صورت          |
| 1417  | نابالغ كومبدكيا تووالد كالبضه كافي ب يستعورت كواكر باب كاطرف س                       |
|       | جائداد می مواوروه زندگی می شو مرو بچوں پرتقسیم کردے تو کیا تھم ہے                    |
| r+0   | ملکبت کی خبر دیے سے ہب منعقد بیں ہوتا                                                |
| r-0   | " میں نے مخصواس کا مالک بتادیا" اس جملے سے ہبد کا تھم                                |
| r+6   | اولادی ہے صرف غریب بی کی مدد کرنا                                                    |
| r-0   | باب بینے ہے ہبد کی ہوئی زین واپس نہیں لے سکتا                                        |
| P+ 1  | بنجرزين آياد كي توما لك كون موكا؟ شو مركى چيزين اگر بيوي كي كود مد ع؟                |
| P+4   | مبدى جا تزصورتيسزندى بس جائيداداولادكومبدكرن كاطريق                                  |

| 14 =        | المَا النَّاوي ٥ وي النَّاوي النَّاوي النَّاوي النَّاوي النَّاوي النَّاوي النَّاوي النَّاوي النَّاوي |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y+2         | مبدئ ایک فاص صورت کا تھم                                                                             |
| Y•A         | تنقیم بهدے دجوع کر کے پار نے مرے بید کرنا                                                            |
| r+ q        | والدكى رضامندي كے بغير بيٹا اگرزين كى كو ببدكرد سے اور قبضہ بھى دے دے                                |
|             | تو ہیں تام ہے یانیس                                                                                  |
| <b>!</b> !• | اولاد کے مبدیس کی زیادتی کرنامشترک چیز کے ہدکی ایک صورت                                              |
| ri+         | مشترك چيز كومو موب كبم نيقسيم كرلياقابل تقسيم مشترك چيز كو بعوض مبه كرنا                             |
| PH          | بوقت تقلیم کی ایک دارث کوزیاده دیا بههے رجوع کرنے کا مسکله                                           |
| rıı         | وارثون كواينا حصه بهبه كرنا                                                                          |
| rir         | مكان كى تغيير بيس بيوى كاز يورصرف كرنا كيا بحكم ببه موكا                                             |
| rir         | یوی کا دل رکھنے کیلئے زرگی زین اس کے نام کر نا اور تصرف خود کرنا                                     |
| FIF         | واطل خارج سبب بهب ما البين السيم يضم العن مند كالهبين عب يانبين                                      |
| רור         | يتم كى تعليم كے لئے اس كے مال سے مدید دینا مشر وط مبد كا تقم                                         |
| " אוויי     | بچوں کو ملے ہوئے ہدیے کا حکم                                                                         |
| 110         | ويوالى وغيره من مشركين كالديه ليما بيوى كابهه كروه حق مهر من رجوع كرنا                               |
| rin         | دلهن کولطورسلای دی بونی چیز کانتم                                                                    |
| FIT         | دكان چھوٹے لڑ کے كے نام كرنے كى ايك صورت                                                             |
| 114         | ا كرمكان مبه كرديا جائے اور متعل خالى بلاث بھى مبه كرديا ليكن قبضه ندديا تو                          |
|             | پلاث كامبه درست تيس                                                                                  |
| riA         | متبی کے لئے ہبہ کرنادین کا مدیون کو ہبہ کرنا                                                         |
| FIA         | اباب کی زندگی ش این حق کا مطالبه کرنا                                                                |
| riq         | ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نیں                                                            |
| 719         | رشنہ داروں کو ہبدکرنے سے حق رجوع ساقط ہوجاتا ہے                                                      |
| 14.         | بدون ایجاب کے بہد کا تھمموجوبرزشن کے فروخت کرنے کا تھم                                               |

| IA       | جًا مع الفَتَاوي ٠                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ***      | باب مبدی دومتعارض عبارتوں میں تطبیق                                        |
| ***      | اولا دے ہید میں تفاضل کا تھم ہیدا وربعض شروط فاسدہ                         |
| 177      | شرط کے ساتھ ہبد کرنا                                                       |
| PPP      | ہد بالشرط کی ایک صورت کا تھم ہے میں لگائی گئی ایک قر ارداد کا تھم          |
| rrr      | مبدے دجوع کرنے کاسکلہ                                                      |
| rrr      | غیروارث کے نام ہبہ کرناوظیفے کی رسیداور حقوق وغیرہ کا ہبہ لغوہے            |
| rrr      | مشروط بهدى ايك صورت كانتكم                                                 |
| 770      | مكان كاكونى ايك حصه بركرنا والدين كااولادك مال كوببركرنا جائز تبيس ب       |
| 777      | یوی کوتخواه میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہدیے تھم میں ہوگی؟                  |
| 172      | مدرسہ کے مشام کو چندے کے علاوہ مربیدویتا                                   |
| 172      | عورت نے اگراپی جائیدادد بور اوراس کے لڑکول کے نام کر دی تو عورت کی         |
|          | وفات کے بعدوہ واپس نہیں ہو عتی                                             |
| 772      | اڑی کے لئے ہبدی ایک صورت کا تکم                                            |
| PPA ·    | ہبہ فیرمشروعا فسران کا ملازموں کو مال حکومت سے مدید دینا 🔹                 |
| PPA      | ببيۇل كوېبە بالعوض اور در شەكىلئے دەمىت كائتىم                             |
| 11114    | گورنمنٹ کی طرف سے معافی اورسکہ نمبری اراضی میں بڑے بینے کے نام             |
|          | ہونے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ارجونا                              |
| 111"+    | تبضد يئے سے سملے وا ب كا مرجانا وظيف يوميكا ببدكرنا                        |
| PPI      | كتب كاحق تصنيف بهديائع كرنا بهمشاع جائز ب مانيس؟                           |
| rm.      | مختیق مهد مکان وجهت وغیره دهه به علو بدون مفل؟                             |
| himba    | صرف ایک از کے کے نام تمام اطاک ہید کرنا یجے سے بدید لینے دینے کا تھم       |
| Pr Jumpu | معتوه کے ہیاورتصرفات کا حکم شو ہر کا بیوی کوزیورات دینا بھکم ہیدہے یا ہیں؟ |
| ****     | جنسوں میں ملے ہوئے مدین کا تھے بیوی کا کسی چیز کے بارے میں ہیں اوجوی کرتا  |

| 19           | المُعَ المُتَاوِيْ ﴿                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| rra          | بمرض تپ دق ببدكرنا                                                            |
| rra          | جب قبعنہ شوہر کے پاس ہواو محض کاغذوں میں بوی کے تام جائداد کرنے سے مبائل ہوتا |
| PPY          | بوالمعوب بهة المشاع على قبضه على كاتفم                                        |
| ٢٣٦          | تقتیم سے پہلے اپنا حصہ ببد کرنا                                               |
| 772          | جن افعال يا الفاظ سے مبد يا تي كامنبوم مونا مكلوك موان سے مبداور تي           |
|              | كا ثبوت نبيس بوسكما                                                           |
| 777          | کل جائیداولاک کو بهدکرنے کی ایک صورت کا تکم                                   |
| 1179         | بهبه کی تعریف اور حقیقت                                                       |
| 1114         | مبدكارجوعرجوع ببرك محمح ندمون كريل                                            |
| <b>P</b> (P+ | مبددا پس لينے كى بعض صورتو ل كائكم                                            |
| וייויין      | جس مخض نے تمام جائدادوو ہو یوں کے نام کر کے الگ الگ کر دی تواب اسکے           |
|              | مرنے کے بعدال ش دوسرے در فا وشریک شہوں کے                                     |
| PMI          | ذی رحم محرم سے بہد کی ہوئی چیزوا کی لیتا                                      |
| דודד         | ہدے رجوع کرنے کی مختلف صورتوں کا تھم                                          |
| 777          | جبه بالعوض بن شرط ک ایک صورت کا تھم                                           |
| */**         | موجوبار کی کا تکات یا ب کی اجازت کے بغیر درست نیس                             |
| 707          | ہد بالعون فائے کے مل مونا ہے ہدشدہ مال چوری کا مونو واپس کرنے کا تھم          |
| hinda.       | مريض كامبدوصيت كي من بي المنازم بديتول ندكر في كامتكر مونا                    |
| المزدراء     | مم شدہ منے کی جائمداد پوتوں کے نام کردی اور وہ واپس آ میااب کیا تھم ہے        |
| ۲۳۵          | احكام الغصبخيت-نمب                                                            |
| ۲۲۵          | خصب کی حقیقت کیاہے؟ بينے کے مال میں باپ کا تعرف کرنا                          |
| PITT         | ووسرے کی زمین کا تھی کواراستعال کرنا مسکین کومال مفصوب سے نفع حاصل کرنا       |
| ٢٣٦          | غاصب كا تبعنه                                                                 |

| f*•   | نَجَامِحُ النَتَاوِيْ ٠                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| TITZ  | مالکوں کی اجازت کے بغیرسا مان استعمال کرنا                                |
| rrz   | غاصب کے نمازروز ہے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟                                 |
| rea   | ممائے کے پرنا لے کوبتر کرنا غصب اور اراضی                                 |
| TTA   | ز من مس خصب محقق ہوتا ہے انہیں؟ غصب کی ہوئی چیز کالین دین                 |
| rra   | غصب شده چیز کی آمدنی استعال کرنا بھی حرام ہے                              |
| 11119 | ز بین مغصو بدکی واپسی کاتھم                                               |
| ro.   | بلاا جازت زمین پرتغیر کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم                         |
| 10.   | غیری زمین میں غلطی ہے تصرف کرنے کا تھم                                    |
| 10.   | زرى املاحات ميس ملنے والى زمينول كائكم                                    |
| roi   | ر شوت اور غصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل محقیق                              |
| rar   | ما لك زين كى رضاكے با وجود زين سے انتفاع كے عدم جواز كى ايك صورت          |
| rom   | ميوساني كي زمينول پر قبضه كرنا                                            |
| rom   | مفصوبدز من کو بھتااورسلم وغیرسلم کافرقکی کی زمین ناحق فصب کرنامحین جرم ہے |
| raa   | زين پرموروتي قبضه جائز نبيل زيين خواه مندوي مويامسلمان کي                 |
| PAY   | جس مخف کے پاس ہندوستان میں مرہونہ زمین تھی باکستان آ کراس کے عوض          |
|       | ز مِن حاصل کی میغصب ہے                                                    |
| rat   | متوارث قابض کی ملک سے زمین نکالناغصب ہے                                   |
| 109   | موروتی زین میں درا خت نہیں بلکہ میغصب اور واجب الرد ہے                    |
| 14+   | غصب شدومكان كمتعلق حواله جات شجرة مفصوبها يمل                             |
| 74.   | عصب اور صمان بصورت بلاك منصوب وجوب منمان كالفعيل                          |
| 171   | عاصب پرمنافع کے حنہان کا تھم                                              |
| - 31  | مغصو برزین کی والیسی کے بعد حاصل کرد و من فع کا حکم                       |
| - ~ ~ | ص کم کاکسی چیز کوکس سے زیروتی لے کرکسی کو بخش دینا                        |

| l'1  | المُنتَاويْ ٠                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | نابالغی میں فصب کے منان کا تھم صورت مسئولہ میں ضامن کون ہے؟                           |
| 242  | بلاكرابية مؤكرني يرذمه يحفارغ بوني كاطريقه                                            |
| 246  | ظلما فيكس وصول كرنا                                                                   |
| 446  | دوسرے کا مال تلف کرنیکی صورت میں صان میں کس قیمت کا اعتبار ہوگا؟                      |
| 440  | ير نالد بندكرنے كامسكلهدوسرے كى زمين سے پانى يامنى ليرا                               |
| ryy  | مجملی کرنے والوں ہے دریائے ما لک کامچیلیاں لیٹا                                       |
| 444  | مالك كواطلاع كة بغيراداح سيرأت كاحم كتاب الختان                                       |
| PPY  | ختنہ کے بعض مئے بلوغ کے بعد ختنہ کرانے کا تھم                                         |
| 1742 | نومسلم كاختندكرادينا بهترب بيرمسلم من فتندكرانا                                       |
| 114  | عنا دأ ختنه ند کرانے والے کو مجبور کرنا غیرمختون اوراس کی اولا دے نکاح کا حکم         |
| 147  | مبی مجنون کا فقندسنت ہے یانہیں                                                        |
| PYA  | كياب ختندا وى ناياك ربتاب ختندند كرات والے فلو تعلق كرنا                              |
| FY4  | ختنه کرنے ہے اگر حثنه کی کھال پوری نداتر ہے تو دوبارہ ختنه ضروری ہے یانہیں            |
| 1119 | ختند کی وجوت میں شریک ہونا                                                            |
| 1/4  | مورتوں کی ختنہ کا کیا تھم ہے؟ ختنہ ش دعوت نہ کرنے سے مقاطعہ کرنا                      |
| 121  | كتاب المزارعت                                                                         |
| 121  | مثانى اور يجانى احكام المو ارعة والمساقاة (مرارعت كاحكام ومسائل)                      |
| 121  | مزارعت کی چندمورتیں                                                                   |
| tzt  | مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہر دو کی شرطیں                                         |
| 72.7 | مزارعت کی دوصورتوں کا تھم                                                             |
| 121" | كيا مزارعت كي مندرجيدة مل صورتين جائز جينينا أني پر در خت لكوانا                      |
| 12 M | ز مین اور در خت وغیر ویٹا بیا کر دیتا جا کر ہے مجلول کے باغ کوخاص رقم پر مزارع کودیتا |
| 72.1 | زمیندار کا شب کاروں کے درختوں کا مستحق نہیں ہے                                        |

.

| ۲۲   | تَجَامِحُ الفَتَاوِيْ ٠                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 120  | سوال متعلقه جواب بإلا:                                                          |
| 124  | موروثی اور دنیل کاری کی آمدنی کاظم موروثی کاشتگاری ایک خاص صورت کاظم            |
| 444  | ما لك زمين كامزارع سے تيكس كاشا كهاس پيونس كے نصف پرموالمه كرنا                 |
| 74A  | کیا مجل جعے پروینا شرکت مزارعت کی چندصورتیں                                     |
| 14A  | كسان (مزارعه ) كاما لك زمين كي اجازت كے بغير صل ہے كچھے لينا                    |
| 72.4 | زراعت میں کیہوں کے بدلے جاول لینے کا حکم                                        |
| t/A+ | عشر کی اوا نیکی ما لک زمین کے ذمہ ہے یا مزارع کے                                |
| PAI  | مزارعت کی بعض نا جا ئز صور تیں                                                  |
| PAT  | مزارعت میں بونے اور کا نئے کی شرط کا شتکار پرلگانا                              |
| PAI  | زمیندارکا مزارع پر بیشرط لگانا که ز کوه معشروغیره فلال خاص جماعت کودو کے        |
| M    | باوجود تخم نددینے کے بھوسامقرر کرنا                                             |
| FAP  | قديم قبرستان من زراعت كاحكم بنام سووز من كالكان وصول كرنا                       |
| tAt  | چشہ کے پانی ہے تع کرنے کا تھم                                                   |
| rAr' | مزارع كاطرف في علم كے باوجود مالك زمين كال يركمادد غيروك اشتراط بي مزارعت كالمم |
| tAr  | ہداریک ایک عبارت کی وضاحت                                                       |
| MA   | حرام مال سے خرید ہے ہوئے بیلوں سے کا شت کرنا                                    |
| TAD  | افیون کی کا شت کرنا بتمبا کو کی کاشت جا نز ہے بھنگ کی کاشت کا حکم               |
| PAN  | احكام الرهناشياءمر بوند الغاعدان كاتريف اوراس كاثبوت                            |
| YAZ  | مقدار کی تعین اورشرط انتفاع کے ساتھ رئن رکھنا                                   |
| MA   | مر ہوندز من کے اخرا جات کی ذ مدداری کا تھم                                      |
| PAA  | رئن رکھی ہوئی چیز ہے فائدہ اٹھا تارئن سب طلک نہیں                               |
| 7/4  | را ہن کا مرتبن کی رعایت کرٹا منافع رہن کس کاحل ہے؟                              |
| r9-  | انتفاع کی اجازت دینے کے بعد انکار کر ہا                                         |

| 77" =      | جَامِح الفَتَاوي ٥                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19.        | مر ہونہ میں مالک کا تصرف مرتبان کی اجازت پر موتوف ہے                         |
| 19-        | رائن شده نوث سے نفع حاصل کر:                                                 |
| 191        | رئن رکی گئی زیمن کے منافع واپس کریا رئی لی گئی مورو ٹی زیمن سے انتفاع کا حکم |
| rar        | ر بهن اورارامنی                                                              |
| rar        | مر ہوند مکان کا مرجن ندخود استعال کرسکتا ہے ندکرایہ پرد سے سکتا ہے           |
| 797        | زشن اسینے یاس رہن رکھنا                                                      |
| 191"       | رئن ميں اجارے كى ايك صورت كاظم                                               |
| rger       | مر ہونہ کے اجارہ کا حکم اپنی مر ہونہ زشن کی آ مدنی چرانا                     |
| rer        | اگرم ہون چزمر جن کے پاس سے چوری ہوئی تو کیا تھ ہے                            |
| 194        | ز مین مر ہون ہے انتقاع اور مال گزاری کا حکم                                  |
| 194        | سرکاری منبطی مولی جائیدادم موند کوخرید تا را اس کی زین فروخت کرتا            |
| 142        | مر ہونہ زیمن چیزائے بغیر کی دوس ہے پر فروخت کرنا                             |
| 799        | رائن کاحل انفکاک کی ایج کرنا                                                 |
| Pret       | مرتبن في الرمر موند عن عدى مولى رقم عذ ياده منافع حاصل كي تولونا ناوادب      |
| f**+1      | مشاع کاربن رکھنا شکی مرجون کا نفقہ کس کے ذے ہے؟                              |
| P+P        | ارض مر ہونہ کا خراج کس کے ذہے ہے                                             |
| P*r        | مر موشد شن کے عاصل را بن کووالی کرتالازم ہیںمرتبن کا قرض مبر پر مقدم ہے      |
| Prin Pri   | مشروط رئان كى ايك صورت كالحكم                                                |
| \$*** \$** | مرجن کے بعض ورشاکا مرہون کی سے اپنا حصہ چیٹر الینا                           |
| P** (**    | اگرایک ذشن عرصه سانح سال سے کی کے پال دائن موقد کیا مرجن اس کاما لک تن مکتاب |
| r-0        | كا قركى مر مونه زين كوز راعت برليما                                          |
| P*+Y       | شی مرہون کی حاصل کرنے کی ایک صورت                                            |
| P*+Y       | ر بن کی وجدے مکان کا کرایہ منبیں ہوسکیا کرایہ نورادینا چاہے                  |

| rer     | عَامِح الفَتَاوي ٠                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1-4     | مكان د من ركه كراس ش ر بهنا                                                |
| 14-7    | ا پنا ذاتی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراس ہے کرایہ پر لیٹا               |
| P*A     | احكام الوصيتوميت اوراجازت وبهر وميت أي تقيقت اوراك تمين                    |
| r*+ 9   | وصیت میں کون کی اجازت معتبر ہے؟وصیت کی ایک خاص صورت                        |
| 1"1+    | ومیت کا مال ضائع ہونے کا حکم                                               |
| PH      | " ووام" اور" نسلاً بعدنس "كفظ عدوسى بناني كالحكم                           |
| PII     | مبداوروصیت میں شک ہوتو کیا تھم ہے؟                                         |
| 717     | خواب کی وصیت کا تھم                                                        |
| MIL     | مرض الموت من ال كنيخ كاحتم كه ميراروبيه جومير بي باس بمير بعائي كالريكودية |
| MIL     | وصیت کرویے کے بعد بے ہوتی ہے وصیت کا حکم                                   |
| bulls.  | ومیت رد کرنے کے بعد اجازت دیتاومیت یا تیمرع؟                               |
| 110     | ببداورصورت كي ايك صورت كالحكم                                              |
| 710     | فيخ احدى طرف منسوب دصيت نامدى شرى حيثيت                                    |
| 1"1"    | وميت اورمصرف خيروميت مقدم بي إقرض؟                                         |
| 1774    | ور اء کی رضامندی سے نصف ال میں وصیت جاری ہو عتی ہے ورندایک تمائی میں       |
| FFI     | وصایا ش میراث جاری نیس ہوتیوارث کووصی مقرر کرنا                            |
| PTI     | کسی وارث کوا کرفا کدہ پہنچانا ہوتو زندگی ہیں پیچھ دے دے دصیت درست نہیں ہے  |
| 777     | ولی اوروصی کا فرق بدون وصیت فدییا دا کرنا                                  |
| PTT     | قاصنی وصی کومعزول نہ کر ہےوصیت کےخلاف استعمال کرنا                         |
| 1-1-1-  | ومیت کی وجہ ہے وارث حق میراث ہے محروم بیس ہوتا                             |
| · jmpjm | باب وصیت میں ہمسانوں ہے کون مراوجیں                                        |
| ۳۲۳     | متعین مجدے لئے وصیت کے مال کودوسری مجدیس عرف کرنا                          |
| rro     | مصزف خیر کی وصیت کارو په یو نیورش یامقروض کودیتا                           |

| ra ==       | الفتاوي ٥                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| rra         | مكان خاص من وفن كرف كي وصيت كرنا قرياني كي وصيت ادراس يمل كي صورت      |
| ٢٢٦         | شادی میں خرج کرنے کی وصیتوصیت کی ایک صورت کا تھم                       |
| 1712        | بیوی کے لئے کل مال کی وصیت کرتا                                        |
| ۳۲۸         | وصی اور مومی کہم کے بعض احکاموصیت ہے رجوع کرنا مجیح ہے                 |
| 779         | مُوصى كهم كے بالغ ہونے كے بعدوسى كى وصيت كاسكم                         |
| 7"79        | وصی کا موصی کے انتقال کے بعد وصیت کوروکر نا                            |
| 77-         | موت وصی کے بحدموصی اور وصی کے درشہ میں اختلاف                          |
| 1"1"4       | موصی لد کے وصیت رو کرنے کے بعد بھی وصیت باتی رہتی ہے                   |
| 1777        | موصی لہ کے وارثوں کومطالبے کاحق ہے یا نہیں؟                            |
| PPF         | مبهم وصيت كاحكم موصىٰ له كاانتقال موجائ لة تقتيم تركه كاحكم            |
| mm          | وميت للوارث والاجنبي كي ايك صورت                                       |
| יין יין יין | كونى دارث ندهوا موكن لدر كالمستحل موكن لدكا دميت تبول كرنے سانكاركنا   |
| 773         | موصی لہ کا موسی سے پہلے وفات یا جانے پر دصیت کا حکم                    |
| PT3         | مجنون ( باگل ) اور نابالغ کی وصیت کاعظم                                |
| haha.A      | شرطيدوميت كي ايك صورت كاحكم                                            |
| 772         | باب وصيت ميں تعليق واضافت كاحكم                                        |
| TTA         | الوتى كيلي وميت كالك صورت كاحكم من كام وجودك من بحالى ك لي وميت كرا    |
| rra         | تبیتیج کے لئے نصف مال کی وصیت کا حکم                                   |
| 1114        | تکاح ٹانی کرنے سے وصیت باطل نہ ہوگی اجنبی اور وارث کے لئے وصیت کا تھم  |
| المالية     | تافرمان بينے كوز نده موتے مونے محروم كياج اسكتاب كين وصيت بين          |
| Januaria.   | احكام المعيراتزعرى من تقيم اورمورث كبعض احكام                          |
| 1171        | اگر چیازاد بھائی اور بھی نجول کیئے وصیت کرے تو جا ئیداد کیے تقییم ہوگی |
| איזויין     | زندگی میں تقسیم تر کدایک مدبیر                                         |

| ry       | خَامَ الفَتَاوِيْ ٥٠٠٠                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| build,bu | والده كيلية كل تركه وميت درست نيس بشرى حمد ملے گا                                       |
| - Inlaha | زندگی میں اولا دکو جا ئیدا د کاما لک بتا دینا                                           |
| اسامات   | حیات بی میں تقلیم میراث کی ایک صورتا چی بٹی کومیراث سے عال کرویے کا تھم                 |
| 200      | باپ کی جائیداد پرزبردی قبعند کرنا باپ کا قرض ادا کر سے میراث سے وصول کرنا               |
| ۳۳۵      | مورث کے موافذے ہے بری ہونے کی تدبیر                                                     |
| PPY      | مورث كى مرجوندجا ندادكوخريدناايناحصه ميراث كى دوسر عصددار برفروخت كرنا                  |
| rrz.     | مورث کی امانت کی والیسی اور قرض کا تھمایک عورت مرگنی اس نے شوہرا کیک                    |
|          | لزك والده والداورايك بمشيره جيموزي بعد مين شو بركا بعى انتقال موكيا كاهم؟               |
| MA       | مرض الموت من غيرشرى تقسيم معتربين جاندى كاسكة رض لياتو جاندى كاسكه بى اداكرنا موكا      |
| 779      | موتيلے محائيوں كى جائيداد پر قبضدر كھنا                                                 |
| 14,4,4   | نکاح ٹانی کرنے سے عورت کا حصہ میراث فتم نہیں ہوتا                                       |
| ro-      | قرع كي ذريع تيم ميراث كرنا                                                              |
| 101      | حصدندلیما منظور مولو ملک ختم کرنے کی تھے تد ہیںحص ورشہ کو سیر دند مول و تقسیم معتبر ہیں |
| ror      | مرنے والے کا قرضہ نکل آنے پر تقسیم تر کہ کا لعدم ہوجاتی ہے                              |
| ror      | ورثا واور مال مشترك كانفع مال مشترك كانفع شركاء كورة ويس برا برتشيم موكا                |
| rar      | مشترک تر کے میں تجارت کی تو نفع سب ورثاء کا ہوگا                                        |
| ۳۵۳      | اكركسي فنص في درنا وكيلي دميت كى بولعض ال يردانسي اوربعض ناراض مول أو كياتهم ب          |
| ror      | مشترک جائدادتقیم کرنے کی ایک صورت                                                       |
| 700      | غير منظتهم تركها ورنصر فاتجائيداد كي تقتيم اور عائلي قوائين                             |
| P62      | غیر منقسم ز کے ہے فرج کرنے کا تھم تقسیم تر کہ سے پہلے فرج کرنا                          |
| 704      | ا ہے میں کیلئے بہن کو نامز دکر نے والے مرحوم کاور شہ کیسے تقسیم ہوگا؟                   |
| PDA      | ا پی شاوی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ                                  |
| ۳۵۸      | شادی کاخرج میراث ہے لیت                                                                 |

| 14     | الخَيَّامِ الفَتَاوِيْ الله المُعَالِفَتَاوِيْ الله الفَتَاوِيْ الله الفَتَاوِيْ |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| - 129  | میراث کے مال مشترک سے دعوت وصدقہ وغیرہ کرنا                                      |
| 129    | تركه میں سے شاوی کے اخراجات ادا كرنا                                             |
| P*Y+   | ورثاء کی اجازت سے ترک کی رقم خرج کرنا                                            |
| 144    | وارث کفن دفن کا صرفہ تر کے ہے وصول کرسکتا ہے                                     |
| P4+    | مال مشترک ہے شادی کرنے کا تھم                                                    |
| 1771   | بيوي كامهرين جائبداد پر قبعنه كرنا                                               |
| 14.41  | مرحوم كرت يل سيكون كون سي اخراجات وصول كن جاسكة بين؟                             |
| mar    | اپور سرتر کے پرایک ہی وارث کے قبعنہ کر لینے کا تھم                               |
| PYF    | زوجه كاخاوند كے تر قبضه كرنا                                                     |
| FYF    | بوی کودومروں کے مصیص حل ویا بذریداعلان عات نامه بینے کومیراث سے محروم کرنا       |
| 242    | مرحوم بمانی کی جائیداد پر قبعنه کرلیزا بدون تغتیم میراث تر که کوخرج کرنا         |
| יקריין | قبر کی زمین کی قیمت کس مال سے دی جائے؟                                           |
| 644    | مورث كانقال كے بعد الركول وارث مرة بوبائ آل كور كه مورث عدم طاكا يائيں           |
| 244    | میت پردین کا وعویٰ کرنے کا تھماوائے دین سے پہلے وارث کی ملکیت کا تھم             |
| 777    | مرض المونت ميں بحق وارث قرض كا اقر اركرة                                         |
| P42    | یاپ کی زندگی میں میراث کا دعویٰ کرناوراشت اوراس کے حقد ار                        |
| 7742   | مطلقہ مرض الموت کے لئے تر کے کا تھم                                              |
| FYA    | عورت کے انتقال کے بعدمہر کا دارث کون ہوگا؟                                       |
| AFT    | چچائج بہن اور مرمد و کے وارث ہونے کی ایک صورت                                    |
| MAY    | ز مین کا خاند؛ ملک میں اندراج ثبوت ملک کے لئے کافی ہے                            |
| 1749   | سنوڈین کی واپس کروہ جائیداد میں میراث کا تھم                                     |
| P44    | نافرمان من كاباب كى ميراث ش التحقال وارث كاحل بخواه خدمت كر يانه كري             |
| ٣٧.    | عطیه شاهی میں میراث چا گیر میں دراشت جاری ہوگی یانہیں؟                           |

| ľΑ          | جَامِح الفَتَاوِيْ ٠٠                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| rz.         | یا گل کی بیوی کے لئے میراث کا حکموارث اپناخل لے سکتے ہیں                          |
| 121         | حق مهرزندگی ش ادانه کیا بهوتو دراشت می تقشیم بهوگا مرحومه کا زیور بینینچ کوسلے گا |
| 721         | سامان جہزاورمبر کے وارث کون کون ہیں؟                                              |
| 12r         | وظفے میں میراث جاری ہونے کی صورت                                                  |
| <b>1721</b> | مرحوم مدرس کی بقایا تنخواه میں دراشت کا تھم                                       |
| P2 P        | لاعلمی میں اثری ہے تکاح کرلیا تو اولا دوارث ہوگی یا نہیں؟                         |
| 121         | ماں شریک بھائی دارث ہوگا یانہیں؟دورشتہ دالے کی میراث کا تھم                       |
| 12 P        | وین مبر بھی ال میراث میں داخل ہے بڑ کہ میں بے شاوی شدہ بھی شریک ہوگا              |
| PZ P        | ایک عورت نے مہرمعاف کیا جبکہ گواوموجود نہیں توعورت کے انتقال کے بعد بجل           |
|             | وراثت مورت کے ورثا مرم کا مطالبہ کر سکتے ہیں یانہیں؟                              |
| 724         | صرف اكيلا بهما في وارث بوتو و وكل ال العكا بهندوقا نون كيمطابل لرك كوت شدينا      |
| 121         | لڑ کوں کے ہوتے ہوئے میراث اواسے ودینا                                             |
| 122         | ورافت شي از كيون كا حصه كيون نبيس دياجاتا؟                                        |
| 744         | وراشته بیل از کیول کومروم کرنا بدترین گناه کبیره ہے                               |
| 174A        | زمينول ش الركيول كاحصه ب يانبيس؟                                                  |
| FZA         | طاتمہ زیس دارے کے بعد بھی میراث میں اڑ کیوں کاحق ہے                               |
| PZA         | بهات وغيره كوميراث كاعوض قراردينا                                                 |
| P2.9        | جیے بی میں میراث کی تقسیم اورنوای کااس سے محروم ہونا                              |
| 129         | مال کی ملک میں اور کی کاحق ہے ایسی ؟                                              |
| PA+         | کیا تر کے یں کوئی چیزالی بھی ہے جس سے بیٹی محروم ہے                               |
| PA+         | کسی وارث کوورا ثبت ہے محر وم کرنا                                                 |
| PAI         | اولاوکوعات کرتامحص بے اصل ہے                                                      |
| TAT         | نا فرمان بیٹا یا پ کے مرنے کے بعد پورے حصے کا مالک بوگا                           |

| rq          | جَامِح الفَتَاوِيْ ٠                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| PAF         | کناه کی وجہ سے میراث ختم نہیں ہوتی                                       |
| MAR         | مدت تک مفتو داخیر رہنے دالے اڑے کا باپ کی دراثت ہیں حصہ                  |
| PAP         | جہز دینے سے حق ورافت باطل نہیں ہوتا                                      |
| ተለተ         | ناراض بوی کومیراث کا حصهلفظ " چنی جا" کہنے سے طلاق ومیراث کا حکم         |
| ተ'ለተ'       | پنشن کی رقم میں میراث کا حکم                                             |
| ۳۸۵         | عًا سَبِ غِيرِمغَتُو دِ كَا حصدورا ثتنه لينے ہے جن ميراث باطل تبيس ہوتا  |
| PAY         | حن ورا شت جرأ وصول كرنا                                                  |
| PAY         | والده مرحومه كي جائدوه هي سوتيلي بهن بها ئيول كاحصه نبي                  |
| PAY         | والدكوحمددين الكاركرنا                                                   |
| ۳۸۷         | میراث تمام اطاک میں جاری ہوتی ہے                                         |
| ۳۸۷         | خدمت کرنے یانہ کرنے کومیراث میں کوئی دخل نہیں                            |
| <b>PA</b> 2 | تباین دارین درافت میں مانع دیس                                           |
| TAA         | ورافت کے لئے محض رشتہ وار ہونا کانی نہیں                                 |
| ۳۸۸         | كياا ختلاف دارين مانع ارث ب؟ دارث مو نيكادموني كيے تابت موكا؟            |
| 17/19       | وارث کے متعلق وصیت اور اس سے متعلق امانت کا ایک ممنی سوال                |
| PFQ.        | معروم الارث ورت وضر كر كي سي كيا ما كا؟                                  |
| 1"91        | بچیوں کا بھی ورا ثت میں حصہ ہے داشتہ عورت کا ورا ثت میں کو کی حق نہیں    |
| rgr         | بهن اور چیاش تر که س کو ملے گا؟                                          |
| rgr         | وارثوں میں دومور تیں ایک لڑکا دولڑ کیاں اور ایک بہن ہے                   |
| 1797        | خاوع كب محروم اوتا بي يوى كب محروم بوتى بي باب كب محروم بوتا بي؟         |
| rar         | دا دا كب محروم رہتا ہے؟دالدين كي موجودگي شي بھائي بہنول كو يكھ ندساخي كا |
| 1"91"       | دا ما دوارث میں بو و جمتیجا اور پوتے پوتیوں میں تقسیم تر کہ              |
| lad la      | بهن کوند دیا تو لژکار کے کا شرعاً مالک ند ہوگا                           |

| 1"-        | جَا مِي النَّمَ النَّمَ وَيْ ٥                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PMG/L      | نانی کا بھیجاوارث ہوگایانہیں؟واوا ک موجودگ میں جیا کی میراث مے محرومی کا تھم                |
| 240        | ما مول کی موجود کی بیس خالدزاد بھائی بحروم ہوگاعلما تی بھائی کی موجود کی بیس بھتیجیاں محروم |
| 790        | شوہرنے بیوی کوجو مال سپر دکیاو واما نت ہے اس جس بیراث کا تھم                                |
| 144        | نافر مان اولا دكوجا ئيداو ي حروم كرنايا كم حصددينا                                          |
| 494        | پتیازاد بھائی کے لڑے اور سیجی کی اولا دیٹر بڑے کا حقد ارکون؟                                |
| 1447       | الركئ تين بھائي ايك بہن دو يوتے اور جار پوتياں                                              |
| <b>147</b> | خاله اور مسجى دارث ہوں تو تركہ مسجى كولے گا:                                                |
| MAY        | والدك بياك زوكوں كے مستحق ميراث بونے كى الك صورت                                            |
| 791        | يوه والده جار ببنول اورتين بمائيول كدرميان مرحوم كاورية كي تقسيم موكا؟                      |
| rgA        | مرحوم کی جائیدا دیوه ال ایک بمشیره اورایک چاکے درمیان کیسے تقسیم ہوگی؟                      |
| 244        | بہنوں مجھیجوں اور چیاز اداولا دیس تقسیم تر کہ                                               |
| 1799       | حادثے میں ایک سماتھ مرنے والے باہم وارث میں یانیس؟                                          |
| 1799       | قاتل مقتول کی میراث سے محروم ہوگاارادہ قل سے دارث محروم ندہوگا                              |
| [Yee       | دادا کے ترکے سے پوتے کی محروی اور قانون شریعت میں ترمیم کا سکلہ                             |
| (°° )"     | قاتل کے محروم الا رہ ہونے کی تفصیل                                                          |
| ميا ميا    | داداک وصیت کے باوجود پوتے کووراشت سےمحروم کرنا                                              |
| 14+ hm     | بينيج كوبرابركا حصددارينانا                                                                 |
| L.+ L.     | بيتا محروم بهوكا بيناعا ئب كيتا موجود بوتوترك ألوطح كا؟                                     |
| (4.0 Lt.   | والدین کی موجود کی میں بھائی محروم رہیں گے                                                  |
| r*- Δ      | مسلمان کا فرکا وارث نیس ہوسکتا اور اس کے متعلق مزید دوسوالات                                |
| [** Y      | ولدزنا كاميراث ميس كوني حق نبيس                                                             |
| 7.4        | قريب كے موستے موستے بعيد وارث ند ہوگا يبوى بھائی بمن اورنوا سون يس تقسيم ترك                |
| W06        | بچاک میراث می بھیجوں کاحق دارث صرف ایک بچاہے                                                |

| 1"1     | المَاوي ٥                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|
| rea     | ترینداولا دےسب بھائی محروم رے گااولادک موجودگی ش بھائی بمن محروم موں کے       |
| /°•A    | بیٹیوں کومیراث ہے محروم کرنا گناہ ہے                                          |
| [Ye4] , | بعتبا ك ميراث من جيامحروم ركااخياني بعائين كروم مونكي ايك صورت                |
| [**• ¶  | پوتوں کے ہوتے ہوئے جس دار نیس                                                 |
| l"I+    | الر کے ہوتے ہوئے پوتا حقد ارئیںمت گزرجانے پر بھی ترک باطل نہیں ہوتا           |
| ["]+    | ولى عبد كوميراث ملے كى يائيس عاريا ميراث دينے كى ايك صورت كا تكم              |
| (41)    | مراث كاليك مئلهمراث كاليك مئلهمراث كاليك مئله                                 |
| ML      | مسكلة عمر ورافت يوه بمالي تن بهنون كورميان جائيدادكي تعليم بوك؟               |
| MILL    | يوه والده اور بهن بحائيول كدرميان وراثت كي تنسيم فنتى مشكل مرك كالتسيم        |
| הוני    | موتیلے بیٹے کی میراث کا حکم                                                   |
| MO      | فعى الفروض ذوى القروش كأخريف باب كي مورت شريخ والتي بونا                      |
| MA      | زوج اورز وجد کی میراث کتنی ہے؟ سوتیلی مال کے ترکہ میں کتناحق ہے؟              |
| MZ      | ایک زوجه اورایک وخریش تقیم ترکهوارث مرف دواژ کیال بی                          |
| MZ      | شو هرٔ دولژگی اور والدین از کااورلزگی وارث مول تو تخشیم کس طرح موکی ؟         |
| n'IA    | عاراز کے دولز کیاں اور شوہر میں تعلیم میراث شوہراور باپ دولز کی میں تعلیم ترک |
| MIN     | يوه واراز كول اور جاراز كول كرورمان جائداد كانتسم                             |
| (१९)    | بيوه بيڻااور تين بيٽيون ڪامرحوم کي وراخت بڻن حصه                              |
| P'14    | ا خت کے ذوی الغروض ہونے کی ایک صورت کا حکم                                    |
| -PIP    | اخیانی بهن اور بهمائی بیل تقسیم ترکه                                          |
| [7]74   | شو بروالد چار كاركون من تقسيم كرسيتين بعانى اورايك بهن من تقسيم وكرك صورت     |
| 174-    | چمیانوے مہام پر تشمیر کری ایک صورت                                            |
| rri     | دوسوسولدسهام پرتقسیم ترکه کی ایک صنورت                                        |
| rri     | مرف لاکیاں بی ہوں تو وہی میراث کی مستحق ہیں                                   |

| P"Y     | تَجَامِحُ النَتَاوِيْ ٠                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| ศท      | لا كاند بوتو تركه پوتو ل كوف كاسيار يو يول كاخاوند كرتر كه يس صديرى   |
| PYY     | تقسيمات وتصحيحاتزنرگ شيم ترك كاك مورت بنال كفارش تقيم ترك             |
| ساباما  | تقنيم تركه كي ايك صورت بهما أي كاتر كنتسيم كرنے كي ايك صورت           |
| rrm     | والدصاحب كى جائداد يرايك جيركا قابض بوجانا                            |
| ٣٣      | تقيم ميراث كاايك مئله تقيم تركه كاايك مئله تقيم ميراث كاايك مئله      |
| 610     | تقسيم ترك كاليك مئله بيراث بي مطلقه كے حصے كائكم                      |
| ۲۲۳     | مختیم میراث کا مسئلهدو بو بول اورسوکن کی لڑ کی میں تقسیم تر که        |
| MAA     | والده بهائي اوربېنول مي تقسيم ميراثتقسيم تر كه كي ايك مورت            |
| MYZ     | تقتيم ميراث كاستلهدوسوسوله مهام تقيم تركد كي صورت                     |
| M12     | مشترک میراث تنیم کرنے کا لمریقه                                       |
| ۳۲۸     | والدوز وجالز کے دوالز کیاں دو جہن وارث ہیں                            |
| MYA     | ووار کیال تین بھتے اورا کے ذوبدوارث ہے بہلے شوہر کامیراث می تصرفیس ہے |
| rrq     | شوبر بعالى بهن اورناني من تقسيم تركه باب العصبات                      |
| 1779    | عصبه كي تعريف اورتشميس عصبات كي انتها كهال تك ٢٠                      |
| Laha-   | باب مصات من وان علاكا مطلبعصب من تقسيم ترك                            |
| וריויו  | عصب بنفسداور عصب بالغير مس كون مقدم بي                                |
| ויינייז | بعتیجا بعلیجی اوراخیافی بهنوں کی اولا دہیں تقسیم ترکہ                 |
| ויינייז | یا چی اثر کے اور تین اثر کیوں میں تقسیم دراشت                         |
| וייויין | حقیقی بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت                              |
| יושיא   | بمتیجااور سیکی ہونے کی صورت میں تر کہ فقط بھیجے کو ملے گا             |
| (r/pm)r | سوکن کی اولا داجنی ہے اور دار شہیں                                    |
| المالها | بمن كوارث مون على الن عبال كالمديب بوريث حل                           |
| ייויין  | مطلقه حامله كايجه باپ كا دارث موگازوجه دالده ادر حمل مستقيم ميراث     |

| Pale.      | المَدَّاوِيْ ٠٠                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Lubula.    | ال ووبهنون اورحمل مي تقسيم تركه توريث حمل كي متعدد صورتي اوران پراه كالات |
| אייוא      | وراجت اورة وى الارحام قوى الارحام كامطنب                                  |
| [PP-4      | ذوى الارجام كے ہوئے ہوئے تركها جنبيوں كونيس فے گا                         |
| ۲۳۷        | صنف ثالث اور ذوي الارحام مختلف الاصول مين تقتيم                           |
| ۳۳۸        | ذوى الارجام كي صنف رائع من تقتيم ميراث فرائض ذوى الارجام كي ايك صورت      |
| PPA        | ذوى الغروض اورعصبات من سے كوئى نه بيوتو؟                                  |
| فسلما      | ردعلى الزوجين كاحكملا ولدم حومه كي ميراث كي تقييم كي ايك مورت             |
| רושים.     | مرف بجيم ادر بها جيول ۾ گفتيم ميراث                                       |
| ابابه      | ایک نواے اور جارنواسیوں میں ترکہ کس طرح تقیم ہوگا؟                        |
| المالمة    | علاتی بختیج ول اور بهانجول کی لوعیت توریث                                 |
| ["]"       | وراه وش بوى اوردادى كالمحتماب يرداداك بمانى كالوتادارث ب                  |
| ויוויז     | بلب المعتقصفه مناخى ايك موت الدنوب الرم فردفات عربهم مواف كرياد الماحم    |
| ۵۳۳        | مناخى تعريف مناتع كى ايك صورت بطريق منا خدتم تركدكي مورت                  |
| ריויע      | مستله فرائضمستله فرائض                                                    |
| r'r'A      | مناسخه کی ایک صورت                                                        |
| ۳۵۰        | مناسخه کی ایک اورصورتمناسخه کی ایک طویل تقسیم                             |
| rar        | ميراث كي تقسيم كاليك مسئله زنات پيداشده يكي بهائي كي دارث بوگ             |
| "מר        | تقتيم ميراث كاسئله                                                        |
| raa        | بطريق تخارج تقسيم تركه كي ايك صورت                                        |
| <b>F67</b> | ایک زوجه ایک لژکا اورایک لژکی می تقسیم ترکه                               |
| ۲۵۳        | ورا ثت در مال حرام مع الجنتلاف فرهب مرتد كل مسلمان في ميراث كا حفدارتيس   |
| 207        | مال حرام كاوارث بتما مورث كامال حرام وارث كے لئے                          |
| <b>F04</b> | ور ا اے نے مال حرام کا تھم مسلمان کا فر کا وارث ہوسک ہے مانییں            |

| PP   P     | جَامِع الفَتَاوِيْ (٠)                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ras        | لا وارث شيعه عورت كامال كياكيا جائ في اورشيعه من توارث كاحكم                  |
| 709        | شیعہ تی کے مابین میراث کا تھم                                                 |
| 144+       | شيعة في توارث من جواب كاطريقة تركه شتركه من تصرف أي واجاره كالحكم             |
| L, Ail     | متعد كامورت ش يراث كاحكم مختلف مسائل تخريج                                    |
| 1771       | مبن كاائب بمانى كرترك ميس ميراث كاحكم                                         |
| ויאוי      | ایک بھائی اور دو بہنوں میں تقنیم میراث پیا کی میراث میں بینیج کاحق            |
| ryr        | اگریزدی اور باپ شریک بیمانی وارث بهوتو؟                                       |
| יוציין     | بیوی ٔ دو بنی ایک بمتیجادارث بهون توتنسیم کی صورت                             |
| المراق عبد | نابالغ لاک كى تقسيم ترك كى صورت شوېر بېنول اور دا دى مى تقسيم تركه            |
| ריין איין  | ورشيش تنسيم تركه كي صورت جارور ثاه من تقسيم تركه كي صورت                      |
| الديالد    | دولا کی اور تین بھائیوں میں تقسیم تر کہ تین بویاں ٹو بھینے جار بھیجیاں        |
| ויאויי     | ایک بھائی اور بیوی میں تقسیم ترکہ                                             |
| ۵۲۳        | وراه میں بیری الرک اور بھائی ہے چوہیں سہام پر تشیم ترک کی ایک صورت            |
| 613        | چين مهام رتقيم ترك ايك مورت از تاليس مهام رتقيم ترك ايك مورت                  |
| 144.4      | بیوی دولا کی اور ایک بھائی میں تقسیم ترکہ بھائی کے ترکہ کی تقسیم              |
| מצים       | دو بیوی ایک لڑکی اور جھنجوں میں تقسیم تر کہ                                   |
| MAT        | لڑ کے اور بھیجے میں تقسیم میراث دو بھا لی ایک بہن اورایک بیوی میں تقسیم وراثت |
| P74        | ا يك لڑكى دو بيلتيج ميراث كتنى كتنى ملے گى؟مسئله فرائض                        |
| AFT        | بيوى جار بما كى تين بهن اور والده                                             |
| 1744       | هم طعام ورشيس جائدا د كاتنيم ميراث كامسئله تنتيم ميراث كاايك مسئله            |
| 74.        | بهن اور چیاز او بھائی میں تقسیم تر کہتقسیم میراث کی ایک مورت                  |
| rz+        | خاونداور پاپ دارث ہیںورشیس بیوی مال بہن اور تمن لڑ کیاں                       |
| 141        | د دبیویوں کی اولا دیس تقسیم میراثمیراث بیس د و جبتوں کا اعتبار ہوگا           |

| ات ا        | الجَامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲         | تقتيم ميراث كاايك مسئله                                                    |
| 124         | لژکیوں اور تایا زاد بھائیوں میں تقسیم تزکہ                                 |
| 147         | یا نج لڑ کے دولڑ کیاں اور ایک بہن میں تقسیم تر کہ تقسیم تر کے کا ایک مسئلہ |
| <u>1411</u> | تقتیم میراث کاایک مئلهتقیم میراث کاایک مئله                                |
| PZ0         | تقتيم ميراث كاايك مئله                                                     |
| ۵۷۲         | مان موتيلے باپ اور بھائيوں جي تقسيم تر ك                                   |
| 1740        | بيوى الزكى اورسوتيلي بمائى بين تقسيم تركه                                  |
| r20         | تختيم ميراث كاايك مسئله                                                    |
| ۲۷۲         | شو ہر والدہ بھائی اوراڑ کی میں تقسیم ترکہ                                  |
| rzy         | شو ہر والد واور تانی میں تقسیم تر کہ                                       |
| ۳۷۲         | التحتيم بمراث كاليك مسئله                                                  |
| 144         | معتول كوارثون بس مصالحت كرف كامجاز بعالى والده يابينا؟                     |
| 144         | فرائض كالبعض طويل صورتين                                                   |
| 729         | مئله ميراث وتلم المير اث من القادياني وغيره                                |
| Γ'A+        | مرف عال ككودي سوارث مرميس موكاورة التي جي كوجائيداد عروم كرن كاطريق        |
| r'At        | مجوب الارث بعتب كي آوار كي كاكون في داري؟                                  |
| ľAI         | ر دعلی الزوجین پرایک اشکال کا جواب                                         |
| MY          | ا ثاث البيت من تقسيم تركه                                                  |
| MATT        | معانی مہرکے بعد کی جائمیداد کو بعوض مہردینا                                |
| PAP         | میراث ذوی الارجام کے متعلق ایک صورت                                        |
| rar.        | مفقود کے ترکے کا حکم                                                       |
| r'A r'      | میان اور بیوی دونون مرجا نمین تو مهر کا تقم                                |
| 2.70        | وراثت کے اصول شخصی مفاوی خاطر بدلے نہیں جاسکتے                             |

| 14.4         | خَامِحُ الْفَتَاوِيْ ٠                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAG          | شرى دراث ندر كھنے والے كى ميراث                                                            |
| ۳۸۵          | امور فیریس صرف کرنابیت المال کے قائم مقام ہے                                               |
| MAA.         | الر كوروبية بدكيا مركاغذات من قرض كما مرة وان روبول من ميراث كاكياتكم ب؟                   |
| ran.         | ترك كامكان كس طرح تقسيم كياجائ جبك مرحوم كي بعداس برمزيد تعيير بحى كى كى بو                |
| PAY          | مشترک ترکے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا تھم                                             |
| PAY          | صله فدمت میں ملنے والی زمینوں میں میراث جاری شہوگی                                         |
| MAZ          | تقتيم تركد كي ايك صورت                                                                     |
| MAA          | قانون دا جب الارض اورارض مغصوب كي دا كذاري                                                 |
| 144          | سجال نا مے کی شرعی حیثیت<br>سجال نامے کی شرعی حیثیت                                        |
| 179+         | مشترك مكان كي قيت كاكب سے اعتبار ہوگا؟                                                     |
| 174+         | ایک غیرمسلم متوفی کاتر کهاورور شد                                                          |
| 197          | كالره بل كى شرى مشيت اورتكم                                                                |
| 1444         | مندوستانی ریاستیں وراثت میں تقسیم کی جا کیں گی بانہیں؟                                     |
| M4W          | مرض الموت كي تعريف اوراس كے متعلق چند سوالات                                               |
| MAV          | كتاب الفرائض (وراثت كابيان)                                                                |
| <b>179</b> A | وارث کوورا ثت سے محروم کرنا                                                                |
| (°9A         | ° نافر مان اولا دکوجائیداد سے محروم کرنایا کم حصید بینا''                                  |
| <b>1799</b>  | باب کی دراشت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے                                                      |
| 1799         | دوسرے ملک میں رہنے والی بنی کا بھی باپ کی وراشت میں حصہ ہے                                 |
| ۵۰۰          | بہنوں سے ان کی جائد اد کا حصد معاف کروانا                                                  |
| ۵۰۰          | وارتول من بينا بي بن بيناز من كا خالى حصد بني كودينا جا بهنا المعمر شده خود لينا جا بهنا ا |
| 0-r          | وراثت کی جگه از کی کوجهیز دینا                                                             |
| ۵۰۲          | مان کی وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے                                                      |

| P2 =         | البَّامِ النَّاوي ٠                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۲          | اڑے اور لڑی کے درمیان وراشت کی تقلیم                                  |
| ۵٠٢          | بعائی بہنوں کا ورافت کا مسئلہ                                         |
| ۵۰۲          | ورافت مل الركول كومروم كرنابدترين كناه كبيره ب                        |
| ۵۰۳          | كيا بجيول كالجمى وراثت ش حصرب؟                                        |
| <b>△</b> +1" | سوتيلے بينے كاباب كى جائيداد بي حصد                                   |
| ۵۰۵          | مرجوم كرتر كديش دولول يو يول كاحمدب                                   |
| ۵۰۵          | دو بو بول اوران کی اولا دیس جائیداد کی تقسیم                          |
| ۵۰۵          | مرحوم كاتر كدكي تقتيم موكا جبكه والدبين اوربيوى حيات موب              |
| 5+Y          | مرض الموت كي طلاق ہے حق وراثت فتم نبيس ہوتا                           |
| ۵۰۷          | مرحوم کی ورافت کے مالک بیتیج ہول کے ند کہ بیتیجیاں                    |
| 0.4          | زندگی میں جائیداولڑکوں اورلڑ کیوں میں برابرتقبیم کرنا                 |
| ۵٠۷          | مرحوسكا جيز حق مهرواراول يس كي تقسيم موكا                             |
| <b>₽•</b> A  | بوى كى جائداد سے بول كا حصد شو برك ياس د بكا                          |
| ۵۰۸          | مرحوم شو بركاتر كما لك ريخ والى بيوى كوكتنا ملي كا ينزعدت كتني موكى ؟ |
| ۵۰۸          | الى شادى خودكر نيوالى بينيول كاماپ كى دراشت بيس حصه                   |
| ۵+۹          | مطلقه کی میراث کانتم                                                  |
| ۵+۹          | (۱) صرف الركيال مول تو بهائي بهن كور كه هي استحقاق موكا يانبيس؟       |
| D+4          | (۲) اپنی زندگی می اولا دکو جا ئیداد کا به؟                            |
| ۵۱۰          | زندگی میں اپنی از کیول کو جا ئیداد تقسیم کردیتا                       |
| ااه          | من کوئل شدویا جائے تو کیا تھم ہے؟                                     |
| ۱۱۵          | میراث ہے متعلق چند سوالات                                             |
| ۳۱۵          | توريث ذوي الارحام كي ايك مورت                                         |
| 010          | تتميه سوال بالا                                                       |

| ۳۸                              | جَامِحُ الفَتَاوِيْ ٥                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۵                             | ا-مفقود کوکس ہے ترکہ ملے اسکا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                  |
| ۵۱۵                             | ۲-مفقود کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟                                                                                                                                                                                         |
| ۵۱۷                             | وميت                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱ <i>۷</i>                     | ومیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاتی ہے؟                                                                                                                                                                                    |
| عاد                             | مر پرست کی شری حیثیت                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱۸                             | بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف اپنے بھائی کے لیے دصیت کرتا جا تزنیس                                                                                                                                                       |
| ۵۱۸                             | سمینی کی طرف ہے مرحوم کو دیتے جانبوا لے واجبات کا مسئلہ                                                                                                                                                                    |
| ۸۱۵                             | جائداد تقسيم كرنے كاطريق                                                                                                                                                                                                   |
| 219                             | تر فیب دمیت                                                                                                                                                                                                                |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲۰                             | بقایا عبادات مع فدیه                                                                                                                                                                                                       |
| 01°                             | بقایا عبادات مع فدیه<br>جهاداورشهید کادکام                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| orr                             | جهاداور شهيد كاحكام                                                                                                                                                                                                        |
| orr                             | جہاداور شہید کے احکام<br>اسلام میں شہادت فی سبیل اللہ کا مقام                                                                                                                                                              |
| orr<br>orr                      | جہاداور شہید کے احکام<br>اسلام ش شہادت فی سیل اللہ کامقام<br>حکومت کی خلاف ہنگاموں میں مرنے والے اور افغان جمایہ مار کیا شہید ہیں؟                                                                                         |
| orr<br>orr                      | جہاداور شہید کے احکام<br>اسلام ش شہادت فی سیل اللہ کا مقام<br>حکومت کیخلاف ہنگاموں میں مرنے والے اور افغان جمایہ مار کیا شہید ہیں؟<br>کنیروں کا حکم                                                                        |
| 011"<br>01"<br>01""             | جہاداورشہید کے ادکام<br>اسلام بیں شہادت فی سبیل اللہ کا مقام<br>حکومت کیخلاف ہنگاموں بیں مرنے والے اور افغان جمایہ مار کیا شہید ہیں؟<br>کنیروں کا حکم<br>کیا ہنگاموں بیں مرنے والے شہید ہیں                                |
| 017<br>017<br>017<br>017<br>017 | جہاداورشہید کے دکام<br>اسلام ش شہادت فی سیل اللہ کامقام<br>حکومت کی خلاف ہنگاموں میں مرنے والے اور افغان جمایہ مارکیا شہید ہیں؟<br>سنیروں کا حکم<br>کیا ہنگاموں میں مرنے والے شہید ہیں<br>اس دور میں شرقی نونڈ یوں کا تصور |

خَامِح الفَتَاوي ٥٠٠ وَ الفَتَاوي ١٠٠٠ وَ الفَتَاوِي ١٠٠٠ وَ الفَتَاوِي ١٠٠٠ وَ الفَتَاوِي ١٠٠٠ وَ الفَتَاوِي

احكام المسجد

# مسجداوراس کی بناء

#### مسجد شرعي كي تعريف

سوال: مسجد شرعی کس کو کہتے ہیں؟

جواب: منجد شرکی وہ ہے کہ کوئی ایک شخص یا چنداشخاص اپنی مملو کہ زبین کو مسجد کے نام سے اپنی ملک سے جدا کر دیں اور اس کا راستہ شاہراہ عام کی طرف کھول کرعام مسلمانوں کو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دین جب ایک مرتبدا ذان وجماعت کے ساتھ اس جگہ نماز پڑھ کی جائے تو پہچکہ مجد جوجائے گی۔ (اعداد المنعین ص ۵۹)

### مسجد كبير كي تعريف كيا ہے؟

سوال: ایک صف میں تقریباً بچاس آ دمی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پوری مسجد میں تقریباً توسویا سات سوآ دمی آ سکتے ہیں' تو یہ سجد صغیر کا حکم رکھتی ہے یا کبیر کا ؟ اور مسجد صغیر وکبیر کی کیا تعریف ہے؟ جواب: جومسجد جیالیس گزشر می کمبی اور اتن ہی چوڑی ہو وہ مسجد کبیر ہے جواس سے جھوٹی ہو وہ مسجد صغیر ہے۔ (فناوی محمود میں ۱۵س ۱۸)

#### مسجد بنانا فرض ہے یا واجب

موال: مسجد کا بنوا نا فرض ہے یا واجب ٔ پاسنت یامستحب؟ جواب: ہرشہر وقصید دگاؤں میں مسجد کے لیے بفقد رضر ورت زمین وقف کرنا تو وہاں کے مسلمانوں پر واجب علی الکفاریہ ہے ٔ باتی عمارت بنوا نا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (لدادالا حکام جاس ۲۵۷)

#### مسجد ضرار کی تعریف

سوال:مسجد ضرار کی تعریف کیاہے؟ اوراس کی بناء کیوں کر ہوتی ہے؟

جواب: مسجد ضرار جس کی قر آن میں فدمت ہے وہ بیہ جس کی بناء ہے مسجدیت مقصود نہ ہواور جس کی تغییر ہے مسجدیت مقصود ؟ ووہ سجد ہے گوفساد نیت کی وجہ ہے تواب کم ہو۔ (اورادالا دکام س ۱۹۳۹ ج) ، عارضی طور بر بنی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: ایک عارضی منڈی دوسال سے آباد ہے مسلمانوں نے کئی مرتبہ مسجد بنانے کی اجازت مانگی مرتبہ مسجد بنانے کی اجازت اور کے اجازت نددی اب اجازت دی ہے تکریہ کردیا ہے کہ جب سے عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو بیہ سجد بھی گرائی جائے گی تو بیہ عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو بیہ سجد بھی گرائی جائے گی تو بیہ عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو بیہ سجد بھی گرائی جائے گی تو بیہ عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو بیہ سجد بھی گرائی جائے گی تو بیہ عارضی منڈی اٹھائی جائے گی تو بیہ عارضی منڈی اٹھائی جائے بیانہ میں ؟

جواب: اليي مسجد (جس طرح كے ليے ميشرط ہے كہ جب منڈى النے) شرعاً مسجد نه بوگ اور نه اس كے احكام مسجد كے مائند ہوں ہے ليكن نماز پڑھنے كے ليے مختصرى اليك جگہ سركار كا اجازت سے بنائى جائے تو مضا نقة نبيس كيونك اگر چہ ميہ نہ ہے تھے مسجد نہ ہے گی ليكن اليك گونه مسجد كا فاكدہ جماعت وغيرہ كا اہتمام اور جگہ كی صفائی و پاكی وغيرہ اس ہے بھی حاصل ہوجائے گی اور الي مسجد ہوجائے گی جيس حديث ميں ہے كہ حضور مسلی الله عليه وسلم نے تھم فرما يا كہ اپنے گھروں بيل مسجد ميں بناؤ۔ (مقنون س ١٩٥) مسجد ميں نبيل موقی ليكن با تفاق اُمت جو جگہ كھروں ميں نماز كے ليے بنائی جاتی ہے وہ احكام مسجد ميں نبيل ہوتی ليكن اہتمام نماز اور پاكی وصفائی وغيروان سے حاصل ہوجاتا ہے اس كيا بحض خم فرما يا۔

الغرض اس جگہ پرمنجد کی صورت نماز وجماعت کی غرض ہے بتادینا مناسب ہے اگر چہ جیتی مسجد ند ہے اور اس کا پہلے بی اعلان کرنیا جائے کہ سیاصلی اور جیتی مسجد ند ہے اور اس کا پہلے بی اعلان کرنیا جائے کہ سیاصلی اور جیتی مسجد نیس ہے جب ضرورت نہ رہے گی منہدم کروی جائے گی۔ (امداد المنعین ص ۷۷۱)

# كونسي مسجد مين نماز درست نهيس؟

سوال: كون ي معجد مين نماز درست نبيس؟

جواب: جب قواعد مثرعیہ کے مطابق مسجد بن جائے تو اس میں نماز ورست ہے الیک کوئی مسجد نہیں جس میں باوجو دمسجد ہونے کے نماز جائز شہو۔ (ادادالمنتین ص۵۷۷)

# چھوٹے گاؤں میں قریب قریب مسجد بنانا

سوال: ایک گاؤں میں چودہ مکان ہیں اور ایک مسجد ہے اب گاؤں والوں نے جدید مساجد بنائی ہیں پرانی مسجد کے ساتھ چھ مکان رہ گئے ہیں اور تی مسجد وں کے ساتھ آٹھ مکان ہیں ایک مسجد کے ساتھ دومکان ہیں اورا کی سجد کے ساتھ چھ مکان ہیں تو تی سجدوں کے لیے کیا تھم ہے؟
جواب: استے چھوٹے گاؤں ہیں اتی اتی قریب سجدیں بنانا نفنول ہے اوراگر بلاوجہ شرعی پہلی ہماعت کم کرنے یا جفن فخر ومباہات کے لیے دوسری سجدیں بنائی ہیں تو بنانے والوں کو بجائے تو اب کے گناہ ہوگا کی جو محبدیں بن بی ہیں وہ بہر حال واجب الاحترام اور تمام احکام ہیں سماجد کا تھم رکھتی ہیں اوراگر آپس کے اختلاف کور فع کرنے یا اور کسی ضرورت سے بنائی ہیں تو کوئی گناہ ہیں بلکہ ثو اب ہے۔
اوراگر آپس کے اختلاف کور فع کرنے یا اور کسی ضرورت سے بنائی ہیں تو کوئی گناہ ہیں بلکہ ثو اب ہے۔
تفسیر کشاف میں ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھ پر ملک فتح
کے تو آپ رضی اللہ تعالی عند نے مسلمانوں کو تھم دیا کہا ہے اسے محلوں میں مسجدیں بناؤ مگر الی وو مسجدیں نہ بناؤ کہ جن میں ایک سے دوسر سے کو ضرر پہنچے۔ (امداد المفتین ص ۲۵ کے)

محض سنگ بنیا در کھنے سے معجد ہوجائے گی یانہیں؟

سوال: تقریباً دی سمال پہلے مسلمانوں کی رہائش گا بیل تغییر کرنے کے لیے ایک تطعہ ذیبی خریدااوراس کے پلاٹ بنائے اوروو پلاٹ مسجد و مدرسہ کے لیے دکھے گئے جب اس جگہ مکان کی تغییر کا کام شروع کیا گیا تواس وقت ایک بزرگ ہے مسجد کا صرف سنگ بنیا در کھا گیا اس کے بعد تغییر کا کام مرک گیا اور کوشش کے باوجو د جاری نہ ہوسکا مجوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ بیہ پوری زمین نچ دی جائے اس ذمین کا مرک گیا اور کوشش کے باوجو د جاری نہ ہوسکا مجوراً فیصلہ کرنا پڑا کہ بیہ پوری زمین نچ دی جائے اس ذمین کا جائے وقو کا ایسا ہے کہ دور دور دور تک مسلمانوں کے مکانات نہیں جی اور نہ سنفتبل جریب میں ہونے کا امکان ہے اس لیے مسلم خرید ارملنا بھی دشوار ہور ہائے ایک ہندو پارٹی زمین خرید نے کے لیے تیار ہے لیک ہندو پارٹی زمین خرید نے کے لیے تیار ہے لیک مسلم خرید اور دون پلاٹوں کا ہے۔

واضح رہے کہ اس جگہ مجد کا سنگ بنیا در کھا گیا ہے نہ اذان دی گئی ہے نہ تماز پڑھی گئی ہے جب غیر سلم وہ جگہ خریدیں گئے محدو مدر سہ کے بلاٹ میں مکانات بنائیں گئے کیا تھم ہے؟
جواب: ان فہ کورہ حالات میں صرف سنگ بنیا در کھنے سے جب کہ وہاں نہ اذان ہوئی نہ نماز پڑھی گئی اور نہ مجد بننے اور اس کے آباد ہونے کے اسباب وقر ائن پائے جاتے ہیں نہ قرب و جوار میں چھوٹی بڑی کوئی مسلم آبادی ہے نہ اس کی مسلم انوں کو حاجت ہے لہذا شرع محدے ادکام جاری نہ ہوں گے۔ (فقاوئی محدے ادکام جاری نہ ہوں گے۔ (فقاوئی محددے ادکام جاری نہ ہوں گے۔ (فقاوئی محدد یہ جامل ۸۵)

"نباد جوبطورمسجد معلوم بوتي بو"اس كاحكم

سوال: جنگل میں بینکڑوں برسے و محصنے میں آرہاہے کہ پچھ مارت کی بنیادیں پختہ ہیں اس

ميں ايك بنياد بطور مسجد معلوم ہوتى ہواب اس كى بنياد تكال كرمسجد ميں لگادى جائے تو جائزے يألبيں؟ جواب: اگراس مسجد کا ہونا ظاہرہے یا کاغذات وغیرہ ہے اس کا ثبوت ہے تو اس کی بنیاد کا مسجد میں نگاد بینادرست ہے اوراس جگہ کوا جا مطے کے ذریعے تحفوظ کر دیا جائے۔ ( فرآو کی محمود بیرج ۱۵۲)

مسجد کی بنیا در کھنے کی دعاء

سوال:مسجد کی بنیا در کہتے ہوئے کیا پڑھنا جا ہے؟ جواب: رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( فَأَوَلُ مُووينَ السمر) " بہتر ہے واجب ولازم نیں " (م م ع )

بانی مسجد کون ہے؟

سوال: كون سا آ دى كس دفت بانى مسجد كها جاسكما ہے؟

زید مرحوم کی وصیت براس کے لڑکوں میں ایک نے وقف شدہ زمین پر مسجد بنائی مجرمیں تجہیں برس بعد دوسرے لڑے نے مہلی متجد کے سامان کوفر و خت کر دیا اور بیروپیہ اور حزید خود کار روپیدوال کر نیزلوگوں ہے چندہ وصول کر کے دوسری مجد بنائی توان میں ہے مجد کا بانی کون ہوگا؟ جواب: جو آ دمی جس وقت مسجد بنائے وہی بانی مسجد ہے۔ پہلا محض بانی اول ہے دوسرا مخض بانی دوم ہےا درجن لوگوں نے اس میں پیید دیاا درمحنت کی وہ بھی بنا ہ میں شریک ہیں۔

( فآویٰ گھود سیج ۱۹۳۵ (۱۹۳)

مسجدى بنيادر كھنے سے مسجد كا تھم سوال: مسجد کی بنیادر کھتے ہے مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں یانبیں؟ یا اذان وجماعت جاری ہونے پر جاری ہول کے؟ مجد کی ست قبلد کی دیوار قد آ دم تک تیار ہو چک ہے اور شال و جنوب کی دیواری بھی ہو چکی ہیں محن کا بھراؤ بھی کر دیا گیا ہے بہاں قریب ہیں چارمجدیں اور ہیں اب بیخیال ہوا کدا گر قرب مساجد کی وجہ سے بیمسجد آباد نہ ہوئی تو ہم عذاب البی ہیں گرفتار ہوں گے تو اب اس تغییر کوروک کر مدرسہ کے مکان کی صورت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ بیہ مجددرسكى جكم من إوردرسكى مجدي؟

جواب: وه جگد يہلے سے مدرسے ليے وقف سے اور متولى كوا تقيار حاصل ہے كہ جوتقير مدرسكى معنمحت کے موافق ہو بنائے مجراس نے بہنیت مجداس کی بنیادر کھی نیز اس نبیت اور نام ہے لوگوں نے چندہ دیااور جو تقمیراب تک ہوئی ووای نیت اور ہیئت پر ہوئی۔لہٰذااس پرشروع بی ہے مسجد کے احکام جاری ہوں گے۔ اگر چداس کی تعمیر ابھی تک کمل نہیں اور اس میں اذان وجماعت بھی نہیں ہوتی لیکن جس طرح مسجد کی مسجد میت کو باطل کر کے کسی دوسرے کام میں استعمال کرتا جا کر نہیں اس طرح متعمل میں مسجد کے معمیر نہیں آتا بادی اور غیر آبادی سے متعمل پہلے ہو جنے کی بات تعمیر نہ کور بدانا یا مسجد کے کام میں نہ لا ناور سست نہیں آتا بادی اور غیر آبادی سے متعمل پہلے ہو جنے کی بات تعمیر نہ کارکنان مدرسہ کا فریضہ ہے کہ مجد کو آبادر کھنے کی سمی کریں۔ (فراین محمودیت ۱۹۷۰)

بانی کامسجد منہدم کرنے سے روکنا

سوال: ایک مسجد میرے بھائی نے پانچ چھسال پہلے بنوائی تھی اب کچھلوگ بالکل شہید کرکے دوبارہ پھرکی بنوانا جا ہتے ہیں کیونکہ ایام بارش میں کچھ پانی حجست میں آتا ہے بھائی شہید کرنے ہے روکتے ہیں اور وہ اوگ نہیں مانتے ایس حالت میں آگر بھائی صاحب مسجد کی تقمیر کا خرج ان لوگوں سے لینا جا ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟

جواب: اگر حیت کی شکایت ہے تو حیت کی مرمت کافی ہے بلاضر ورت پوری مسجد شہید کرنا درست نہیں اور چونکہ بانی مسجد متولی ہونے ہیں سب سے مقدم ہے ُ لاندا بانی اس فعل سے رؤک سکتا ہے اور منہدم کرنے والوں ہے تا وان لاگت لے سکتا ہے کین ان کوا پے خرج ہیں نہیں لاسکتا' بلکہ مسجد ہیں لگانا واجب ہے۔ (امداد الفتا وی ج ماص ۲۹۱)

بانی مسجد کانماز پڑھنے سے روکنا

سوال: زید نے کوشش کر کے مسجد تقمیر کرائی جس میں اہل محلّہ نے بھی چندہ دیا' مسجد کمل ہوگئ اذان ادر جماعت شروع ہوگئ مدت ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں' مسجد کا راستہ کسی کی ملکیت نہیں ہے علیجدہ ہے اس مسجد کے متعلق تین سوال ہیں؟

ا کیا بیر مجدوقف ہے؟ تمام اہل محلّہ نماز کے حق دار ہیں بیاز ید کی ملکیت ہے؟ ۲ ۔ اگر تمام اہل محلّہ با تفاق ایک امام مقرر کریں اور زید دومرے کوتو کس کی رائے کو ترجیح ہوگ؟ ۳ ۔ زید کہتا ہے کہ ہیں متولی مسجد ہوں اور مسجد کے نام پر چندہ لے کرگھر ہیں صرف کروے تو پھر بھی متولی ہوگا یا نہیں؟

جواب، نمبرا کا جواب میہ کے منجد وقف تام ہو چکی ہے اور زید کی ملکیت سے نکل گئی ہے۔ اب اس میں تمام اہل محلّہ کونماز واذان و جماعت کے حقوق حا"مل ہیں زید کسی کوشر عانہیں روک سکتا اورا گرر و کے تووَ مَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ مُنعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ الآیة کی وعید ہیں داخل ہوگا۔ دوسرے سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ زید بانی نے حق تولیت اپنے کیے تحقوظ رکھا ہے اور وہ متولی م

تنبر۳ کا جواب بیہ ہے کہ وقف کنندہ مبجدا گر تولیت اپنے لیے دیکھے اور بعد میں معلوم ہو کہ بیہ مال مبجد میں خیانت کرتا ہے توا ہے معزول کر دینا چاہیے۔ (امداد المفتین ص ۷۷۵) میں مند مدر میں ماری کے اسام

صرف اذان وجماعت کی اجازت سے بھی مسجد بن جاتی ہے

سوال: ایک آ دی نے زمین وقف نہیں کی مسجد بن چکی ہے تو اس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں؟ جواب: اگر مالک زمین نے مسجد بنا کر قبضه اٹھالیا اور ہر ایک کواجازت ویدی اور اڈان ونماز شروع ہوگئ تو اتنی بات ہے وہ مسجد بن گئ و ہال نماز وجماعت سبٹھیک ہے۔ ( فاوی محمود یہ ن ۱۹۳۵) مالک مسجد بنائے کو کہے تو کسی کومنع کرنے کا حق نہیں

خاندانی اعز از کیلئے بلاضرورت مسجد بنانا

سوال: ایک فخص نے اپنی ایک مخضر زمین مسجد کے لیے اپنے خاندان کے لوگوں میں وقف کردی اور محض اپنی اقدیاڑی حیثیت کے لیے مستقل مسجد کی تعمیر کے لیے درخواست بھی دے دی

خاندان کے لوگوں نے اپنے ہی لوگوں ہیں چندہ کر کے تغییر کی اور آباد کیا جبکہ اس خاندان کے افراد قدیم مسجد کے مستقل نمازی ہیں اور اذان ونماز بھی اس میں کرتے رہتے ہیں ان حضرات کے شخے سے یقین ہے کہ قدیم مسجد غیر آباد ہوجائے گی۔

سوال بیب کردد کی سجد کو غیر آباد کر کے عن اپنے خاندانی اعزاز جی الگ سجد کی قبیر کاشر عاکیا تھم ہے؟

۱- پھر اس صورت ندکورہ جیل قد کی سجد سے ختفی شرعا کیا تھم رکھتی ہے؟

۱- پھر اس صورت ندکورہ جیل قد کی سجد سے ختفی شرعا کیا تھم رکھتے ہوگا گئے گئے کہ کا کہ اداوروک کر تھن اپنے خاندائی اعزاز جیل سجد کی تقبیر کاشرعا کیا تھم ہے؟

۱م یحلّہ کی سجد کائی مقروض ہے اس کی ادائے گئی کا لحاظ کیے بغیر دوسری محد کی تقبیر شرعا کہیں ہے؟

جواب: معجد اللہ تعالی کی خوشنو دی کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس جی اجر تنظیم ہے کہی ورسری غرض کے لیے بنائی جاتی ہے تو اس جی اجر تنظیم ہے کہی دوسری غرض کے لیے بنائی جاتی گئی ہوئے ہیں ہے تد بھم سجد کو خر رقب ہے اس کی ادائے گئی کی فکر مقدم ہے نگی مسجد ابھی نہیں بنائی گئی تو سوال جیل نہ کوراغ راض کی خاطر ہرگز نہ بنائی جائے ۔ (قادی محدد ہے تا محدد ابھی نہیں بنائی گئی تو سوال جیل نہ کوراغ راض کی خاطر ہرگز نہ بنائی جائے ۔ (قادی محدد ہے دام ۱۳۳۳)

### مسجد کے توڑ دیئے جانے کے احتمال کے باوجود مسجد بنانا

سوال: ہمار ہے شہر میں دس بارہ سمال پہلے ایک گرجا گھر خریدا ہے اس کوعبادت فانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایک برزگ نے لوگوں کے ذبن کوصاف کیا اور سجد شری کی نبیت کرنے کی ترغیب دلائی ۔ یہاں حکومت کا قانون ہے کہ مکانات جب سوسال کے ہوجاتے ہیں تو حکومت ان کو گراد بی ہے اور باشند ہے دوسری جگہ نتقل ہوجاتے ہیں تو اس مقد کو کون آ باد کرے گا اس لیے یہاں اکثر عبادت فانوں کی نبیت کرتے ہیں دریا فت طلب امریہ ہے کہ

ا موجودہ حالات میں ایسے مکانات میں مبحد شرکی کی نیت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ۲ مبحد شرکی کی نیت کرنے کے کے بعداس کواگر حکومت نے گرادیا یا اس کے اطراف کی بہتی منتقل ہوگئی تو ارکان شور کی گنہگار ہوں گے؟ اور لوگوں کا بیسوچنا کہ آئندہ کون آباد کرے گائم شرمی نفظ نظر سے تیجے ہے بانہیں؟

جواب: شرعی منجد کے ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جگہ سجد کے لیے وتف ہوا کر وہ جگہ مجھ مدت کے لیے کرائے پر لی گئی ہے تو وہ شرعی منجد نہ ہوگی۔

آ ب کے بہاں بیمٹورت ہے حکومت کا قانون الی تولند علی ہوجاتے ہیں۔اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ مجد کی زمین نہ پنے (کرائے) پرنی ہے اور نہ مالک کی اجازت کے بغیر خصب کی ہے بلکہ با قاعدہ خریری ہے البتہ سوسال بعد اختال ہے کہ حکومت اس کوتو ڑ ڈالے اور بیجکہ اپنے قبضے میں لے لے اور پورے ملک میں عام صورت یکی ہے تو سردست اس اختال کا خیال نہ کیا جائے اور جو جگہ نماز کی نبیت سے خریدیں اس میں عبادت خانے کے بجائے مسجد کی نبیت کی جائے کہ فرورت ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے افشاہ اللہ اس میں مجد کا ثواب ملے گا۔

سوسال بعد بنب بھی حکومت بستی کو نتقل کرے تو وہ لوگ جواس وقت موجود ہوں مسجد کو اپنے قبضہ میں رکھنے اور آباد رکھنے کی کوشش کریں اور اگر آباد نہ کرسکیں تو حکومت میں درخواست دے کراس کا احاطہ کر کے محفوظ کرنے کی بوری کوشش کریں۔

معجد کی نیت کرنے میں امید ہے کہ موجودہ مجلس شوری کے اراکین انشاء اللہ گنہگار نہ ہوں کے۔ ( ہلکہ نیت خیر کی وجہ ہے انشاء اللہ ماجور ہوں گے ) آئندہ خدا اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے آباد ہونے کی شکلیں پیدا کرے گا۔انشاء اللہ ( فآدیٰ رجمیہ ج۲م ۲۸ سے ۱۲۷)

### یے پر لی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: ایک قطعہ زمین حکومت ہے پٹے پر ملی ہے اس پر مسجد تغییر کی گئی ہے متولیوں کوعلم ہے کہ جس زمین پر مسجد تغییر کی گئی ہے وہ نٹانو ہے سال کی مدت ختم ہوتے ہی حکومت بغیر قیمت اوا کیے اپنے قبضے میں لے سکتی ہے نیز در میان میں بھی حکومت جا ہے تو یہ تمارت خرید سکتی ہے کیا الیک زمین پر مسجد بتا ناجا کڑے یانہیں؟ اور وہ مسجد شرعی شار ہوگی؟

جواب: جب کہ ہے کی زین پرمجد تغییر کی گئی ہے حکومت سے خریدی نہیں ہے نہ حکومت نے مسلمانوں کو دی ہے کہ مسلمان اس کو وقف کر کے مجدشری بنالیتے اور حکومت کو جن حاصل ہے کہ جب چاہے والیس لے لیے لیو بیٹری مجدنیں ہے عبادت خانہ ہے جماعت کا تواب سلے گا مجدیں مجدیں ہے عبادت خانہ ہے جماعت کا تواب سلے گا محدید میں نماز پڑھنے کا تواب نہ سلے گائیکن چوں کہ بجوری ہے اس لیے مسجد کے تواب کی امید رکھنی جا ہے۔ (فاوی دھید ج ۲ میں ۱۲۷)

#### رفابی بلاث برمسجد بنانا

سوال: ایک خالی پلاث الل محلّم کے رفاہ کے لیے مخصوص ہے لوگ اے اپنی انفرادی یا اجتماعی تقاریب میں استعال کرتے آرہے ہیں خبوترہ مقاریب میں استعال کرتے آرہے ہیں خبوترہ بنا کر نماز باجماعت شروع کی گئی جو آج تک جاری ہے اس کارروائی ہے پہلے مقامی دکام ہے بنا کر نماز باجماعت شروع کی گئی جو آج تک جاری ہے اس کارروائی سے پہلے مقامی دکام سے

اجازت حاصل نہیں کی گئی اب اس کی کوشش جاری ہے کیا اٹل محلّہ اس طرح مسجد تقمیر کر سکتے ہیں؟ جواب: حصرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے تصرح فرمائی ہے کہ بوفت ضرورت اٹل محلّہ راستے کو بھی مسجد بنا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ گزرنے والوں کو اس سے ایڈ انہ ہواس لیے کہ راستہ بھی انہی لوگوں کی ضرورت کے لیے ہے لہٰذا وواس میں تصرف کرنے کے مجاز ہیں۔

اس بنیاد برخانی پلاٹ میں جواہل محلّہ ہی کے مفاد کے لیے جھوڑ اگیا ہے اہل محلّہ کی اجتماعی رائے سے مسجد کی تغییر بطریق اولی جائز ہے مسجد مسلم آبادی کی بنیادی ضرورت ہے حکومت پران لوگوں کا تعاون ضروری ہے نہ رید کہ دہ اس کام میں رکاوٹ بیدا کرے۔ (احس الفتاوی ج مسجد مسجد)

مشترك زمين مين متجد بنانے كى ايك صورت كا حكم

سوال: ایک مشترک زمین میں ایک شخص نے مسجد بنوائی جس میں شریک ثانی کے روبرو اذان و جماعت ہوتی ربی تفریباً پانچ برس گزرنے کے بعد شریک ٹائی اپنا حصہ مسجد میں دیتے سے الکارکر تا ہے تو مہمجد شرعاً درست ہے یانہیں؟

جواب: المشركت عين ميں ہرشر يك دوسرے كے جصے ميں اجنبی اور نضولی ہے۔ ٢ فضولی تنظ كر ہے مشتری قبضه كر لے اور مالک حاضر ہوتو ہيدالک كدائنی ہونے كی دليل ہے۔ ٣ ل مالک كواطلاع كر دينا بھی اس كے حاضر ہونے كے تھم ميں ہے۔

۷۔ وقف اجازت پر موتوف ہونے میں عمو مااور مزیل ہونے میں خصوصاً تیج کے تھم میں ہے۔ ۵۔ مسجد میں نماز باجماعت کا ہوناتسلیم قبض کے درجہ میں ہے۔

ال تفصیل ہے ثابت ہوا کہ مسید شرع ہو چکی ہےا باس میں شریک کا دعویٰ سنانیں جائے گا۔ رسے الفتادیٰ ج۲م ۴۸۰۰)

گھر میں بٹائی گئی مسجد کا تھکم سوال: یہاں بمبئی میں بعض جگہ پر پچھا اہل خیر نے اپنی جگہ پر مسجد بنار کھی ہے اس میں ایک جگہ تو تماز جمعہ بھی ہوتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ مسجد کے او پر رہائش گاہ بھی ہے کیا وہ مسجد کے حکم میں ہوگی؟ اور وہاں جماعت ٹانی ہو عتی ہے؟ اور جس مسجد میں جمعہ نیس ہوتا ہے صرف بنے وقتہ تماز ہوتی ہے اور اس کے او پر بھی رہائش ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: جب تک وقف کر کے اس سے ملکیت کے حق کوئتم کر کے اس کا راستہ ہی الگ کر دیا جائے اور اس میں سب کوآنے اور نماز پڑھنے کا پوراا ختیار نہ دیا جائے وہ شرعی مسجد نہیں ہوگی' او پر کے جھے میں خود مانکا نہ حیثیت ہے رہیں اور پنچ کے جھے جس اذان و جماعت ہونے گئے اتنی ہات اس کے مسجر ہونے کے لیے کافی نہیں وہاں جماعت ٹائید جائز ہے۔(نآویٰ محودیہ ج ۸اس ۲۴۸) م

#### مسجد میں دوسری مسجد بنانا

سوال: ایک مسجد کی موقو فدز مین پر واقف کی شرط کے خلاف اہل محلّہ کی اتفاق رائے ہے دوسری مسجد بڑا کتے ہیں یانہیں؟

جواب: جوزین جس سجد کے لیے وقت کر دی گئی وہاں دوسری مسجد برنانے کا حق نہیں نہ اس کو دوسری مسجد کے لیے فروخت کیا جا سکتا ہے نداس کا روپیدلیا جا سکتا ہے۔

ہاں اگر خدانخواستہ بہلی مسجد و ریان ہو جائے وہاں مسلمان باتی ندر ہیں اور جہاں وہ زمین ہے وہ بال مسلمان موجود ہول اور ان کومسجد کی ضرورت ہوتو اس زمین پر دوسری مسجد بنالینا درست ہوتو اس زمین پر دوسری مسجد بنالینا درست ہے وہ بالے مسلمان موجود ہین ۱۷۵ ماس ۱۷۵)

### ر پاست کی زمین پرمسجد بنانا

سوال: ایک زمین کا نگان سالا شدریا ست کو دینا پڑتا ہے جس سے واضح ہے کہ ریاست زمین کی ما لک ہے اس حالت میں اس زمین کو وقف علی اللہ کرنا سیح ہے یا تہیں؟

جواب: ریاست ہے و وزمین سالا نہ لگان پر جو حاصل کی ہے اگر اس کو مالکانہ تصرفات کے حق حق کے ساتھ ملی ہے اگر چہ لگان بھی ادا کر ٹاپڑتا ہے اور پھراس کو تملیکا دے دی ہے تو اس کا وقف کرنا نثر عا درست ہے۔ (فآویٰ مجمود بینے ۱۹۲۵) ''ورنہ نیس'' (م'ع')

# بنام مسجد گھری ہوئی زمین کا حکم

سوال: میں نے زمین خریدی ہاں زمین کے ایک کوشے میں ایک قطعہ چوفٹ لمبائیدرہ فٹ چوڑ اسجد کے نام ہے گھرا ہوا ہے ویواری تین نٹ او نجی ہیں لوگ بتلاتے ہیں کہ کسی وفت یہاں نماز ہوا کرتی تھی گر سالہا سال ہے اس میں اذان ونماز قطعاً موتو ف ہے تو اس زمین کو فروخت کر کے گلہ کی دوسری مسجد ہیں اس کے روپے لگا کے ہیں یانیس؟ یا پھر مسجد کے نام ہے ہی یاتی رکھا جائے؟ یااس کی تغیر ضروری ہے؟

جواب: جب بیمعلوم ہے کہ بہاں نماز ہوا کرتی تھی اوراس کی ہیئت بھی بتاتی ہے کہ بیقطعہ زمین جدا گانہ ہے کسی کے مکان کا جزنہیں ہے اوراونجی دیواروں ہے گھر اہوا ہے اورکوئی ملک کا مری نہیں اس لیے اس کوفروشت نہ کیا جائے اگر اس کی تعمیر کی اہل محلّہ میں گنجائش نہیں تو بغیر تغمیر ہی وہاں اذان و جماعت کا انتظام کیا جائے آ ہستہ آ ہستہ اس کی تغمیر کی طرف بھی توجہ کی جائے۔(فاوئ محددین ۱۲۳۵)

دارالا قامه مين بي مسجد كالحكم

موال: ایک دارالا قامہ کے چند کمروں کوتو ژکر مسجد بنائی گئی جس کو با قاعدہ مسجد کی شکل نہیں دی
گئی یہاں با قاعدہ نماز ہنجگا نہ د جمعہ اور امام ومؤذن کا انتظام ہے تو کیا اس مسجد کے لیے بھی وہی تھم
ہے جود نگر مساجد کے لیے ہے؟ مثلاً جنبی وجا کہ نہ کا داخل نہ ہوتا 'جماعت ٹانیہ کا جائز نہ ہوتا وغیرہ؟
جواب: اس جگہ پر مسجد شرعی کے احکام جاری نہیں ہوں کئے یہاں جماعت ٹانیہ بھی منع نہیں
ہے۔ (فاویٰ محودیہ ج ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ می مسجد نمیں مسجد نمیں '(مئع)

ایک مسجد کے قریب دوسری مسجدینانا

سوال: ایک مسجد پہلے ہے ہے اور اس کے قریب دوسری مسجد بنانا جاہتے ہیں تو شرعاً دونوں مسجدوں میں کتنا فاصلہ ہونا جا ہیے؟

جواب: اگر اس معجد بیس نمازی نہیں ساسکتے جگہ تنگ ہے اس لیے دوسری مسجد کی ضرورت پیش آئی تو اتنی دور بنا کیس کر قر اُست امام کی آ دازنہ کرائے۔ (فآویٰ محمودیہ ج۵اص ۲۳۵)

### عاشورہ خانہ (امام باڑے) کومسجد بنانا

سوال: ایک ہندو نے ممبری کے لیے مسلمانوں سے دوٹ مائے اوراس کے وض ایک عاشورہ خانہ ہواں کے وض ایک عاشورہ خانہ ہوا خانہ ہنوادیا تھا اب گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے تو اس عاشورہ خانے کو مسجد بناسکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اگردہاں مسجد کی ضرورت ہے تو عاشورہ خانے کو مسجد بنالیمادرست ہے۔ (نادی محمودین ۱۳۳۵)

### منارہ بنانا کیساہے؟

موال: مسجد میں منارہ بنانے کا ارادہ ہے کیا آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں منارہ تھا؟ یہ بدعت تونہیں ہے؟

جواب: بے شک آنحضور صلی اللہ علیہ کے مبارک زیانے بیل مسجد کے منارے کی بیشکل نہیں جو آج ہے شک آنحضور سلی اللہ علیہ کے مبارک زیانے بیل مسجد کے منارے کی بیشکل نہیں جو آج ہے لیکن اذان بلند جگہ ہے دی جاتی تھی۔ ابودا ؤدیس ایک محابیہ کا بیان منقول ہے کہ میرا مکان مسجد نبوی ہے قریب تھا اور دوسرے مکانوں کی بہنبت بلند تھا جس پر چڑھ کر حضرت میں اللہ تعالیٰ عنداذان و بیتے تھے۔

اس سے تابت ہوا کہ اذان کے لیے بلند جگہ شرعاً مطلوب ہے الہذا ضرورت ہو جہال منارے کے بغیراذان کی آ واز نہ پہنی ہوتو اسکا بنانا جائز ہے بدعت نہیں ہے گرمنارے بنانے بین نام ونمود تقصود نہ ہواور منارے کے بغیر از ان کی آ واز نہ پہنی ہوتو اسکا بنانا جائز ہے بداورا گرصلحت نہ ہواور منارے کے بغیر آ واز پہنی ہوتو جائز نیں۔ (سب سے پہلے منارہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تم سے بنایا گیا اور سب سے پہلے منارے پر چڑھ کر اذان دینے والے شرصیل بن عامر مرادی ہیں۔ " فی الشامیة و فی الشوح الشیخ اصماعیل عن الاوائل للسیوطی ان اول من رقی منارة مصر للاذان شرحبیل بن عامر الموادی و بنی مسلمة المنائر للاذان بامر معاویة و لم تکن قبل ذالک و دالمحتار ص ۲۵۹ ج ۱") (تاوی رجمیدی ۲۹ س) مسلکی تفریق کی وجہ سے دوسر کی مسجد بنانا

سوال: دیو بندیول کو بر بلوی صاحبان برا بھلا کہتے ہیں نیز اکابرعلائے دیو بند کو برا کہتے ہیں مسجد ہیں نیز اکابرعلائے دیو بند کو برا کہتے ہیں؟ مسجد ہیں نماز پڑھنے ہے جھکڑ ہے جھکڑ ہے جھکڑ ہے جو ہیں؟ جواب: اگر دومری مسجد کی ضرورت بھی ہے اور اس جی جھکڑ ہے ہے بھی امن ہے تو دومری مسجد بنالیما درست ہے بلکہ قرین مصلحت ہے۔ (فقاد کی محمود بین ۱۸ س

#### غيرآ بادمسجد كادوسرى زمين سيستادله كرنا

سوال: زید نے اپ مملوک کے باغ کے وسط میں تقریباً ایک یسوہ زمین مجد کے نام ہے وقف کردی حالا تکدنہ وہاں کوئی آبادی ہے اور نہ کوئی راستہ کہ جس کے راہ چلنے والے آکر نماز پڑھیں اب اگروہ اپنی اراضی فروخت کرتا چاہا ورخرید نے والا کوئی غیر مسلم ہواس حالت میں اس مجد کا کوئی نشان بھی باتی نہیں ہے تو درست ہے یا نہیں؟ کیا اس کی تنجائش ہے کہ اس ایک بسوہ زمین کی قیمت سے اراضی کی بسوہ زمین کا داش کی تاتی ہی اراضی یا اس کی تیمت سے اراضی کی محد کے لیے خرید و سے کیونکہ ریز مین باغ کے بالکل نی میں ہے اس لیے کسی کوئے کرنے کی صورت نہیں اور کسی فیر مسلم سے ریا میر ہی نہیں کہ وہ اس مورت نہیں اور کسی فیر مسلم سے ریا میر ہی نہیں کہ وہ اس اراضی کو دین کی مصلحت کے لیے استعال کرے گا اور میر کا احترام برقر ارد کھی ؟

جواب: وقف تام اور لازم ہونے کے بعداس کی بھے جائز نہیں لیکن اگر اس کے تحفظ کی کوئی صورت ندرہے اور اس پر عاصبانہ قبضہ ہوکرنفس وقف ہی کے باطل ہوجانے کا مظنہ ہو تو مجوراً دوسری زمین ہے اس کا تبادلہ کرلیا جائے۔ (نآدیٰ محدوبہ ۱۲س۸۸۸)

#### بڑے مزار کوتو ڑ کرمسجد میں شامل کرنا

سوال: مسجد میں بخاری شاہ صاحب کا مزار ہے وہ اتنا لمباچوڑا ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کے لیے بڑی دفت ہوتی ہے اور مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے کیا اس مزار کو کاٹ کر حسب ضرورت چھوٹی قبر کر سکتے ہیں؟

جواب: قبر کا احترام ضروری ہے خاص کر کسی بزرگ کی قبر کا لیکن قبر وہی ہے جس میں مردہ ہوئی جنٹی مقدار قبر کی مرد سے سے زائد بنائی جائے وہ قبر نہیں بنکہ مٹی کا ڈھیر ہے اس کا تھم قبر کا نہیں پس اگراتی لمبی چوڈی ہے کہ مرد ہے کے قد ہے بہت ذیادہ ہے تو مقدار زائد کو کات کرختم کردینا قبر کی اگر متی ہو جاتا ہے اور ہے جرمتی نہیں ہے اگر قبر اتنی پر انی ہے کہ میت اس بی باتی ندر ہے تو قبر کا تھم ہی ختم ہو جاتا ہے اور اس جگہ دسب ضرورت تغییر و غیر و کی بھی اجازت ہوتی ہے اگر ایسی قبر مسجد میں ہوتو اس جگہ کو صاف کر کے مسجد کے کام میں بھی لا یا جا سکتا ہے۔ بشر ظیکہ فتنہ بیدا نہ ہو۔ (قاوی محدودیہ نے دام ۱۹۸۳) مقلد کی بنوائی ہوئی مسجد کا تھم

موال: اگر کسی خاص امام کے مقلد ہا دشاہ نے یا کسی دوسر سے محف نے مسجد بنوائی تو کیا وہ مسجداس کی ملکیت میں رہے گی اور دوسر ہے امام کا مقلدا ہے مشر وط طریقتہ پراس مسجد میں بیک وقت اور بیک جماعت نمازا دا کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: مسجد بنانے والے کی ملکت میں باقی نہیں رہتی اور اس میں تمام مسلمان اپنے مشر و ططریقے پر ہروفت نماز اوا کر سکتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک جماعت کے ساتھ بھی مگر ایک وقت میں دو جماعت کرنا جائز نہ ہوگا۔ ( نآویٰ عبدالحیٰ ص۱۵۴)

شيعه كى بنوائى ہوئى مىجد كاتھم

سوال: اگر کوئی شیعہ اپنے مال ہے مسجد بناد ہے تو اس میں نماز پڑھتا جائز ہے یا نہیں؟ اس میں نماز پڑھنے ہے مسجد کے برابر تو اب ہوگا یا نہیں؟ اور اس کا تھم مسجد کا ہوگا یا وہشل دیگر مکا نات کے ہے؟ جواب: شیعہ مسجد لوجہ اللہ تعالٰی بناد ہے تو وہ سجد ہے تو اب مسجد کا اس میں ہوگا۔ (ناوی دشیدیس ۵۳۱)

برانى قبرول برمسجد كاحوض بنانا

سوال: برانی قبریں جو کہ مسجد کے برابر ہوگئ ہوں اور صحن مسجد میں واقع ہوں ان پرحوض یا

دوسری شےمصالح معجد کے واسطے بنانا جائز ہے یا تہیں؟

جواب: اگرفتبرستان وقف ہے تو بیا مر درست نہیں اور جوابیا ہی فن واقع ہوا تھا اور مروول کی ہڈیاں خاک ہو گئیں تو درست ہے اور ہموار کرنے کے بعد ایسی زمین کا فرش سجد ہیں داخل کرتا بھی درست ہے۔(فقادیٰ رشید میں ۱۳۵)

#### متجد كوفر وخت كرنا

سوال: ایک مسجد دوگر کمبی ہے اور ایک گزچوزی ہے اور ویران ہے نماز اور اڈ ان اس میں تبھی نہیں ہوتی تو اگر اس کومتولی فروخت کر کے دوسری مسجد میں قیمت یا اس کی اینٹیں لگاد ہے اور اس کی زمین سے پرانی مسجد کے لیے دکان بنواد ہے تو یہ جائز نے یانہیں؟

جواب: مسجد کی نیچ حرام اور باطل ہے مسی حال میں بیچ نہیں کر سکتے 'خواہ وہاں او ان وقماز ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہواور آباد ہو یاویران ہو۔ ( نآویٰ رثید پیس۵)

مسجدكي افتأده زمين كاحكم

سوال: ایک مبود کے محن کے آئے بھے جگہ عرصہ درازے پڑی ہوئی ہے اوراس میں ایک جانب عسل خانے ہے ہوئے ہیں کہ یہ جگہ ایک کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری ملک ہے ویکرلوگ کہتے ہیں کہ مبود کی ہوتا ہے مگر قبضہ اہل محلّہ کا بھی رہا جیسے کہ گاڑی کوری کردی کہاز وال دیا اوراییا تصرف افراد وز مین میں کرلیا کرتے ہیں مدی کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہمارے نجے نا مدیس ہے اور عسل خانے ہم نے رعایت بنواد نے ہیں مگر ہے نا مدد کھلاتے نہیں تو یہ جگہ مجد کی قراد دی جائے یا کسی کی ایک کے ایک کی کہتے ہیں کہ یہ جگہ مجد کی قراد دی جائے یا کسی کی اگر وہ نہے نامہ دکھلا دیں تب بھی یہ جگہ مبود می کی دے گی ؟

جواب: جب تئ وہ لوگ اپنی ملک کا کوئی ثبوت معتبر اور کافی نہ دیں گے اس وقت تک وہ جگہ مسجد ہی کی مجمی جائے گی۔ ( فآویٰ رشید بیس ۵۳۳)

#### مسجد كيلئج جبرأ جكه لينا

سوال: ایک مجد کامنی کم ہے اور نمازی کثرت ہے آتے ہیں اور مسجد ہے ہا ہرا یک مسلمان کی جگہ ہے وہ بہ قبت بھی جگہ نہیں ویتا اس صورت میں زبردتی بہ قیت مبکہ لے کرا گرمسجد میں شامل کرلیں تو درست ہے یانہیں؟

جواب بنظی اور ضرورت کی حالت میں جبر أجكه في كر مجد شن بزهادينادرست بهد ( فاون رشديري ١٠٥٥)

#### نئ مسجد میں برانی مسجد شامل کرنا

سوال: پرانی مسجدئی مسجد کے حن جس شامل کردی گئی اس جس کوئی ممارت نہیں بنائی گئی تو کیا نئی مسجد کے سامنے کے حن جس یا اندر نماز پڑھنے سے پرانی مسجد بھی آباد مجمی جائے گی؟ یا خاص برانی مسجد کی زمین جس نماز ضروری ہے؟

جواب: اس = وه بهي آباد موكى \_ المحمدلله (ادادالفتاوي جم ١٩٣٠)

# حکومت راستوں کی ما لک نہیں اس کومجد میں شامل کیا جاسکتا ہے

سوال: معجد کے سامنے راستے کی افقادہ زمین بعض اہل محقہ میں شائل کرتا جاہیں اور
سین سے اجازت لے لیس تو یہ معجد میں داخل اور لینا سیح ہوجائے گا یانہیں؟ راستے کی شرعی و
قانونی مقدار سات کر چھوڑ کر یہ حصد لیا جاتا ہے کیا اس میں تمام محلے والوں کی صراحنا رضا
ضروری ہے؟ بعض کا خیال ہے کہ راستہ حکومت کی ملک ہے اور کمیٹی کو سرکاری چیزوں کا اختیار نہیں
بال وے دینے پر مزاحمت بھی نہیں ہوتی 'پس مسلمان ممبر کمیٹی کو اجازت دینے اور لندن کی اجازت
کے بغیراس افتادہ زمین کا جہدتی نہیں اور نداس جھے کو مجد میں واخل کرتا یا نماز پر اصنامی ہے؟

جواب: عام راستہ بارشاہ کا مملوک نہیں بلکہ تن عامہ ہادرا گر مسجد میں حاجت ہواور را مجیروں کو تھی در رہوتو اہلی والے تھی در ہوتو اہلی کے گئے ہوئے کا سرورت کے سرورت میں جو ''سات گز'' آیا ہے وہ سملحت ہے اور وہ تملیک نہیں ہے کہ اس پر شہبات بیدا ہوں اور صدیث میں جو ''سات گز'' آیا ہے وہ تحدید کے لیے تیں بلکہ اس وقت اس سے حاجت بوری ہوجاتی تھی۔ (الدادالاتاوی جامی ۱۸۹۸)

### دریا بردہونے کے خوف سے مسجد منہدم کرنا

سوال: دریانے ہمارے قصبہ کوگرا تا شروع کردیائے اور قصبہ کی آبادی کے ایک حصے کوکا ف
دیا ہے لوگ بنی آبادی کی بنیاد ڈالنے کی تجاویز کر بھے بیں اس قصبے بیں آخریبا چھسات مساجد
اہلسنت کی بیں اور قصبے کی طرح سخت خطرے بیں بی اگر دریا شہرکوکا ف کر بندر آنے ان مساجد تک
پنچا دران کوگرا نا شروع کر دے تو یقنیا تمام ملیہ پختہ اینشی لکڑی کا سامان شہتیر 'باسے وغیرہ دریا
بیں غرق ہوجا کیں کے یا بہہ جا کیں گے۔

اور چونکہ یہاں کے مسلمان بہت مفلوک الحال میں اس منم کی پختہ ممارات زباند تدیم کی تغییر شدہ ہیں اس صورت میں اگر مسلمان مساجد کا تمام ضروری اور کارآید ملبہ مع پختہ فرشوں کے

ا کھیزلیں تا کئی معجد کی تغییر میں لگایا جا سکے تو جا تز ہے یانہیں؟

جواب: جزئيد كا حوالدتو ذبن بين بين تواعد ي عمض كرتا بول اكر عالب كمان كرنے كا ند بوتو محراتا جائز بين اور عالب كمان بوتواس نيت سے جائز ہے (اوراس نيت كا اعلان بھى كرويا جائے ) كرا كروريا بر د بوكى تواس كے ملے سے بن آبادى ميں مجد بناليس كے اورا كر سالم دى تو چراسلى جگة تعبير كرديں كے۔

اور بیسب تفصیل اس وقت ہے کہ جب خود منہدم ہوجانے کے وقت نقل وحمل کی قدرت نہ ہوور نہ خود انہدام کا انتظار ضروری ہے۔ (الداد الفتادی سیاسی ۲۲ ج

مسجديت كيلئة افرازطريق شرطنبيس

سوال: ایک فخص نے اپنے کار خانہ میں معبد تغییر کی گراس کے لیے مستقل راستہ وقف نہ ہوؤ کیا ہے جگہ شرع کہلائے گی؟

جواب: بیدمسئلہ حضرت امام اعظم اور صاحبین رحم م اللہ تعالیٰ کے ما بین مختلف فیہا ہے امام صاحب رحمتہ اللہ تعالیٰ کے نزو کی مستقل راہتے کی تعبین کیے بغیر وقف تام نہیں ہوتا اور صاحبین رحم ما اللہ تعالیٰ کے ہاں راستے کی تعبین صحت وقف کے لیے شرط نہیں۔ اس کے بغیر بھی وقف سی مح موجائے گااور داستہ بدون تصریح ازخود ٹابت ہوجائے گا۔

چونکہ قضااور وقف میں امام ابو یوسف رحمتہ اللہ تعالیٰ کا قول فتوے کے لیے متعین ہے اس لیے رائے متعین کیے بغیر بھی ریر جگہ شرکی مجد ہوجائے گی۔ (احس الفتاویٰ ج۲م ۴۹۲)

#### مسجد کے پیچروں کو پیشاب خانہ میں لگانا

سوال: مبحد شہیدی ہے جدید تھیر ہور ہی ہے جماعت فانے میں جو پھر بچے ہوئے متھا ہیں نکال لیے ہیں اور بیکار پڑے ہیں اگرانہیں بیت الخلاء اور بیشا ب فانوں میں لگادیا جائے کی کرج ہے؟
جواب: بیت الخلاء اور چیشا ب فانوں وغیرہ نا پاک جگہ میں اور جہاں ہے ادبی ہوتی ہوا سے کام میں لگانا ہے ادبی ہے بہتر بیہ کران کو سجد بی کے کام میں لایا جائے۔ (فاوی رغید جہیں ۱۹۱۱) مسجد کی زمین کی فضا میں چھے۔ بنانا

سوال: مبجد و مدرسہ دونوں متصل ہیں مدرسہ کی تغییر ہور بی ہے مدرسہ کی ایک دیوار مسجد کے صحن کی جانب ہے لوگوں کی خواہش ہے کہ اس دیوار میں در پچے لگایا جائے اور در پچے کی حفاظت کے لیے حق کے ایک میا ہے گئیں مبد کو کے لیے در بی ہوگالیکن مبد کو کے لیے حق بیر ہوگالیکن مبد کو

اس سے کوئی نقصان نہیں مسجد و مدرسہ ایک ہی محلہ کے بین ایک ہی کمیٹی کی گرانی بیں ہے جب با ایک ہی سے جب انہیں؟
جا بیں اس چھجہ کوؤ ڈکر مسجد کا کام کیا جا سکتا ہے تو در بچے بنانا اور در بچے پر چھجہ تقمیر کرنا درست ہے یا نہیں؟
جواب بہ سجد کی جانب جب کہ نمازیوں کے تق بین طلل انھاز نہ ہوتا ہو مدرسہ کی دیوار بھی در بچ بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجہ مسجد کی زبین کی فضا بھی واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے بنانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے لیکن چونکہ چھجہ مسجد کی زبین کی فضا بھی واقع ہوگا اور نمازیوں کے لیے تکلیف دہ اور آگے جل کرزاع کا سبب بن سکتا ہے البندا اس کی اجازت نہ ہوگی۔ (نآوی دے ہے ہی مسجد کی زبین کی فضا جو گرزاع کا سبب بن سکتا ہے البندا اس کی اجازت نہ ہوگی۔ (نآوی دے ہے ہے مسجد کی زبین میں میں اکھا ڈ و بینا ٹا

موال: منجد کے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہلے مدرسہ تھا' اس کے بعدوہ جُلہ کرائے پر دی گئی تھی اب وہ جگہ خالی ہے' محلّہ والے کشتی کھیلنے کے لیے بلا کرایہ (مفت) طلب کرتے ہیں تو اس جگہ کو بلا کرایہ اکھاڑے کے لیے وے یکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی جگدا کھاڑے کے لیے مقت دینا جائز نہیں کرائے پر دی جائےتی ہے بشرطیکہ سجد کو اس کی ضرورت ندہ واور نہ سجد کی ہے جرمتی ہو ور نہ کرائے پر دینا بھی جائز نہیں۔ ( فآویٰ رہمیہ ج۴ س ۹۸)

عام سرك ميں سے يجھ حصد ميں مكان يامسجد بنانا

تواس میں پھے ترین نہیں) اور مکان بنانا بھی ورست ہے جھوٹ کا گناہ اس شخص پر ہے گر مکان و مسجد میں کوئی خرابی نہیں ہے اور بیخض غاصب بھی نہیں ہے گرسب کی رضا مندی در کار ہے چند کی رضا مندی کافی نہیں ہے۔ (فاوی رشید بیس ۴۹۹)

#### جماعت خانہ کی دیواریٹلی کر کے دُ کان بنانا

سوال: مسجد کی نئی تقبیر کا اراوہ ہے جماعت خانے کی جنوبی دیوار کی موٹائی سولہ اٹج ہے اس کی موٹائی کم کر کے اندر کی جانب چوائج رکھ کر باہر کی جانب دس اٹج کی دکان بنانا کیا جائز ہوگا؟ اس طرح محن میں ایک طاق ہے نئی تقبیر میں بیارادہ ہے کہ اس طاق کو محن سے خارج کر کے اس میں دکان بنادیں تو کیا جائز ہوگا؟

جواب: مبحد کی دیوار بہلی کر کے اس کا کوئی حصہ مبحد ہے خارج نہیں کیا جاسکتا اور نہاں حصہ کو دُکان میں شامل کیا جاسکتا ہے جمعی اگر داخل مبحد ہے تو یہ طاق بھی داخل مبحد ہے اس لیے اس جگہ دکان بنانا جائز نہیں اورا گرصحن خارج مسجد ہے تو یہ طاق بھی خارج مسجد ہے لیکن اس جگہ کو فنائے مبحد کہا جائے گا اور فنائے مبحد میں بھی دکان بنانا جائز نہیں ۔ ( فناوی رجمیہ ج ۲۸ سے ۱۳)

# مكان كاندري مونى معدكاتكم

سوال: ایک نہایت وسیح مکان کے اندر مسجد ہے شب کواس مکان کواندر سے بند کرلیا جاتا ہے مسجد عرصے سے غیر آباد ہے مساحب خاند نماز نہیں پڑھتے کیااس مسجد میں نماز ہوجاتی ہے؟
جواب: اگراس مسجد کا راستہ عام نہیں ہے اور مکان والے اس کو جب جا ہیں بند کر سکتے ہیں تو وہ مسجد شرق نہیں ہوتی 'نماز جب مالک کی اجازت سے پڑھی جائے تو نماز ہوجاتی ہے البتہ مسجد شرقی نہ ہونے کی صورت میں مسجد کا تو اب نہیں ملا۔ (کفایت المفتی جسم ۱۲۷)

### مسجد كوخام ركھنے كى شرط منظور كرتا

سوال: مبجد خام ہے اور عرصہ چھییں سال ہے اذان و جماعت ہورہی ہے مسلمانوں نے اور کی مشانوں نے اور کی مشانوں نے اور کی مشانوں نے بختہ تعمیر کرنے کا انکار کردیا معاملہ عدالت میں پہنچا عدالت پولیس اور ہندوؤں کی مرضی ہے کے مسلمان اس مبحد کے بجائے کی دوسرے مقام پر بختہ بنالیس اور اس مبجد کو بدستور خام رہنے دیا جائے ان کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اس مبجد کی ہے حرمتی نہ کی جائے گی اور اس مبجد کی جملہ حقوق محفوظ رہیں گئے کیار فع فساد کے لیے ایسا کرنے کی اجازت ہے؟

جواب: اگرمسجد ندکور برستور رہے اور اس میں اذان ونماز و جماعت کے تمام حقوق قائم رجیں اور اس بات پر جھکڑاختم ہوتا ہو کہ اس کی عمارت پختہ ندگی جائے بلکہ پختہ مسجد دوسری جگرنتم پر کرلی جائے اور مسجد خام کو خام ہی رہنے دیا جائے تو مسلمان اس نیصلے پڑھل کرنے میں گنہگار نہ ہول کے اور دوسری پختہ مسجد میں جومسلمان بنائیں مے نماز واذان و جماعت و جمعہ سب امورادا کرنا جائز ہوگا۔ (کفایت اُمفتی ج سام ۱۸۰)

### قبلے ہے مخرف مجد تعمیر نہ کی جائے

موال: ایک پرانی مجد کی جدید تغییر کے سلسلے میں قطب نما ہے دیکھا جاتا ہے تو آٹھ فٹ کا فرق قبلے میں آرہا ہے کیا ایسی صورت میں سابقہ بنیا دیر جدید تغییر کرلی جائے؟ یا قطب نما سے قبلہ درست کرنا ضروری ہے؟

جواب: جان ہو جھ کرانح اف کے ساتھ تھیر ہرگزندگی جائے۔ ہوسکتا ہے کہ سابقہ سجد بنانے کے وقت پورالحاظ قبلہ کا نہ ہوسکا ہو کو کی ذریعہ سی علم کا نہ ہواب جبکہ سی علم کے ذریعہ سوجود ہے دیگر ایسی مساجد کو بھی و کھے لیا جائے قطب نماہے بھی اندازہ کرلیا جائے تب تقبیر کی جائے۔ (فاوی تمودیہ ج ۱۸س۱۳۹)

#### مكان اورمسجد كے درمیان راسته كتنا ہو

سوال: معجد کے قریب ایک صاحب مکان بناتے بناتے معجد کے قریب آ میخ گاؤں والے کہتے ہیں کہ کم از کم بارہ فٹ جھوڑ کر بنانا چاہیے وہ کبتا ہے کہ اگراس میں چھوڑ کر بنانا ہوں تو میرے ایک کمرے کا نقصان ہوتا ہے شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: عام رائے کے لیے اتی جگہ چھوڑ دی جائے جس میں آ دی ادر دہاں کے مطابق بیل گاڑی ا چھکڑا دغیرہ ہے ہولت گزرجائے اس سے ذیادہ چھوڑنے پرمجبور شدکیا جائے۔(فادی محودیہ ۱۲۸۸۸۸)

### محراب بھی داخل مسجدہے

سوال: یہاں پرایک مجد بن رہی ہے تو محراب شامل مجد ہے یا نہیں؟ اور لوگوں کی کثر ت کے وقت امام محراب میں اندر کھڑ ابو کرنماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟

جواب: محراب تو داخل مسجد ہے مگر اس کے باوجود امام کواس طرح کھڑا ہوتا جاہے کہ اس کے بورے پیرمحراب سے باہر ہوں یا کچھ حصہ محراب سے باہر ہوا اگر چہ داخل محراب کھڑے ہوکر نماز پڑھانے سے بھی نمازا داہو جائے گی۔ (تاویٰ محود بین ۸۹س ۲۰۸)'' مگر کروہ'' (م'ع)

### مسجد کی صفول کو با تیں دائیں ہے کم کرنا

سوال: جامع مبحدی صفوں کی چوڑ اگی تقریباً چار سوفٹ ہے چونکہ صف اول کا پورا کرنا لازم ہے گراس کی لمبائی اس قدر زیادہ ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے قوصف اول جیں دائیں بائیں ملنے کی کوشش جی دوڑتے دوڑتے ہی رکعت نگل جاتی ہے اور نماز یوں جی بوڑھے ضعیف جوان بیار سب ہی ہوتے ہیں اس لیے صف اول کے پورا کرنے جی پر یشانی ہوتی ہے اگرصف کوایک خاص مدتک محدود کردیا جائے اور دونوں جانب حصہ چھوڑ دیا جائے تا کہ اہم صاحب کے پیچھے نمازی ایک خاص مدتک محدود کردیا جائے اور دونوں جانب حصہ چھوڑ دیا جائے تا کہ اہم صاحب کے پیچھے نمازی ایک خاص صدتک محر ہوں اور دوسری صف جی بھی لوگ ای بے برابر کھڑے ہوں تو کیا تھم ہے؟ جواب: اس عذر کی وجہ سے دونوں جانب پیچھ جگہ چھوڑ دی جائے اور اہام وسط ہی جی رہ ہو جائے تو ( اس کی وجہ سے دوسری تیسری صف اول کی طرح ہوجائے تو ( اس کی وجہ سے دوسری تیسری صف اول کی طرح ہوجائے تو ( اس کی وجہ سے دوسری تیسری صف اول کی طرح ہوجائے تو ( اس کی وجہ سے دوسری تیسری صف اول کی فضیلت جماعت بلاتر دو حاصل ہوجائے گی لیکن والے اول کی فضیلت جماعت بلاتر دو حاصل ہوجائے گی لیکن والے اول کی فضیلت جماعت بلاتر دو حاصل ہوجائے گی لیکن اس صورت میں مکر وہ ہوئے میں اختلاف ہے۔

ہاں اگر رکعت فوت ہونے کا خوف ہومثلاً امام رکوع میں ہوتو پھر دومری صف میں شریک ہوجا تا مکر دہنیں بلکہ تحصیل رکعت کے لیے ایسا کرنا افضل ہے۔ ( ننادیٰ محودیہ ن۸۱م ۱۸۱۷)

# مساجد کے متعلق حکومت کی بعض شرا بط کو مانتا

موال: حکومت اپنی زمین میں رفاہ عام کے لیے ایک شفا خانہ بنا نا چاہتی ہے اس زمین میں بعض منہدم مساجد بھی ہیں حکومت ان کو اپنے خرج سے بنانے کا وعدہ کرتی ہے مگر عام لوگوں کو وہاں اجازت دینا مشکل ہے البتہ شفا خانہ کے مریضوں اور ملازمتوں کو ہر وقت اجازت ہے اور ایک مجد کو بنانے ہے کی وجہ سے عذر کرتی ہے مگر اس کے تحفظ کے لیے احاطہ اس کا بھی بناوینے کو کہتی ہے اس صورت کو اگر مسلمان منظور کرلیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: احکام شرعیہ دونتم کے بین ایک اصلی دوسرے عارضی صورت مسئولہ بیں تھم اصل بی تھا کہ مساجد ہر طرح آزاد ہیں ان بین کسی دفت کسی کونہ نماز پڑھنے کی ممانعت ہونہ آنے جانے سے گرم جدکی کسی مصلحت کے لیے۔

اور بیت ماس وقت ہے جب کہ مسلمان بدول کی خطرے میں پڑے اس پر قادر ہوں اور بیت کا مسلمان عرب کے مسلمان بدول کی خطرے میں کا در بیت کا در ہوں اور بیت مسلم عارضی ہے کہ جس صورت پر کے کی جاتی ہے اس بر دضا مند ہوجا کیں اور بیت کم اس حالت میں

ہے کہ جب مسلمان عم اصلی پرقاور نہوں۔

نظیراس کی مجد الحرام ہے جب تک اس پر شرکین مکہ مسلط رہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وہ نمانہ بھی آیا کہ حضورا قدس صلی اللہ وسلم وہ ان نماز وطواف سب کرتے رہے ای درمیان میں وہ زمانہ بھی آیا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے اور مشرکین نے نہیں آئے ویا 'پھراس پر صلح مولی کہ تین روز کے لیے تشریف لائیں آپ نے اس صلح کو قبول فر مالیا اور وقت محدود تک قیام فرما کروا پس تشریف لے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تسلط نہ تھا پھر جب اللہ تعالی نے آپ کو فرما کروا پس تشریف لے گئے۔ یہ سب اس وقت ہوا جب تسلط نہ تھا پھر جب اللہ تعالی نے آپ کو بیا تا عدہ تسلط فرمادیا اس وقت تھم اصلی پڑھل فرمایا گیا۔

پس بیتو تفصیل ہےاں سکے کے لیے منظور کر لینے ہیںاور حکومت کا مساجد ندکورہ کی مرمت کا وعدہ کرلیٹا 'اس کی بھی اسی مسجد حرام میں ایک نظیر ہے کہ مشر کین نے اس کی تعمیر کی اور آپ نے قدرت کے وقت بھی اس تعمیر کو ہاتی رکھا۔

البته اس وعدے میں اتنی ترمیم کی درخواست مناسب ہے کہ جس مجد کوصرف احاسطے ہے محفوظ کر لیمنا چاہئے ہے محفوظ کر لیمنا چاہئے ہے محفوظ کر لیمنا چاہئے ہیں اس کو بھی مجد ہی کی صورت پر بنادین کو چیوتر وہی بنادیں اورا گرکوئی قوی مجبوری ہوتو احاطہ پر قناعت کریں کیکن ایک پھر کندہ کر کے نصب کردیں۔(لدادالنتاونل جو ۱۹۱۳)

مسجد بہر حال مسجد ہے خواہ کتبہ میں کھھ ہی لکھا ہو

سوال: ہمارے شہر شی شاہان اسلام نے ایک مجداوراس کے سامنے مجرہ تیار کروا کراس پر پھر لگوائے ہیں مجرے کے پھر میں لکھا ہوا ہے کہ بیہ جگہ مسلمانوں کی آسائش کے لیے تیار کی گئی ہے اس میں کوئی مقبرہ نہ کرے۔

معرکی تاریخی بناه میں بیشعر لکھا ہوا ہے:

خوشا منزل باغ رضوال رقم کہ جال را دہد فیض باغ ارم بتاریخ ایں جائے عشرت سرشت نہ جائے عشرت رقم اب بعض فساوی ہندو بعض ضبیت مسلمانوں اوراحکام کے ذریعے جائے ہیں کہ اس شعر کو مجد کے ہدم کا ذریعہ بنا کر اس میں مندر بنادیں۔ولیل بیدیے ہیں کہ "عشرت شرشت" کے لفظ سے مسجد مراد لینانا جائز ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ سیاتی وسہاتی اور مسجد کی صورت محراب تبلد کے موافق ہوتا' دیگر مساجد کی ہیئت کے موافق ہونا اور مسلمانوں کا اس کے مسجد مائے پر اتفاق کرنا' قدیماً اس میں تماز وجماعت واذان کا ہونا یہ سباس کے مجد ہونے کے قرائن ہیں آپ اس سلسلہ شی جواب یا صواب نے اوازیں؟
جواب: مجد کا مجد ہونا کسی کتبہ وغیرہ پر موقو ف نہیں اگر کتبہ بالکل موجود نہ ہویا اس بی مبحد
کی نظر تک نہ ہوتو اس سے مجد ہونے بیس کوئی خلل نہیں آتا بلکدا گر کتبے بیس یہ بھی لکھا ہو کہ یہ مبعد
نہیں اور تعامل اہل اسلام سے اس کا مبحد ہونا خلاج ہوتا ہوتو اس کتبہ کا بھی اس وقت تک کوئی اعتبار
نہ ہوگا 'جب تک یہ کی جحت سے تابت نہ ہوجائے کہ یہ کتبہ خود بانی مکان یا بانی مبحد کی جانب سے
نہ بوگا 'جب تک یہ کی جحت سے تابت نہ ہوجائے کہ یہ کتبہ خود بانی مکان یا بانی مبد کی جانب سے
با بلکہ مبحد ہونے کا مدار صرف اس پر ہے کہ مالک زیبن اپنی زیبن بیس عام مسلمانوں کو تماز
یاجماعت پڑھنے کی مجیشہ کے لیے اجازت دے دے اور کوئی رکا وے نہ ڈالے۔

جب بیات محقق ہوگئ تو بیجگہ مجد ہوگئ خواہ تھیر بھی نہ ہو اپنی جب کہ مجد ہونے کے لیے تھیر ا محراب اور صورت معجد ہوتا بھی شرط نہیں کتبہ وغیرہ تو کیا شرط ہوتا کو الی صورت میں کتبہ کے موہم الفاظ کی وجہ سے وقف اور مسجد کو باطل کرتا سرا سر فلطی ہے اگر چہ یہ بات سمج ہے کہ اس کتبے کے الفاظ سے مکان کا مسجد ہوتا بچھ میں نہیں آتا گئین مسجد ہونے کا جس چیز پر مدار ہے وہ یہاں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ یعنی الل اسلام کا قدیم تعامل لہذا بلاشیہ یہ مسجد ہے۔ (ادار المعنین میں ۸۰۹)

# بیجہ شرارت بنائی گئی مسجد کیامسجد ضرار ہے؟

سوال: ایک قصبے میں مسلمانوں نے شرارت کی بناء پر پہلی مسجد سے بچاس قدم کے فاصلہ پر مسلمانوں ہے اوراس میں نماز جائز ہے یانہیں؟ مندا دوسری مسجد بنائی ہے کیا یہ مسجد ضرار بن سکتی ہے؟ اوراس میں نماز جائز ہے یانہیں؟ جواب: یہ مسجدا گرفی الواقع ضد کی وجہ ہے اور مسجد قدیم کی جماعت تو ڑنے کے لیے بنائی مسجد اس کے بنانے والوں کو بچوٹو اب نہ ہوگا بلکہ گناہ ہوگا اور یہ مسجد ضرار کے مشابہ ہوگی کین اس کے باوجود بلاشبہ مسجد بن گئی ہے اس کے تمام احکام مسجد بن کے ہوں گے۔

الغرض برنیت ضدم سجد بنانا گناہ ہے لیکن اس مبحد کومبر ضرار نہیں کہد سکتے بلکہ یہ حقیق مبجد ہوار ان کی مبجد بن نہ تھی بلکہ کفار منافقین ) نے اس کا نام محض تلبیس کے لیے مبحد رکھ دیا تھا وہ تو اصل جس ایک مکان اس لیے بنایا منافقین ) نے اس کا نام محض تلبیس کے لیے مبحد رکھ دیا تھا وہ تو اصل جس ایک مکان اس لیے بنایا تھا کہ مبحد قباء کی جماعت کو کم کیا جائے اور مسلمانوں جس باہم تغریق ڈالی جائے اور وہاں اسلام اور مسلمانوں کے بیز نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشور سے اور تدبیریں کی جا کیس اور خلاجر ہے کہ مسلمان جو مبحد بناتا ہے خواہ کی وجہ سے ہوئیت اس کی مبحد بنانے کی ہوتی ہے۔ امور فہ کورہ سب اس جس بین جو تھیں جو انداز التعیین جو اندان جو مبحد بناتا ہے خواہ کی وجہ سے ہوئیت اس کی مبحد بنانے کی ہوتی ہے۔ امور فہ کورہ سب اس جس بین جو تے۔ (اعداد التعیین جو ۱۸۰۷)

#### جهت قبله کی رعایت میں صفوں کا حجومٹا بڑا ہونا

سوال: ایک مکان میں نماز باجماعت ہوتی ہے گر مکان ہونے کی وجہ ہے صفیں چھوٹی بڑی بچھائی جاتی ہیں تو اس طرح نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

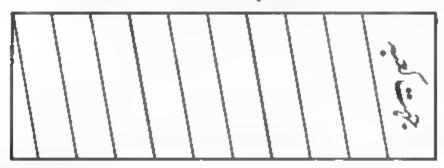

جواب: مکان کے رخ پر صفوں کا ہوتا ضروری نہیں جہت قبلہ پر صفیں قائم کی جا تیں اگر چہ بعض جھوٹی بڑی ہوجا ئیں 'بنج وقتہ نماز درست ہے۔(فاویٰجمودیے ۱۲۸۸)

#### قرب وجوار میں متعدد مسجدیں ہوں تو؟

موال: زید کے مکان کے قریب تین مساجد ہیں۔(۱) مجد فاطمہ مکان زید ہے تر اس قدم کے فاصلہ پر ہے راستہ میں پختہ سڑک نہیں ہے ایک مقام پر راہتے میں کیچڑ بھی رہتا ہے کچے وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہے لیکن امام کا تعین نہیں ہے۔

۲۔ مبحد سبحان مکان زید ہے ایک سوئیس قدم کے فاصلہ پر ہے راہتے ہیں پختہ سر کے نبیس ہے۔
ہے گلی ہیں ایک مقام پر حوض بھی ہے مبحد ہیں بنئے وقتہ نماز بھی ہوتی ہے لیکن امام کا تعین نہیں ہے۔
سوم مبحد فیض مکان زید ہے ایک سوئیس قدم کے فاصلہ پر ہے راہتے ہیں پختہ سر کے بھی ہے سر کسے برائے ہیں کافی روشنی رہتی ہے بنئے وقتہ نماز باجماعت ہوتی ہے امام کا تعین ہے زید بہ لحاظم ہولت نماز عشاء و فجر ای مسجد ہیں اوا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مبحد اوا ہیں شب کو جاتے ہوئے خطر و دل ہیں رہتا ہے تو زید کو تینوں مسجد وں میں ہے کس ہیں نماز اوا کرنی چا ہے؟

جواب: ان مبحدوں میں جومبحد سائل کے محلّہ کی جودہ افضل ہے۔ اس میں اس کو بالالتزام نماز ادا کرنا چاہیے اور اگر ریسب اس محلّہ کی مبحد میں جیں تو ان میں بھی سب برابر ہوں کیا سب سے زیادہ قدیم کون می ہے معلوم نہ ہوتو جوسب سے زیادہ قریب ہے دہ افضا یا ہے۔ (امدادالا حکام س ۲۶۳ جا)

### مسجد کی حبیت برامام کیلئے کمرہ بنانا

سوال: ایک معجد ہے اس کے دائیں اور بائیں جانب سرکیس ہیں اور قبلہ کی و بوار کے آگے

مسجد کی کوئی زمین نہیں ہے تو مسجد کی حجیت پرامام کا کمرہ بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ جواب:مسجد کی حجیت پرامام صاحب کے لیے کمرہ بنانا جائز نہیں ہے ہاں عسل خانہ وضو خانہ استنجا خانہ وغیرہ جو فناء مسجد کے درجہ کی عمارت ہواس کی حجیت پرامام صاحب کے لیے کمرہ بنایا جاسکتا ہے۔(نظام الفتاد کی سسجہ استاج)

مسجد كيليخ چيوري كئ زيين امام كودية

سوال: یہاں تی آبادی میں ایک قطعہ مجد کے لیے چھوڑا گیا ہے ابھی وقف نہیں کیا نہ مجد کی بنیاد پڑئی اور یہز مین ہندو پٹواری نے چھوڑی ہے اب وہ پٹواری اس زمین کا آ وھاا کیے مولوی صاحب کے نام کرنا جاہتا ہے اور بننے والی مسجد بھی آئیس کی ماتحق میں چلانا چاہتا ہے بیصورت جائز ہے یائیس؟ جواب: اگر چرا بھی تک وہاں مسجد نیں نہاس زمین کو وقف کیا گیا لیکن جب منظوری مسجد کے قواب: اگر چرا بھی تک وہاں مسجد نیا نہا اس کے مشورے واسطے لی گئی تو اس کو کسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مسجد کی تغییر اور اس کا انتظام مسب کے مشورے داسطے لی گئی تو اس کو کسی اور کے نام سے نہ چھوڑا جائے مسجد کی تغییر اور اس کا انتظام مسب کے مشورے سے ایک شخص کے سپر دکرویں جس کو مجداور نماز ہے گہر اتعلق ہو۔ اس میں انتظام اور تو لیت کی صلاحیت ہو بلکہ ایک کمیٹی بنائی جائے تو بہتر ہے۔ (فاوئ محمودیت ۱۹۸۸ میرا) '' ضروری نہیں' (م'ع)

مسجد برامام كامكان بنانا

سوال: امام کی سکونت کے لیے مبحد کے اوپر مکان تقمیر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: زبین کے جتنے قطعے کوایک بار مبحد شرگی قرار دے دیا گیا اس کے اندراور پنچے اوپر کوئی چنز بنانا جائز نہیں مسجد شرعی قرار دینے ہے قبل امام کے لیے مکان یا مصالح مسجد کے لیے اور کچھ بنانا طے کرلیا ہواوراس کی عام اطلاع بھی کر دی ہوتو جائز ہے مسجد شرعی ہوجانے کے بعد اگر متولی نے شروع بی سے نیت کا دعویٰ کیا تو یہ قبول نہ ہوگا۔ (احس الفتادیٰ ج۲س ۲۳۳)

### مسجد کی زمین میں حجرہ بنانا

موال: مسجد جھوٹی ہونے کی وجہ ہے بڑھائی گئ کسی قدرز مین مسجد کی بڑی رہی اس میں ججرہ وغیرہ بنا سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مسجد کی بچی ہوئی ہے جگہ کسی دوسرے کام پین نہیں آ سکتی نہ یہاں جمرہ بنانا ورست ہے نڈسل خانہ وغیرہ جس طرح ہو مسجد ہیں شامل کردین نہ ہو سکے توا حاطہ بنا کر ویسے ہی پڑار ہے ویں۔ (ناویٰ رشیدیہ س۳۷)

#### مسجد کا حجرہ بنوانے کا طریقنہ

سوال: مسجد میں نماز ہوں کو وضو کی سخت تکلیف گری میں رہتی ہے۔کوئی جگد سائے کی نہی ایک فخص نے ایک سے داسطے جرہ ایک شخص نے ایک سے دری بنوانی شروع کی اور مسجد میں کی طرف کو مسجد کے اسباب کے داسطے جرہ بنوا ناجا ہتا ہے بیجا تزہے یانہیں؟

جواب بمسجد کے متعلق عنسل خانہ جمر ہ سدوری وغیرہ اگر بنوایا جائے تو مسجد کے فرش سے بالکل علیحہ داورا کی طرف کو ہو ختی کہ اگر کوئی کڑی یا ستون سجد پر دکھا جائے گاتو جائز نہ دوگا اور جوستون بنایا گیا ہوتو اس کوئڑ وادیتا جا ہے۔ علی بذا پتھیر جس میں مسجد کا فرش کام جس آئے گا اس کا لیمتا ہر گز جائز نہ ہوگا اور اگر جھ بنایا گیا ہوا وراس میں مسجد کا کچھ فرش آگیا ہوتو اس کوئڑ وادیتا جا ہے۔ (فاوی رشیدیں ۵۳۳)

غيرمسلم مسيم عبدو مدرسه كي بنيا در كهوانا

سوال: کسی فیرسلم ہے کسی معجد یا درسد کی بنیادر کھوانا کیا ہے؟

جواب: غیرمسلم اگرمعمار ہو یا انجینئر ہواورست ہےخوف واقف ہواوراسلام کی تقریب یا

اعز از کی نبیت ند ہوتو اس ہے بنیا در کھوا ناشر عا درست ہے۔ ( ناویٰ محودیہ ۱۳۱۸)

وولعض لوگ كفار غيّا وك بنيا در كھوا ديتے ہيں جوسر اسر غلط ہے' (م'ع)

ہندو کے ذریعے مسجد کے درختوں کی آبیاشی کرانا

سوال: احاطه مجد میں ایک طرف مجد ہے گئی لیکن حدود مسجد سے خارج ایک کنواں ہے اور دوسری طرف دو ججرے ہیں ٔوہ بھی حدود مسجد سے خارج ہیں۔

مندو مین خریدی بونی زمین مین مسجد بنانا (ارادالمنتین سایه) مندو مین خریدی بونی زمین مین مسجد بنانا

موال: ایک ہندو ہے زھن خرید کراس زھن پر مجد بنا سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: ہندو کی زھین مسلمان خرید لے تو پھراسے افتیار ہے کہ اس پر مبجد بنالے اس میں کچھ خرج نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ج مے ۲۵۵)

#### كافر كامتجد بنوا كرمسلمانو ل كودينا

سوال: ایک ہندونے اپی خوتی ہے اپنے ذاتی مال ہے ایک مسجد بنوائی اور مسجد بناتے وقت کہا کہ اس مسجد کومسلمانوں کے لیے بنا تا ہوں مسلمان اس میں نماز پر حمیس کئے یہاں تک کہ جب وہ مسجد تیار ہوگئ تو مسلمانوں ہے کہا کہتم اس میں نماز پڑھا کرؤ ہمیٹ کے لیے اور اس مسجد کی تعمیر ہے مسلمانوں پرکسی جسم کا احسان نہیں جمایا نہ کوئی اختیار اپنامسجد بررکھا 'انہذااس مسجد میں نماز جا تزہم یانہیں؟

جواب: اگر ہندو میہ سیم سلمانوں کو دے دے اور مسجد کے حق ملکت میں تولیت اور حق محمر انی اور ہر شم کے حقوق سے دست برداری کر دے اور مسلمان اس پر ہر طرح قابض وعقار ہوجا کیں تو اس میں نماز جائز ہے اور وہ مسجد ہمیشہ کے لیے جائز ہوجائے گی۔ (کفایت اُلمانی ج یوس ۱۳۲۱)

#### مسجد برمدوسه بنانا

سوال بمجد کے او مردرسہ کی تغییر کرنا جائزے یانہیں؟

جواب: بوقت ضرورت شدیده گنجائش معلوم ہوتی ہے گربیا جازت ال صورت میں ہے کہ ابتدا بی سے مجد کاوپر یانیچ مدرسہ بنانے کا ارادہ ہو۔ اگر ابتداء ارادہ ندتھا بلکہ مجد کی صدود تعمین کرکے اس رتبے کے بارے میں زبان سے کہ دیا کہ ' بیم جد ہے' اس کے بعداد پر مدرسہ بنانے کا ارادہ ہوالو جائز نہیں۔ (احسن الفتادی ج مس ۲۳۳) 'النیکة معتبوة قبل العمل لاہمدالعمل' (م'ع)

#### مسجد ومدرسه كي زمين كوصرف مدرسه ميس لكانا

سوال: زید نے ایک بیگھہ زین وقف کی اور کہا کہ میری زین یس مجدو مدرسہ بنانا ان کی
دائے کا احرّام کرتے ہوئے اہل مدرسہ نے تھوڑی ی زین یس مجد کی بنیاد رکھ دی حالاتکہ
مدرے کے حالات کے پیش نظر اس جگہ مجد کی بنیاد مناسب نیس تھی مدرسہ کی تنگی کود کھتے ہوئے
واقف صاحب نے مجد کی بنیاد کی جگہ (جوکہ ایسی صرف بنیاد کی حد تک ہے اس پر کی تشم کی کوئی
نقیر نہیں ہوئی اور نہ کی نے اس یس نماز پڑھی اور نہ ایسا کوئی کام کیا گیا جو اس کے مجد ہونے پر
وال ہو) مدرسہ کی تقمیر کی اجازت وے دی ہے اب اس وقت مدرسہ کی تنگی کی وجہ سے نہا ہے
پریشانی ہے لہٰذا شرعاً جواز کی صورت ہوئو تحریر فرما کیں؟

جواب: ووجگدا بھی مسجر نہیں بنی واقف کوخل ہے کدا گروہاں مسجد بنانا درست نہیں تو اس جگہ مدر سہ بنانے کی اجازت دے دیں۔ (فرآوی محمود میدج ۱۸ص ۱۵۷)

### مسجد کی وقف جگه پر مدرسه بامؤ ذن وامام کا کمره بنانا

سوال: ہمارے بہاں ایک صاحب خیرنے متجد کے احاطہ میں شرعی متجدے علیحدہ مدرسہ کی است سے دو بڑے کر نے تعمیر کراویتے ہیں اس صورت میں مدرسہ کے او پراما م اور مدرس کے لیے ایک دومنز لہ ممارت بنادیں تو شرعا اس کی مخوائش ہے یا نہیں؟

مسجد کی تعریف اور تعلیم قرآن کیلئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا حکم

سوال: ہمارے محلے کی مجد جوصد ہوں پر انی ہے ایک سوسال ہوا کہ ایک ناجرنا جافظ صاحب
جوتو نسر شریف پنجاب کے باشندے سے آکراس مجد کے المحقہ چھوٹے ہے جمرے میں جو ۸ فٹ
چوڑا تقامتیم ہوئے لیکن استدعا کی کہ ایک بڑا جمرہ ہوتا چاہیے جس میں درس قر آن جاری کرسکوں
محلے والوں سے تو کھی نہ ہوسکا امام صاحب نے اپنی جانب سے ایک کشادہ جمرہ ۱۳ مام لع فث
کا بنوا کر قرآنی تعلیم کے لیے دفف کر دیا اور اپنی رہائش بھی منتقل کر لی تقریباً پچاس سال ورس
دیتے رہے بیمیوں حفاظ اور سینکڑ وں ناظرہ خواں طلباء مستعیض ہوئے آخر داگی اجل کا پیغام آب بنجا
اور لبیک کہ کر اس دار فانی سے عالم جاود انی کو سدھار گئے۔ (انا للہ وانا الیدراجعون) ان کے
وفات پا جائے کے بعد مقامی دیبات سے ایک اور حافظ صاحب امام مقرد ہوئے جب شادی کی
تو پردہ دار رہائش مکان کا مطالبہ کیا' ان کے لیے مجد سے طیحہ مکی مقام کا انتظام تو نہیں ہوسکا مگر
چندا کے نے یہ تجویز چیش کی کہ ای تر آئی تعلیم کی جگدہ کسی مقام کا انتظام تو نہیں ہوسکا مگر
چندا کے نے یہ تو یز چیش کی کہ ای تر آئی تعلیم کی جگدہ کسی مقام کا انتظام تو نہیں ہوسکا مگر
حیان بنا دیا جائے مگر جس نے بدلائل و تل اس کی مخالف کی۔

ا۔ سابق امام مرحوم نے جواٹی جانب ہے قرآنی تعلیم کا جمرہ بنا کروقف کیااس کے وقف کا حق پامال کرکے کیا واقف کی روخ کورٹرپانے کے مترادف ندہوگا؟ اور کیا ہم گنہگار ندہوں گے؟

۲۔ ہرانسان کو چاہیے وہ مسلمان ہو یا ہندؤ سکھ ہویا عیسائی 'یہودی ہویا جموی مسجد کے کسی حصے ہیں آنے جانے کا حق رکھتا ہو جسے ہیں آنے جانے کا حق رکھتا ہو جس سے دیگر حاضرین کو گھن آئے (ج): نشے کی حالت ہیں ندہو (د): کسی سے دشمنی کا ارادہ نہ رکھتا ہوؤ غیرہ وغیرہ مگرمکان بنانے سے حق چھن جائے گا۔

سا صحن جمرہ انتا وسیع وعریض نہیں جس میں مکان کے علاوہ کسی اور جمرے کے بتانے کی مخبائش ہوتا کہ قرآنی تعلیم جاری کی جاسکے۔

" پرده دارمکان بن جانے ہے تن جرہ میں مجد میں جاتے دفت جوتے اتار نے کائن بھی آلف ہوگا۔

۵۔ مسجد کے محراب واللہ کمرہ اور ججرہ متصل ہیں اور درمیان میں ایک کھڑی بھی آگی ہوئی ہے جس سے سابق نا بینا امام مرحوم بوقت امامت جماعت آ مدور فت رکھتا تھا اب ججرہ جورہ انٹی کمرہ بن جائے اور اس میں بال بچے رہنے آلییں اور اگر امام صاحب بھیڑ بکری بھی رکھتے ہوں تو ان کی آ واز ہے کمرے مصل ہونے اور نہج میں کھڑی ہونے سے نماز میں خلال واقع ہونے کا اختال ہے۔

۲۔ اپ شہر میں اور دیگر شہروں میں بھی ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ مکان کو قربان کر کے مسجد بنائی جا اور صدیث مبارکہ میں ہے کہ 'جومبحد بناتا ہے اس کو جنت میں گھر ماتا ہے' میں عرض کرتا

جاتی ہے اور حدیث مبارکہ بیں ہے کہ'' جومبحد بناتا ہے اس کو جنت میں گھر ملتا ہے'' میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا ہے گا جواس کے برخلاف مبحد کو گھر بناتا ہے؟ اس کو آخرت میں کیا ہے گا؟

ے۔ مسجد میں مکان بن جانے ہے اس کی ڈیوڑھی کا درواز ہ بھی اندرون مسجد ہوگا جبکہ مسجد کا اپنا داخلی درواز ہ بھی بالقابل گھر کے ہوگا'اس طرح سے ہوسکتا ہے کہ بھی کبھی انفا قاتمازیوں کا اور گھر میں آئے جانے والی عورتوں کا آمنا سامنا ہوجائے جوایک معیوب بات ہے۔

کرم فرمائے بندہ! دریں حالات بیددریافت طلب امرے کدازروئے شریعت حقدا حاطہ مسجد میں جوزیادہ وسیج وعریض بھی نہ ہوایک سابق حجرہ قرآ نی تعلیم اوراس کے تحن کے تمام حقوق غصب کرکے پردہ دارر ہاکشی مکان بنانا کیسا ہے؟ کیا ہم مکان بنا کر گناہ گارنہ ہوں گے؟

جواب: پہلے بیہ جھے لیجئے کہ شرعاً مسجد صرف وہ جگہ ہوتی ہے جس کو بتانے والے نے مسجد قرار دیا ہوا ور صرف نماز پڑھنے کی نبیت سے بتایا ہولیکن جو جگہ کسی اور مقصد مثلاً تعلیم قرآن کے لیے وقف کی گئی ہووہ نہ شرعاً مسجد ہوتی ہے اور نہاں پر مسجد کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا صورت مسئولہ بیس صحن جمرہ کو اگر بانی یا واقف نے مسجد قرار دیا تھا تب تو اس کونماز پڑھنے کے سواکسی بھی مقصد

کے لیے استعال کرتا جا کزئیں۔ چنانچاس میں رہائی مکان بھی ٹیس بن سکا لیکن اگر بانی یا واقف نے اس کوم بحد قرار نویں ویا بلکہ تعلیم قرآن کے لیے یام بحد کی دیگر ضروریات کے لیے وقف کیا تھا تواس میں ید یکھا جائے گا کہ واقف کی شرا نظا کیا تھیں؟ اگر اس نے وقف کرتے وقت کوئی الی صراحت کردی تھی کہ یہ پوری جگہ تعلیم بی میں استعال ہوگی اسا تذہ و نیبرہ کے مکانات میں نہیں تب بھی یہاں مکان بنانا جا کرنہیں؟ لیکن اگر وقف میں تعلیم قرآن کی تمام متعلقہ ضروریات کی نیت کی تھی تواس میں ضرورت کے وقت اسا تذہ کا مکان بنانے کی تنجائی ہے البتہ تھیراس انداز سے کرنی چا ہیے کرتی الا مکان نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہواور بے پردگی کا بھی احتال کم ہے کم ہو۔ واللہ اعلی طروری ہے اس کے میں جائز میں خاور ہے کہ کوئی خلاص یہ و

مدر سے والوں کیلئے مسجد کی مغربی دیوار میں درواز ہے بنانا

سوال: مسجد کے مغربی جھے جس اسلامی مدرسہ ہے تو مدرسے والوں نے مسجد کی مغربی دیوار کو تو ژکر تین دروازے بنائے جس سے طلبہ آتے جاتے جیں اور نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرح درواز ہاور مدرسہ بنا نادرست ہے یانہیں؟

جواب: الل مدرسه کا بی آمدورفت کی سہولت کے لیے مجد کی مغربی دیوارتو ڈکر دروازے نکالنا غلط طریقہ ہے جو مجد میں آنے کا عام راستہ ہے اس ہے آتا جاتا جا ہیے بیرتصرف غلط ہوا مدرسہ مجد کی جس سمت پر حسب مصلحت ہوتو آس میں کوئی مضا کھتے ہیں۔ (فاوی محمودین ۱۳۵۸)

### بنام مدرسه جگه کومسجد میں شامل کرنا

سوال: مسجد سے ملی ہوئی بنام مدرسدا یک جگہ ہے کیااس جگہ کومسجد بیں شامل کر کے مدرسہ چلایا جاسکتا ہے؟ بسا اوقات نمازیوں کی تعداد بیں اضافہ ہونے سے مذکورہ جگہ امام مسجد ہی کی امامت بیں باجماعت نمازادا کی جاسکتی ہے یانہیں؟

مسجد کی زمین میں دکان بنانے کی ایک تذبیر

سوال: ایک جگه مجد کی ہے اس میں کوئی دوسرافخص دکان بنا لے اور مسجد کو پچھ سالانہ مقرر

کر کے دیا جائے بعد وصولی رقم دکان مجد کی ہوجائے گی بددرست ہے یا ہیں؟
جواب: اس کی صورت اس طرح کرئی جائے کرز بین مجدال فخص کو کرائے پر دے دی جائے اور کرایہ یعظی کے کراس سے دکان بنوادی جائے جب دکان عمل ہوجائے تو وہ کرائے دار کے حوالہ کردی جائے اس طرح وہ ددکان مجد کی ہوگی اور کرائے دار کو اتن مدت استعمال کا بق ہوگا جس کا کرابیدہ ہو جھی اوا کر چکا ہے ہے ہی درست ہے کہ خالی ز مین دے دی جائے جس کا کرابیدہ مجد کو اوا کرتا رہ جا اور کرابیدار خوراس میں تقیر کرئے گی دو اس میں تقیر کرئے گی جب مدت کرابیدداری ختم ہوجائے تو اپنی تقیر ہٹائے خالی ز مین مجد کو دے دے یا جی نقیر مجد کو دے دے خالی ز مین کرائے پر دیے وقت بیشر خ نہی جائے کہ اس زمین کا کرابید دے کہ اس پر دکان تقیر کرکے اتن مدت بعد دو تقیر مجد کو دے دے گا۔ (نادئ موریہ تا میں ہوں)

موال: زیدمسجد کے محن اور نماز جناز و کی جگداور ند ہی اجماع کی جگداور تعزیے کے راہتے پر قبعنہ کر کے مدکان بنانا چاہتا ہے اس کے بارے جس شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: اگر وہ مجدِّ سجد کے لیے وقف ہے تو اس پر مالکا نہ قبعنہ خصب اور حرام ہے اس قبضے کو ہٹا کر مسجد کے قبعنہ جس وینا ضروری ہے گھراس کی جار ویواری بتا کر حسب مصالح مسجد کے کام جس لا کیس تا کہ آئندہ الیک نوبت نہ آئے۔ (فآوی محمودیہ س ا۲۸ ج۱۲)

المصحن مسجد كأحكم جونا بمواريزا موامو

موال: مسجد کے مخن کا کہے جعد جو حدود مسجد ہیں ہے بغیر مرمت و پلستر وفیرہ کے ہے اس جگہ روڑا پڑا ہوا ہے نا ہموار ہونے کی وجہ سے یہاں با قاعدہ نماز نہیں پڑھی جاتی 'کیااس کا احرّ ام صحن مسجد کی طرح ضروری ہے یہاں جو تا دغیرہ لے جانا یا عسل دغیرہ کرنا کیسا ہے؟ جواب: جس حصہ زمین کو مسجد قرار دیا گیا ہے وہ مرمت نہ ہونے کے باوجود قابل احر ام ہے اس میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو آداب مسجد کے ظلاف ہو۔ ( نماوئ محمودیہ جو اس ۲۰۱۳)

جعه كيلي مستقل مسجد بنانا

موال: اگر کسی مسجد میں صرف بیج وقتہ نماز ادا کرلیا کریں اور قریب ہی مسجد صرف ج پڑھنے کے اراوہ سے بنائی جاتی ہے تو اس صورت میں یہ سجد بنانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر مسجد قدیم میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور دوسری جگہ جامع مسج ضرورت ہے تو دوسری جگہ جامع مسجد بنانا جائز ہے کیکن علاوہ جعد کے دوسری نمازیں بھی اس میں پڑھا کریں تا کہ وہ آبادر ہے صرف جعہ کے لیے مخصوص نہ کریں اور مسجد قدیم حتی الوسع آبادر کھنا ضروری ہے۔(فآویٰ محودیہ ج ۲ ص ۱۲۵)

#### مسجد كوعبيد گاه بنانا

سوال: ایک گاؤں میں ایک مجد تھی اہل محلہ نے مشورہ کر کے اس کو دوسری جگہ بنائی اب لوگ چاہے ہیں کہ مہلی مسجد کی جگہ جا ہوں طرف سے ملا کرعید گاہ بنالیں کی تھم ہے؟
جواب: مجد کوعید گاہ بنانے کا اگر یہ مطلب ہے کہ اس میں پنجگانہ تھی ہوتی رہ اوراس قد روسیج ہوجائے کہ بوت مغرورت عید کی نماز بھی ہوسکے تواس میں کوئی حرج نہیں بیاس وقت ہے جب کہ وہاں عید کی نماز ورست ہوجاتی ہواورا گرمطلب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں بیاس وقت ہے جب کہ وہاں عید کی نماز ورست ہوجاتی ہواورا گرمطلب ہے کہ اس کو صرف عید کے لیے خصوص کر دیا جا ہے اور نماز مختلف اس سے موقوف کر دی جائے تو یہ قطعاً نا جائز ہے خواہ دہ اس عید کی نماز ہوجاتی ہویانہ ہوتی ہو کیونکہ میں معطل ہوجائے گی۔ (فاور) مجدودین میں اور بیجائز نہیں '(م م ع))

# معتكف كى چهل قدمي كيلئے متجد كووسيع كرنا

موال: مبحد بناتے دفت بینیت کی بیمجد در دازے تک ہے بیمجدکا حصہ ہاور بدبا ہرکا حصہ ہے اور بدبا ہرکا حصہ ہے۔ دست کے حصہ ہے۔ جس کو برآ مدہ کہتے ہیں ہیمجد ہے باہر ہے مبحد بین ہیں مبحد کا بانی تھا اب جماعت کے چندا دی بید کہتے ہیں کہ مبحد کے برآ مدہ کو بھی مبحد ہیں شامل کردو مبحد ہیں پکھکی نہیں ایک فخص کہتا ہے کہ اگر باہر کا حصہ مبحد ہیں داخل کردیا جائے تو معتلف برآ مدے ہیں اور باہر کیا ہور باہر کیا ہور باہر کیا ہور باہر کیا ۔

جواب: محض اس مقصد کے لیے کہ معنف اعتکاف میں رہتے ہوئے باہر کی چیزیں و کھے لیا کرے مستحد کی توسیع کی ضرورت نہیں البذا جو حصد باہر کا ہے اس کو باہر ہی رہنے و یا جائے مسجد میں داخل نہ کیا جائے ہاں اگر مسجد میں اتن تنگی ہے کہ نمازی ندا سکتے ہوں تو آپی کے مشورے سے وہ حصد داخل کر لیا جائے۔ (قاوی محمود ہے وہ حصد داخل کر لیا جائے۔ (قاوی محمود ہے وہ حاص ۱۹۹)

شراب کی آمدنی سے بنی ہوئی مسجد کا حکم

سوال: زیدمسلم شراب کی تخ کرتا ہے گرخود نہیں بلکہ ٹوکر اور اقرباء کرتے ہیں کیا اس کی برمیں ہم مسلمانوں کی نماز ہوگی؟ جواب: اگر وہ مسجد شراب کی آمدنی ہے بنائی گئی ہے تواس میں نماز پردھنا کروہ ہے جونمازیں وہاں پڑھیں وہ برکراہت اداہو کئیں ان ہے آئندہ احتیاط کی جائے۔( فناوی محمود بیج •اص ۱۵۲) مسافرول كيلئ وقف چيزوں كوامام كااستعمال كرنا

سوال: مسجد کی اشیاء جیسے تیل یا جاریائی اور بستر جومسافروں کے واسطے مسجد میں ہول امام ان کواہے مصرف میں لاسکتا ہے مانہیں؟

جواب:مسجد میں جوسامان تیل وغیرہ رہتا ہے یا جوسامان مسافر وں کے لیے جاریا کی بستر وغيره ركها جاتا ہے وہ سب مال وقف ہے اور مال وقف كا واقف كى منشاء كے خلاف استعمال كرنا متولی کے لیے بھی جا تزمیں کسی دوسرے کے لیے کیے ہوسکتا ہے؟ (امداد المغتین ص۸۵)

مسجد کی وقف جا ئیدا دمیں دوسری مسجد بنا نا

سوال: ایک مسجد ہے اس کے چندمتولی ہیں'ان میں ہے بعض متولی معذوری اور دوری کی وجہ ے اس مسجد کی زمین میں دوسری مسجد بنانا جا ہے ہیں کیونکہ بارش دغیرہ میں نابینا اور ضعیفوں کو وہاں جانے میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا چہلی مسجد کی صحرائی پاسکناتی زمین میں دوسری مسجد تغییر کرنا جائز ہے؟ جواب: صورت مذکورہ میں اس موقو فہ زمین کے عوض میں کوئی ووسری زمین (اگر جہاس ے اچھی ہو) مبحد کودے کر وقف کا بدلنا تو جا ئزنہیں لیکن اگر محلّہ والے آپس کے اتفاق ہے اس مسجد کی وقف زمین میں دومری مسجد سوال میں درج ضرورت کی وجہ سے بنالیس تو اس میں مضا کقتہ تبين\_(ابدادالمفتيلنا ص٩٨٩)

### مسید کے پیم جوتے رکھنے کی جگہ لگا نا

سوال: ایک مسجد شہید کر کے بڑی بنائی گئی اس کا فرش (صحن) پھر کا تھا وہ پھر جو تے ا تارنے کی جگہ لگادیئے گئے تو اس پر جوتے اتار ناورست ہے یانہیں؟

جواب: وہ پھرالی جگہ نہ لگائے جاتے تو بہتر تھا' جہاں جوتے نکالے اور رکھے جاتے ہیں کیونکہ بیخلاف تعظیم ہے تا ہم اب جب کہ ان پر نماز نہیں پڑھی جاتی تو ان کا وہ تھم نہیں جومسجد کے فرش میں لگے ہوئے کا تھا۔ ( فآویٰ محمود بیرج ۱۸ص۱۷)

#### زمين وقف كيے بغيرمسجد بنانا

سوال: اگر کسی نے اپنی زمین وقف کیے بغیر مسجد بنائی اور جھکڑے کے وقت رہے کہ کہ مید جامع الفتاويٰ-جلد ٩ – 3

ميري معجد بإقرالي مسجد مين بلاكرامت نماز بوگي يانبيس؟

جواب جواب بس جگہ کو وقف نہیں کیا وہ مجدشری نہیں بنی اس میں اگر کوئی آ دمی ما لک کی اجازت ہے نماز پڑھے گا تو نماز بلا کرا ہت درست ہوجائے گی محرم مجد کا تو اب نہ ملے گا اور بغیراس کی اجازت کے کسی کونماز پڑھتا بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ یہ جگہاس کی ملک سے خارج نہیں ہوئی۔(ایداد المعنین من ۱۸۱) مسجد کے کسی حصہ کو حوض بنانا

سوال: ایک برانی معجد ہے اس کے آئے فائے معجد کی زمین ہے اس میں دوش بنانا جا ہے ہیں گر دوش کے لیے وہ جگہ کا فی نہیں اگر دوش کی قدر معجد کے بینچ آئے اور اس کے او پر ہے وہ بی تھات دالی جائے جینے کہ پہلے تھاتو آیا ید درست ہے یا نہیں؟ اس صورت میں معجد بھی کم ندہ وگی اور دوش بھی دوگر ذالی جائے جینے کہ پہلے تھاتو آیا ید درست ہے گا دراو پر ہے جمیا ہوا ہوگا پہلے کی طرح لوگ اس برنماز پڑھ کیس کے؟ جواب: درست نہیں ۔ (امراو الفتاوی جمیا ہوا ہوگا کی طرح لوگ اس برنماز پڑھ کیس کے؟ جواب: درست نہیں ۔ (امراو الفتاوی جمی ۱۸۲)

## معجد کے چندے سے کیا گیاخرج جائز نہیں

موال: ایک مسجد کے لیے کوئی وقف نہیں چندے پراس کا مدار ہے اس چندے ہے امام و مؤذن کی تخوا واورخوراک ویتا جائز ہے یانہیں؟

۲۔ اگر کوئی جلسہ ہوتو اس چندے ہے اس میں پان وغیرہ منگا نااور خرج کرنا جائز ہے یا نہیں؟
۳۔ اگر خط و کتا بت کی ضرورت ہوتو اس میں چندہ کا پیسے خرج کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب: جو چندہ لوگ مصارف محبد کے لیے دیتے جی ان جی سے ام دمو ذن کی تخواہ دیتا جائز ہے۔
جلسہ کے پان وغیرہ کا خرج اس جی جائز نہیں کی نکہ اہل چندہ نے اس کام کے لیے چندہ نیس و با۔
مہد کے ضرور کی کاروبار کے لیے خط و کتا ب کا جو خرج ہو وہ بھی اس چندے سے دینا جائز ہے۔
۔ (امداد المخین میں ۹۰)

#### مسجد کی آیدنی مقدمه میں خرج کرنا

سوال: ایک مجدی آمدنی اڑھائی ہزارتھی کیرمتولی ایک بارسوخ مخص بنایا جس ہے مسجد کی آمداور حالت روب ہر تی ہوتی گئ ساتھ ہی مسجد جس کثر ت اڑ دھام اور بوسیدگی کی وجہ سے توسیع و تجدید کی ضرورت لاحق ہوئی۔ مسجد جس اتن رقم نہتی محرزید نے خلصین کی ایک جماعت فراہمی چندہ کے لیے تیار کی تقمیر کا آغاز ہوا جب مسجد شہید ہوگئ تو مخالفین کی ایک جماعت اٹھی (جن کو چندہ کے لیے تیار کی تقمیر کا آغاز ہوا جب مسجد شہید ہوگئی تو مخالفین کی ایک جماعت اٹھی (جن کو

زیدے ذاتی وشمی کی اور زید پر حساب بنی کا دعوی وائر کیااوراب مسجد کی آمد بجائے اڑھائی ہزار
کے سات ہزار اور ایک جماعت اوقاف کمیٹی کے نام سے وجود جس آئی کمیٹی والے اول تو
متولیان کو اپنے ساتھ لگانا چاہ رہے تھے لیکن جب ناکامی ہوئی تو متولیوں کے خلاف فوجداری اور
دیوانی کے مقدمے وائر کر دیئے عدالت نے زید پر ایک سودس رو پے جرماند کرویا گرزیدنے پھر
سیشن کورٹ جس درخواست کی وہاں سے زید بری ہوگیا 'ابسوال یہ ہے کہ زید کا اس جس بہت
رو پہیٹری ہوا'زیداس کا خرج مسجد کی آمدنی سے لئے سکتا ہے بانہیں؟

جواب مبحد کی آمدنی مبحد کے تخصوص مصارف کے لیے وقف ہے اس جی سے مقد مات کے مصارف لیمنا جائز نہیں لیکن جب زید متولی بلاتنخواہ کام کرتار ہا ہے تو ان مصارف کا باراس کے ذمہ میں بھی نہیں رکھا جاسکتا۔اس لیےاب دوصور تیں جیں:

اول میر کہ اس قدر رقم اس خاص کام کے نام سے چندہ کرلیا جائے اور چندے ہے یہ مصارف ادا کردیئے جائے اور چندے دیے کا ہوتا مصارف ادا کردیئے جائیں۔ چندہ دینے والوں کو وی تو اب طے گا جوسمجر بیں چندہ دینے کا ہوتا ہے بلکہ شایداس سے بھی زائد تو اب کے ستی ہوں کہ ایک مظلوم مدیون کے سرے بارقرض اتار نا ہے جس کے متعلق احادیث میجو بیس بہت ہزااجر فدکور ہے۔

دوسری صورت بیہ کدآ کندہ کے لیے رقم فذکور اُدا ہونے کے وقت تک اس متونی کی پچھے تخواہ جاری رکھی جائے اور پچر لوجہ اللہ حسب سالی کام کرتے رہیں اس طرح مسجد کے موجودہ فزانے اور جائیداد ہے روپیہ فکر کوردیا جاسکتا ہے گر بطور مشاہرہ نہ بتام مقدمہ اورادا سی کے لیے ایک مشت نہ دیا جائے گا بلکہ ماہ بماہ حسب شخواہ مقرر کردیا جائے گا۔
مقدمہ اورادا سی کے لیے ایک مشت نہ دیا جائے گا بلکہ ماہ بماہ حسب شخواہ مقرر کردیا جائے گا۔

(امداداسمین می ۱۹۰۰) مسجد کے حجر ہے میں غیر مسلم کا رہنا سوال: کسی حجرے میں (جب کہ صدود مسجد سے خارج ہے) غیر مسلم کا شت کا رکا جودر ختوں وغیر دکا محافظ ہے ٔ رہنا جا نزہے یانہیں؟

جواب: منجد کے جرے بین کی غیر مسلم کار کھنا اگر چہ و تف درختوں کی تفاظت کی غرض ہے ہو متاسب نہیں البتہ احاطہ مجد جس بین کاشت وغیرہ ہوتی ہے اس بین کوئی جرہ بنا کر اس بین کی غیر مسلم کور کھا جا سکتا ہے کوئکہ یہ تجرے فنائے مسجد بین وافل جی اور عاد تا فنائے مسجد کے ججرے فاص معمالے مسجد کے ایک ماس معمالے مسجد کے ایک ویا الب علم وغیرہ لوگوں کی رہائش کے لیے اور مسجد کی جائدر کے لیے اور مسجد کی جائدر کے لیے اور مسجد کی جائد ان معمالے کے اندر

#### ایک مسجد میں دری وقف کر کے پھر دوسری مسجد میں دینا

سوال: حاجی صاحب نے تین دریاں ایک مسجد میں وقف کیں پھرایک دری اور خرید کر پہلی تین دریوں میں دری اور خرید کر پہلی تین دریوں میں دریوں میں ہے ایک سالے کر قریب ہی کی دوسری مسجد میں بجوادی نیے بچو کر کہ یہ بھی خدا کا گھر ہے دونوں میں برابر بجوانا جا ہے تو جس مسجد میں تین دریاں وقف کی تھیں ان میں سے ایک دری والیں ایما شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب: وقف در یوں میں ہے ایک لے کر دوسری مسجد میں وقف کرنا مسجح نہیں ہوا کیونکہ وقف کرنے کے بعد داقف کو کسی تبدیلی کا شرعاً اختیار نہیں رہتا اور وقف کی ہوئی چیز واقف کی ملک سے نگل جاتی ہے۔ ہی اس ایک دری کو واپس لے کر پہلی مسجد میں وے دیں کیونکہ وہ دری پہلی مسجد میں وقف ہوچکی ہے۔ (اداد المعین من 22)

## ا يك مسجد كاسامان دوسرى مسجد ميس استنعال كرنا

 جواب: ۔ اگر بیسامان سابقہ مسجد کا مال وقف سے خرید کیا ہے تو دونوں مسجدوں بیسی اس سامان کا استعمال جائز ہے اور ساتھ ساتھ بیسی ضروری ہے کہ جومسجد سابقہ مسجد سے قریب پڑتی ہے۔ اس کا حق مقدم ہے۔

في درالمختار ج ٣ ص ٥٠٠ و مثله في الخلاف المذكور حشيش المسجد و حصيره مع الاستغناء عنهما الى قوله فيصرف وقف المسجد والرباط والبئر الى اقرب مسجد اور رباط او بئر انتهى.

ا کیے متحد کا سامان دوسری متحدیل صرف کرنا اگر چداختلافی ہے۔ لیکن علامہ شامیؒ نے اس صفحہ ۲۰۰۷ کے آدھ بیل ٹابت کر دیا ہے کہ آج کل بالکل جائز ہے جب کہ پہلی متجد خراب ہوجائے اورلوگ اس سے متغرق ہوجا کمیں یعنی اس بیس تماز نہ پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم۔

## سامان مسجد کے لیے خریدا ' چراس کی ضرورت ندر ہی

سوال: ایک مخض نے کسی خاص مسجد کے ستون لگانے کے لیے لکڑی وقف کی اور اب اس لکڑی کی اس مسجد میں ضرورت ندر ہی تو بیالکڑی دوسری مسجد میں لگانا درست ہے یانہیں؟

جواب: درست نہیں بلکہ اس کوفر وخت کر کے ای مسجد کے دوسرے مصارف میں لگایا جائے یا محفوظ رکھا جائے کہ آئندہ ضرورت ہوتو اس میں صرف کیا جائے گا۔ (امداد المفتنین ص ۲۷۷) مرسم کے مصاب

### مسجدكي جيئت كوبدلنا

سوال: محلّہ کی مسجد پرانی محارت اور نشیب میں واقع ہے لہٰذااس کی کری کئی قدرہم او فجی کرے اس کی قدیم ہنیاد پرنی مسجد تقبیر کرتا چاہجے ہیں اور چونکہ جماعت خانہ طول وعرض میں زیادہ ہے اور محن کم ہے۔ اب ارادہ یہ ہے کہ جانب جنوب تعوز احصہ جماعت خانہ کا خارج کر کے جماعت خانہ ہے کے جانب جنوب تعوز احصہ جماعت خانہ کا خارج کر کے جماعت خانہ ہے کے کہ جانب جنوب تعوز احصہ جماعت خانہ کا کر بشکل سہ جماعت خانہ ہے کے کر بشکل سہ دری کر دیا جائے اس طرح کے تغیر کی شرعاً ممانعت تونہیں؟

جواب: سنا گیاہے کہ ان اطراف میں من مجرے ساتھ معاملہ مسجد کا سانہیں کرتے اگریہ مسجع ہے تو جماعت خانہ کا کوئی حصہ محن میں داخل کرنا درست نہیں ور نہ اس کولوگ مسجد ہے خارج مسجعین مے۔ اس طرح سدوری یا السی کوئی چیز بنانا جس کے بننے کے بعد و کیمنے والے اس حصہ کو مسجد سے خارج مسجعیں جا ترنہیں اور اگریہ بات نہ ہوتو صرف بنجے ہے او فجی کردینایا زاکد کردینا

مضا کفتہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ جس قدر زمین اب مسجد بھی جاتی ہے اس کا کوئی جز خارج مسجد کی شکل پر بنانا درست نہیں۔(امداد الفتاویٰ ج۲ص۲۹۳)

## الیی جگهمسجد بنانا جہاں بعد مدت ویران ہونے کا خطرہ ہو

سوال: آستانہ شہرے چار میل فاصلے پہ ہا دو ہر چہار طرف ایک ایک آبادی نہیں میرے ساتھ چند خادم رہتے ہیں نماز باجماعت ہوتی ہے ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص ہوتی ہے جوموسم کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ ای طرح رمضان المبارک ہیں تراوی کا انظام ہے بھی شہرے زیادہ آدمی آ جاتے ہیں تو مجبوراً میدان ہیں جماعت ہوتی ہے ہیں نے محبد بنانا چاہی بعض اہل علم نے کہا جب تک تم یہاں ہو محبد آبادر ہے گئ تمہارے بعد ویران ہوجائے گی کیونک الی کی خطرو غیر آباد جگہ ہیں کون قیام کرےگا اس لیے یہاں مسجد بنانا مناسب نہیں حضرت کے ارشاد کا طالب ہوں؟ جگہ ہیں کون قیام کرےگا اس لیے یہاں مسجد بنانا مناسب نہیں خضرات سے منفق ہوں وجدان کا علم تو مجھ جواب: ہیں وجدا بھی دلیل ہے بھی ان اہل علم حضرات سے منفق ہوں وجدان کا علم تو مجھ نہیں کو سبے اور دلیل ہے ہے کہ مقصود مجد بنانے ہے اجرکا دو چند ہونا ہے جس کی تو تع غیر آباد مسجد میں نہیں کیکن احاد یہ ہوا در گو بغیر جماعت نہیں کیکن احاد یہ ہون وجدان کا باعث ہے جب مسجد کی غرض بغیر مسجد کے ہوا ور گو بغیر جماعت کے ہوا جرمتی ہون و جند ہونے کا باعث ہے جب مسجد کی غرض بغیر مسجد ہی حاصل ہے پھر مسجد بنا کر ایداد الفتاد کی ج مواصل ہے پھر مسجد بنا کر ایداد الفتاد کی ج موادر کو جند ہونے کا باعث ہے جب مسجد کی غرض بغیر مسجد بھی حاصل ہے پھر مسجد بنا کر ایداد الفتاد کی ج موادر کی وہوں ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر میں کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی وہوں کے دور پھر کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کے دور پھر کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کی کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کی دور پھر کی دور پھر کی دور پھر کی کون ڈالل جائے۔ (ایداد الفتاد کی ج موادر کی دور پھر کی

# چندہ ہے بنائی گئی مسجد کا حکم اوراس میں تالالگانا

سوال: جومسجد چندہ سے بنائی گئی ہووہ وقف ہے یانہیں؟ اگر وقف ہے تواس کا کوئی مسلمان مالک ہے؟ یاکسی کو بیچن ہے کہ اس میں تفل ڈال دے اگر تفل ڈال دیا جائے تو دوسروں کو کیاحق ہے؟ قفل ڈالنے والے کے ساتھ کیا برتا وُ کیا جائے؟

جواب: مسجد چندہ سے بنائی جائے یا کوئی ایک شخص بنائے دونوں وقف ہیں کسی کی ملکیت نہیں اور کسی کو اس میں مالکانہ تصرف کرنے کا حق نہیں اگر متولی مسجد کا اسباب چوری سے محفوظ رہنے کے خیال سے نماز کے علاوہ فارغ وقتوں میں تفل ڈال دے نواس میں کوئی مضا نقہ نہیں لیکن اگر تفل نماز بول کو دفت ہوتی ہو یا چوری دغیرہ لیکن اگر تفل نماز بول کو دفت ہوتی ہو یا چوری دغیرہ کا اندیشہ نہ ہوئے بے ضرورت تفل ڈالا جائے تو اس کا متولی کو کوئی حق نہیں اس کے متعلق اس سے باز برس کی جاسکتی ہے۔ ( کفایت المفتی جے میں ۱۳۷۷)

#### پرانے قبرستان پرمسجد بنانا جائز ہے

سوال : پرانا قبرستان جس میں قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں اور لوگوں نے اس میں اموات کو ڈن کرنا چھوڑ دیا ہوا بسے قبرستان پرمسجد بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اس قبرستان میں اگر لوگوں نے اموات کو دفن کرنا ترک کر دیا ہواورسا بقہ قبروں کے نشان مٹ گئے ہوں تو وہاں مسجد بنانا جائز ہے ایسے ہی اگر قبرستان کسی کامملوک ہے اوراس میں قبور مٹ چکی ہوں تو مالک کی اجازت سے وہال مسجد بنانا جائز ہے۔ (احس الفتادی جے یص ۹۰۰۹)

### مسجد كى مغصوب زمين كى قيمت لينا

سوال: ایک مسجد کی قدرے زمین مسجد کے پڑوس کے مکان میں دب گئی اور بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہاس د ہے ہوئے حصہ پر مسجد کا قبضہ نہیں ہوا اور اس وجہ سے بیز مین دبالی گئی ہے اور اس مکان پر جو پڑوس میں ہے مختلف مالکان ہندومسلم بدلتے چلے آئے ہیں' آیا اب اس صاحب مکان سے جو فی الحال ہے اس زمین کے نکڑے کی قیمت لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: وہ زمین غالبًا مسجد کی المحقہ موقو فد زمین ہے لینی نماز کے لیے بنائی گئی جگہ میں واخل نہیں ہے اور اب اس پر عرصہ وراز ہے دو سروں کا قبضہ ہے اور مالک بدلتے چلے آئے ہیں ان حالات میں ہدم مکان اور واپسی زمین کا مطالبہ مشکل ہے بلکہ اس کی قبت موجودہ مالک سے لی جاسکتی ہے اور یہ مالک سابق بائع سے لے سکتا ہے۔ وعلی ہذا اصل غاصب تک ریسلسلہ جاسکتا ہے اس حاصل شدہ رقم سے دو سری زمین خرید کروقف کردی جائے۔ (کفایت المفتی ج کے سر ۲۳۲)

## يُرخطرز مانه مين مسجد كوآبا در كھنے كى كياصورت ہو؟

سوال: جب که خطره شخصی مدا فعت کی حدود سے بالاتر ہوتو مساجد کوآ بادر کھنے کی کیا صورت ہے؟ کسی خاص فخص یا چندا فراد کو معاوضہ دے کر مسجد کوآ بادر کھنے کا فرض ان پر عائد کرتا کیسا ہے؟ مسجد کے ساز وسا مان کو دوسری جگہنتال کر کے مسجد کو بغیر کسی حفاظت کے کھلا چھوڑ ویا جائے یااس کے لیے چندا فراد کو مقرد کیا جائے؟ کیا مسجد کو بند کر دینا کیبال تک کہ اوقات نماز میں بھی بندر ہے درست ہے کہنیں؟

جواب: جائز ہے اگر مسجد میں نماز پڑھنے والے رہیں تو بندنہ کی جائے اور نماز کی شدر ہیں تو بند کرنام ہارج ہے۔ ( کفایت اُلمفتی جے مس ۳۲۸)

# مسجد کاکسی دوسری زمین ہے تبادلہ کرنا

سوال: بہان جو جامع مسجد ہے کہ دروازے کو وسیج کرنے پر فائر تک ہوئی اس کی بابت اسٹیٹ کے حکام بالا کہتے ہیں کہ مسلمانان ہے پور کے لیے ایک لا کھ روپیدلگا کر دوسری مسجد بنوادی جائے شریعت ہے اس کی بابت کیا تھم ہے؟ کفار داجہ کے پیسے سے بنی ہوئی مسجد ہیں نماز جائزے یا نہیں؟ اوراس مسجد کے وض میں دوسری مسجد لیرا بھی جائز ہے یا نہیں؟

جواب: ال مجد کے معاوضہ میں دومری مجد بنوانے کا اگر مطلب بیہ کہ موجودہ مجد سے مسلمان دست بردار ہوجا کیں اور یہ سجد ریاست کودے ہیں اور دومری مجد بنوالیں آویہ تطعانا جائز اور مسلمانوں کو ایس ہو کہ بنوالیں تو یہ تطعانا جائز اور مسلمانوں کو ایس تاہم ہے میں کوئی فرق مسلمانوں کو ایس تاہم ہے میں کوئی فرق نہ آئے اور دیاست دومری مجد کسی وسیح مقام پر بنادے اور مسلمانوں کودے دے آواس نی مجد میں نماز جائز ہوگی بشرطیکہ اس نی مجد کی محارت یا زمین سے دیاست کے حقوق مالکانہ یا تبدیل و تغیر کے مان جائز ہوگی بشرطیکہ اس نی مجد کی محارت یا زمین سے دیاست کے حقوق مالکانہ یا تبدیل و تغیر کے اختیارات متعلق ندر ہیں اور بالکلیہ مسلمانوں کودے دی جائے۔ (کفایت المفتی ج میص ۱۳۲۵)

زمانه جنگ مین معبد آبادر کھنے کا تھم

سوال: کمی شہر پراگر بمباری ہوچک ہواور ہرلی ہوائی جملہ کا خطرہ رہتا ہو تو کیا آئمہ مساجدو مؤذ نین پر مساجد کے آبادر کھنے اور پنجوقت نماز باجماعت اداکر نے کا فرض بالکل ای طرح عاکد ہوتا ہے جیسا کہ ذمانہ امن میں یانہیں؟

جواب: ان کوئل ہے کہ وہ بغرض احتیاط ہاہر چلے جا کیں کین اس فیر حاضری کے زمانہ کی مخواہ ما تکنے کے وہ بغیر متولیوں کی مرضی کے قل دارنہیں۔ ( کفایت المعنی جے میں ۳۱۸)

دوباره تعمير كيليخ مسجد كومنهدم كرنا

سوال: مسجد کی تغییر کومتنگام اور معنبوط بنانے کے لیے مسجد کا گرانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تغییر نہ کرنے کی صورت میں اگر منہدم ہوجانے کا خوف ہوتو صرف اہل محلّہ کے لیے گرانے کی اجازت ہے' دوسروں کونییں۔ (فآویٰ عبدالحیُ ص ۱۲۰)

سرك كومسجد بنالينا

سوال: اگرالل محلّہ نے کشادہ اور وسیع سڑک کے بعض حصہ کو سیح بینالیا اور را بکیروں کواس سے کوئی تکلیف بھی نیس آوا بیا کر لیٹا جائز ہے یانبیں؟ جواب: جائز ہے۔ ( نآویٰ صوائی میں ۱۷)

#### مسجد کی جگہ بدلنا

سوال: چھوٹی ہونے کی وجہ ہے مجد اہل تحلّہ کے لیے تنگ ہے اور ان لوگوں میں وسیج کرنے کی گنجائش نہیں اگر پڑوی بیرچاہے کہ مجد کواپنے گھر میں شامل کر کے دومری بڑی جگہ مسجد کے لیے اہل محلّہ کودیدے تو اہل محلّہ کے لیے ایسا کر لیما جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز نبيل\_ (فآوي عبدالحي ص ١٧٠)

# مسجد كاحصه مزك ميس شامل كرنا

سوال: سڑک کے تنگ ہونے کی صورت میں وسیع اور کشاوہ مسجد کی پہھے زمین سڑک میں شامل کر لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائزہے۔(فادی عبدالحی ص اسما)" زائدز بین" (م ع)

### مسجدكوآ بادكرنا

سوال: جومسلمان مبحراً بادکرنے کی فکر میں رہتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟
جواب: ایسافخص مؤمن کا مل اور عاول متق ہے۔ تر فدی اور ابن ماجہ میں ابوسعید خدری اور ابن ماجہ میں ابوسعید خدری اور ابن ماجہ میں ابوسعید خدری اور ابت ہے کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدب تم کسی فخص کو سجد میں آتا جاتا و کھوٹو اس کے ایمان کی گوائی دو کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ مساجد کووئی فخص آباد کرتا ہے جواللہ یہ اور آخرت کے دن برایمان رکھتا ہے۔ (فناوی عبد الحق ص اسما)

#### مسجد كووبران كرنا

سوال: جومسلمان مجد کووریان اورغیر آباد کرنے کی قکر میں رہائی کیا تھا ہے؟
جواب: قاعدہ کلیہ ہا کر معبود کی تعظیم دل میں ہوگی تواس کی عبادت کی بھی تعظیم ہوگی اور
عبادت کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ کی تعظیم ضروری ہے۔ انہذا عبادت گاہ کو وریان کرنا ا تکار
عبادت کی دلیل ہے جس ہے انکار معبود لازم آتا ہے۔ اس صورت میں اس کا بیمل اس گفتا راور
قول کے خالف ہوگیا جونفاق کی علامت ہے۔ ہاری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنُ مُنَعَ مَسَاجِدُ اللَّهِ أَنْ يُذُكّرَ فِيُهَااسُمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. (فتاوي عبدالحثي ص ٢٤١)

# وران مسجد سی کی مملوک ہوسکتی ہے یانہیں؟

سوال: اگرکوئی مسجد لوگول کی بے پر دائی اور بے ترمتی کی وجہ سے دیران ہوگئی اور قابل تماز خدی یا دو گئی اور قابل تماز خدی یا دو گئی ہوگئی اور اعلی ہوگئی ہوجائے گئی اور امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قاضی کی اجازت سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ قاضی کی اجازت سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے ایک روایت کے ایک میں ایک کی اجازت سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے ایک روایت کا میں ایک کی اور ایک ہو جائے۔ (فادی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کر دی جائے۔ (فادی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کی جائے کے دو ان ان کر دی جائے کے دو ان کی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کی دی جائے کے دائی عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کی دو کی جائے کے دو ان کا عبد انجی سے دو سری مسجد کی طرف نعتن کی دو کی جائے کے دو سے دو

## مسجد کی موقو فیرز مین برمکان بنانا

سوال: زمین نام نها دعیدگاه ومسجد جس پر مدت تک نمازعیدین وغیره جوتی 'کھیتی و مکان وغیرہ کے کام میں لائی جائے یانہیں؟ درصورت یہ کہ عیدگاہ کے داسطے اس سے عمرہ جگہ دی جائے؟ جواب: جوز مین مسجد کے لیے دقف ہو چکی ہے ہیں میں مکان بناتا یا کھیتی کرتا درست نہیں۔

جماعت کی فضیلت واردہ وقف مسجد کیساتھ خاص ہے سوال: (۱) عدیث میں جومجد محلّہ کا تواب بچیس گنا کا دارد ہے دہ زمین وقف کا تھم ہے یا

پڑھنے ۔لکے مگرز ہانی وقف نہیں کیا 'اب لوگوں کے نماز پڑھنے پر وقف کا تھم دیا جائے گایا نہیں؟ ۲۔نماز جماعت سے پڑھنے کا سمتا کیس ورجہ تنہا سے ملتا ہے ریٹھم کھر پر جماعت کا بھی ہے یا

منجد کا اور جب منجد کا تھم بچیس کا تواب ہے اور جماعت کا ستائیس کا ہے اب جب منجد اور جماعت

دونوں موں محنو پی ساورستا کیس کے ضرب دینے کا ثواب ہونا جا ہے بیرقاعدہ ٹھیک ہے یائیس؟ جواب: مسجد دہی ہے جودنف ہوجو دقف نہ ہو دو مسجد نیس ہے۔اس میں جماعت کرنے سے

جماعت کا تواب تو ملے گا مرمنجد کا تواب نہ ملے گا اور بدون وقف کیے فقط مکان میں نماز کی اجازت دیے ہے میجز بیس ہوتی اور بغیر مسجد کے بھی اگر جماعت ہوتو ستائیس نماز دن کا تواب ملتا ہے اور مسجد کا تواب

ال كعلاده إلى الدادالا دكام 100 قاعده معلوم بيس محج بإغلط (مرع) (امدادالا دكام 100 ج))

#### ا فمآده زمین کومسجد میں شامل کرنا

موال: ایک مسجد ہے اس کے عقب میں جوز مین ہے وہ قاضی کا باغ کہلاتا ہے اکبری دور میں یہاں کیرانہ میں قاضی تھے فی الحال تو صرف دوجھو ہارے کے در خت موجود ہیں اس اراضی میں قامنی صاحب کی قبر بھی ہے اس کا احاطہ بھی ہے مسجد اور احاطہ کے درمیان کچھ خالی جگہ ہے ا اس کو اہل مسجد توسیع کر کے مسجد میں شامل کرنا جاہتے ہیں کیا بید درست ہے؟ اس جگہ کی ملکیت کا کوئی مدی نہیں قامنی صاحب ہاہر کے متضان کے خاندان کے لوگوں کا بھی کچھ علم نہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں بیجکہ یوں بی ویران اورا فقاد و معلوم ہوتی ہے اس لیے اگر مسجد میں شامل ہوجائے تو بظاہر کو کی قباحت اس میں نبیس اس لیے جواز بی کا تھم لگا کیں گے۔ (فقادی مقال العلوم غیر مطبور) مسجد کے اندرونی حصہ کو تحق بینا نا

سوال:مسجد کومنهدم کروییز کے بعد قبلہ کی جانب اور زیادہ کر لیرتا اور اندرون مسجد کوفرش میں داخل کردینا کیسا ہے؟

جواب: مسجد میں زیادتی کرنااوراس طرح تغیر کرنا جائز ہے۔ ( نآویٰ رشیدیں ۵۴۵) کسی کا مکان وغیر واقو ژ کر جبر آ مسجد تعمیر کرنا

سوال: احترکے پاس ایک مکان تھا جس کا ما لک احتر تھا اور دویتیم بچوں کے نام کرویا تھا گرمخلہ
کے چندلوگوں نے اس مکان کوتو ڈکر مسجد بناڈ الی ہے کیا اس صورت بیس مسجد بنانا جائز ہے یائیں ؟
جواب: کسی کا مکان اس کی اجازت و مرضی کے بغیر تو ڈکر مسجد بتالیمنا جائز نہیں ہے اور اگر
واقعہ مسجح ہے تو جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان پر لازم ہے کہ ما لک مکان کو راضی کر کے اس سے
اجازت لے لیں اور راضی کرنا اگر چہ قیمت و کے کر ہوجہ بھی قیمت و کے کرراضی کرنا لازم رہے
گاور نہ سب لوگ عاصی و گنہگار ہوں گے اور نما ذیبر کراہت اوا ہوگی۔ ( نظام الفتاوی ج اس اس

ا فآدہ زمین میں حکومت کی اجازت کے بغیر مسجد بنانا

سوال: کراچی میں مساجد کی قلت ظاہر ہے ' بعض اہل خیر نے مسجد کی فوری ضرورت کا احساس کر کے سرکاری یاائے زمین میں جوغیر مسلم چھوڑ گئے ہیں' حکومت سے اجازت حاصل کے بغیر یاا جازت کی درخواست دے کر حصول اجازت میں زیادہ تاخیر بجھ کر' منظوری کی امید پر مساجد بنالی ہیں توان کا رفعل درست ہے یانہیں؟

جواب: ضرورت کے مقامات پر مساجد بنانا واجب ہے اور بدفریضہ مسلم حکومت اور مسلم عوام دونوں پر عاکد ہے اور اس کے ثو اب عظیم میں کوئی شبز بیں کئین ہڑمل کے لیے پچھ شرا نظ ہیں جن کے نظرانداز کر دینے سے وقعمل ضائع بلکہ بعض اوقات اُلٹا گناہ ہوجا تا ہے۔ کسی جگد مجد بنانے کی پہلی شرط ہے ہے کہ وہ جگہ مجد بنانے والوں کی ملک ہو۔ ظاہر ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر مجز بین بن سکتی۔ ای طرح غیر مسلم جوز بین بہاں چھوڑ گئے ہیں اور حکومت نے اجنب تک حکومت نے قبضہ وتقرف بیں ہے۔ جب تک حکومت نے باز نہیں دی وہ ابھی حکومت کے قبضہ وتقرف بیں ہے۔ جب تک حکومت اجازت نہ و اس پر مسجد بنانا جائز نہیں اور جومسا جد بلاحصول اجازت بنائی گئی ہیں ان کے مجدشری بننے کی شرط اب بھی بہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے۔ اس سے کے مجدشری بننے کی شرط اب بھی بہی ہے کہ حکومت سے اجازت حاصل کرلی جائے۔ اس سے کے مجدشری بنیں ہے اگر چہنماز ان میں ہوجاتی ہے۔ (ایداد النتین میں ۱۵)

حکومت کی دی ہوئی زمین پرمسجد بنانا

سوال: حکومت کی طرف سے جو مساجد بنائی جاتی ہیں یا مسجد بنانے کے واسطے زمین دی جاتی ہے توان مساجد کا کیا تھم ہے؟

جواب: غیرمسلم ونف کے لیے بیشرط ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے وقف ہوجو تو اعداسلامیہ کی رو سے بھی تواب ہواور اس کا فر کے اعتقاد میں بھی تواب ہو جب بید دونوں شرطیں پائی جاتی ہوں تو کا فر کا وقف صحیح ہے در نہیں۔

للندااگر کوئی غیر مسلم به نیت تواب مسجد بناد ہے اوراس کا اعتقاد بیہ کو کہ مسجد بنانے ہے تواب مطح گا تو یہ مسجد بمنا کی جاتی ہیں یاز ہین دی حلے گا تو یہ مسجد بمنا کی جاتی ہیں یاز ہین دی جاتی ہے گا تو یہ مسجد بمنا کی جاتی ہیں یاز ہین دی جاتی ہے گا شہر خرور ہے اس لیے بہتر بیہ ہے کہ مسلمان اس جگہ جاتی ہے گا شہر خرور ہے اس لیے بہتر بیہ ہے کہ مسلمان اس جگہ پر قبطہ کر دی تو وہ پر قبطہ کر کے اپنی طرف ہے مسجد بنادیں یا بنی ہوئی مسجد حکومت نے مسلمانوں کے حوالے کر دی تو وہ اپنی طرف سے اس کو مجد قرار دیں تا کہ وقف کی صحت ہیں شبہ ندر ہے۔ (ادرادالمنعین میں عامی)

# غيرمسكم كالمسجد كبلئة زمين دينااورنام كاكتبه لكانا

سوال: ایک ہندوآ ریدنے اپنا مکان مجد بنانے کے لیے چند شرا نظ کے ساتھ وقف کیا 'ان میں ایک بیقی کہ مجد کی دیوار پرایک پخرنصب ہوگا جس پرعبارت ذیل کنندہ ہوگی:

اوم الله اكبر ـ بيعبادت خاندوقف كرده تعيم بيمراج آربيه ميانوالي تمبر ١٩٥٨ء بيونف صحيح بيانبيس؟

جواب: کافر کا وقف اس شرط کے ساتھ سے ہے کہ کسی ایسے کام کے لیے وقف کرے جو ہمارے اور اس کا فرکے ذہب میں تواب ہؤ مسجد بنا ناصرف ہمارے ندہب میں تواب ہے

آ رہید فرجب میں نہیں۔ لیس اس آ رہیکا وقف ہی سیجے نہیں اور نداس پر مسجد بنانا سیجے ہے البت اگر وہ آ رہے ہیے جگہ مسلمان کو دے وے اور پھر مسلمان اپنی طرف سے وقف کریں تو مسجد بنانا سیجے ہوجائے گا اور اس وقت اس مضمون کا کتبہ لکھ دیے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ

يدزين آريية مسلمانول كومجد بناف كيادى بـــ

لین نفظ "ام" آس پرنداکھا جائے کیونکہ پر نفظ آگر چرمتن کے انتہارے کوئی خرابی ندر کھیا ہو گر لفظ جس ہنود کا شعارہ جس سے بچنا ہر مسلمان کو ضروری ہے۔ بالخصوص مسجد کے معاملہ جس۔ (ادارا کھیوں ص ۲۹۱) اختیالا ف کی بیناء بر مسجد تقمیر کریا

سوال: ایک مجدما ہی جھڑے کی بناہ پر بنائی گئی جب کہ پہلے سے یہاں مجدموجود کی اور پورے گاؤں کے لوگ کی جو در جین ایک جس فراز اوا کرتے تھے جہاں دوسری مجد بنائی گئی ہوں ذرجین ایک دوسر مے خص کی ہے جو بنانے کے حق جس ندھا کہ میتفریق کا سبب ہے گی گرم جدین گئی اور ذھن والدا اب جی ناراض ہے۔

ایک صورت جس اس تو تعمیر مجد جس نماز اوا کرنا کیا ہے؟ اور اگر بھی پورا گاؤں آپی جس میل جول کر کے یا جس جھڑ ہوجا کیں تب اس مجد جس نماز اوا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ یا جہل جول کر کے یا جس جھڑ ہوجا کیں تب اس مجد جس نماز اوا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ یا جھڑ بھی والے کی رضا مندی ضروری ہوگی؟

جواب: مبحد جھڑ ہے اور ذاتی اختلاف کی بناہ پر بنانا ناجائز اور حقت گناہ کا کام ہوگا۔ اس طرح دوسرے کی زیمن پر بغیراجازت بنالینا بھی ناجائز اور حرام ہوا۔ البتہ مجد جب بن گئی اور سب نے اس کو مبحر بجو نیا اور مبحد کے دیا تو اس میں شعائز اللہ ہونے کی شان پیدا ہوگئ اس کو اب گرانا جائز نہ ہوگا بلکہ ضروری ہے کہ جھڑا فتم کر کے دونوں مبحدوں کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی نہ ہوگا بلکہ ضروری ہے اور اجازت جا ہے اور جس کی مفت وے یا تھیت کے کو بغیر مبحد بنائی ہے اس سے اجازت ماصل کی جائے اور اجازت جا ہے مفت وے یا تھیت کے کر دے جس طرح و سے اجازت لینا ضروری ہے اور اس شخص پر بھی ضروری ہے کہ اجازت کی جا جا دے اور اس بھی اس موری ہے کہ اجازت دے ہو۔ (نظام الفتادی اس اس بی)

# رفع اختلافات کے لئے دوسری مسجد بنانا

کیافر ماتے ہیں علما و مین ومفتیان اسلام اس مسئلہ کے بارے بی کدایک و بہات ہے جو کہ آبادی کے لحاظ سے بڑے و بہاتوں میں شار ہوتا ہے اور اس بیں بہت قبائل مختلفہ آباد ہیں جن بیس ووقبیلوں کی اکثریت ہے جن میں ایک احمد زائی قبیلہ دوسرامحمد زائی ہے باتی قبیلے اقلیت کے ساتھ جواب: ۔صورت مسئولہ میں اقلیت قبلے والوں کے لئے اپنی محلّہ میں متحد تقبیر کرنا جائز ہے اور کار خیر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ماتحت حکام کے نام ایک تھم جاری فرمایا کہ محلّہ میں مسجدیں بناؤ محر الی مسجدیں نہ بناؤ جن ہے جہای مسجدوں کی جماعت توڑ نامقصود ہو۔ تقصیلہ فی اواب المساجد من الکشاف۔ بہر حال بہ ضرورت فدکورہ مسجد بنانا جائز ہے۔

کما یجوز لاهل المحله ان یجعلوا المسجد الواحد مسجدین. الخ (بحرالرائق ج ۵ س ۱۷۰) فقط والله تعالی اعلم ( فآوی مفتی محودج اس ۲۸۷) مسجد کی دکان کے کرائے سے امام کوتنخو اور بینا

سوال: مسجد کی دکانوں کے کرائے میں سے امام کو تنخواہ دیتا اور شاوی میں ایک روپیہ مقرر ئے وہ روپیہا مام کودیتا جائز ہے یانہیں؟

جواب: جس چندہ کے متعلق چندہ دینے والے نے مسجد کے کسی خاص مد بیل خرچ کرنے کی قید نہ لگائی ہواس چندہ میں سے امام مسجد کو متولی قوم کی رضا مندی سے تنخواہ دے سکتا ہے نیز دکانوں کے کرائے سے بھی امام مسجد کی تنخواہ دی جاسکتی ہے۔ (امداد المفتین مس ۵۹)

# مسجداور مال مسجد

#### مال متجدیے سقہ کواجرت دینا

سوال: جوسقة مسجد ميں پانى بحرتا ہے نماز يوں كے وضو وغير و كے ليے اس كوآ مدنى وقف ميں سے متولى معاوضہ دے سكتا ہے يانبيں؟

جواب: یانی مجرنے کی اجرت آ مدنی وقف میں ہے دین جائز ہے۔ ( کفاعت اُلفتی ج عص ۲۹۱)

مال مسجد ہے قوم پروری کرنا

سوال بمبحد کی منتظم مبحد کے لیے اپنی قوم کے مزدور مقرر کرتے ہیں اور ان کودیگر قوم کی بہست زیادہ مزدور کی دیتے ہیں مثلاً اگر دیگر اتوام کے مزدور دس بارہ آنے لے کر کام کرتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے مزدوروں کوایک روپہ یوالیک دوآنے روز اندیتے ہیں تو کیا اس طرح خرج کرنا جا کڑے؟

جواب: قوم پروری این مال سے کی جاتی ہے مسجد کا مال قوم پروری کے لیے بیش ہے جتنی مزدوری پرمزدورل سکتے ہیں اس سے زیادہ ویتا جائز نہیں ہے دینے والے خوداس رقم کے ضامن ہول گے جوزیادہ دی جائے گی۔ (کنایت المنتی عے س/۲۹۸)

# مسجد کی آمدنی کواوقاف سے چھیانا

سوال: محكمہ اوقاف سارے ہندوستان میں جاری ہے بیدساجد و مقابر اور ان ہے متعلق جائداو کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے انظامیہ چھ ہزار ایک سو پچاس فیصد کے حساب سے چندہ محمرال وصول کرتا ہے۔

اس بارے میں سوال بیہ کہ کسی مسجد کی دکانوں وغیرہ کی آمدنی مناسب ہے اور کمپنی کل آمدنی اوقاف کوئیں بتلاتی ہے بعض چھپاتی ہے تا کہ چندہ تکراں کوزیادہ نہ ویتا پڑے یہ چوری ہے یا خیانت؟ اوراس طرح کا بچا ہوار و پہیم جدکی تقمیر وغیرہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟

جواب: ایسا پیبه مجد کی تغییر اور و یکر کامول ش صرف کردینا شرعاً مباح ہے باتی چونکہ میہ قانو ناچوری ہے۔ قانو ناچوری ہے۔ قانو ناچوری ہے۔ تا اور ایسا کی مباح کی وجہ سے واجب کوئیس جیموڑ ا جائے گا اور ایسا کرنے کی اجازت ندوی جائے گی۔ (مُلام) العناوی جامعہ)

# مسجد کا چوری کیا ہوا مال کیسے واپس کرے؟

سوال: زید نے مسجد کی ایک چیز چرائی اور اپنے استعمال میں لاکر ضائع کردی اب اگراس

کی قیمت زیدمتولی کودے دیے تو ہری الذمہ ہوجائے گایا نہیں؟ اور قیمت چوری کرنے کے وقت کی لگائی جائے گی یا ادا کرنے کے وقت کی؟

جواب: اگرمتولی مجدمتندین اورایین ہے تو اس کودے دیئے سے بری ہوجائے گا ور ندخود کسی طریق ہے مجدمیں صرف کردے اور قیت اس دن کی معتبر ہے جس دن سامان غمالکے ہوا۔ حدم مدسس میں میں ایس میں ایس میں۔

بدون حق مسجد کرا میدوصول کرنا

سوال: ہندہ نے اپنا مکان زیدکو ہر کیا نہ یہ اس جند کر کے دہا کہ ہم ہندہ نے زید ہے ناراض ہوکر ہر نامہ کو دوکر کے مجد کے نام رجسٹری کرادئ زید نے اس مکان کو حادث کے ہاتھ فروخت کردیا میڈروخت کی بات س کرمجد کے متولی نے زید ہے کہا کہ جس تجھے ایک ہزار دو پید دیتا ہوں اواس اپنے مکان کو میر ہے حوالہ کرد ہے زید نے ہاں کر لیا متولی نے جس کے آبکہ ہزار دو پید کے کرزید کو دے دیا نے دیکان قیس کو کرائے پر دے دیا لے کرزید کو دے دیا نید نے مکان متولی کے حوالہ کردیا متولی نے بیمکان قیس کو کرائے پر دے دیا قیس ہماہر کرابید بتار ہا حادث نے قیس پر دعوی کردیا متولی اورقیس دونوں نے لی کر کورث میں دعوی کیا جو اے کردیا حید مکان مجد ہی کی طلک ہے منصف نے قیس کو تھی ویا کہ گھر خالی کر کے حادث کے حوالے کردیا ہوئے کے دکھ مکان نہ کورم ہوگئی ہیں بلکہ زیدگا ہے قیس نے مکان خالی کر کے حادث کے حوالے کردیا ہوئے کہ دکھ کہ مناس کے متعلق متولی کرابید وصول کرنا چا ہتا ہے مسجد والوں کا قیس نے جو کرابید نام ملکہ دیا تھا اس کے متعلق متولی کرابید وصول کرنا چا ہتا ہے مسجد والوں کا قیس نے تھی مرابید نام طالبہ کرنا شرعا ورست ہے اپنیں؟

جواب: ہندہ نے جب مکان زید کو دیریا اور اپنا قبضہ تم کر کے زید کا قبضہ کرادیا تو وہ مکان زید کی مکیت میں آئی اُن چر ہندہ کا مسجد میں دینا سیح نہیں ہوا بلکہ بدستور زید ہی کی ملک رہا' پھر جب زید نے مارے کوفر دخت کر دیا تو وہ مکان حارث کا ہوگیا۔

اس کے بعد جب متولی نے زید سے ایک ہزاررہ پے جس لیا تو زیدکواس کے فروشت کرنے کا حق نہیں تھالیکن اگر حارث نے زید کواجازت دے دی اور زید نے وہ مکان متولی کے حوالے کردیا تو پھر رہتے درست ہوگی اور متولی کا تیس کو کرائے پر دیتا بھی سیجے ہوگیا۔ اگر حارث نے اپنامعاملہ ختم نہیں کیا اور زید نے بغیراس کی اجازت کے متولی کے ہاتھ فروخت کردیا تو یہ تھے درست نہیں حارث بدستور مالک ہے متجد والوں نے جورتم غلط طریقتہ پرجمع کی ہے اس کے وہ فرمدار ہیں جب وہ مکان مجد کا

نبیس تفاتو قیس ہے کرایہ بی مسجد وصول کرنا درست نبیس ۔ ( فآوی محمودیہ جسم ۲۵۲ تے ۱۲)

امانت کی رقم اگر چوری ہوجائے تو شرعی علم

سوال: ایک خض جب بیرون ملک سے اپ وطن جانے لگا تو اپ دوست کے پاس پھورتم رکھ دی کہ جب بھراآئے گا تو رقم لے لے گئ و وبارہ وہ بیرون ملک نہ جا کا اور دوست کی کئی بار یا در ہائی کے باوجوداس خض نے رقم نہیں مذکائی۔ در میں اٹناءاس کے دوست کا بریف کیس جس بیس اس شخص کی رقم باوجوداس خض نے رقم نہیں مذکائی۔ در میں اٹناءاس کے دوست کا بریف کیس جس بیس اس شخص کی رقم رکھی چوری ہوگیا آ ب بتا کی کیاان حالات بیس اس کے دوست پر پوری رقم واجب الا دائے؟
جواب: امانت کی رقم اگر اس نے بعینہ محفوظ رکھی تھی اور اس کی حفاظت بیس خفلت نہیں کی تھی بواس کے ذمہ اس رقم کا اواکر نالا زم نہیں لیکن اگر اس نے امانت کی رقم بھینہ محفوظ نہیں رکھی بلکہ اس کے ذمہ اس رقم کی اور اس کی حفاظت ہیں کھی خوالات ہیں اس کے ذمہ اس رقم جی اس کی حفاظت ہیں اس کے درمیان احتیاز نہ رمایا اس کی حفاظت ہیں اس کے درمیان احتیاز نہ رمایا اس کی حفاظت ہیں

غفلت کی توادا کرنالازم ہے۔ امانت کی رقم کی گمشدگی کی فرمہداری کس پر ہے؟

موال: ایک تقریب میں زیدنے بکر کے پاس ایک چیز رکھوائی کرتقریب کے فاتمے پر لے لےگا مگر بکر سے وہ کھوگئ کیا زید بکر سے اس چیز کی آ وھی قیمت یا پوری قیمت لینے کا حق وارہے؟ جواب: جس مخص کے پاس امانت کی چیز رکھی ہوا گروہ اس کی بے پروائی کی وجہ سے گم نہیں ہوئی تو اس سے قیمت وصول نہیں کی جاسکتی۔

كى سے چيز عارية كرواپس نهرنا گناه كبيره ب

سوال: ہمارے قریب ایک آ دمی ہے وہ جس کسی کی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس ہے دیکھنے کے لیے لیتا ہے کہ کو ایس نہیں کرتا' کیا یہ اس کے لیے جائز ہے؟

جواب: جو چیز کسی ہے ما نگ کر لی جائے اور وہ لینے والے کے پاس امانت ہوتی ہے اس کو واپس نہ کرناامانت میں خیانت ہے اور خیانت گناہ کبیرہ ہے۔

جوآ ومی اما نت سے انکار کرتا ہواس پر حلف لا زم ہے سوال بسوال بے کرایک شخص کے ماس کوئی چیز امانت رکھی گئی وہ شخص امانت کے وجود ہے

انکارکرتاہے طف لینے ہے بھی انکاری ہے کلام پاک کا صلف ناجائز کہتاہے اب کیا کرنا چاہیے؟
جواب: جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی اگر وہ اس سے انکارکرتا ہے تو شرعاً اس کے ذمہ صلف جواب: جس شخص کے پاس امانت رکھی گئی اگر وہ اس سے انکارکرتا ہے تو شرعاً اس کے ذمہ صلف حالہ وہ اس

لازم ہے کیس یا تو وہ مدی کی چیز اس کے حوالے کردے یا حلف اٹھائے اور جن مسلمانوں کواس کی خبر ہو انبیس بھی مظلوم کی مدوکرنی جاہیے ورنہ سب گنمگار ہوں گے۔ (آپ کے سائل اوران کاعل جلد ۲ س ۱۸۵)

کا فرکے پاس ہے مسجد کی امانت ضائع ہونے کا حکم

سوال: متولی کواینے پاس مسجد کے چیبے رکھنے میں حفاظت کا یقین نہیں تھا اور کوئی مسلمان بھی امانت قبول نہیں کرتا تھا تو متولی نے جماعت محلّہ کی رائے ہے مسجد کے پیسے کا فر کے پاس ر کھئے وہ کا فراس وقت مال دارتھا' اب مفلس ہوگیا اور مسجد کے پیسے اس کے پاس سے ہلاک ہو گئے تو اب ان پیمیوں کا منان کس پر لا زم ہوگا؟ اگرصورت مذکورہ میں مسجد کے بیسے کا فرکو قرض دية بول تواس كاكياتكم ب؟

جواب: متولی کو اگر مسجد کے پیسے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اور کوئی دوسری صورت بھی حفاظت کی نہیں تھی اور اہل محلّہ کے امر ہے متولی نے وہ یسے کافر کے یاس رکھ دیتے اور اس کافر ے وصولیا بی کی کافی تو قع تھی تو پھرمتولی پرضان لازم نہیں اور نداہل محلّہ پر لازم ہے۔ یہ بی تھم صورت ندکورہ میں قرض کا ہے۔ ( فآویٰ محمود بیج ۲ ص ۱۸۱)

#### امانت کی واپسی کیلئے شرط لگانا

موال: زیدساکن رائے بر ملی نے پرتاپ گڑھ میں ایک مجد بنوانے کے لیے عمر کے پاس یسے امانت رکھے زید نے زمین خریدی مگر وہ لگان قائم رہنے کی وجہ سے مسجد کے لیے ناجا مُز رہی ہ زبیرنے رائے بریلی ہی میں مجد تغییر کرائی عمریہ کہتا ہے کہ پرتاپ گڑھ ہی میں کسی دوسری جگہ مسجد بنا وُ ور ندر و پیدوا بس ند ملے گا' تو زید کو دا پس لیں اور عمر کو مذکور و شرط نگا نا جا نزیم یانہیں؟

جواب:عمر کا مطالبہ کہ برتا ہے گڑھ ہی میں مسجد بناؤ تو اما نت کا رو پیدوالیس ملے گا ورنہ ہیں ' نا جائز اورظلم ہے۔اصل ما لک کوا ختیار ہے کہ اپنارو پیہجس جائز کام میں جاہے صرف کرے۔ ( فَأُولُ مُحْود بِينَ ٢ ص ١٨٢)

# شیرینی کی بچی ہوئی رقم مسجد میں لگا نا

سوال: تراوت میں ختم قرآن کے موقع پرشیری کے لیے چندہ کیا تھااس میں سے کھے مینے ف کئے ہیں کیاان کومسجد کے کاموں ہیں استعمال کر سکتے ہیں؟ یاوہ بیسےامام صاحب ہی کوویئے جا کیں؟ جواب: جس مقصد کے لیے چندہ کیا ہوای میں چندے کی رقم استعمال کرنا جا ہے اگر رقم ج

گئی ہوتو چندہ وہندگان کی اجازت ہے دوسرے مصرف میں استعال کر کتے ہیں ٔ بیام کاحق نہیں کہ بچی ہوئی رقم ان کودینا ضروری ہو۔

ختم قرآن کے وقت شیر بی تقیم کرنے کے لیے چندہ کرنے کا طریقہ غلط ہے ایسانہیں کرنا جائے اگر کوئی مخص دسم کی بابندی کے بغیر خوشی سے شیر بی تقییم کرنے قوممنوع نہیں ہے۔ ( فاویٰ رحمیہ جام سے ۱۰) قبر ستنان کی کھینتی کی آمد نی مسجد میں لگانا

سوال: چندا دمیوں نے ال کر پچھ دین قبرستان کے نام دے دی اب اس دین کے پچھ جھے پیس قبریں ہیں اور پچھ فالی ہے تو فالی حصہ کو جوت کراس کی پیداوار سمجد بیس لگا سکتے ہیں یا نہیں؟
جواب: قبرستان کے لیے ذیٹن لیتے وفت اگر یہ کہد دیے کہ فالی ذیٹن کی پیداوار سمجد بیس دی جائے گی جب تو اجازت ہوتی گراس وفت انہوں نے ایسانہیں کہا اب اجازت نہیں بلکہ اس کی بیداوار قبرستان بھی حاجت کی بیداوار قبرستان بھی حاجت کی بیداوار قبرستان بھی جائے گئن اگر وہاں ضرورت نہیں اور کوئی قبرستان بھی حاجت مند نہیں اور آلدنی کے دو بے کا تحفظ دشوار ہے تو پھر سب کے مشور سے آلدنی مسجد میں صرف کر سے جین اس کا بھی لحاظ رہے کہ اس خالی جگہ ہیں گھتی کرنے سے کہیں دوسروں کے قبضے ہیں کر حقت ہیں اس کا بھی لحاظ رہے کہ اس خالی جگہ ہیں گھتی کرنے سے کہیں دوسروں کے قبضے ہیں گروقف بی ختم نہ ہو جائے۔ (فاوی مجمود میں الاج ۱۸)

# دن کی اجرت کومبحد میں خرج کرنا

سوال: زیدنے ایک زین خریدی بعض حصہ پی مسجد بنائی اور بعض پی قبرستان قبرستان میں شرستان قبرستان قبرستان میں شرط میدکی کہ جو یہاں مردہ دفن کرے گاوہ مسجد کے خرج کے واسطے پچاس رو پیددے گا زیدوہ رو پیدا ہے تصرف میں نہیں لاتا اور زید کہتا ہے کہ بیس زمین نہیں بیچنا بلکہ مردے کے دفن کے پچاس روپ لیتا ہول چار پانچ سال گزر جانے پر پھرزیدوہ جگہددوس کے فض کو دے گا کیے بعد دیگرے ایدا کرے گاتا کہ مجد کی آ مدنی زیادہ ہوتو بیشر عا درست ہے یانہیں؟

اور یہاں ما لک زمین ہندو ہیں اور قابض مسلمان ہیں گرمسلمان ایبا قابض ہے کہ ہندو
اس کو بے دخل نہیں کرسکتا۔ قانون انگریزی کے ذریعے سے مسلمان کو اختیار تام ہے کہ وہ اس
زمین میں مکان قبرستان مسجد بیسب بتاسکتا ہے گراس ما لک کوشر ورخز اندویتا ہوگا جومقرر ہوا ہے
اب مسلمان اس زمین کوقبرستان وغیرہ کے لیے وقف کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ونف کی صحت کے شرا دکا میں سے واقف کا مالک ہونا بھی ہے اور یہ بہال معدوم

ہے۔ لہٰذا یہ وقف جائز نہیں بلکہ کوئی تصرف بھی بدون ما لک کی خوشی کے درست نہیں اور اگر کوئی اپنی مملوک زیبن کو بھی وقف کر کے اس طرح مردے کے وفن ہونے پر روپیہ لے کرمسجد ہیں لگائے یا وقف کیے بغیر ہی اس طرح ہے کوئی روپیدلیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وقت کیے بغیر ہی اس طرح ہے کوئی روپیدلیا کرے وہ بھی جائز نہیں کیونکہ حقیقت اس کی مردہ وفن کرنے پر کرایہ لیٹا ہے اور کرائے کے لیے بیان مدت لازم ہے اور یہاں میمکن نہیں۔ لہٰذا یہ عقد حرام اور خلاف شرع ہے۔ (امداوالفتاوی میں ۱۹۲ ج۲)

كفن ميت كيليج چنده كومسجد مين خرج كرنا

سوال: ایک لا وارث مخص مرگیا جس کے گفن کے لیے چندہ کیا گیا' بعد کفن وفن کچھ چندہ نکج میا تو اس کومبحد میں خرچ کر کتے ہیں یانہیں؟

جواب: جن لوگوں نے چندو دیا ہے ان کی اجازت ہے مجد من خرج کر سکتے ہیں۔

( فَيَاوِيٰ مُحود مِينَ ١٢٩١٩)

ضان کے سے مجدیں لگانا

سوال: چند بچوں نے جنگل میں جانوروں کا چارہ جلادیا 'یا لک نے بچوں کے والدین سے معاوضہ طلب کیا اب وہ خض وہ رو پروشی کے لیے مسجد میں دینا چاہتا ہے تو بیدو پیم سجد میں لگانا کیسا ہوگا؟ جواب: جننا نقصان کیا ہے اس کی قیمت وصول کرنے کا حق ہے' پھراس قیمت کواپ کا م میں لائے یا مسجد کی روشن کے لیے وے وے دے درست ہے بیاس وقت ہے کہ اس کی مملو کہ شے کا میں اس کی مملو کہ اس کی مملو کہ شے کا میں کیا ہو۔ ( قرآ و کی محمود بیرج ۱۲ میں ۱۸۹ )

#### ر جب کےکونڈوں کی قیمت مسجد میںصرف کرنا

سوال: رجب کے کونڈ ہے جس میں پوریاں ٹیرین کھیر وغیرہ مجرتے ہیں ان کوتبرک ہوجانے کے خیال ہے گھروں میں استعال نہیں کرتے اور مسجد دں میں لے جاتے ہیں کیا ان کونڈ وں کوفر وخت کر کے ان کی قیمت مسجد کے کام میں صرف کر سکتے ہیں؟

جواب: ان کونڈ وں کی شرعاً پچھاصل نہیں اگر بہنیت تو اب دیں تو دینے والے کی نیت کے مطابق ان کا استعمال مسجد میں درست ہے۔( فآدیٰ محودیہ جام ۱۵۷)

#### مسجدمين بدعتي كاجنده لكانا

سوال: کوئی بدعتی مسجد میں چندہ دے تو اس کے روپے کومسجد میں خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ( فآ دی محمود یہ نے ۱۸ص ۲۱۸ )

#### مسجد کیلئے قادیانی سے چندہ لینا

سوال بقيرمسجدكيك قاديانى سے چنده وصول كرنا كيسا ہے؟

جواب: قطعاً حرام ہے قادیانی زندیق ہیں اس لیے ان کیساتھ کسی قتم کا کوئی معاملہ جائز نہیں ۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص۴۲۶)

# هندومسلم كامخلوط يبيبهم سجد ميس صرف كرنا

سوال بقیر مبحر کے داسطے ہم لوگوں نے ایک بکس مبحر کے کنارے عام راسے پراٹکا دیا اس بکس مبر کے کنارے عام راسے پراٹکا دیا اس بکس میں سلمان بیند نیسائی وغیر وسب بی چیے ڈالتے ہیں کیا یہ شتر کہ جیہ مبدر کی تقییر میں لگایا جاسکتا ہے؟
جواب: اگر تقییر مبحد کے لیے راست کے کنارے کوئی صندوق لٹکا دیا گیا اور راہ گزراس میں پیسے ڈالتے ہیں تو وہ جیراس تقییر میں لگانا درست ہے خواہ ڈالنے والے مسلم ہوں یا غیر مسلم سب کا جیراس صورت میں لگا سکتے ہیں۔ ( فقاد کی محمودیہ جماعی کے اس کا سکم ہوں یا غیر مسلم سب کا جیراس صورت میں لگا سکتے ہیں۔ ( فقاد کی محمودیہ جماعی کا سے میں کا سکتے ہیں۔ ( فقاد کی محمودیہ جماعی کا سے میں کا سکتے ہیں۔ ( فقاد کی محمودیہ جماعی کا سے کا سے میں کا سکتے ہیں۔ ( فقاد کی محمودیہ جماعی کا سکتا کی سے دورات میں لگا سکتے ہیں۔ ( فقاد کی محمودیہ جماعی کا سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا کی سکتا ہوں گا سکتا ہوں گیا ہوں گا سکتا ہوں گا ہوں گا ہوں گا سکتا ہوں گا ہوں گا

# پکڑی کی رقم مسجد کی تعمیر میں خرج کرنا

سوال: ایک مبود کو ملکیت کی پیڑی ملی ہے اس رقم کو مبود کے تغییری کا موں میں استعال کرسکتے ہیں یا نہیں؟ پیڑی کی میر قم ہندو کرائے وار رافضی اور سی مسلمانوں سے بلی ہے؟ جواب: پیڑی کی رقم بظاہر کسی شرقی عقد سے حاصل نہیں ہوتی ۔ لہٰذااس کا استعال مبود میں درست نہیں اس لیے اس کو مبود کے واسطے تبول نہ کیا جائے اگر ان کو وینا ہی ہے اور مبود کو ضرورت بھی ہوتو وہ کسی غیر مسلم ہے قرض لے کرمتولی کو بہد کرد ہے (اور پیڑی کی رقم ہے قرض ادا کردے) اور متولی اپنی طرف ہے مبود میں استعال کر ہے تو منجائش نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تر من ادا کردے) اور متولی اپنی طرف ہے مبود میں استعال کر ہے تو منجائش نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو تو کہائش نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو تو کہائش نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کو جم کو کو کہائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا میں استعال کر ہے تو کھیائی نگل سکتی ہے۔ ( نا وئی رجم یہ تا کو کی تا میں کا در میں استعال کر ہے تو کھیائی کے تا کو کھیائی کی تا کی کی تا کی کو کھیائی کی تا کہ کر تا کو کھیائی کی تا کھی کے تا کی کی تا کی کھی کی تا کی کھی کی کھی کے تا کہ کی کر تا کی کی تا کی کھی کی کو کھی کی کی تا کی کھی کے کہائی کی کی کھی کی کو کھی کی کھی کے کہائی کی کو کھی کی کھی کے کہائی کی کے کہ کی کو کھی کے کھی کے کہائی کی کھی کے کہائی کی کھی کی کھی کے کہائی کی کھی کی کی کھی کے کہائی کی کھی کے کھی کی کھی کے کہائی کے کہائی کی کھی کے کو کھی کی کھی کے کہائی کے کہائی کی کھی کے کہائی کی کھی کو کھی کے کہائی کی کھی کے کہائی کی کھی کر کے کہائی کی کھی کھی کے کہائی کے کھی کے کہائی کی کھی کے کہائی کے کہائی کی کھی کی کھی کے کہائی کے

#### قرض خواہ کی طرف سے رویبیہ مسجد میں دینا

سوال: ایک شخص کے ذمہ پچوقرض ہے قرض خواہ نے کہا کہ میرار و پیے جوتمہارے ذمہ ہے وہ مسجد میں دیدواس نے دے دیا تو بیدو پیاس کے قرض میں لگ جائے گا اورثو اب بھی ملے گایا نہیں؟ جواب: اس طرح قرض ادا ہو جائے گا اوراس کا ٹواب بھی ملے گا۔ ( نیاویٰ محودیہے ۱۳۵۸)

# خزیر کے بالوں کے برش بنانے کی اجرت مسجد میں لگانا

سوال: سور کے بالوں کے برش بنانے والوں کا بیبہ مسجد میں لگا ناجا تزہم یانبیں؟

جواب بمحض برش بنانے کی اجرت اس طرح کداتی دیر کام کرواس کا معاوضہ یہ ہوگا درست ہے حرام نبیں اس کا پییہ مسجد میں لگایا جاسکتا ہے گر فی نفسہ میہ معاملہ نبیس جا ہے کیونکہ سور کے بال سے انتفاع امام ابوصنیفہ کے نز دیک جائز نبیس ۔ (فآویٰ محودیہ جام ۱۳۵)

#### لقطه كاروبيية سجدمين لگانا

سوال: پایا ہوارو پیمسجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: وہ لقطے بالک کو تلاش کر کے اس کو دیا جائے اس کا پندند چلے تو ما یوس ہونے کے بعد غریب کوصد قد دیا جائے مسجد میں شد ریا جائے۔ ( فادیٰ محودیہ ج ۱۵ س ۲۳۲)

## تزئين كيلي مسجد ميس بيسه دينا

سوال: ایک فخص نے زید مرحوم کے ایصالی تو اب کے لیے پچاس اشر فیال مسجد میں بھیجیں تو کیا اس بیسہ سے مسجد کی زینت کرنا جائز ہے؟ اور اس کے کرنے سے تو اب ہوگایا نہیں؟

جواب: صورت مسئولہ میں اگریز کین ہے مراداس کے تقش و نگار اور اس کی وہ آرائیں ہوں جن کی کوئی ضرورت مسئولہ میں اگریز کین ہے اس میں تو اب کی امید نہیں بلکداس روپ کا فقراء پر صرف کرنا افضل ہے اور اس پر فتو کی ہے ہاں اگریز کین ہے مرادالی بڑ کین ہوکہ جس سے نقیر کی پختی بھی ہوتی ہوتی وہ جائز ہے اور اس روپ کوالی چیز ول میں فرج کرنا جو باعث زینت ہوئے کے ساتھ پختی تھیں کا جو باعث زینت ہوئے کے ساتھ پختی تھیں کا سبب بھی ہوتو جائز ہے۔ (کفایت المفتی جو میں اس اس اس اس کا میں اس میں اس میں اس کا سبب بھی ہوتو جائز ہے۔ (کفایت المفتی جو میں ۱۲۳)

#### افطار كارو پيهمجد ميں صرف كرنا

سوال: رمضان شریف بی جمارے بہاں چنداشخاص افطار کے داسطے رو پیے بیجیجے ہیں مسجد کے متولی ان بیل سے پچھرو پیافطار بیل اور پچھر بیل فرج کرتے ہیں کیا بیشر عاَ جا کزہے؟ جواب: جب دینے والے کفش افطار کے لیے دینے ہیں تو بغیران کی اجازت کے دوسرے کام بیل صرف کرنا جا کزنہیں کیونکہ متولی دکیل ہوتا ہے اور دکیل کومؤکل کے امر کے خلاف صرف کرنا درست نہیں۔ (ناوئ محودین ۱۹۸۸)

#### مسجد کا کنوال مل و ول رسی استعمال کرنا

سوال: اگر مجد ش كنوال ياش لگا بوا بوتواس كنوي سے بانی فقظ وضو برائے تمازى لے سكتے بيں؟ اور تمازى بى لے سكتے بيں؟

جواب: ایسے کنویں کا پانی علاوہ نماز کے دوسر سے کام بیں بھی لا نا درست ہے کین احتیاط ضروری ہے لیعنی وہ کنوال اگر مسجد کے فرش پر ہے تواس کا خیال رکھنا چاہیے کہ سجد کا فرش نجاست سے ملوث نہ ہو نیز مسجد کے ڈول ری کا استعمال درست نہیں ہاں اگر ڈول ری دینے والے نے عام اجازت دی ہوتو درست ہے اور مسجد کے ٹی کو اتنازیا دہ زور سے استعمال نہ کیا جائے کہ جلد خراب ہوجائے اور اگر مسجد کی قراب ہوجائے اور اگر مسجد کی استعمال نہ کیا جائے کہ جلد خراب ہوجائے اور اگر مسجد کی آلمدنی سے لگایا ہے تو ضروریات نماز کے علاوہ استعمال نہ کیا جائے۔ (فناوی محمودیہ جسم ۱۲۰)

#### وفف كنوس كاسامان مسجد ميس لگانا

سوال: ایک کنوال ہے جس کورفاہ عام کے لیے آباد کیا تھا کچھ عرصہ کنواں جاری رہا کیر سامان نوگوں نے اکھیز کرجلادیا کچھ سامان کی گیا تو اگریہ بچاہوا سامان مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے تو شرعاً اجازت ہے یانہیں؟

جواب: اگروہ کنواں آباد ہے اور اس کی ضرورت ہے تو وہ سامان ای کنویں ہیں صرف کرنا چاہئے اگر وہ غیر آباد ہے اس کی ضرورت نہیں رہی و در اکنواں موجود ہے تو پھر اس سامان کو دوسرے قربی کنویں ہیں حسب ضرورت میں رہی و دوسرے قربی کنویں ہیں حسب ضرورت صرف کردیا جائے مسجد میں صرف نہ کیا جائے اگر کسی دوسرے ہیں ضرورت نہ ہواورا ندیشہ ہوکہ اس بقیہ سمامان کو بھی لوگ اٹھا کرلے جا کیں گے تو پھر اس کو مسلمان کو بھی لوگ اٹھا کرلے جا کیں گے تو پھر اس کو مسجد کی مجارت نہ کیا جائے بلکہ بھید مسجد اس کو مسجد کی مجارت نہ کیا جائے بلکہ بھید مسجد ہیں لگایا جائے اگر وہ کار آمد نہ ہوتو اس کی قیمت خرج کی جائے۔ (فاوی محدودین میں میں اس کا میں میں کیا جائے اگر وہ کار آمد نہ ہوتو اس کی قیمت خرج کی جائے۔ (فاوی محدودین میں میں اس کا میں کیا جائے اس کا میں میں کا دیا جائے ہا

### سکول کی وقف زمین کومسجد میں لینا

سوال: زیدنے پہندہ کانات اسکول کے لیے دقف کیے تھے جس میں ایک مکان کیا ہوہ ہے تھا جس کی کل زمین آٹھ گر کمی اور چھڑز چوڑی تھی اب عرصہ ہوا وہ کوٹھا گر کیا اور ذمین پڑی ہوئی ہے اس کی تقمیر کے لیے اسکول کے پاس دو پر نہیں ہے بیر جگہ عدالت کے قریب ہے آئندہ یہ جگہ عدالت کی نذر ہونے والی ہے اس لیے اس دو پر نہیں ہے بیر کہ اس ذمین کو سجد بیر نخفل کر الی جائے کیا یہ تنظی جا تزہد؟ والی ہے اس لیے اس کے لیے اس کا م آئے گی تا ہم جواب: یہ آٹھ گر کہی اور چھ گر چوڑی زمین اس موقع پر مسجد ہی کے س کا م آئے گی تا ہم اگر وقف اس طرح محفوظ رہ سکتا ہو ور نہ ضائع ہوجائے گا تو ایس مجبوری کی حالت میں بیمورت شرعاً درست ہے۔ (فاوی محمود یہ جامل اس)

# متجد کے لیے وصیت کو مدرسہ پرصرف کرنا

سوال: زیدنے وصیت کی کے میرامکان میرے مرتے کے بعد مسجد میں دے دیتا' مطلب میہ

ہے کہ اس کی قیمت مسجد میں صرف کر دینا یا اس مکان کو محد میں ملا دینا' مسجد کے برابر مید مکان ہے' اب مرنے کے بعد جس کو وصیت کی تھی اس نے کہا کہ مسجدیں تو محلّہ میں دو پہلے ہے موجود ہیں' مدرسہ کوئی نہیں ہے البغدا بچوں کوقر آن جید کی تعلیم دینے کے لیے مدرسہ بنا دینا بہتر ہوگا' سب کے مشورہ سے مدرسہ بنا دیا گیا' تو شرعاً یہ جائز ہے یا نہیں؟

جواب: وصیت کےمطابق مسجد ہی میں صرف کرنا ضروری ہے مدرسہ بنانا جائز نہیں۔

(احسن الفتاويل ج٢ص ٢٣١)

مرحوم كاقر ضهمسجد بين دينا

سوال: زیدنے عمرے قرض کیا اب عمر مرگیا اور پچھ دن بعد زید بھی مرگیا اب زید کے ور ٹاء اس قرض کو اوا کرنا جا ہے ہیں می قرض کس کو اوا کیا جائے گا؟ مسجد و مدرسہ میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ یا کسی ہو و میٹیم مختاج کو وے دیا جائے؟

جواب: جس نے قرض لیا تھااس کے ورثاء کے ذمہ لا زم ہے کہ مقدار قرض مرحوم کے ترکہ سے اس شخص کے ورثاء کو دے دیں جس ہے قرض لیا تھا' کسی اور بیوہ' یتیم محتاج' مدرسہ و مجد کو دینا کافی نہیں۔ (فاوی محمود بیرج ۱۰ص ۱۷۰)

#### لا وارث كا مال مسجد ميس لگانا

سوال: زیدمرحوم نے پچھ سامان وروپیہ چھوڑ ااور کوئی اس کا وارث بھی نہیں ہے اور نہاس نے کوئی وصیت کی تو کیااس کا مال مسجد میں صرف کر دیا جائے؟

جواب: اگراس کا دورونز دیک کوئی وارث نبیس تو موجو دہ حالت میں اس کے تر کہ کومدرسہ یا مسجد میں صرف کیا جائے ۔ ( فقاویٰ محمود میرج ۱۲س ۴۷۱)

### شئى موہوب واپس لینااورمسجد میں دینا

سوال: زیدُ عمرُ بکرنے بچھ جگہ اور درخت خالد وعمر کوبطور بخشش دیئے تھے اب زیدوغیرہ کی اولا دخالدوغیرہ کی اولا دے جبر اور خت لے کراس کوفر وخت کر کے وہ رقم مسجد کے اخراجات میں لگانا چاہتے ہیں گیا میہ جائز ہے؟

جواب: اگروہ زمین با قاعدہ بہدکر کے موہوب لد کا قبضہ کرادیا تو شرعاً یہ بہدتام ہوگیا' اب واہب اورموہوب لہ کے انتقال کے بعداس ہے رجوع کرنے کا اولا وکوشرعاً حق حاصل نہیں نہ ایسی رقم کا شرعاً صرف کرنا درست ہے۔ اگر با قاعدہ برنہیں کیا یا موہوب لہ کا قیصنہ نیں کرایا یا اس زین اور درختوں کو تقیم نہیں کرایا اس ذیر عن اور درختوں کو تقیم نہیں کرایا اس خدر یہ عمر کر کے تصم بتلائے کہ کس کا کتنا حصہ ہے؟ نہ خالد و عمر کو بیر بتایا کہ کس کو کتنا حصہ ملاہے؟ بلکہ وہ زین اور درخت واجہین کے درمیان بھی مشترک ہیں اور موہوب لہ کے درمیان بھی مشترک ہی درجتو بی بہتے جہیں بلکہ زید عمر عمر کی ملک بدستور باتی رہی النے ورثاء میں شری مشترک ہی درجتو سے بہتے جہیں بلکہ زید عمر عمر کی ملک بدستور باتی رہی النے ورثاء میں شری میراث کے حصول کے مطابق تقیم ہوگی اور اجد تقیم ہر دارث کو اختیار ہے کہ اپنا حصہ مسجد میں مرف کرے خواہ اور کس جگہ۔ (فاول کی حدد بیج و اس ۱۳۳)

# برائے مسجد پھرخریدنے میں ایک پھر مدبیملاتو کیا تھم ہے؟

سوال: تمن آدی مجد کے لیے پھر فرید نے گئے پھر فرید سے اور پیردینے کے بعدان میں سے ایک فض نے وکا ندار سے کہا کہ ایک پھر جھے بھی وید ہے کہا کہا کہا کہا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے لیے سے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں! دکان دار نے کہا کہ آب کو جو پھر ویا جائے گا دہ مجد کے بھاؤی ٹی ٹیل اس لیے کہ میں نے مجد کی وجہ سے بھاؤی میں رعایت کی ہے اس نے کہا کہ میں تو مجد کے بھاؤی ٹیل اس لیے کہ میں جا بتا ہوں اور حض یا دگار کے لیے لے رہا ہوں دکا ندار نے کہا کہ میں آپ کوایک پھر یا وگار کے لیے لے رہا ہوں دکا ندار نے کہا کہ میں آپ کوایک پھر یا دگار کے لیے مفت ویتا ہوں اس طرح ایک پھر دیا اور ساتھیوں سے بھی کہ دیا یہ پھر میں اس کو دے رہا ہوں تو اب یہ پھر اس کی ذاتی طکیت ہوگا یا مجد کا ؟ ایک فخض اس کے مجد کی طکیت ہوئے یہ خذایا الْحُمُ الْ غُلُولُ اور عدیث ابن الی شیبہ سے استدلال کرتے ہیں: ھلڈا مالکٹم و ھلڈ بھ خدینہ اُخدیت لیے. واضح رہے کہ یہ تیزوں حضرات مجد کے اخراجات پر یہ ذکورہ چنزیں فرید نے گئے تھے؟

جواب: ال حدیث کے تحت میہ پھر ہدا یہ اہمال میں داخل نہیں۔ اس لیے کداول تو انہوں نے پھر صدقے اور چندے میں وصول نہیں کیے بلکہ خریدے ہیں۔ بہ خلاف ابن لبید کے یہاں خریداری کا معالمہ نہیں تھا میل کہ صدقات واجب کی وصولیا نی تھی جس میں بے جارہا بت کا اندیشہ تھا کہاں خریداری بہ کے باکع نے خودتقر کے کروی ہے کہ مجد کی خاطر کم قبت لی ہے نہ کدا یک پھر لے کر کم قبت لی ہے۔ دوسرے اصالتا اس پھر کا معالمہ کے کیا جارہا تھا ہدیے کا نہیں تھا۔ البتہ قبت میں رعابت جو ہے ہے جس کا بائع نے صاف افکار کردیا ، پھر جب بطور یادگار رکھنے کی بات می تو اس نے بلا قبت بی دے دینیں ہوگا۔ بلا قبت بی دے دینیں ہوگا۔ بلا قبت بی دے دینیں ہوگا۔ اللہ قبل ہوا ہے ایک اللہ اللہ کے ایک خرض ادر مجد کے در سینے حاصل ہوا ہے اس لیے اپنی شعید: چونکہ یہ پھر مجد کی غرض ادر مجد کے در سینے حاصل ہوا ہے اس لیے اپنی

جانب ہے مجد کودے دیں تو بیالی بات ہے مرسجد کومطالب کا تنہیں۔ ( ناوی مودیدہ ۱۳۸۸) صدف نرکو و جائے ہوں ۱۳۸۸) صدف زکو و جائے ہا و ہے وغیرہ کی رقم مسجد میں لگانا

سوال: ا۔ زید کا صدقہ 'خیرات' زکو ۃ چڑھاوے چراعاں کا بیسہ بینک بیس جمع تھا'ا جا تک اس کا انقال ہو گیا'اس کا کوئی وارث بھی نہیں اور شاس نے کوئی وصیت کی'اس طرح چھوڑ کر مرکمیا تو کیا ایک فخص یا مسجد کے ممبران اس کو بینک ہے نکال کر مسجد بیس لگا کتے ہیں اور انہوں نے اس رقم کا مسجد نے اندر پڑکھاونجیرو لگاہی ویا تو کیا تھم ہے؟

جواب: جو ببیداس کے مرنے کے بعد برآ مدہوااس کا تھم شرقی بیہے کہ پہلےاس کے زوریک کے چردور کے خاندانی لوگ تلاش کیے جا تیں اور حسب قاعدہ ورا ثت ان کو دی جائے۔ جب کوئی نہ ملے تو اس دقت مستحقین پر صدقہ کر دیا جائے ویٹی تعلیم کے نادار طلبہ اور دیٹی علم کی خدمت کرنے والے ناداروں کومقدم کیا جائے اور پھر دوسرے غرباء ومساکین کودیا جائے۔ (فقام الفتادی جاس ۲۰۰۱)

# قربانی کی کھال کی رقم کامسجد میں استعمال کرنے کا طریقہ

سوال: \_ کیا فرماتے ہیں علاء وین دریں مسئلہ کہ چرم قربانی بلاوجہ بلاتا ویل وحیلہ یا مع تاویل وحیلہ مساجد پرلگ سکتے ہیں یانہ؟

چونکہ مسئلہ ذرکورہ میں اختاف ہو گیا ہے کہ کنز الدقائق اور ہدا یہ وغیرہ میں پیصد ق بجلدها
کا ذکر ہے۔ یہ عبارت مجمل ہے۔ دونوں قریق آلی میں تاویل کرتے ہیں۔ برائے مہر یائی نفیا و
اثبا تا دلائل وحوالہ جات کی روشنی ہے تشفی اور فیصلہ صا در فر مادیں مع مہر مدرسہ چونکہ معترض کی نظر
میں بہتی زیورا در فرآ دی و یو بند کوئی معتر نہیں ہے۔ دست بستہ عرض ہے کہ سلف صالحین کی کتابوں
ہے حوالہ بمع شخصی ہوتا کہ قطع تنازع ہو۔ جیزا تو جروا۔

جواب: فنتہا ، فقتہا ، فقتہا ، فقت تک اس کا دینا اور خود بھی اس کے منتقع ہوتا جا تزیب نفی کو بھی ویٹا جا کہ اس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہوتا جا تزیب نفی کو بھی ویٹا جا کڑے ہے۔ ہر شخص کو اس کا دینا اور خود بھی اس سے منتقع ہوتا جا کڑ ہے ۔ جبکہ اس کو تیم عاد یا جا در جب جا کڑ ہے۔ جبکہ اس کو تیم اور جب اس کی کسی خدمت و مل کے عوض بھی شددیا جا ہے اور جب اس کی ملک کر دیا جا دے اس کے لئے اس کو فر دخت کر کے اپنے تصرف بھی لا تا بھی مثل دیکر اموال مملؤ کہ کے جا کڑے۔

اور جب فرودت كردى تواس كى تيت كالصدق كراواجب بـــاورتصدق كى مابيت ميس

تملیک ضروری ہے۔اور چونکہ بیصدقہ واجبہہاں لئے اس کے مصارف مثل مصارف زکو <del>ہ</del> کے بیں اور زکو ہ کی رقم مسجد برنبیں لگ عتی۔

كما في الهداية ولايبني بها المسجد ولايكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن

مداید باب من بجوز دفع الصدقات الید) بنابرین قربانی کی کھال کی قیمت مبحد میں لگانا جائز نہیں ہے۔ البت فقیما و نے تغییر مبحد اور اس قسم کے امور کے لئے جواز کی بیصورت کھی ہے کہ چرم قربانی کی قیمت اول کسی ایسے فقص کی ملکیت کردی جاوے۔ جواس کا مصرف ہو۔ پھر وہ فخص اس قیمت جرم کوانی ملک اور قبضہ میں لئے کرغرض ذکور میں صرف کردیے۔ بیا دکام مختلف ابواب سے لئے مسئے ہیں۔

فى الدرالمختار (ويتصدق بجلدها او يعمل منه نحو غربال و جواب) و قربة و سفرة ودلو (اويبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لابمستهلک كخل ولحم و نحوه) كدراهم (فان بيع اللحم او الجلدبه) اى بمستهلک (اوبدراهم تصدق بثمنه) الخ ج ۵ ص ۱۸۵) وقال فى الدرالمختار فى بدء كتاب الهبة ج ۳ ص ۵۲۱ (هى) (اى الهبة) تمليک العين مجانا ج ۳ ص ۵۸۱ و فيه باب مصرف للزكرة (وجازت التطوعات من الصدقات) و غلة الاوقاف لهم ج ۲ ص ۱۷ الخ و فى الدرالمختار قلعنا ان الحليلة ان يتصدق على الفقير ثم يامره بفعل هذه الاشياء (و فى ردالمحتار) و يكون له ثواب الزكوة و للفقير ثواب هذه الاشياء (و فى ردالمحتار) و يكون

ان روایات سے شمن جلد (قیمت چرم) کے تعمد ق کا وجوب اور تقید ق بی اشتر اطاعملیک اور صدقات واجبہ کامعرف مثل ذکو ہ اور حیلہ ندکورہ کے ساتھ مسجد میں صرف کرنے کا جواز ثابت ہوا۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (ناوی مفتی مجودج اس ۲۳۷)

# مسلمان بحثكى كامال مسجد ميس لكانا

سوال: بھتکی مسلمان جس کا پیٹہ پاخانہ اٹھانے کا ہے اور اس کی بھے بی ہوئی ہے اس کے یہاں کا کھانا اور اس کا مال تقبیر مساجد جس صرف کرنامنع ہے یانہیں؟

جواب: پاخانہ اٹھانے کی اجرت مباح ہے وہ مال بھی حلال ہے آگر کوئی فساد عقد بیں نہ ہو۔ لہٰذائقمیر مساجد بیں صرف کرنا بھی درست ہے اس کی اجرت صفائی مکان کی ہے پاخانے کی قیمت نبیں جوشبہ کراہت کا ہو۔ ( فآوی رشید میں ۵۳۱) '' کواپیا پیشہ خود قائل ترک ہے' (مع ع)

## حرام مال سے بے ہوئے مکان میں نماز پڑھنا

موال: اگر مال حرام ہے ایک مکان بنالیا گیالیکن زمین اس کی پاک ہے تو اس صورت میں اس مکان میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اور اس میں رہنے ہے کا کیا تھم ہے؟ اس مکان کے محن و کوٹھا ہر دو میں نماز کر دو ہے یا فقط جہال تک تقمیر ہے وہ کمروہ ہے؟

جواب: جس مکان کی زمین حلال ہوا در تغییر خرام ہواس میں نماز نکروہ ہوتی ہے گرایسی جگہ کو کہ اثر بناء کا نہ ہواس میں کراہت نہ ہوگی۔ ( قاوی رشید بیص ۵۳۲)

## حرام مال ہے مسجد کاعسل خانہ بنانا

سوال: جن لوگوں کے پاس حرام رو پیدا کشاہوتا ہے اگران کے روپے سے مسل خانے یام مجد کے پا خانے بتائے جا کمیں یااس روپے سے مجد میں روشنی وغیر وکی جائے تو جا تزہے یانہیں؟ جواب: سب نا جا تزہے اور استعالی کرٹااس کا ٹاورست ہے۔ (فاوی رشید یوس ۵۳۲)

# طوا نَف كَي بنوانَي بهو نَي مسجد كي تعظيم كرنا

سوال: طوائف کی بنوائی ہوئی مجر میں نماز جائز نہیں لیکن تعظیم اس کی مجد کی ہی جائے یا مشل دیگر مکا نات کے ہے احق کی مجد میں نماز جائز نہیں جائز ہے یا نہیں؟
جواب: نماز اس میں مکر وہ مگر اس نے چونکہ مسجد بنائی ہے لہٰذا اس مکان کی تعظیم کی رعایت رکھے۔(ناون شیدیم میں ۱۹

#### · بلیک کرنے والوں کا مال مسجد میں لگا نا

سوال: چندلوگوں نے راش دکان کا لائسنس حاصل کیا کہ اس کے ذریعے ہے مٹی کا تیل م شکر وغیرہ حاصل کر کے راش کارڈ پرعوام میں تقتیم کی جائے گی جولوگ راش کارڈ حاصل کرنے جاتے ہیں ان کے کارڈ پر جتنا لکھا جاتا ہے اس کا نصف ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بلیک کردیا جاتا ہے کیا ایسے لوگوں کارو پر میں کے گنتیر میں لگایا جاسکتا ہے؟

جواب: بلیک کرنا قانونی چوری ہے جس کی بغیر وجہ شرعی اجازت نہیں اوراس قم کامسجد میں لگا نا درست نہیں ہے۔ (نظام الفتاویٰ ج اص ۳۰۱)

## قوالى كيلئے جمع كيا گيارو پييمسجد ميں لگانا

سوال: کچود مفرات نے قوالی کرانے کے لیے چندہ جمع کیا اس میں ہندوؤں کا بھی چندہ شامل ہے مگرمتولی نے رکاوٹ کی جس کی وجہ سے وہ چندہ کچے مندر میں اور پچے مسجد میں دے دیا گیا' میںسب حضرات کی رضا مندی ہے ہوا تو میدو پیر سجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: جب چندے والوں کی رضا مندی واجازت ہے مجد میں بیرو پیددیا گیاہے تو مجد کی ہر ضرورت میں حسب صواب دیداس کو صرف کرنا درست ہے۔ (فآویٰ محود بیرج ۱۸ص ۲۵۰) سود کے مال سے مسجد بینا ٹا

سوال: سود کے روپے ہے مسجد با کنواں بنانا درست ہے یانبیں؟ یا دوشر یک ہوکر بنادیں جن میں ایک کا روپیہ سود کا ہے دوسرے کا طیب ہے؟

جواب: جومجد که اس میں حرام رو بیدانگائی میں نماز مکر وہ تحریکی ہے اور ثواب مسجد کانہیں ملتا ہے۔ ( فقاویٰ رشید میں ۵ m)'' کامل' ( م ع )

### سودى قرض برليا ہوار و پييمسجد ميں نگانا

سوال: ایک آ دی کے پاس مسجد کی امانت کاروبید تھا اس نے اس کوخرچ کر ڈالا اور دومرے آ دمی سے سودی قرض لے کرمسجد کی امانت میں جمع کر دیا کیا اس روپ کومسجد میں خرچ کرنا جائز ہوگا؟
جواب: سود پر قرض لیا ہے وہ قرض کا روپیہ حرام نہیں اس کومسجد کے روپ کے منهان میں دینا درست ہے البتہ قرض کے ساتھ جوروپیہ سود کا دیا جائے گا اس کا دینا نا جائز ہے۔ (فادی جمودیہ نے ۱۸۸۸) سود خور کومز کہ میس ملی رقم مسجد میں لگا ٹا

سوال: ایک سودخور کواپنے والدین ہے جوتر کہ ملا ہے وہ اس کو سجد کے کا موں میں لگانا جا ہتا ہے کیااس کے رویے کو مجد میں لگایا جا سکتا ہے؟

جواب: والدین کے ترکہ ہے جو حلال رو پیدلا ہے اگر وہ روپیہ مجدیش دیے تو اس کو مجد میں صرف کرنا درست ہے۔ (فآوی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۱۸)

# سودی کاروباری کیلئے مجدی دکان کرائے پرلینا

سوال: مسجد کی دکان ایک صاحب کرائے پر لینا جا ہے ہیں کرایہ معقول ملے گا مگر ان کا

كاردبارخالص سودى بان كوكرائ بردكان دى جاسكتى بي مانيس؟

جواب: اگروہ صاحب سودی کاروبار ہی کے لیے کہدکر لیتے ہیں تو مسجد کا مکان ( و کان ) ان کوکرائے پر شددیا جائے۔( نتاویٰ محودیہ ہے اس rri)

مسجد کے لیے سود پر قرض لیا تو سودکون ادا کر ہے؟

سوال: کمیٹی نے تقیر کے لیے بہمجوری کچھر تم با قاعدہ لکھا پڑھی کر کے سود پر لے لی تھی ابھی وہ قرض ادانہیں ہوا تھا کہ نیا الیکٹن ہوا اور کمیٹی بدل گئی تو ساہوکا راب اپنی رقم مع سود کے طلب کررہا ہے تو اب وہ رقم موجودہ کمیٹی ادا کر ہے اور اگر کمیٹی ادا کر ہے تو اب وہ رقم موجودہ کمیٹی ادا کر ہے اور اگر کمیٹی ادا کر ہے تو ہم خدا کی گرفت ہیں آ کمیں گے یا نے کمیں گے؟ اس بارے ہیں ہمادے لیے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب اس کی ذرد داری سابقہ کمیٹی پر ہے۔ اگر بیصورت کی طرح ممکن ہوکہ سجد کی طرف ہے۔ اس کی ذرد در کے اس کی ذرالے تو ہے اصل رقم موجودہ کمیٹی دے دے اور سود سابقہ کمیٹی اپنے پاس ہے دے دے یا معاف کرالے تو آپ لوگ بالکل نکی جائیں مے بیٹ ہوسکے تو موجودہ کمیٹی مجبور ہے۔

ٹھرانلی بات ہیہ ہے کہ سود مسجد کی طرف سے ندویا جائے بلکہ کمینٹی آ پس میں چندہ کر کے اس مصیبت کو ہر داشت کرے۔ (فآوی محمود بیرج کاص ۲۱۸)

چور سے وصول شدہ جرمانہ کی رقم کامسجد میں استعمال

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئد ہیں کہ ایک شخص نے کائی عرصہ سے میر طریقہ بد شروع کر دکھا ہے کہ مجد ہے تیل وغیرہ چوری کرتا ہے جی کہ اس کے گھر ہے مجد کے پختہ آئی

لوٹے بھی برآ بد ہوئے۔ اس طرح کویں کی بالٹی بھی اٹھا لیتا ہے اوراس نے اپنی شقاوت قلبی کا

یہاں تک مظاہرہ کیا کہ ایک گھر ہے اس نے بھوسہ چوری کیا حالانکہ ای گھر میں اس وقت ایک

نوجوان لڑکا جان کی میں جتلا تھا۔ بالآخر چور پکڑا گیا۔ اور اس نے خووا قبال جرم کرتے ہوئے کہا

کہ یہ چیشہ میں کائی عرصہ ہے کر رہا ہوں۔ اب تقریباً تمین صدرو پے کا تیل مسروقہ فروخت کر دیا

ہے در یہی اثناء الی محلّہ اور مجد کے مقتد یوں نے فیصلہ کیا کہ دوسروں کی عبرت کے لئے سارق پر کم

از کم پانچ صدرو ہے جرمانہ کر نا چاہئے۔ چتا نچاس ہے وہ رتم تفرید الی بھی تئی۔ اب مسئلہ میہ کہ

آیادہ رقم محصلہ مسجد کی تغیر کے لئے خرج کرتا جائز ہے بانہیں؟ جبکہ مجدز برتھیر ہے اور اہل محلّہ بھی

آیادہ رقم محصلہ مسجد کی تغیر کے لئے خرج کرتا جائز ہے بانہیں؟ جبکہ مسجدز برتھیر ہے اور اہل محلّہ بھی

سب دضا مند ہیں۔ اگرنا جائز ہے تو بحرقم محصلہ کا مصرف کیا ہوگا۔ جواب: ۔ مالی جرمانہ مخص مذکورہ پر پنچایت کا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لئے بیرقم مسجد کی تقمیر پرخرج کرنا جا ترنبیں بلکہ بیرقم اس مخص مذکورکو واپس کرنا ضروری ہے۔ لیکن واپس کرنے کے لئے ایس صورت اضیار کی جائے کہ جس ہے اس کو بیم علوم ندہو کہ بیدوئی رقم ہے۔ جو جھے ہے بطور جرمانہ وصول کی تئی ہے۔ فظ واللہ تعالی اعلم۔ (فناوی مفتی محمودج اس ۲۳۸)

#### بيەوصىت كەسود كاروپىيەمىجدىيں ديا جائے

سوال: جومبحد بالكل و بران ہے ایک صاحب کے پاس سود کے پیمے تھے۔ انہوں نے ایک صاحب سے وعدہ کیا کہ جن مسجد کے جمل تقیری اخرا جات پورے کروں گا مگر چندون بعد ہی ان کا انتقال ہوگیا 'اب وہ خواب جن اس محف کے آئے اور کہا کہ ہم کئی دن سے عذاب جس جتلا ہیں 'انتقال ہوگیا' اب وہ خواب جن اس محفی کے آئے اور کہا کہ ہم کئی دن سے عذاب جن جتلا ہیں لہٰذا میر سے سود کے جسے میری بیوی سے لے کرمبحد جس لگا دواب ورثاء کہتے ہیں کہ اگر سود کا روپ یہ مبحد جس لگا دواب ورثاء کہتے ہیں کہ اگر سود کا روپ یہ مبحد جس لگ سکتا ہوتو ہم بخوشی دینے کو تیار ہیں' شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: سود کارو پید مبحد جس لگانا جائز نہیں مرنے والاخواب جس آکر بتائے تب بھی جائز نہیں جو وعدہ زندگی جس کیا تھا مرنے کے بعد ورثاء کے ذمداس کا پورا کرنا واجب نہیں بندان کے ترکہ ہے کسی کوز بردئی لینے کاحق ہے۔ ہال میت کے لیے دعائے مففرت کی جائے قرآن پاک کی تلاوت کرکے نفل نماز پڑھ کرٹواب پہنچایا جائے۔(فرآوگی محمود بیرج ۱۵ مس ۱۵)

## سود کارو پییمسجد کی روشنی وغیره میں لگا تا

سوال: مسجد ہیں سود خواروں کے جیسے ہیں کی فنگ و پکھالگائے شرعاً بہ حرام ہے یا نہیں؟
اس بحلی کی روشی اور پکھے کے پنچ نماز ہوگی یا نہیں؟ آج تک جونمازیں پڑھی کئیں ان کا کیا تھم ہے؟
جواب: ناجائز آ مدنی کا بیسہ مسجد ہیں لگانا ورست نہیں اگر بحلی کی فشک اور پکھے ہیں ناجائز پیسرلگایا گیا ہے تو جس نے لگایا ہے وہ پکھایہاں ہے لے جائے اور طال کمائی ہے لگایا جائے بھی کی فشک ہیں میٹر میل اور تار بلب جو پکھ بھی وہاں موجود ہے اس کو نکال کرجائز آ مدنی ہے نگا جائے اگر ایسا کرنے ہیں فتنگ ہیں میٹر میل اور تار بلب جو پکھ بھی وہاں موجود ہے اس کو نکال کرجائز آ مدنی ہے نگا جائے اگر ایسا کرنے ہیں فتنے ہوتو جیوراً میصورت کرلی جائے کہ جننا بیساس ہیں خرج ہوا ہے وہ بیسہ سود کا تھا تو اتنا رو پہیغر یوں کو صدقہ کردیا جائے گراصل ما لک کو واپس کردیا جائے گراصل ما لک معلوم شہوتو اتنا رو پہیغر یوں کو صدقہ کردیا جائے گئی ہیں وہ ورست ہوگئیں۔ (فادی ہمود ہوت کی گئی ہے یا نہیں؟

# مندوكارو پييمسجد مين كس طرح لگ سكتا ہے؟

سوال: ہنو دکار و پیمسجد پرلگانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ال شرط ہے جائز ہے کہ دورو پیدکا یا لک مسلمانوں کو بنادے اور پھرمسلمان اپی طرف ہے مجد میں لگائیں بطور وقف کے ان کاروپیم سجد میں تہیں لگایا جاسکتا۔ (امداد اُلفتین ص ۵۹۸)

### غیرمسلم کی زمین کی مٹی مسجد میں لگانا

سوال: ایک غیرمسلم کی زمین ہے اس کے برابر میں مسجد بن ربی ہے غیرمسلم کی زمین کی ایک مسلم د کھے رکھے کے کہ کے لوگ اس غیرمسلم کی زمین سے مٹی کاٹ کر مسجد میں لگاتے ہیں اور گھرال کے منع کرنے پراس کا بائیکاٹ کردیا ہے توابیا کرناازرو ئے شرع کیسا ہے؟

جواب: غیرسلم کی زمین ہے بغیراجازت کے مٹی لینااور مسجد میں لگانا جائز نہیں ہے ایہا کرنے ہے ۔ یہاں مغبول سے بیان مغبول سے بیان مغبول اللہ اور گنہ گار میں اللہ یا ک کے گھر میں پاک مال لگایا جائے حرام مال اللہ کے بیمان مغبول خبیں ہے ان لوگوں کو اپنی حرکت ہے باز آنا چاہیے اور جس قدر مٹی لی ہے وہ واپس کردیں یا پھر امسل مالک ہے اس کو خرید لیس اور قیمت ادا کردیں تب مسجد میں لگا کیں۔ (قاوی محمود میدج ۱۲س) میں اس کو خرید لیس اور قیمت ادا کردیں تب مسجد میں لگا کیں۔ (قاوی محمود میدج ۱۲س) میں اس کو خرید کی اس کا کہ سے اس کو خرید کی کو دید کی اس کا کہ سے اس کو خرید کی کردیں کا کی کے دیا کہ کا کہ کی کے دیا کہ کو کردیں کی کی کے دیا کہ کا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کا کہ کی کے دیا کہ کو کردیں کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کو کردیں کی کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کی کے دیا کہ کا کو کی کو کردیں کی کی کے دیا کہ کی کردیں کی کے دیا کہ کا کہ کی کے دیا کہ کی کی کے دیا کہ کا کہ کی کے دیا کہ کے دیا کہ کی کو کردی کی کو کردیں کی کو کردیں کی کردیں کردیں کا کہ کی کردیں کی کے دیا کی کی کی کردیں کی کا کردیں کا کہ کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کو کردیں کردیں کے دیا کہ کا کردیں کی کردیں کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کی کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کردیں کی کردیں کی کردیں کردیں

### ہندوؤں کامسجد کے قریب کرتن کرتے ہوئے گزرنا

سوال: اگر ہندولوں مجد کے قریب سے گانا بجائے یا کرتن کرتے ہوئے جا کیں تو اس جس مجد کی ہوگی یا نہیں؟ اور مسلمانوں کو شرعار ہو کے کاحق ہے یا نہیں؟ اور اس کے لیے کوشاں ہونا جا ہے یا نہیں؟ جواب: اس میں شک نہیں کہ کفار کا مسجد ول کے سامنے گانا بجانا اور کفر و شرک کی رسوم بجالا نا مسجدول کی ہے جو تھے ہوں کی ہے جو تھے ہوں کی جا تھے ہوں کی جا تھے ہوں کی جا تھے ہوں کے مسلمانوں کی ہے جو تھے ہوں ہو ہے ہندوؤں کو مسجد کے سامنے ان افعال ہے منع کیا ہے کیونکہ ان سے مسلمانوں کو ایڈ ااور مساجد کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور ای حرمتی کا سبب ہیں تو مسلمانوں کا رہے بھی حق ہے کہ ہندوؤں کو مساجد کے سامنے ان افعال ہے حرمتی کا سبب ہیں تو مسلمانوں کا رہے بھی حق ہے کہ ہندوؤں کو مساجد کے سامنے ان افعال ہے حرمتی کا سبب ہیں تو مسلمانوں کا رہے بھی حق ہے کہ ہندوؤں کو مساجد کے سامنے ان افعال کے کرنے ہے دوکیس۔

اورصورت بیا نقیار کرنی چاہیے کہ حکومت وقت سے درخواست کریں اور بدل و جان کوشش کریں۔ اس میں جس قدر کوشش کی جائے گی باعث تو اب عظیم ہوگی اور جب حکومت کی طرف سے مسلمانوں کو بیتن ش جائے جبیبا کہ ابتداء حکومت سے اس وقت تک حکومت نے مسلمانوں کو بیتن دے دکھا تھا تو اس کے بعدا گرکسی جگہ ہندواس کے خلاف عمل کریں و ہاں ان سے رو کئے کی بیتن دے دکھا تھا تو اس کے بعدا گرکسی جگہ ہندواس کے خلاف عمل کریں و ہاں ان سے رو کئے کی

صرف بینڈ پیرکریں کہ حکومت ہی ہے استفاقہ کریں تا کہ حکومت اپنے قاعدہ کے موافق ہندوؤں کو اس نا جا کز حرکت ہے دو کے مسلمانوں کو بلا واسطہ ہندوؤں ہے مزاحمت نہیں کر ٹا چاہیے کیونکہ اس جل مساجد کی زیادہ ہے حرحی کا قوی اعربیت ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے اور مقابلہ جی آ کر مجد کی زیادہ ہتک حرمت کریں گئے مثلاً اس پر ڈھیلے پھر پھینکیں گے یا مجد ہی کو معاذ اللہ منہدم کر دیں گے۔ چنانچ بعض مواقع جی ایسان بھی گیا ہے۔ بس میصورت جا کر نبیص اور اگر کسی جگہ کہ کہ کا واقف مسلمانوں نے میصورت افتیار کی جواور اس جی اپنی جان دے دی ہوتو ان کا معاملہ خدا کے بیر دے وہ جرفض کی نبیت وعذر کوخود جانے ہیں باتی شرعاً مسلمانوں کے لیے اس وقت میلے طریقہ ہے کہ میں گئے اس وقت سلمانوں کے لیے اس وقت میلے طریقہ ہے کوشش کرنا جا کڑے کہ حکومت سے درخواست کریں۔

اورا گرخدانخواسته حکومت مسلمانوں کی اس درخواست کوتبول ندکر ہے تواس وقت مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ وہ مساجد کی ہتک حرمت دور کرنے کی کوئی سبیل کردے اس وقت مسلمانوں کو صرف دل ہے ہندوؤں کے اس تعلی پرنفرت کرنا کافی ہے مقابلہ کسی کا ندکریں نہ حکومت کا ندرعایا کا ۔لیکن حکومت کے ایک باراس درخواست کے روکرنے پرکوشش کوترک نہ کریں بلکہ موقعہ بار بارحکومت سے اس حق کے عطام کی درخواست کرتے رہیں انشاء اللہ عکومت منرور توجہ کرے کی ۔(احداد اللہ حکام جاس میں اس میں کا میں منرور توجہ کرے گی۔(احداد اللہ حکام جاس میں اس میں کورٹ ک

# مندو كالمصلى مسجد ميس استنعال كرنا

سوال: ہم ہندو ہیں ہم نے محد میں ایک مصلی ویاوہ کچے روز کے بعد ہم کووالی ملاکیا وہ؟
ہم تو کسی شم کی بدعت یا شرک نہیں کرتے ہمارااصل حال تو خدائے وحد ولاشر یک جانتا ہے ہم سود
مجی کھاتے نہیں جب ہمارے خالق نے منع کیا ہے تو پھر کس طرح کھا سکتے ہیں آپ کو خدا وند کر یم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسط دیتا ہوں کہ جواب ضرور طے؟

جواب: ہندوہ وتاصحت وقف ہے مائے نہیں اوراگر آیت مَاکنانَ لِلْمُشُو کِیُنَ الْحُ ہُوں ہُوں ہوائی ہے۔ البتہ جہاں اختال احسان ہونواس کی تفسیر میں (بیان القرآن) کے ملاحظہ ہے رفع ہوسکتا ہے۔ البتہ جہاں اختال احسان جنانے کا ہو وہاں بیعارض مانع اجازت: دگالیکن صورت فدکور دمیں قرائن ہے اس کا بھی اختال نہیں۔ وجعی فَوْلْهُ ہم کی شم کی الح یہ جملہ بتارہاہے کہ وونو حید کا قائل ہے۔ وَفَوْلُهُ ہم سود بھی اللہ علوم ہوا کہ وہ حقیقت قرآن کے بھی معتقد ہیں۔ وَفَوْلُهُ آپ کو خداوند کریم اور حصرت محمد ما اللہ علیہ وسلم اس ہے معلوم ہوا کہ وہ دورسالت کا بھی معتقد ہے۔ فَوْلُهُ ہمارا

جامع الفتادي- حلد ٩- 5

جواصل الخ اس معلوم ہوا کہ وہ محت اسلام بھی ہے۔

پس جب بہال کوئی مانع نہیں تو ایسے خصٰ کی شطر نجی مسجد میں لے لی جائے کی حرج نہیں اور اگر کسی خاص مسجد والے نہ لیس تو وومری مسجد میں دے دیتا جا ہیے اگر کہیں قبول نہ ہوتو یہاں بھیج وی جائے مسجد میں بچھادی جائے گی۔ (امدادالعناوی نام ۱۱۳)

#### بحالت كفركما ياجوا ببيهم مجدو مدرسه مين صرف كرنا

سوال: ایک نوسلم عالم کفر وشرک میں منے دائر واسلام میں داخل ہوئے اپنی دولت بھی ساتھ لے
آئے ایک سی سال کے متعلق شرکی تھم کیا ہے؟ اگر وہ اس کو سجد وغیر وہیں خیرات کر بے و کیا تھم ہے؟
جواب: بعض پہنے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی غد ہب میں جائز و طال نہیں ہوتے اور ان پر
سی خواب کی خرب میں تھے ملکیت قائم نہیں ہوتی جیسے چوری ڈاکے اور غصب کا پید۔

ایسا پیبہ بحالت کفر بھی کمایا ہوا اگر کوئی نومسلم اپ ساتھ لائے تو اس کا تھم ہے کہ اس کو اصل ما لک تک کسی انداز میں پہنچادیں اگراہیا ممکن نہ ہوا ور ما لک تو اب پانے کا اہل اسلم ہے یا کا فرتو اس کو واب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کر دیں اور اگر اس کا علم نہ ہو سے کہ ما لک مسلم ہے یا کا فرتو اس کو واب پہنچانے کی نیت سے صدقہ کر یں اور اگر اس کا علم نہ ہو سے کہ ما لک مسلم ہے یا کا فرتو اس کے وہاں ہے نہجے کے لیے صدقہ کر کے جلدا زجلد ملک سے تکال دے۔ ایک صورت ہیں اس کے وہاں ہے نہجے کے لیے صدقہ کر کے جلدا زجلد ملک سے تکال دے۔ اور فیرمسلم کے لیے حلال اوجا زبوتے ہیں اور فیرمسلم کے لیے حلال اوجا زبوتے ہیں اور فیرمسلم سے کا ملک میچے ہوجا تاہے جسے شراب اور فیرمسلم کے لیے حلال وجا زبوتے ہیں اور فیرمسلم سے کا ملک میچے ہوجا تاہے جسے شراب اور فیرمسلم سے ایک ہیں۔

اگر کفر کی حالت کا چیر کے رسلمان ہوجائے تو اس کے مجے مالک ہوگئے جیں اور جس نیک
کام جس جا جی صرف کر سکتے جی مسجد و مدرسہ جس ہر جگہ خرج کر سکتے جی مجی کام ان کے گانے
بچائے کے چیسے کا ہے۔ اس لیے کہ وہ اس کے سطح مالک ہوگئے تھے اور وہ ان کے لیے حلال وجائز
تھا اور مسلمان ہونے کے بعد قدیم مسلمان بھی وہ چید ان سے لے سکتا ہے اور انہیں نیک کاموں
میں خرج کر سکتا ہے۔ (نظام الفتاوی ج اس ۲۳۳)

#### اعلانیہ بدکاری کرنے والے سے معجد کے لیے چندہ

سوال: کیافر ماتے ہیں علما و مین دمفتیان شرع متین کے زید نے ثانی شادی کرتے وقت اپی سابقہ بیوی کومشلاً طلاق وے دی۔ لیکن بعد از شادی زید کی مطلقہ بیوی نے زید کے گھر ہیں ہی دوسرے مکان ہیں جار پانچ سال گزارے۔ اور محنت مزدوری کر کے گزارہ کرتی رہی۔ مگر ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخرز یدکی ٹانی بیوی نے اس بات کو برداشت نہ کیا۔ کھر میں نہایت شدت کے ساتھ فنند فسادشروع ہو کیا۔ اور ثانی ہوی والدین کے گھر جاکر بیٹے گئی۔ اب زیدائی مطلقہ ہوی کے ہاتھ سے کھاتا پیا ہے۔اور ایک جگہ میں رہتے ہیں اور عوام الناس بھی سامنے دیکھتے ہیں محراس کو برا محسوں نہیں کرتے۔اور نہاس ہے ول میں خاص کر نفرت کرتے ہیں۔ بلکہ چک کا ایک خاص منبر منتخب ہے اور زید کا ایک بھائی جو چک گاؤں میں ہی سکونت پذیر ہے۔ وہ اہل اللہ بھی کہلوا تا ہے اور ویری مریدی کا سلسلہ بھی دور در از تک جاری ہے۔ وہ بھی اس کو ہدائے نبیس کرتا بلکداس کے ساتھول جل کردہتا ہے جلسہ وجلوں میں ایک دوسرے کے ہاں برابرشریک رہتے ہیں۔ دیگرزید کے جک کی ایک مجد تقیر موری ہے جس میں اس سے چندہ بھی مجرکے لئے لیا گیا ہے اور مجد کے کاروبار میں شر یک بونا ہے اور اینے آپ کونمایز اور پر بیز گار بھی دکھلاتا ہے اور جماعت میں آ کرشال ہوجاتا ہے الي فخص كاجماعت من شريك مونادرست بياكنيس؟ ادراي فخص كاسجد برروبيدوغيرومرف كرنا جائزے یانیں یاجس مجد میں ایسے خص کا ہاتھ ہویار قم صرف کی جاوے۔ اس مجد میں نماز پڑھنے کا کیا تکم ہادرا یے مخص کے ساتھ میل جول رکھنے دالے کس جرم کے مرتکب ہیں۔ اگر ایسافخص مرجائے تو اس کے جنازہ کی نماز پر صناور سلمانوں کے قبرستان میں فن کرنے کا کیا تھم ہے۔ جنواتو جروا۔ جواب: ۔ معض سخت کنهگار ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مطلقہ بوی سے میل جول نہ رکے۔ برادری اس کو مجمانے کی کوشش کریں۔اگر معض شدمانے تواس کے ساتھ برادری کے تعلقات ہے احتراز کریں۔ایے مخص کا چندہ اگر مجد ہی صرف کیا جائے تو شرعاً اس مجد میں نماز جائزے۔کوئی قیاحت بیں۔مرنے کے بعداس کا جناز ویر حاجائے گا۔اورمسلمانوں کے قبرستان يس فن كياجاد \_ كا\_فتلاوالله اعلم \_ ( ناوي منتي محود ج اس ١٠٠٠)

# مسجداورة دابمسجد

مسجدول میں محراب کی ابتداء کب سے ہے؟ موال:مبحد میں جومحراب بنائے جاتے میں پیٹر عا جائز ہیں یانہیں؟

جواب: کتب نقد میں عبارات مختلف ہیں ایعن ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضورا قدی صلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کے دیا بھین رحم میں اللہ تعالیٰ کے دسم اور محابہ کے زمانہ سے اس کا موت ہے۔ بعض ہے معلوم ہوتا ہے کہ تا بھین رحم میں اللہ تعالیٰ کے زمانہ سے اس کا عروج مروع ہوا ہے اس کا طرح کتب تاریخ ہے محی مختلف اقوال خلا ہر ہوتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث و الوی رحمته الله علیه جذب القلوب ۱۳۸۸ بی تحریر فرماتے ہیں: وعلامت محراب که اندرون مسجد متعارف است او (عمر بن عبدالعزیز) ساخت و پیش از ال نبود '' یعنی جومحراب که مسجدول میں بنائے جاتے ہیں ان کوعمر بن عبدالعزیز نے سب سے اول بنوایا 'اس سے پہلے ان کارواج نہ تھا۔''

اور علامدابراہیم طبی کبیری ص ۱۳۳۸ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جمارے استاذ کمال الدین ابن الہمام نے فرمایا کہ یہ بات فلاہر ہے کہ امام کا ممتاز جگہ پر ہونا ثابت اور شرعاً مطلوب ہے جتی کہ امام کا ممتاز جگہ ہر ہونا ثابت اور شرعاً مطلوب ہے جتی کہ امام کا آھے ہونا واجب ہے اور آ کے ہونا تب ہی مختفق ہوگا جب کہ امام کے لیے کوئی مخصوص جگہ ہوا وراس باب بین کوئی حدیث ہیں ہے کہ مجدول میں رسول النہ سلی واللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں محراب بتائے گئے تھے اگر (بالفرض) نہ بنائے گئے تو بھی مسنون ریہ ہوگا کہ امام اس مکان کی محاذات میں کھڑا ہوا س

نقباً ومحراب میں کھڑے ہونے کوتو کروہ لکھتے ہیں لیکن نفس محراب بنانے کو کروہ نہیں لکھتے بلکہ محراب سے باہر کھڑے ہونے اور محراب میں بجدہ کرنے کو بھی جائز لکھتے ہیں۔ علیٰ ہذاالقیاس محراب کے دوسرے احکام کو بھی ذکر فرماتے ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں محراب بنانا جائز ہے۔ (فآوی محمودیے جامعی الاا)

#### محراب سے کیامراد ہے؟

موال: محراب سے کیا مراد ہے؟ مسجد کے ہر در میں جو محراب خانہ کٹار ہتا ہے جس میں لوگ آتے جاتے جیں محراب کی تعریف میں آتا ہے؟ یا پچھی دیوار کے درمیان ممبر کے قریب جو محراب بن رہتی ہے صرف وہی محراب ہے؟

جواب: قبلہ کی دیوار میں بالکل درمیان میں جومحراب نما بنایا جاتا ہے وہ مراد ہے تا کہ امام کے درمیان دونو ل طرف صفوں کی مقدار برابرر ہے۔ ( نظام الفتاویٰ ص۲۳ ج۱ )

مسجد میں محراب بنانے کا حکم

موال: ہمارے بیہاں علماء میں مسجد کی محراب کی جگہ پھرنصب کرنے پر جھکڑا ہے ہر ایک ولوی صاحب نے پھر کے جواز وحرمت پر مفصل مسائل تحریر کرئے آخری فیصلہ کے واسطے جناب والا کی خدمت میں روانہ کیا ہے آپ تھم شرعی صاور فرما کمیں کہ کون مولوی صاحب حق بجانب ہیں؟

جواب: مساجد می محراب بنا نایامحراب کے بجائے بھرنصب کرتا پیدد ڈوں چیزیں بدعت نہیں ہیں۔ اور علامد سيوطي رجمته الله عليه في اس مسئله يرمستقل رساله" اعلام الارانيب في بدعت المحاریب " لکھا ہے کیکن بدعت ہونااس کا اصول وقواعد سے ٹابت نہیں ہے۔(امداد المفتین ص ۵۷۸)

محراب مين تضويرة فأب بنانا

سوال: ایک نی مسجد میں محراب میں نقش و نگار اور آفاب کی می نصور بنائی ہے اس کے سامنے كمر عبوكر نماز يرصية حرج بيانيس؟ اكرحرج نبيل قوآ فاب يرى اوربت يرى من كيافرق ب؟ جواب: محراب میں نقش ونگار اور آفتاب کی تصویر بنانامنع اور مکروہ ہے کہ اس ہے نمازی کے خشوع وخضوع میں خلل آتا ہے لیکن آفتاب کی تضویر کے سامنے کھڑے رہ کرنماز پڑھنے کو آ فناب برئ کے مانند قرار ویتا سیح نہیں کیونکہ پرستش آ فاب کی تصویر کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذات کی ہوتی ہے دونوں میں بین فرق ہے۔ (فاآوی رجمیہ جسم ١٦٩)

#### محراب مسجد ميس طغري لڪانا

موال: مجدين ورج ذيل كتبه نعب ب:

بنسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

لَآاِلَةُ اِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اَللَّهِمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُعَلَى ال مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا غَوْثِنَا الْاعْظَمِ مُحَمَّدِ مُحْيِ اللِّيْنِ عَبُدِالْقَادِرِ يَاشَيْخُ عَبُدُالْقَادِرِ شَيْنًا لِلَّهِ

امام کے روبر دمحراب مسجد میں کسی قتم کا طغریٰ لگا نا پاکسی نوعیت کی تحر برلکھنا شرعاً کیسا ہے؟ جواب: ایسے طرز پرکوئی چیز لکھنا یا تحریرانکا نا کہ نمازی کا دھیان اُ دھر جائے مکروہ ہے ُ نقش و

نگارے روکا جاتا ہے۔ ( فآویٰ محود مین ۱۹۵ ص ۱۹۵)

### محراب مسجد مين آيات وغير ولكصنا

موال: مساجد میں سنگ مرمریر آیات قر آنی کندہ کرا کرلگانے کا کیا تھم ہے؟ اگر جا تز ہے تواحماہ یائیں؟

جواب: فقها ونے بے او بی کے احتمال کیوجہ ہے مکر وہ لکھا ہے کین اگر کندہ ہوکر لگ مجے ہوں تواب اس کاا کھاڑ تا ہےاو بی ہے۔لہذااس کی حالت پر جیموڑ ویا جائے۔(امدادالفتاویٰ ج میں ۱۹۷)

#### حضرت على كالمسجد ميس سونا

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کے بلی العموم مسجد ہیں سونا جائز ہے دلیل حصرت علی کرم اللہ و جہد کا ہمیشہ مسجد ہیں سونا ہے تو مسجد میں سونا حنفیہ کے نز دیک کیسا ہے؟

جواب: متجد ش مونا معتلف اوراس مسافر کے سواجس کومکان شاما ہو ہاتی لوگوں کے لیے کروہ ہے اور حضرت علی کرم اللہ و جہد کا تعل ضرورت پرمحمول ہے۔ (اماوالا حکام س۳۳۴ج)'' یا غلبہ جب پر'' (مرع) • سر سرم

### غيرمعتكف كالمسجد ميسونا

سوال: غیرمعتلف کے لیے معجد میں سونے اور دغوی باتیں کرنے کا کیا تھم ہے؟ جواب: مروہ ہے۔ (فآوی عبدالحی ص م ۲۷)

# طالب علم كيلي مسجد مين سونے كا تھم

سوال: طالب علم كومجرجس سونا جائز ب يانبيس؟

جواب: مبحد کی بناذ کر دعبادت کے نئے ہے۔ اس تنم کے کاموں کے لیے تہیں اس لیے عام حالات میں تو کسی کے لیے مبحد میں سونا جائز نہیں خواہ طالب علم ہویا کوئی اور۔ اگر بہ مجدد ی طلبہ کو مبحد میں سونا پڑے توان شرا کنا کے ساتھ اس کی مخوائش ہے۔

ا معجد کے سوااور کوئی عارضی یا مستقل قیام گاہ نہ ہونہ متو نی و پستگم اس کا انتظام کر سکتے ہوں۔ ۲۔ مسجد کے آ داب کا پورالیا ظار تھیں کہ شور وغو غا' بنسی نداق اور لا لینی گفتگو ہے پر ہیز کریں ، مفائی کا پوراا ہتمام رکھیں اوراعتکا ف کی نہیت کرلیں۔

" فیمازیوں کوان سے کسی میں ایزانہ پنیخ اذان ہوتے ہی اٹھ جا کیں اور نمازوں کے بعد مجھی جسے بھی اور نمازوں کے بعد مجھی جب تک لوگ سنن ونوافل یا ذکر و تلاوت میں مشغول ہوں ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیس۔ سمے طلبہ یارلیش یا کم از کم آ واب مسجد سے واقف اور باشعور ہوں کم من بے شعور بچوں کو مسجد میں سالانا جا ترزیس۔

الغرض ممکن مدتک اس سے بیخے کی کوشش کی جائے مجوری کی بات الگ ہے۔ (اس القادی نام میں ۱۳۱۷) تبلیغ والوں کا مسجد میں قبام کرنا

سوال: آج کل دستورے کہ بلینی جماعت کے حصرات مسجد میں لیٹنے ' کھاتے پینے اور دوسرے معمولات پوراکرتے ہیں' کیاشرعااس کی مخجائش ہے؟ مسجد میں سونے والاجنبی ہوگیا تو کیا کرے؟

سوال: اگر کوئی فخص مسجد ہیں سوجائے اور اس کواحتلام ہوگیا تو کیا کرے؟ جواب: اگر کوئی فخص مسجد ہیں سوجائے اور اس کو احتلام ہوجائے تو تیم کرکے باہر نکل جائے۔ (کفایت الملتی ص۲۱۲ج۳)

فنائے مسجد میں جنبی کے آنے جانے کا حکم

سوال بحن مجر بھی مبحر کے تھم بیں ہے انہیں؟ اوراس میں جنی کے دخول وخروج کا کیا تھم ہے؟
جواب: محن مبحد سے مرادشا یدوہ جگہ ہو جوفرش نماز کے لیے بنایا گیا ہواور زائد خالی پڑار ہنا
ہے وہ مبحد کے تھم وقف میں تو مبحد کے ساتھ شامل ہے گر جنبی کے آنے جانے کے مسئلہ میں وہ
مسجد کے ساتھ شامل نہیں کیونکہ وہ مصالح مبحداور نمازیوں کے آرام کے لیے جبوڑ دیا جاتا ہے اور
اس کا جنی واقف کی نیت پر ہے۔ ( کفایت المفتی جسم سالا)

# گاؤں والوں کامنجد میں رات گزار نا

سوال: تبلینی جماعت والے مرکزی مسجد بناتے ہیں جہاں ہفتہ میں ایک رات مقامی لوگ شب باشی کرتے ہیں شرعا اس کا کیا تھم ہے؟ کیا تیعیین بدعت نہیں کہلائے گی؟

جواب: اس کا مقصد لوگوں کو گھر کے ماحول سے نکال کردینی فضا اوراج ہے ماحول میں لاکر دینی فضا اوراج ہے ماحول میں لاکر دینی فضا ہور جائے ہے۔ اس کا لحاظ کر کے دن اور وقت متعین کیا جاتا ہے جبیا کہ مدرسہ شمی تعلیم کے لیے اور خانقا ہوں میں تربیت کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ بہ تقرر مہولت کے لیے ہے۔ ندفضیلت کی خاطر ۔ لہذا بہ منح نہیں ہے تا ہم وقت اور دن میں تبدیلی کرتے رہا کریں جس سے عوام میں غلط نبی ند ہو۔ (فراوی رجمیہ ن ۲ ص ۱۲۱)

### مجبوري كيوجه ي مسجد ميس سونا

سوال: زید کے مکان کے قریب مسجد بہت ہوا دار ہے دو پہر کے وقت مکان سے زیادہ اس

میں عافیت ہوتی ہے اگر زیداس وقت اس غرض ہے مسجد میں جا کر سور ہے اور پھر نماز ظہرا وا کر کے چلا آئے تو کسی قتم کی تو ہین مسجد تو نہیں ہے؟

جواب: سوائے معتلف یا مسافر کے اوروں کو مجد میں سونا کروہ ہے لیکن اگر کمی کو سخت ضرورت ہو مثلاً گھر کی گرمی کا تحل نہیں کر سکتا تو بیہ حیلہ کرے کہ مسجد میں تھوڑی ویر کے اعتکاف کی نیت کر لئے مثلاً بعد ظہر تک کی اور پھر اس میں واخل ہو کرتھوڑا وقت عبادت و ذکر میں بھی صرف کردے کم چروہاں سور ہے اور ظہر پڑھ کر ہا ہر آ جائے۔ (احداد الفتاوی ج مص ۲۵)

#### مسجدمين سونا

سوال: کیافریاتے بیل علماء دین در بر سکلہ کرمجد بیل سونا جائز ہے یا نہیں اگر جائز ہے آو کن کن صور توں بیل سکل ہے۔ مثلاً مسافر یا غیر مسافر مربیض یا تندرست یا مختلف و غیرہ ہو۔ شرعاً کیے ہے؟ جو اب: و فی الدر المختار و اکل و نوم الالمغتکف و غریب. و فی ردالمختار (قوله و اکل و نوم) و اذا اراد ذلک ینبغی ان ینوی الاعتکاف فید خل و یذکر الله تعالیٰ بقدر مانوی او یصلی ثم یفعل مایشاء ص ۹ ۸۸ ج ۱ .

اس ہے معلوم ہوا کہ بجر معتلف یا مسافر کے اوروں کو مجد ہیں سونا کمروہ ہے لیکن اگر کمی کو سخت ضرورت ہوتو یہ حیلہ کرے کہ مسجد ہیں تھوڑی دیر کے اعتکاف کی نبیت کرے اور پھراس ہیں داخل ہو۔ اور تھوڑا وقت عبادت و ذکر ہیں صرف کرے پھر وہاں سور ہے۔ اور کچر کو اٹھ کر نماز پڑھے اور مسجد سے باہر آجائے۔ فقط واللہ تعالی اعلم نے آوگی مفتی محمود ج اص ۱۳۲۱

# مسجد ميس شهلنا

سوال:مسجد کے اندر ٹہلنا جائز ہے یانبیں؟

جواب: مسجد بیس ہروہ کمل کرناجس کے لیے مسجد نہیں بنائی گئ قصد اُواعتیا واُنا جا تزہاور ہیہ خملنا بھی ایسا ہے لہذا منع کیا جائے گا۔ (الداوالفتاوی ج۲ص ۲۹۷)

مسجد میں جاریائی بچھانا

سوال: مسجد میں مسافر یامقیم کوسوئے کے واسطے جار یائی بچھا تا کیساہے؟ جواب: مسجد میں جاریائی بچھا نامسافر اور هیم د ذول کو درست ہے۔ (فاوق رشدیس ۵۳۷)''فی نفسہ''(مع)

# مبجد کے حن میں جاریائی بچھانا

موال: ایک طالب علم نے اتفا قاُ پانگ مسجد کے تن میں جہاں لوگ وضوکیا کرتے ہیں وہاں بچھالیا ' بعض لوگوں نے کہا کہ جائز نہیں' آ پ فر مائیس کہ کیا تھم ہے؟

جواب: فی نقسہ جائز ہے اگر پاک ہوگر چونکہ عرفاً خلاف ادب ہے اس لیے مناسب نہیں ا جسے جوتا پہن کرمبحد میں چلے جانا۔ (امداد الفتاویٰ ج۲ص ۲۲)

# مسجد کے چراغوں میں مٹی کے تیل کے استعمال

سوال: کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ مساجد میں جوشی کا تیل استعمال ہوتا ہے۔ لیمپ اور کیس جلائے جاتے ہیں جائز ہیں یانبیس اگراس کی بجائے سرسوں کے تیل کا چراغ جلایا جائے تو بہتر ہے یانہیں؟

زید کہتا ہے کہ مجد میں مٹی کے تیل کا چراغ جلانا جائز نہیں۔اس کی بجائے سرسوں کے تیل کا چراغ تو جائز اور بہتر ہے۔لیکن عمر کہتا ہے کہ سرسوں کے تیل سے صفائی سیجے نہیں رہتی البتہ مٹی کے تیل کا چراغ یالیمپ جلایا جائے تو اس ہے سیجر کی صفائی رہتی ہے۔لہذ اسمجد میں مٹی کا تیل جلانا بہتر ہے تو الن دونوں میں کس کی بات درست ہے۔ بینوا تو جروا۔

. جواب: \_زید کا کہنا درست ہے \_ فقط والثداعلم \_فمآوی مفتی محمودج اص ۳۶۱\_

## مسجد میں جراغ کیے جلائیں؟

سوال: فآوی شیدید میں ہے کہ ٹی کا تیل اور دیا سلائی جلانا مسجد میں حرام ہے اب عرض مے ہے کہ مسجدوں میں چراغ بغیر دیا سلائی کے جلانے کی کوئی صورت نہیں اور چراغ جلانا مجمی ضروری ہے۔ لہٰڈااس کی کیا صورت ہے؟

> جواب: کیا بیبیں ہوسکتا کہ یا ہر چراغ روٹن کر کے مجد میں لاکر کے رکھو یں۔ سوال: بوجہ ضرورت اس میں مخبائش ہے یانہیں؟

جواب: جس فخف کوانظام بالا میں دشواری وتنگی ہواس کے لیےا جازت ہو کتی ہے۔ سوال: اور مخبائش نہ ہونے کی صورت میں دیا سلائی مسجد میں دینے والا حرام پر اعانت کرنے کے سبب حرام کا مرتکب ہوگا یانہیں؟

جواب بیاعانت بیس کیونک ورمیان میں ایک فاعل مختار کافعل طل انداز ہے۔ (در دوانداوی جہس ۱۹۸) "د مساجد میں گیس سلنڈ رروش کرنے کے بارے میں بھی غور کرلیا جائے" (م ع)

#### مغرب وعشاء كے درمیان مسجد میں چراغ جلانا

سوال: مغرب اور عشاء کے مابین اندرون مسجد چراغ روش رکھنا' اگر چہ نماز یوں کی آمدور دنت نہ ہوکیا ضروری ہے کینی چراغ جلانا نماز وں کی آسائش کے لیے ہے یافی نفسہ مسجد کی کوئی تعظیم ہے کہ ضرور ہی روشن ہو؟

جواب: به وقت ایسا ہے کہ کسی کامسجد میں آنا جانا تلاوت کے لیے یا نوافل کے لیے بعید تہیں ابعضے آبھی جاتے ہیں نیزمجدی اس میں حفاظت بھی ہے کہ کوئی جانور وغیرہ آجائے تو دیکھ کر بھگا دیا جائے بلکدروشن میں آئے بھی کم ہیں اس لیے بلاکئیرایے وقت میں مساجد میں روشن رہتا شائع ومقاوہے۔(ایداوالفتاوی جمس کا 19س)

مسجد میں شکھے اور بھی لگا نا

سوال: یہاں بیلی کا انجن منگایا گیاہے جس ہے روشی ادر نیکھے کا کام لیاجائے گا اگر مسجد میں اسکی روشن کی جائے یااس کا پنکھالگایا جائے جوخود بخو دیلے گااور کسی تسم کا شوریا بدیونہ ہوگی تو جائزہے یا نہیں؟ جواب: جائزہے۔(امداد الفتاویٰ ج۲ص ۱۵)

# بغيرا جازت مسجد مين بجلى استعال كرنا

سوال: سرکاری لائن سے بلی آفس کی اجازت کے بغیر مجد میں شب قدر میں روشنی کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ چوری ہے'اگر ہے تو کیا اس تسم کی روشنی کرنے کا گناہ ہوگا؟

جواب: بال ایسا کرناچوری ہے ناجا کز ہے اوراس میں روشنی کرنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے ایسا کیا ہے خواہ مجد کی تمیٹی نے ایسا کیا ہو یا کسی دوسر ہے فض نے ایسا کیا ہو سب برابر ہے اوراس گناہ سے نہنے کی صورت یہ ہے کہ اندازہ کر کے جتنی بحل خرج ہوئی ہواتن بحل کا بدیہ کسی حیلہ ہے تھکہ کودیدیں۔ (نظام الفتاوی ج اس مہم س)

مسجد کی بجلی امام ومؤذن کے جرے یا مدرسہ میں صرف کرنا

سوال: مسجد کی بجل امام یا مؤذن کے حجرے میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ نیز ملحقہ مدرسہ میں منتظمہ کی اجازت ہے اے صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: امام ومؤذن كاحجره جونكم متعلقات مجدمي سے بائدااس كے ليم مجدى بحل متعلقات مجدمي ماند اللہ معلقات معدمین معلقات معدمین معلقات معدمین الرمجد كے تابع ہادر عام طور پرلوگوں كواس كاعلم ہادر چنده د مندگان معارض مدرسة بھي الرمجد كے تابع ہادر عام طور پرلوگوں كواس كاعلم ہادر چنده د مندگان

بھی اس کی کوئی تصریح نہیں کرتے کہ ان کا چندہ مدرسہ میں خرچ کیا نہ جائے تو اس صورت میں ہائے قد مدرسہ میں بھی بجلی دی جائے ہے اگر مدرسہ مجد کے تالیح نہیں تو اس کو سجد کی بجلی دینا جائز نہیں مسجد کی کوئی چیز کسی دوسری مجدخواہ وہ دوسری مسجد ہی ہونتقل کرنا جائز نہیں۔ (اسس الفتاویٰ ج۲ص ۲۳۳)

معجد کے سکھے امام کے مکان میں لگانا

سوال: منجد بین کی صاحب نے دو یکھے دیئے ہیں جن کوامام صاحب اورمؤؤن کے رہائشی مکانوں میں لگادیا گیا' کیااہیا کرنا جائز ہے؟

مسجدول ميں فيقيے لڪانا

موال: آج کل مساجد میں قبقوں اور دیگر آ رائش کی چیزوں کا لگایا جاتا بکثرت جاری ہے' شرقی نقط نظر ہے ان چیزوں کا مساجد میں لگا تا کیسا ہے؟

جواب: مسجدول میں ضرورت سے زیادہ قبقے لگا نا اسراف کے تھم میں ہے اور ضرورت کے مطابق لگا نا جائزرہے گا۔ ( ظلام الفتاویٰ جاس ۱۳۳)

مىجد كے چراغ كے متعلق دومسائل

سوال:اگرمسجد بین صرف ایک جراغ ہوتو وہ وقت عشاء بیں باہر محن مسجد بین رکھتا جائز ہے یانہیں؟ جنب کہ جماعت مسحن مسجد بین ہورہی ہو؟

جواب : محن معجد میں چراخ رکھنا بلاتال جائز ہے البنة معجد سے باہر لے جاتا اور اپنی ضرورت کے لیے کسی نمازی یامتولی کواستعال کرنا جائز نہیں۔

۲۔ نمازعشاء کے بعد مسجد کا جراغ گل کردیتا جاہیے کیونکہ بلاشر ط واقف تمام رات جراغ جلا ناعام مساجد میں جائز نہیں۔(امراد المفتمین ص۸۲۷)

مسجد کے بچے ہوئے تیل کا حکم

سوال: خادم مسجد کے بیچے ہوئے تیل کاڑی وغیر واپے صرف بیس لاسکتا ہے یا نہیں؟ جواب: مسجد کا بچا نہوا تیل لکڑی وغیر و اپنے کام بیل نہیں لاسکتا البتۃ اجرت خدمت لیٹا چاہے تو ملے کر لے اور متولی ہے وصول کرلیا کرے۔ (فاوی رشید بیس ۵۳۴)

### عذركي وجهست مسجد ميس لالثين جلانا

سوال: جارے گاؤں کی معجد بہتی ہے باہر ہے وہاں اور کوئی گھر نہیں ہے اند حیرے بیں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتا بغیر روشن کے مشکل جوتا ہے برسات میں راستے میں سانب پڑے رہے رہے دن رہی ایسی صورت میں مجد کے اندر مٹی کے تیل کی الٹین رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بارش کے دن بیل تو معجد میں رکھنے کے سواکوئی صورت نہیں ہے ہاں بارش نہ ہوتو معجد کی دیوار سے باہر جو حصد میں تو معجد میں رکھنے کے سواکوئی صورت نہیں ہے ہاں بارش نہ ہوتو معجد کی دیوار سے باہر جو حصد حیات کا ہے اس کی کڑی میں رکھنے کی صورت ہے تھکم شرع کیا ہے؟

جواب: عذر كي صورت ميں جائز ہے اور بيصورت عذركى ہے۔ (اعداد الاحكام ج اص ١٩٩)

# مسجد ميس د ماسلاني جلانا

سوال: مسجد میں دیاسلائی جلانا یا طاق مسجد میں بیٹھ کرجلانا جو خارج ہوجائز ہے یانہیں؟ جواب: مسجد میں بد بودار شے لانا حرام ہے ایسے بی دیاسلائی بھی جلانا حرام ہے طاق مسجد میں داخل مسجد ہے۔ (فآری رشید یہ ۵۳۹)

" حضرت كايه جواب الى قوت شامه اور لطافت كاعتبار سے بي (م) ع)

### مسجد میں ضرورت ہے زیادہ روشی کرنا

موال: روشن کرنارمضان کی شب ختم قر آن میں حاجت ہے ذائد جائز ہے یانہیں؟ جواب: حاجت سے زیاد وروشن ہرروز ہر دفت حرام ہےاورالی بر کت کے دفت میں زیاد ہ خسار سے کا باعث ہے۔ (فآوی رشید میص ۵۳۸)

# دس محرم كومسجد ميس مجلس كرنا

سوال: معجد الل سنت كى ہے دس محرم كوامام حسين وحسن كى يا د گارمجلس اس ميں كر سكتے ہيں جس ميں شيعہ وسنی صاحبان دونوں پڑھيں گے؟

جواب: حضرت امام حسن وحسین رضی الله تعالی عنهما کوتواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی الله وات کرنام سجد بین اور خارج مسجد بین درست ہے اور باعث تو اب ہے لیکن خاص کرمحرم کے موقع پر بطور یا وگار مجلس کرنا درست نہیں نہ مسجد بین نہ باہر اس لیے الیی مجلسیں مسجد بین نہ کی جا کیں۔ ( فآو کی محمود میں کہ اس ۱۶۱۳)

#### مسجد ميں سوال کرنا

سوال: وہ اشخاص جن کی حقیقت کچیمعلوم نہیں اپنے کو فقیر بتا کر مسجد میں سوال کرتے ہیں اور لوگ ان کودیتے ہیں میہ شرعاً درست ہے کہ نہیں؟

جواب: ما نگنامسجد میں علی الاطلاق اور دینا بعض کے نزد کیے علی الاطلاق اور بعض کے نزد کیے علی الاطلاق اور بعض کے نزد کیے علی الاطلاق اور بعض کے نزد کیے جب کہ وہ سائل گردنوں کو مجاندتا ہو تا جائز ہے اور اس سے کسی نمازی یا قرآن ووظیفہ پڑھنے والے کا دل بٹتا ہوتب بلااختلاف تا جائز ہے۔ (امدادالفتادی جسم ۱۰)

## تغيرمسجد كاچنده عسل خانے وغيره ميں خرچ كرنا

سوال: ایک معجدز برتھ برے اس کے لیے چندہ ہور ہائے اس ہے معجد کے لیے گودام یا ہام مؤذن کے لیے مکان یام بحد کے لیے شمل فانے اور بیٹا ب فانے وغیرہ بنانا جائز ہے یائیس؟ جواب: عنسل فانے اور پیٹاب فانے مصالح معجد بیس ہے نہیں بلکہ قریب معجد بھی ان کی تعمیر محمد کی رقم لگا تا جائز تعمیر محمد کی رقم لگا تا جائز تعمیر محمد کی رقم لگا تا جائز نہیں۔ استخافانے بھی ورحقیقت پیٹاب فانے ہی ہوتے ہیں ان میں لوگ استنج کے بہائے بیشاب فانے ہی ہوتے ہیں ان میں لوگ استنج کے بہائے پیٹاب فانے تک کرویے ہیں اور ان کی بدیوم جد تک پہنچتی رہتی ہے اس لیے ان کا بھی وہی پیٹاب فانوں کا کھی وہی میں جو چیٹا ب فانوں کا کھی آگیا۔

البتہ باتی اشیاء مصالح مسجد میں داخل ہیں اس لیے ان پرمسجد کے چندے کی رقم لگا ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی چندہ ویتے وقت بیاتصری کردے کہ اس کی رقم صرف مسجد ہی پرلگائی جائے تو اس کودوسرے مصرف پرخرج کرنا جائز نہ ہوگا۔ (احسن الفتاویٰ ج۲ص۲۲۳)

# مسجد میں پیٹی تھما کر جندہ کرنا

سوال: ایک مسجد میں کئی ہزار روپے پہلے ہے جمع ہیں گر پھر بھی حسب عادت جمعہ کے روز نمازیوں کے آئے چین گھما کر چندہ لیا جاتا ہے کیا شرعاً پیکام درست ہے؟

جواب : ضرورت ہوتو بھی اس طریقے سے چندہ مانگنا جائز نبیں اس میں بیدمفاسد ہیں: الماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔

۲\_نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے صف کو پھلانگ کر جانا ناجا ئز ہے۔ ۳\_کس کے سامنے چینی کرنا چندہ وینے کے لیے خصوصی خطاب ہے جو جا ئر نہیں۔ اس کیے کہ اس میں دینے والے کی طیب خاطر معلوم نہیں مصوصاً دومروں کے سامنے خصوصی خطاب میں جبروا کراہ ظاہر ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خوش دلی کے بغیر کسی کا مال لینا حلال نہیں۔

چندہ کرنے کا سیح طریقہ بیہ ہے کہ بذر بعد خطاب عام ترغیب دی جائے۔(اس الفتادیٰج میں ۱۳۱۸) "اور بعض مقامات پر نماز جمعہ کا سلام پھیرتے ہی پیٹی تھمائی جاتی ہے چندہ سے فارغ ہو کر دعا کی جاتی ہے جواور زیادہ تبیج ہے' (م'ع)

مسجد میں چندہ کی ترغیب دینا

سوال: کسی مسجد میں چند و یا نگنایا اس کی ترخیب دیتا اور سائلوں کوخیرات دیتا کیساہے؟ جواب: اگر صفول کو نہ مجاندا جائے نمازی کے سامنے سے گزرتا نہ ہو مصلیع ں کوتشویش نہ ہؤ جاجت ضرور بیہ موتو درست ہے۔ (امدادالفتاویٰ ج۲س ۷۹۸)

مسجد مين ويق ضرورت كيلية چنده كرنا

موال: مسجد کے اندر مدر سرکا چندہ مرحباا ورسجان اللہ بول کر وصول کرنا کیسا ہے؟ جواب: ویٹی ضرورت کے لیے مسجد میں چندہ کرنا مرحبا اور سجان اللہ کہ کر ورست ہے مگر نمازیوں کی نماز میں خلل وتشویش نہ ہونے یائے۔(فآوی محمودیہ نے ۱۴ ص۱۴ س)

مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا

سوال: مم شده چيز كا علان معدين جائز بي انبين؟

جواب: اس مسئلے میں بعض علما وکو پچھاشتہا ہات ہوئے میں اس لیے اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے۔ گشدہ چیز کامسجد میں اعلان کرنے کی جارصور تیں ہیں:

ا\_معدے باہر كم موتى موس المصحدے باہر كى موس

المسيدين كم مولى موس المرمورين لي مور

نصوص سے پہلی اور دوسری صورت کا عدم جواز ظاہر ہے۔ تیسری اور چوتی صورت کے بارے میں کوئی حتی میں اللہ علیہ وسلم کی بیان بارے میں کوئی حتی فیصلہ نظر سے بیس کر را۔ مراجعہ کتب اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمود و تعلیل "إن المستجد لَمْ تُبنَ لِهنذا" سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اعلان بھی مجد کے دروازے برکیا جائے۔

عبارات میں ہے جن میں اسواق ومجامع کے ساتھ مساجد کا ذکر ہے ان ہے جواز کا شبہ ہوسکتا ہے لیکن یہ بوجوہ ذیل محیح نہیں۔

ا ـ بيممانعت كى دوسرى عام تصريحات كے خلاف بـــ

۲۔ بعض نے خوداس ہے ابواب مساجد ہونے کی تضریح فرمادی ہے جیسا کہ' مطحطا وی علی الدر''''اوجز المسالک' میں ہے۔

۳۔ علامہ حطاب رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے '' توشیح'' سے اس کی توجیہ بینقل فر مائی ہے کہ میہ عبارات حذف مضاف برمحمول بین اور اس سے ابواب مساجدی مراد بیں۔

البتہ بدون اعلان انفرادا لوگوں سے بوچھنا کی لقطہ پانے کی اطلاع دینا بلاشبہ جائز ہے ویسے بھی بیاس دنوی کلام کے زمرہ میں آتا ہے جو ضرور تامسجد میں جائز ہے۔

تنبید: بعض روایات میں مساجد ثلاثہ میں ضرور تا جواز انشادتح برے گراب حکومت کی طرف ہے معقول انتظام کی وجہ سے ضرورت نہیں رہی۔ قبذااب ان میں بھی جائز نبیں۔

دومری مساجد میں بھی ایسانی انظام کرنالازم ہے کہ مُ شدہ چیز پہنچانے اور لینے کے نے کوئی جکہ متعین کردی جائے۔ اس تدبیر ہے متحدیں ہروفت اعلان پراعلان کے شورشغب سے محفوظ رہیں گی۔ چنانچہ پولیس تھانے میں بول بی ہوتا ہے وہاں کوئی اعلان نہیں کیا جاتا۔ اِنسون کیا تی ہے مسلمانوں کے داوں میں اللہ تعالیٰ کے گھرکی مقلمت پولیس تھانے جیسی کی زیری ۔ (اسن النداوی جاس ۱۹۹۹)

مسجداورانجمن کے چندہ سے مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا

سوال: ایک جگہ مسلمان طازموں نے مسجد عام چندہ سے بنائی اور امام مقرر کیا جس کو چندہ
عام سے تخواہ دیتے جیں ایک انجمن بھی آبادی مسجد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے اکثر مجبر بھی
طاز بین ہیں۔ اپنی اپنی تخواہوں جی سے حسب حیثیت آٹھ آندرہ پیدد ہے جیں جونز افجی کے پاس
جمع رہتا ہے ان جی افجمن کے پچھ عہد بدار بھی ہیں۔ مثلاً صدر ناظم نز افجی سفیر۔ یہمتاز اصحاب
مسجد کی خدمت بلامعاد فد کرتے ہیں چونکہ ان کی رہائش دائی نہیں بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے اس
تبدیلی کے موقع پراس متاز خصوص صاحب کی خدمت کا شکر بدادا کرنے کے لیے ٹی پارٹی کی جاتی
ہے۔ احباب (چندہ ندد ہے والے بھی) جمع ہوتے ہیں اس موقع پر پچھ رقم اس جمع شدہ چندہ سے یانہیں؟
خرج کی جاتی ہے مثلاً مشائی وغیرہ جس۔ اب سوائی بیہ کہ یہ جمع شدہ چندہ مال دقف ہے یانہیں؟

سوال:اس ٹی پارٹی کےموقع پراس چندہ ہے خرج کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:اگر چندہ دینے والوں کی اجازت ہے اور اس چندہ کامصرف بیجی ہے تو بیمشائی وغیر تقسیم کرنا شرعاً درست ہے ورنہیں۔

موال: اس مشمائی کو چندہ نہ دینے والے احباب (بھی) کھا تھے ہیں یانہیں؟
جواب: اگر چندہ دینے والوں کی طرف سے اس مشمائی کو کھانے کے لیے چندہ دہندہ ہونا شرط نہیں کیا گیا بلکسان کی طرف سے چندہ ندویئے والوں کو بھی اجازت ہے توان کو کھا تا بھی جائز ہے۔
موال: چندہ دینے والے اصحاب جواس وقت شریک نہیں ہوئے ان کاحق باتی ہے یانہیں؟
جواب: اگران کی طرف سے تاکیدہ کہ ہما راحق باتی رکھا جائے تب تو حق باتی رکھا جائے اگر ان کی طرف سے اجازت ہے کہ ہما راحق باتی رکھنے کی ضرورت نہیں تو باتی رکھنے کی ضرورت نہیں۔
موال: اس طرح کرنے کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت ضروری ہے یاصرف سوال: اس طرح کرنے کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت ضروری ہے یاصرف ان ممتاز اصحاب کا فیصلہ کی خدود کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت صروری ہے ہا کہ کو سیانہ کی اجباز سے خدود کی اس کی خدود کے لیے سب چندہ دینے والوں کی اجازت صروری ہے گوئی ہے گا

جواب: اگر چندہ دہندگان نے متازارکان کو فیصلہ کا اختیار دیا ہے تب تو ان متازارکان کا فیصلہ کافی ہے اگر اختیار نہیں دیا تو کافی نہیں بلکہ سب کی رائے اور اجازت ضروری ہے۔ سوال: اس جع شدہ رقم میں مدعمارت میل مسجد عطیہ غیر مسلم وغیرہ شامل ہواوران کے خرج کا الگ الگ حساب بھی کوئی نہیں سب رقم ایک جگہ جمع جیں اس کا کیا تھم ہے؟

جواب: بہتریہ کے معرف بر میں اورائج من کا مدجدا جدار کھا جائے تا کہ ہرائیک کا چندہ سی معرف بر صرف ہوا غیر مسلم اگر مسجد جس دیا دراس کے غرب کے اعتبار سے مسجد جس دیا تواب ہوتواس کو مسجد جس صرف برایا جائے ورندانج من جس اب تک چونکہ سب رقم ایک جگہ جمع ہے لہذا جو پچھ خرج ہوا وہ مسب مشترک خرج ہوا اگر چندہ وہندگان کی اجازت ہوتو خرج شدہ رقم کو انجمن کے حساب جس لگا کر مسجد کی رقم کو برقر ارتصور کیا جائے اور حساب جدا جدا کر دیا جائے اگر اجازت نہ ہوتو دونوں کے حساب میں لگا کر مسجد کی رقم کو برقر ارتصور کیا جائے اور حساب جدا جدا کر دیا جائے اگر اجازت نہ ہوتو دونوں کے حساب بیں شار کیا جائے۔ (فقا وئی محمود یہن ۲ ص ۱۸۱)

# مسجدمين بيثيض كالبعض صورتول كاحتكم

سوال: زید کہتاہے کہ سجد میں چارزانو بیٹھنا سخت ہے ادنی ہے اور ناجائز محی الامکان دو زانو بیٹے ججوری چارزانو بیٹنے کی اجازت ہو سکتی ہے علی بذا القیاس اس طرح بیٹھنے کو بھی سخت سناخی سجھنا ہے کہ آدی جد نماز اپنے دائے یاؤں کو کھڑا کرلے اور یا ئیس کو بچھالے نیز اس طرح بیٹھنے کو بھی تاجائز بتایا ہے کہ آ دمی اپنی سرین اور دونوں قدموں پر بیٹھے اور دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے جلتے میں لے لے۔

ظلامہ بیہ کہ دوزانو بیٹے کے سوام بریس ہرنشست کو بے ادبی کے سبب ناجائز بہتا تاہے بلکہ مسجد کے باہر بھی تلاوت و وظیفے کے وقت دوزانو بیٹے کے سواہرنشست کو جناب باری بیس گستاخی بھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت سغیان توری ایک بارا پنے سرین اور دونوں قدموں پر بیٹے شے کہ جناب باری تعالیٰ کی طرف ہے عمّاب ہوا کہ اوثور (بیل) یہ کیا ہے ادبی ہے ای دن ہے ان کے نام کے ساتھ توری کا اضافہ ہو گیا۔

عروکا خیال ہے کہ بی علیہ السلام بعد نماز من چارزانو بیٹے ہوئے بی ذکرالی بیل مشغول رہتے ہے کونکہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسکنا۔ سے کیونکہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسکنا۔ جب آ پ نے یہ نشست اختیار فر ہائی تو صاف فلا ہر ہے کہ اس میں عین اوب ہے نہ گتاخی نیز سرین اور قدموں پر بیٹھنا بھی بعض احادیث میں آتا ہے۔ البتہ نماز میں بلا عذراس طرح بیٹھنا ضرور خلاف اوب ہے۔ خارج نماز بعض اوقات اس طرح بیٹھنا مسئون ہے۔ نیز بعد نماز داہنا پاؤں کھڑ اکر لیمنا اوب ہے۔ خارج نماز سے ابتہ کم از کم جائز ضرور ہے اور کی طرح قابل ملامت نہیں۔

رہاسفیان توری کا قصدوہ بے بنیاد ہے کتب تصوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ چارزانو بیشنا طلاف ادب نہیں کیونکہ بیجے دوازوہ کے دفت اول چارزانو بی بیٹے ہیں اور رگ کیاس کو دہا کر ضربیں لگاتے ہیں۔ اگر بینشست اللہ تعالیٰ کو تاپیند ہوتی تو اہل تصوف بھی اس کو افتیار نہ فرماتے۔ پھر لطف یہ کداول بی افتیار فرماتے ہیں یہ منہیں کہ آرام لینے کی غرض سے آخر میں چارزانو بیٹھتے ہوں اس کے علاوہ قر اُ اکثر چارزانو بی بیٹھتے ہیں کیونکہ چارزانو بیٹھتے ہیں سے سے سے اور انو بیٹھتے ہیں کیونکہ چارزانو بیٹھتے ہیں سے سے اور انو بیٹھتے ہیں کے علاوہ قر اُ اکثر چارزانو بی بیٹھتے ہیں کیونکہ چارزانو بیٹھتے ہیں سے سے کہ خیال سے کہ کا خیال سے ج

جواب: عمر كا قول سي ح مديث تو سائل في لكه دى ب قاضى خان بي ب : وهُوَ كَالنَّوْبُع فِي الْمُجُلُوسِ وَالْإِنْكَاءِ فَالُوا إِنْ كَانَ ذَالِكَ عَلَى وَجُهِ السَّجَبُّرِ يُكُوهُ وَهُوَ كَالنَّوْبُع فِي الْمُجُلُوسِ وَالْإِنْكَاءِ فَالُوا إِنْ كَانَ ذَالِكَ عَلَى وَجُهِ السَّجَبُّرِ يُكُوهُ وَإِنْ كَانَ لِمَعَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حضرت سفيان وَانْ كَانَ لِمَعَاجَةِ طَلَبُ الرَّاحَةِ اور حضرت سفيان ومنذالله تعالى كا قصد محض كسى كا تراشيده فلاف تقل و فلاف لفت به في الْفَاهُوسِ وَفَوْرُ الْمُولِي يَعْلَى وَلَا فَ لَعْتَ بِهِ فِي الْفَاهُوسِ وَفَوْرُ الْمُولِي يَعْلَى فَالْمُولِي وَلَا فَ لَهُ مِنْ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ہوے الف ولام کا داخل ہونا اس پر کس طرح جائز ہوتا۔ (امداد الفتادی ج ۲ ص کا۔ ۱۵) مسجد میں کرسی بر بدیٹھ کر وعظ کرنا

سوال: اکثر علاء مسجد کے اندر کری کے پائے وصلوا کرادرمسجد کے اندر کری پر بیٹھ کر وعظ کہتے ہیں' بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا جا کز ہے؟ آپ فرمائے کہ جا کڑے یا نہیں؟

جواب: مسلم شریف (ص ۱۸۷ج) نی کریم صلی الله علیه وسلم کامسجد میں کری پرتشریف فرما کر دین کی یا تیں ارشاد فرمانا فدکور ہے۔ کری کے پائے لوہے کے معلوم ہوتے نئے الا دب المفردص ۱۲ میں بھی امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا ہے جو چیز حدیث شریف ہے ثابت ہے اس پراعتراض کرنا واقف نہ ہونے کی وجہ ہے۔ (فاوی محمود میں ۱۵۸ص ۱۵۸)

مسجد میں کرسی بچھا کر وعظ کرنا

موال: جب كه مجد كا ندر منبر باور دو پوست ب با برنبيس آسكا تواس شكل بيس اگر كوئى ديني وعظ دهيمت كرنے والامسجد كے برآمدے بيس يا فرش پر جهال منبرنيس ب وہال كرى يا موڈ ها بچھا كراس پر بيش كر دعظ دهيمت لوگول كوسنائے تو يہ كيسا ہے؟

جواب: منبرنہ ہوتو کری یاموذ ھا بچھا کراس پر بیٹے کردعظ وتقر پردرست ہے۔ (فاویٰ محود بین ۱۸ س) ۱۲۸) ''سامعین کی تعداو کم ہے محصٰ شان بنانے کی نبیت ہے کوئی جیٹے تو بری نبیت کاما لک ووخود ہے' (مم م)

مسجد میں بدیٹھ کر مدیٰ وغیرہ پڑھنا

سوال: کوئی کتاب جس می تکس تصاویر جوئی ہے مثلاً مدی ڈائجسٹ وفیر وان کتابوں کو مسجد میں بیٹے کر پڑ ھنادرست ہے یانبیں؟ جب کہ چیے روپاور دیاسلائی پرتصویر جوئی ہے اور یہ جیب میں رہتی ہے؟

جواب: پیرروپید یاسلائی پر جوتصادی ہوتی ہیں عمو آدہ بہت جھوٹی ہوئی ہوئی ہیں اوقات میں بھی معلوم نیس ہوتا کہ بیجا ندار کی تصویر ہے یا کوئی بھول وغیرہ ہے۔ ایسی جھوٹی تصاویر کے تھم میں تخفیف ہوتی ہے نیز بیرروپیداری ضرورت کی چیز ہے کہ بغیراس کے چارہ کا رئیس اپنی ضرورت کو چیز ہے کہ بغیراس کے چارہ کا رئیس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو پاس رکھنے پر آ دی مجبور ہے۔ نیز اس سے بچنا دشوار ہے کیونکہ بغیر تصویم روپید بیبر یہاں تایاب ہے۔ نیز ان تصاویر کود کھنے کی طرف کوئی توجہ بیس ہوتی ان میں جاذبیت نہیں روپید بیبر یہاں تایاب ہے۔ نیز ان تصاویر کود کھنے کی طرف کوئی توجہ بیس ہوتی ان میں جاذبیت نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تصاویر کی تصاویر پر تیاس نہیں کیا جائے گا اس لیے

ان میں شخفیف کوتلاش نہ کرے مسجد کوائسی چیزوں سے بچانا جا ہے۔(فاوی محدودین ۱۵۸ مردو اس ۱۵۸ مسجد میں بدیٹھ کر خط لکھٹا

موال بمبحر میں وی کتابیں پڑھنے اور دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے خط الکھنے کا کیا تھم ہے؟ جواب بمبحر میں وین کتابیں پڑھنا وین معلومات کے لیے خط لکھنا درست ہے۔

( فآوي محمود بيرج ۱۸۸ ص ۱۸۸)

متجدکے ماتک براعلان کرنا

موال: معجد کے مینارہ پر ہارن رکھا ہوا ہے اتی سامان بینی ایم ہی فائر اور مانک وغیرہ معجد کے اندرر کھے ہوئے ہیں جس جس اذان کے علاوہ خرید وفر و خت اور گمشدہ چیزوں کا اعلان پیسے لے کر کیا جاتا ہے شرعاً بیا علان کرنا جا ہے یانہیں؟

جواب:اگر میلا وُ ڈسپیکرمسجد کے چیے ہے خریدا گیا ہے جب تواس کا بینارہ پر رہنا درست رہے گا'باتی خرید وفرو دخت یا گمشدہ کا اعلان وغیرہ کوئی و نیوی کام کرایہ لئے کر بھی کرنا درست ندہوگا۔

اور اگر چندہ کے چیے سے خریدا گیا ہے اور چندہ دسینے والوں نے ان سب کاموں ہیں استعال کرتا ورست استعال کرتا ورست استعال کرتا ورست دہوگا ہاتی استعال کرتا ورست میں جس طرح مشین وغیرہ متصل اورا لگ رکھ سے اس طرح ہاران بھی جیتارہ سے الگ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں جینارہ سے متصل اورا لگ رکھ سکتے ہیں۔ ( نظام الفتاوی استاد)

مجدے باہر کی گشدہ چیز کامسجد میں اعلان کرنا

سوال: کیا فرماتے ہیں علما و دین دریں مسئلہ کہ کسی کم شدہ شکی کا جو کہ کہیں مسجد ہے ہا ہر کم ہوگئی ہو مسجد ہیں اعلان کرتا جا کڑے ہا یا جا کڑ ہے۔ مشلاً جوتے کا کم ہوتا۔ مرغی کا کم ہوتا۔ کسی جا تور کا چوری ہوتا یا کم ہوتا۔ بیچے کا کم ہوتا۔ بیچے کا کم ہوتا۔ گھڑی کا کم ہوتا وغیرہ و فیرہ۔ گئے کی کٹائی یا پھیلائی کا اعلان۔ تا لے کی کھدائی کا اعلان وغیرہ وغیرہ جا کڑے یا تا جا کڑ۔

جواب: مجد البت المشده يزك لي شاعلان كرك تلاش كرناورست بيس الله ليال التحال اليال التحال المنافرة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة الله عليه عن ابى هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل لاردها الله عليك فان المساجد تبن لهذا. (روان المسلم) (فاوي من محدة المساجد تبن لهذا. (روان المساجدة المسابعدة المساجدة المساجدة المساجدة المساجدة المساجدة المساجدة المسابعدة المساجدة المساجدة المساجدة المساجدة المساجدة المساجدة المسابعدة المساجدة المسابعدة المساجدة المسابعدة المسابعة المس

#### یےضرورت مسجد میں ما کک لگا نا

موال: ایک گاؤں میں کئی مسجدیں جیں جن میں صرف ایک مسجد میں مانک ہے۔ جب مانک میں اذان ہوتی ہے تو آ واز تقریباً پورے ہی گاؤں میں پہنچ جاتی ہے پھر بھی دوسرے محلّہ کے لوگ مانک لانا جائے جیں کیاسراف ہے یانہیں؟

جواب: جب ایک مسجد کے ما تک سے پورے گاؤں میں اذان کی آ واز پیننج جاتی ہے اور تمازوں کے اوقات قریب ہی قریب ہیں تو دوسری مسجد میں ما تک لگانا بے ضرورت ہے اس کے لیے مسجد کا ہیسہ صرف نہ کیا جائے۔ (فنادی محمود میں ۱۵۸ ماس ۱۵۸)'' واقعی ضروریات مسجد پراگایا جائے'' (م)ع)

# مسجد کے اسپیکر سے دنیا وی اعلانات

سوال: کیافرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ مبجد کے اندر نصب شدہ لا وُڈ پہیکر مبجد سے غیر متعلقہ دنیاوی اعلانات از تسم اعلانات گشتدگی مختلف اشیاء اعلان متعلقہ داش ڈ بواعلان متعلقہ بلدیاتی استخابات یا عام انتخابات وغیر و کرنا از روئے شریعت مطہرہ کیسا ہے؟ نیز ایسا اعلان کرنا جو کہ سجدک اروگرد کی آبادی بستی یا معاشرے کے متعلق نہ و مشاق یہ و کیس مجد کے متعلق نہ و مشاق یا عالمان کرنا کے کی بلدیاتی استخاب کے سلسلہ میں یا کسی دوسرے د نیاوی سلسلہ میں تمام بستی والے فلال مقام پر صلاح مشورہ کے لئے اکتھے ہو جا کیں۔ از روئے شریعت کیسا ہے؟ اعادیث مبارک اور قرآن یاک کی روشن میں مدل جواب عمارے اور استفرائیں۔

جواب: مسجد کے اندرنصب شدہ لاؤڈ سپیکر پراس متم کے اعلانات ہر تتم جائز نہیں۔ ایک دفعہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی میں ایک شخص نے مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کیا تھا تو اس کے جواب میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (لارداللہ علیہ) الحد بیث فر مایا۔ جو بخت ناراضگی کی دلیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فرآوی مفتی مجمود ج اص ۲۷۔

#### مسجد میں مائک پر حدیث سنانا

سوال: صبح کے دفت مبحد کے ما تک پرکوئی حدیث پڑھی جائے دراں حالیکہ مبحد میں کوئی فخص نہیں ہوتا اور گھر میں مرد عور تنیں دھیان ہے نہیں سنتے۔ ایک صورت میں پڑھتا کیہا ہے؟ جواب: جب کہ مبحد میں کوئی آ دی موجود نہیں ادرا پنے اپنے مکانوں میں مرد وعورت اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں کوئی متوجہ نہیں تو الی صورت میں ما تک پر حدیث سنا تا ہے کل ہاں اپنے کام میں مشغول ہیں کوئی متوجہ نہیں تو الی صورت میں ما تک پر حدیث سنا تا ہے کل ہاں سے پر بہیز کیا جائے۔ (قاوی محدد مین کام اس کا کام میں منایا جائے۔ (قاوی محدد مین کام اس ۲۲۱) دو کھیل نہ بنایا جائے '(م م ع)

### مسجدميں مائك برتقر بركرنا

سوال: ما نک مسجد میں رکھ کراس میں وعظ وہیعت اس نیت ہے کرنا کہ جولوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے کا نول میں بھی وین کی باتنیں کانچ جا کمیں بیرجا تزہے یا نہیں؟

جواب: جائزے\_(فاوئ محمودیہ جام ۱۳۹)" جبکہ بعض اوگ توجہ بھی کرتے ہیں" (معم)

# مسجد کے اندریائے دان رکھنا

سوال: ہمارے یہاں مساجد کے فرش دری وغیرہ بڑے پر تکلف اور قیمتی ہوتے ہیں انہیں مرد وغبار اور پاؤں کی مٹی ہے بچانے کے لیے پائے دان رکھا جا تا ہے اور بھی بور یا بچھا یا جا تا ہے اور اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے بیر پونچھ کرفرش پر قدم رکھا جائے آیا یہ کروہ ہے؟

جواب: مسجد كے فرش كى حفاظت كے كيے مسجد ميں بائے دن الله و دى اور بور يا بجھا نا درست ہے اور اس سے بير بو نچھ نا درست ہے كہ بھى بير بھيگا ہوا ہوتا ہے اور اس سے مسجد كى دركى وغيره پر دھبا پڑجا تا ہے للبذامسجد ميں بائے دان ركھ ديا جائے تو ممنوع شەدگا۔ (فناوئ رجميد ج٢ص٨٣)

#### مسجد مين أكالدان ركهنا

سوال: ایک آ دمی بیمار ہے جومسجد میں جھاڑ و ویتا ہے اس کوبلغم بہت آ تا ہے اگر میخض تھوکنے کے لیے ایک ڈباکسی کوشے ہیں رکھ لے اور بوقت ضرورت اس ہیں تھوکٹار ہے مجراس کو باہر پھینک دے تو بیہ جائز ہوگا یانہیں؟

جواب: جائز نہیں ٔ دضو خانے میں تھوک کر پانی بہائے میشکل ہوتو رومال وغیرہ میں بلخم نکالے اوراس کپڑے کی صفائی کا اہتمام رکھے۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص۵۳س)

#### مسجدمين ببينك كااستعال كرنا

سوال: آج کل مساجد میں چینٹ کا استعمال بکٹرت جاری ہے شرعی نقط نظر سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ جواب: مسجد میں ایسا چینٹ استعمال کرتا جس میں بد بوجو تی ہوممنوع ہے اگر بد بوزیادہ دریا یا جوتو نا جائز اور استعمال کر وہ تحر کمی ہوگا جس سے اجتناب لازم ہے۔ (نظام النتاویٰ جاش ۳۲۰)

# مسجد ميس وضوكيلي ثينكي بنانا

سوال: متجد کے ایک کونے میں وضو کے لیے بیکی بتانا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: اگر بد جگدابتداء بی مجدی داخل ند کی جاتی تواس می نینی بنانا جائز تھا مجدیں داخل کرنے جائی تواس میں نینی بنانا اور مجد سے خارج کرنا جائز نہیں اگر مجد کی حدود متعین داخل کر نے زبان سے بھی اس کا اظہار کردیا کہ اتن جگہ مجد ہے اس کے بعد بانی مجد نے کہا کہ اس جگہ شروع بی سے میری نیت نینی بنوانے کی تھی تو اس کا بدتول قبول ندکیا جائے گا۔ سوجب بانی مجد کا ابتداء بی سے اس جگہ کو وضو کے لیے متعین کرنا ٹابت نہیں تو بدجکہ مجد میں داخل رہے گی اور محبد میں وضوکا پانی ٹرش مجد میں داخل رہے گی اور محبد میں وضوکا پانی گرانا جائز نہیں یہ شہدند کیا جائے کہ وضوکا پانی فرش مجد سے بیچنالی میں کرے گااس لیے کہ تحت الحرکی نے ان کرعنان ساتک بدجگہ مسجد ہے۔

نیز نینکی بنانے سے نماز یوں پرنتگی ہوگی جو ممنوع ہے اگر مسجد وسیع ہواور نینکی بنانے کے یا وجو دنماز یوں پرنتگی کا خطرونہ ہوتو بھی نماز کے لیے بنائے گئے حصہ کومشغول کرنا جا تزنبیں۔

مسجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کا نام درج کرنا مسجد کے کتبہ میں عیسائی کلکٹر کا نام درج کرنا سوال: جامع مسجد کے کتبہ میں ایک رباعی کموئی ہے جس سے بنائے مسجد کی تاریخ نکلی ہے'اس میں ایک عیسائی کا نام ہے'اس کتبہ کوم جد میں نصب کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: بتائے میجد کے وقت عیسائی نہ کور جوشلع کا عائم تھا اس کو خوش کر کے تعیر میجد وغیر وامور کو مرانجام دینے کے لیے شاید بانیان میجد نے ایسا کرنامنا سب مجما ہوا گرائی بات ہے تو اس صورت میں اس کی ممانعت کی کوئی شرعی دلیل ہماری نظروں ہے نہیں گزری تا ہم ایک عیسائی کا نام میجد کی دیوار پر لکھا رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا اس لیے اگر اہل جماعت متنق ہوں اور فقنہ وفساد کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو نکال دیشا مناسب معلوم نہیں ہوتا اس لیے اگر اہل جماعت متنق ہوں اور فقنہ وفساد کا اندیشہ نہ ہوتو اس کو نکال دیشا مناسب معلوم نہیں ہوتا اس لیے اگر اہل جماعت منظم شدوع نفست کا فرممنوع است ' (م م ع)

# منجدمیں کپڑے سکھانا

سوال: کیڑے دھوکر مسجد کے تئن یا دیوار پر سکھا نا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مسجد کے تئن یادیوار کپڑے سکھا نا جائز نہیں مؤذن اور خادم وغیرہ کے لیےا کرکوئی دوسری جگہ کپڑے سکھانے کی نہ ہوتو مسجد ہے باہر گئی جگہ میں سکھا تکتے ہیں۔(احس الفتاوی ج ۲ ص ۹ ۵۹) مسجد کے حجر ہے میں انگر میزی برڈ ھیٹا

سوال:مسجد میں مؤذن کور ہائش کے لیے کمرہ ویا گیا ہے وہ اس میں انگریزی پڑھتا ہے اور بجلی بھی استعمال کرتا ہے 'میشرعا جائز ہے یانہیں؟ جواب: اگرانگریزی پڑھنے کی وجہ ہے تکل کے مصارف عام دنوں سے زائد نہ ہوتے ہوں تو جائز ہے در نہیں۔ (احسن الفتاد کی ج ۲ م ۳۵۹) م

مسجد کی د بوار پرنقش ونگار کرنا

سوال: معجد کی ہیرونی و بواروں پر نفش و نگار جائز ہے اندر کے جصے میں محراب اور قبلہ کی دیوار پر نفش و نگار جائز ہے اندر کے جصے میں محراب اور قبلہ کی دیوار پر نفش و نگار جائز ہے اندر کے جصے میں محراب اور قبلہ کی دیوار پر نفش و نگار محروہ ہے اور دائیں بائیس کی دیواروں کے متعلق بھی ایک قول کراہت کا ہے۔ بہر کیف اندر کے جصے میں عقبی دیوار پر اور چھت پر نفش و نگار درست ہے سامنے کی دیواراور دائیں بائیس کی دیواروں پر بھی اگراس قدر نفش و نگار کیا جائے کہ نمازی کی نظر وہاں نہ پڑے تو جائز ہے مگراس میں ان شرائط کی رعایت ضروری ہے۔

ا-اس من بهت زیاده تکلف ند کیا جائے۔

٣ ـ وقت كا مال نه لكا يا جائے اگر لكا ديا تو متولى منامن ہوگا \_

ان شرائط ہے بھی ہے کام صرف جائز ہے مسنون یامتحب نہیں اس کے بجائے ہے ہیسہ مساکین پرصرف کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ (احس الفتادیٰ ج۲ ص ۵۹)

#### معتكف كالمسجد مين حجامت بنوانا

سوال: معتلف كوسوريس تجامت بنوانا جائز بي يانبيس؟

جواب: اپنی تجامت خود بنانا جائز ہادر تجام ہے بنوانے میں یقصیل ہے کہ اگر دہ بدون موض کام کرتا ہے تو مسجد کے اندر جائز ہے اور اگر بالعوض کرتا ہے تو معتلف مسجد کے اندر دہے اور تجام مسجد سے باہر بیٹے کر تجامت بنائے مسجد کے اندرا جرت پر کام کرنا جائز نہیں۔ (احسن الفتاوی جامی ۱۲۸)

مسجد میں چوری کا گارڈ راگا دیا

سوال: فرنگی حکومت کا گارڈرکی فخص نے اس کے دورافقد ارجی چوری کیا تھا اس کے فوت ہونے کے بعداس کے درثاء نے اے میجد کی جہت جی ڈال دیا الی میجد جی تماز جائز ہے بائیں ؟ اورا گر بعیند بجی صورت ریلو کا ائن کے گارڈر میں ہیں آ ہے تو کیا حکم ہے؟ بواب : الیک میجد جی نماز پڑھنا بلکہ اس کے مشقف حصد جی داخل ہوتا بھی جائز نہیں آتھ سیم ملک سے فرنگی حکومت کا مال فئی بن کر حکومت یا کتنان کی ملک میں داخل ہوگیا' لہذا حکومت سے ملک سے فرنگی حکومت کا مال فئی بن کر حکومت یا کتنان کی ملک میں داخل ہوگیا' لہذا حکومت سے

اجازت لینے کے بعداس کا استعال جائزہے۔(احس الفتاوی ج۲م ۲۳س)

#### مسجد میں سیاسی جلسه کرنا

سوال بمجديس سياى جلساورميننگ كرنا كيسا ب؟

جواب: معجد کے اوب واحر ام کے بارے میں لوگ بہت زیادہ بے پروائی برتے ہیں ہے کام معجد میں کرنے کے لائق نہیں۔ لہذا خالص دی مجالس کے سواد وسری آئ کل سیاسی میٹنسکیس شرعی مسجد سے باہر کسی اور جگہ منعقد کرنی جا ہمیں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے باہر کنارے پر ایک چبوتر وتقمیر کروادیا تھا اور اعلان کرادیا تھا کہ جس کواشعار پڑھنا ہوئیا بلند آواز ہے بولنا ہویا کوئی اور کام کرنا ہوتو وہ چبوتر ہے پرچلا جائے۔(فآویٰ رحمیہ ج۲ص۱۰)

### امام كامع ابل وعيال احاطه سجد ميس رمنا

موال: امام محداہ الل وعیال کے ساتھ احاط معجد بیں روسکتا ہے یانہیں؟ معجد کا کوئی دوسرا حجر ونہیں صرف ایک ہی حجرہ ہے اس مجدد کی حالت بیں روسکتا ہے یانہیں؟

جواب: احاطہ مجد میں امام ومؤذن کے لیے جمرہ بنا ہوتو اس میں امام ومؤذن کار ہنا ورست ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے استیے کی جگدا لگ نہیں ہوئی اور بچوں کے شور وشغب سے نمازیوں کو تکلیف اور حرج بھی ہوگا' اس لیے ممنوع ہوگا' اگریے خرابیاں ندہوں تو جائز ہے۔ (فآوی رجمیہ ج۲ص ۹۴)

#### متجدين حاردرينانا

سوال: ایک معجد زرتقیر ہے اس میں جارہ رہائے گئے ہیں کیا ہیں ہے؟ جواب: معجد کے در قاعدے سے تمن یا پانچ یاسات ہونے جا ہمیں چار در کی معجد متاسب نہیں ہے امام نیچ میں ہواور اس کے دائیں بائیں لوگ برابر کھڑ ہے ہوں اس صورت میں طاق در ہی ہو سکتے ہیں۔ (کفایت المفتی ج سم میں ۱۸۷)

# مسجد كيليئة لائى موئى لكريوں كو گھر ميں لگانا

سوال: جماعت نے تغیر متجد کے لیے لکڑی جنگل ہے لاکر جمع کیں اس متجد کی منتظمہ کی اجازت سے ایک فخص نے ایک لکڑی اپنے گھر میں لگادی کہی پیٹل جائز تھا یا نہیں؟ جواب: جن او كول في مسجد كي تغيير ك لي لكريال جمع كي تعين أكر منظم حوال كردي تعين او وولكزيال مسجدي موكئ تحيس اورا كرمسجد كي تغيير هيسان سب لكزيول كي حاجبت نتفي توجماعت زا مُدلكزيول كو مبجد کے لیے بقیمت کسی کودے کرمسجد میں خرچ کر سکتی ہے؛ بلا قیمت کسی کودے دینے کاحق نہیں تھاجس مخص کود مدی گئی اس سے اب بھی تیت وصول کی جائتی ہے۔ ( کفایت اُسفتی جساس ۱۳۳)

سجاده تشین کا انتظام مسجد میں دخل دینا

سوال:ایک سجاد ونشین مسجد میس نماز با جماعت مکروه او قات میس ادا کرتا ہے اورامام مؤ ذ ن کا انتظام اینے ہاتھ میں لے رکھا ہے امام اس سجادہ نشین کے حسب منشاء جماعت کرتے ہیں اہل محلّهٔ زائرین اور دیگرلوگ جاہجے ہیں کہ جماعت اوقات شرعیہ مستحبہ میں کی جائے اگر میںجاد ونشین اہے امریر قائم رہیں تو کیا اہل محلّہ کوشرعاً حق حاصل ہے کہ اول اوقات میں اس مسجد میں نماز با جماعت ا دا کریں؟ اور ایباا مام ومؤذن مقرر کریں جومتحب اوقات بیں اپنے کام کوانجام دیں یا سجاد ونشین کا اتبا*ع کریں خو*او جیسے دقت میں نماز پڑھے؟

اور کیا سجادہ نشین کا میتن ہے کہ مسلمانوں کواپنی شرکت میں نماز پڑھنے پرمجبور کرے؟ خواہ دو کسی وقت نماز پڑھنا جا ہے اور مسلمانوں کو پہلے وقت میں نماز باجماعت پڑھنے ہے منع کرے؟ جواب: اگران سجادہ نشین کو بانی مسجد نے متولی نہیں بنایا تو ان کوانتظامات مسجد ہیں اہل محلّمہ

كى رضا كے بغير وظل وينا مطلقاً نا جا تزہے۔

اگران سجادہ نشین کو ہانی نے متولی بنایا بھی ہوگراوقات مکروہ میں نماز دبناعت کی عادت کرنے ہےمعزول کردیئے جائیں محے حتیٰ کہ اگران کی تولیت میںمعزول نہ کیے جانے کی تقریح بھی کردی تب بھی معزول کردیتے جائیں گئے یہاں تک ایسے غیرمشروع کے اعتبار ہے خود وا قف بھی اگرمتولی ہوو ہ بھی معز ول کر دیا جا تا ہے۔

متولی و منتظم کے عزل ونصب کا اختیار شرعاً الل محلّہ کو حاصل ہے جتی کہ بعض احوال میں اہل محلّه قاصی پر بھی مقدم ہیں۔

ایبا امام بھی گنہگار ہوتا ہے جس ہے اوقات مکروہ میں نماز و جماعت پڑھنے کے سبب نمازیان مجد کو کراہت ونفرت ہے۔

بحالمت فدكوره خود بجاده تشين كامطلقا انتظام من دخل دينانا جائز بيئ غيرمشرور كاارتكاب كرنے كى وجہ سے بھی اور تولیت کا دعویٰ کرنے کی وجہ ہے بھی جبکہ تولیت کے النہیں ہیں۔(امدادالفتاویٰ جہس ٢٦١٥)

# مسجد کے بیچے دکا نیس بنانے کی کیاشرطیں ہیں؟

سوال: بین بے پورگیا وہاں مجد ہے وہ جاہتے ہیں کہ اس معجد کے والان اور فرش کے بجائے وکا نات تخیر کرلیں جن ہے اچھا کرایہ وصول ہوگا وکا نات کے اوپر منزل ووم بین معجد بنا تحق تو کیا یہ تہدیلی شرعاً جائز ہے؟

جواب بمعجد کے نیچے دکا نیس چندشرا نظ کے ساتھ جا تز ہیں:

میکی شرط بیہ کے بانی اول بنائے مجد کے دفت بینیت کرے اور لوگوں میں ظاہر کردے یا تحریر کردے کہ میں نے استے حصہ کومنجد کے نیجے دکا نیس بنانے کے لیے مخصوص کردیا ہے۔

اورد دمری شرط بیہ کے دکا نیں فاص مجد کے مصارف کے لیے دقف کی جا کیں۔ صورت مرقومہ میں مہلی صورت مفقود ہے اس لیے اس مبحد کے بیچے کراید کی دکا نیس یا کسی کے رہنے کا مکان دفیر و بنانا اگر چے مصالح مبحد ہی کے متعلق ہوجا تزنیس۔ (ایداد المفتین ص ۸۱۱)

#### فنائے مسجد میں دکا نیس بنانا

سوال: مبحد وفنائے مبحد جی دکان رکھنے کا کیا تھم ہے؟ اور فنائے مبحد کا اطلاق کس کس جگہ پر ہوتا ہے؟ جواب: فنائے مبحد وہ جگہ ہے جوا حاط مبحد کے اندر مبحد شرقی سے خارج کوئی جگہ نماز جناز ہ پڑھنے یا دیگر ضرور یا ہے اٹل مبحد کے لیے بنائی جائیں اور فنائے مبحد بہت سے احکام میں بھکم مبحد ہے مبحد کی طرح اس میں بھی دکا نیس بنانا جائز نہیں۔ (امداد المفتیین مس ۲۹۳)

### مكان كادروازه مبجدكي طرف كھولنا

مسجد کی رقم سے صص خرید نا

سوال بنسی مدرسہ یامسجد کی رقم بازار ڈاک کے صف میں لگا کراس میں سے مدارس ومساجد

#### ك لينفع ماصل كرناجا زبوكا؟

جواب: کسی معجد یا مدرسہ کے پہنے ہے بازارڈاک حصص خرید تا بچند وجوہ درست نہیں۔ ا۔ایک تو وجہ رہے کہ دینے والے کی مشاء عموماً رہوتی ہے کہ اس کا پیسہ بعینہ اس کا رخیر میں صرف ہوا دریہ چیز اس کے منشاء کے خلاف ہوگی۔

۲۔ دوسری وجہ بیہ کہ اگر بھی نقصان ہوگا تو ان لگانے والوں پر منمان واجب الا وا ہوگا جو جھڑ ہے اور فزاع کا سبب ہوگا۔

۳- تیسری وجہ رہے کہ یہاں پرڈاک میں جو چیز پیجے'' سودا'' بنتی ہے وہ نہ تو موجود ہوتی ہے نہ مملوک ومقبوض یا معلوم کی بھی نہیں ہوتی اور فیرمملوک غیر مقبوض غیر موجود اور نامعلوم کی تیج سب نا جائز ہیں۔ ( نظام الفتاویٰ ج اص۳۱۳)

### مسجد ميں خريد وفر وخت كرنا

سوال: مجد میں خرید وفر وخت کر لیمااور قیت باہر جاکر لے دے لیں تو جائز ہے یانہیں؟ جواب: مجد میں کوئی سودا خریدے تو درست ہے گر اسباب وہاں نہ ہواور اس کام میں کثر ت اور اس میں زیادہ مشغولی وہاں نہ جا ہے کہ مجد کی بے حرمتی ہے اتفاقاً کسی ہے ایک بات چیت کرلی جائے تو درست ہے۔ ( فقاوئی رشید ریس ۵۳)

# مسجد کے درخت کی بیج مسجد میں کرنا

سوال: درخت مبحد بن کاہے اس کی خرید وفر وخت جماعت خانہ میں جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چونکہ مبحدیں نماز و جماعت کے لیے متعین کی گئی ہیں اس لیے وہاں خرید وفر وخت کرنا درست نہیں الگ بہٹ کر کی جائے اگر چہوہ درخت مبحدین کاہے۔ ( نآویٰ محودیہ ۱۹۵۸) میں سے مصرف مال میں مصرف کو مطلب اور شرور کا دور میں کا ہے۔ ( نآویٰ محودیہ ۱۹۵۸)

# مسجد کے میناروں پرمقناطیسی سلاخ لگانا

سوال: مبحد کے میناروں اور بلند عمارتوں پر مقناظیسی سلاخ لگاتا کیا ہے؟ علم ہندسہ اور عمارتوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے لگانے سے بجل سے حفاظت ہوجاتی ہے؟
عمارتوں کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس کے لگانے سے بجل سے حفاظت ہوجاتی ہے؟
جواب: جب کہ بجر ہے جابت ہے کہ بیسلاخ آسانی بجل کی معنرت کو دفع کرتی ہے تواس کا لگانا جائز ہوا ہوئی ہے کہ ہرمرض کی ہوارتج بات سے اس کا جائز ہونا اس حدیث دسول سلی اللہ علیہ دسلم سے متقاد ہے جس جس ہے کہ ہرمرض کی دواہاں دوا تجر بیس ہے کہ ہرمرض کی دواہاں دوا تجر بیس ہے معلوم ہوتی ہے بھرائی کو استعمال جس لایا جاتا ہے۔ (فادی باتیات مالیات میں ای)

#### مسجدمين بلندآ وازيء تلاوت كرنا

سوال: بعد نماز فجرتا وفت نماز اشراق نمازیوں کی آمد اور نماز کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس اشاء میں کی کو بلند آواز ہے مجد کے اندر تلاوت کی اجازت ہے یانبیں؟ جبکہ تلاوت کی آواز ہے نمازیوں کوتشویش لاحق ہوتی ہے؟

جواب: الیں حالت میں نماز میں گل ہونے کی دجہ سے بلند آ داز سے تلاوت جا ئزئیس نیز قر آ ن کا سننا ہبر حال داجب ہے اور حالت نماز میں سنناممکن نہیں لاندا قاری گنه گار ہوگا۔ (احس انداوی جو سے ۲۵۷) مسہ جھے وک سے میں کے ما

# مسجد میں ذکر جبری کرنا

سوال: صوفیاء جو بعد نماز مغرب مساجد میں حلقہ کرتے ہیں اور کودتے چلاتے اور ہوخت کرتے ہیں جس سے لوگ جمع ہوجاتے ہیں اور مسجد میں شور وغل پڑ جاتا ہے کیہ جا کڑے یا نہیں؟ اوراشعار وغیر ہ تو حیداور ذوق وشوق کے پڑھے جاتے ہیں بیرجا کڑے یانہیں؟

جواب: بعض علماء نے مجد میں آواز بلند کرنے کواگر چہ ذکر اللہ کی ہو مکروہ لکھا ہے لہذا مسجد میں اس کا نہ ہونا مستحسن ہے نے صوصاً ایسی صورت میں کہ تماشا گاہ عوام ہوجائے یا مسجد کا نقصان ہو اگر چہ ذکر جمری یارونامسجد میں جائز بھی ہو۔ ( فقاویٰ رشید بیص۵۴۳)

### مسجديس جوتے ركھنا اخبار برد هنا أبات كرنا

سوال: (۱) مسجد کے اعاط کے اندر جوتا جھوڑ تا (۲) خلافت کے رسالے اور اخبار واشتہار پڑھنا (۳) مسجد ماضحن میں بیڑھ کر و نیا کی اور تنجارت کی با تیں کر تا' پنچایت کرتا ہے جائز ہوگا یائیس؟ اور مسجد میں باتیں کرنے والوں کے لیے کیا وعید آئی ہے؟

جواب: جوتے میں اگر نجاست نہ گئی ہوتو مسجد کے اندر رکھ ویٹا جائز ہے اور اگر چوری کا خوف نہ ہوتو مسجد سے باہر رکھنا اولی ہے اور اگر ٹاپاکی گئی ہوتو بدون اس کو دور کیے ہوئے جوتے کو مسجد میں رکھنا جائز نہیں اوس کا مسجد میں ماہر ہونے جائیں البت اگر بنچا بت مسجد میں رکھنا جائز نہیں البت اگر بنچا بت شریعت کے موافق ہوا ورلڑ ائی جھکڑ انہ ہوتو اس کا مسجد میں کرنا مضا نقہ نہیں در نہ تا جائز ہے وعید کوئی خاص منقول نہیں مہت بڑی وعید ہے کہ دیکا م گناہ کا ہے۔ (ادادالا حکام س اھسے ا)

### ز مان تغییر میں جوتے بہن کرمسجد میں داخل ہونا

وال: ایک معدلقیر جوری بئ تمازی ده ات جبل بهن کر جماعت خاند کے اندر آجاتے

ہیں کہتے ہیں کرداستے ہیں رہی وغیرہ ہے تو کیا چہل پہن کر جماعت خاند ہیں جاسکتے ہیں؟
جواب: مبحد کی عمارت منہدم کرنے کے بعد مبحد کی جگہ کا احترام و بیا بی ضروری ہے جیسے
پہلے تھا' جوتے اور چہل اگر نئے اور پاک ہوں تو مضا لقہ بیں لیکن مقام ادب میں جوتے اتارویا
ادب کا مقتصا ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیض کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر
چلتے ہوئے دیکھا' تو فرمایا'' جب تم ایسی جگہ ہے گر روجس کا احترام مطلوب ہے تو اپنے جوتے
اتارویا کرو' لہذا بلا فرورت پاک جوتے پہن کر ہی شری مبحد میں واغل ہونے کی عادت مناسب
نہیں تو مستعمل اور مشتبہ جوتے (جو بیت الخلاء میں بھی استعال کے جاتے ہیں) پہن کر مبحد شری
میں واغل ہونا کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے لے کر جماعت خانہ
میں واغل ہونا کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے لے کر جماعت خانہ
میں داغل ہونا کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے' متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے لے کر جماعت خانہ
میں داغل ہونا کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے متولی صاحب کو جا ہے کہ حوض ہے لیا دیم میں مانی میں جو تے پہن کر جانا

سوال: مسجد ہے متعلی پختہ فرش ہے جس پرعیدین کی بھی صفیں آ جاتی ہیں اور گرمیوں ہیں اکثر لوگ سنتیں پڑھتے ہیں یہاں دوخض ایسے تھے جو ضداً اس فرش پر جو تے پہن کر جاتے ہیں کو آ ب فرمائے کہ اس پر جوتے ہیمن کر جانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: یہ فرش مسجد کا جزئیں ۔ لبذااس پر مسجد کا دکام جاری نہیں ہوں گے لیکن جب کہ
یہ حصہ مسجد کے ساتھ بالکل متعمل ہے اور نمازی اس جگہ سنتیں بھی پڑھتے جی تواس جگہ جوتا پہن کر
نہیں جانا جا ہے بلکہ اس جگہ کو بھی پاک صاف رکھنا جا ہے جسے کہ کوئی شخص اپ مکان میں نماز
کے لیے کوئی جگہ یا چبوتر وخصوص کر لئے اس کو بھی پاک صاف رکھتا ہے حالا نکہ وہ جگہ اور چبوتر و بھی
مسجد نہیں ۔ (فتا وی محمود یہ ج ۲۰۰۰)

# مسجد میں سلور جو بلی منا نااور چراغاں کرنا

سوال: ملک معظم کی سلور جو بلی کے سلسلہ میں مساجد کو بتغد نور بنانا جس کا صرفہ خواہ مسجد کی رقوم سے ہو یا عامت المسلمین کے چندہ ہے یا کسی شخص کی جیب خاص ہے جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجا کز ہے تو محد کے جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اور خوب چرا غال منایا وہ شرعاً مجرم ہیں یا نہیں؟ مسجد کے جن متولیوں نے مسجد میں روشنی کا انتظام کیا اور کسی الیک تقریب میں جس کا منشا اعلا ہے کلمہ تو حید یا جواب: سلور جو لمی یا گولڈن جو لمی یا اور کسی الیک تقریب میں جس کا منشا اعلا ہے کلمہ تو حید یا اظہار شوکت اسلام نہیں بلکہ کسی خاص مختص کے بقاء اقتدار وا متداد حکومت کی خوشی میں مظاہرہ کرنا

ہوا کی تقریبات میں مساجد کا روپیہ مرف کرنا جائز نہیں اور نہ مساجد اس تئم کے مظاہرات کے لیے موارث میں مساجد کا روپیہ مرف کرنا جائز نہیں اور نہیں اور روشی کے موارق کے میں تنظی کی اور روشی کے مصارف کے بھی وہ خود صامن ہوں گے۔ ( کفایت المفتی جے مسلم ۲۸۳)

### معجد ميں شکھے لگانا

سوال: مبحد میں نمازیوں کے آرام کی خاطر آگریزی پھوالگانا جائزہ بیائیں؟
جواب: آگر و یکھا جائے کہ آنخضرت سلی النہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا جوت نہیں ملیا تو
ایک اعتبارے اس کو بدعت کہا جاسکتا ہے گر غیر ندموم کیونکہ بدعت قدمومہ وہ کہائی ہے جس کا وجوو
بعد میں ہوا اور اس کو دین بجھ کرا تعتبار کیا جائے اور ظاہر ہے کہ یہاں پر بیصورت نہیں گہذا نمازیوں
کے لیے بچھے لگانے میں کوئی مضا گفتہ ہیں اور شہہ بالعمادی کی وجہ سے قدموم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اگر
کسی اور قدموم میں نصاری کے ساتھ تخبہ کیا جائے تو ناجائز ہوگا ور نہیں۔ (فناوی عبد انجی کسی میں اور ترموم میں نصاری کے ساتھ تخبہ کیا جائے تو ناجائز ہوگا ور نہیں۔ (فناوی عبد انجی میں میں میں اس کے اور قادر نہیں۔ (فناوی عبد انجی میں میں اس کے اور اور انہوں کی میں ہوا ہوں۔

مسجد میں ڈلپ کے گدے بچھانا

سوال: مسجد میں تین یا دو ایا ایک اٹنج کے موٹے ڈلپ کے گدے لانا چاہیے ہیں اگر سب لوگ انفاق کر کے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں؟ اور کیا ان پر بلا کرامت مجدہ اداموجائے گا؟

جواب: نرم چیز پر مجده اس وفت سیح جوتا ہے جب خوب زور سے سرد با کرر کے اتنا کہ اس سے زیادہ شدوب سیکے اگرا کیا تو مجده اوانہ ہوگا کیس نماز بھی نہ ہوگی ہیں زیادہ د ہے والی چیز محد میں بچھانے سے موالوگوں کی نمازی خراب ہوں گی۔ (قمآوی مقاح العلوم غیر مطبوعہ)
''باں مجدہ کی جگہ گدانہ ہو محمنوں تک ہو پھر پچھ شہبیں' (معم)

# مسجد میں گھنشہ لگانے اور ورزش کرنے کا عکم

سوال: آئ کل اکثر مجدول میں بڑی گھڑی آ ویزال کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت معلوم ہو۔ اس میں سے بجنے کے وقت جو آ واز نکلی ہے وہ ممنوع تو نہیں کیونکہ بعض لوگ اس کوقول " مَعَ کُلِ جَوَمِي شَيْطَانَ "کی وجہ سے مع کرتے ہیں تو اس معنی کر گھڑی رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اور بہ تول سحائی ہے یا کیا؟ جواب: " مَعَ سُکُلِ جَوَمِي هَنَيْطَانَ " به صدیت نبوی ہے۔ ابوداؤ دیش معفرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے معظما مروی ہے ( کذافی التر غیب ص ۵۰۵)

جرس كى ممانعت مديث ين دوجكه واردب ايك مورتول كز بورول ين كيونكهاس

مردول کوآ واز پہنچی ہے اوران کے قلوب مائل ہوتے ہیں۔ دومرے سنر میں جانوروں کی گردنوں میں یا گاڑی وغیرہ میں جو گھنٹہ یا تھنٹی ہوتی ہے اس کو منع کیا گیا ہے جس کی علمہ عالبا کھار کا تھے۔ ہے کہ وواتی شان دشوکت کے اظہار کے لیے ایسا کرتے تھے۔

مسلمانوں کو ایسا نہ چاہیے ہیں گھڑی میں جو گھنٹہ بہتا ہے وہ جرس ممنوع میں داخل نہیں۔ نقہاء نے سحری وغیرہ میں جگانے کے لیے نقارہ کو جائز لکھا ہے کیونکہ مقصود وفت کا مثلا تا ہے کھیل مکوار وغیرہ چلاتا جو واقعی ورزش ہے مسجد کے اندر جائز ہے پانہیں؟

بعض لوگ زنگیوں کے کھیلنے کو مسجد میں ٹابت کردہے ہیں تو کیااب بھی اس معنی کر مسجد کے اندرایے کرنا جائز ہے؟ اگر ہیں تو آ داب مسجد کے کیامعنی ہیں؟

جواب: مبحدین ڈیڈ اور گدر ہے ورزش کرنا کروہ ہے اور میشیو ل کے تفل ہے اگر مبحدین د ٹیڈ گدر کو جا کز کیا جائے تو رتص کا جی سے دی جا کز ہونا لازم آئے گا کیونکہ ای قصہ بی سیجی ہے کہ ایک جبٹی عورت اچھل کو ورزی تھی اور اس کے گرد ہے تماشا و کھے رہے تھے۔ پس اس حدیث ہے استدلال نہیں ہوسکتا کے ذکہ مجد میں رقص کو کس نے بھی جا کز نہیں کیا اور نہ بید و اُعَدِّوُ اللّهُمْ عَالَمْ اَسْتَطَعُفُتُم کی فرد ہے۔ پس ظاہر ہے کہ بیرقص اور کھیل مبعد سے باہر تھا اور کچے تماشا و کھیل مبعد سے باہر تھا اور کچے تماشا و کھیل والے مبعد میں تیروں سے کھیل والے مبعد میں گرے ہوں گے اس لیے راوی نے مجاز آب کہد دیا کہ مبعد میں تیروں سے کھیل دوایات میں ہے کہ دیا کہ مبعد میں تیروں سے کھیل دے سے تھے بینی مبعد سے قریب بعض روایات میں ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے ان کھیلے والوں کو دھمکایا تھا اس پر حضور مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر بایا کہ اے عمر این کو چھوڑ دو اس بو

معاف ہیں جودومروں کے لیے معاف ہیں اور چونکہ اصل یہ بی ہے کہ مجد کو کھیل کوو ہے بچایا معاف ہیں جودومروں کے لیے معاف ہیں اور چونکہ اصل یہ بی ہے کہ مجد کو کھیل کوو ہے بچایا جائے اس لیے نص اپنے مودور پر بی مخصر ہے گا۔ (امداوالا حکام جاش ۲۷ سے ۱۳۲۳) ''بیعش جگہ مجد کی بالا کی منزل کو کرائے سکھائے کے لیے استعال کرتے ہیں اور مجی خدکورہ حدیث وہاں اہل علم چیش کرتے ہیں اس میں مجد کی بخت بے او بی ہے''(م'ع)

متجدى رقم سے كھنشە وغيره خريدنا

سوال: معجد کا روپیہ جومرمت ہے باتی رہ کمیا ہے اگر اس روپے ہے چندہ وہندگان کی اجازت ہے گھڑی یا گھنٹ فریدلیا جائے تو حضور کیا تھم دیتے ہیں؟ جواب: جوزوبید مرمت مسجد کے لیے آیا ہے اس سے امام یا مؤذن مقرر کرلیما ورست ہے اور گھنٹہ خرید نامجی درست ہے۔ (فآوی رشید میں ۵۳۷)

# مسجد کے اندر جاریائی پرسونا

سوال:مسجد میں جاریائی ڈال کراس پرسونا جائز ہے یانبیں؟

جواب: جائز ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمانہ اعتکاف میں آرام کرنے کے لیے مسجد میں جارہائی بچھائی جاتی تھی۔" تکما فی مسَفَرِ السَّعَادُ" (امدادالفتادیٰج ۲۸ م ۲۸ ء) " ' تواجازت معتکف کے لیے ہوئی نہ کہ عام' (م'ع)

مسجد میں آئے گلگلوں کا تھم

سوال: بعض اوگ یکھ گلگا اور ایک کچا نے کا چراغ اس میں تھی ڈال کرروش کر کے مسجد
کے طاق میں رکھ دیتے ہیں اور اس کو طاق بھر تا کہتے ہیں آیاان گلگاوں کا کھانا جائز ہے یائیس؟
جواب: اس طرح گلگا لانا جس میں بہت می اعتقادی اور علی تقیید ات و تخصیصات ہیں اور بعض جگہ ورتوں کا لانا مزید برآں ہے عمل میکر اور بدعت ہے گراس سے خودان گلگاوں میں کوئی خبث یا حرمت میں آئی۔ مقانا جا بہ لِغیر الله میں داخل نہیں کروئکہ مسجد میں لانا ترینہ ہے کہ اللہ بی کے لیے ہے۔
الہٰ داان کا کھانا حلال ہے۔ البت اگراس لیے نہ کھائے کہ اس کام کے کرنے والوں کو عبرت ہوتو زیادہ بہتر ہے۔ (امدادالنتاوی جاس 21)

# مسجد ميں پھل دار در خت لگانا

سوال: کسی مقلزی کا جونا ئبان کے در ثاء میں سے نہ ہومتولی کو بتائے بغیر مسجد میں کوئی پورہ لگانا اور پہکہنا کہ ہم اس کے پھل کھا ئیں گے جائز ہے یانہیں؟

جواب: جائز نہیں البتہ جو درخت اس نے لگایا ہے اگر اپنے مال سے لگایا ہے اور مسجد کے لیے دقف نہیں کیا تو بیاس کی ملک ہے اس کو کاٹ کر استعمال کرسکتا ہے اور متولی مسجد کو حق ہے کہ اس کو درخت اکھاڑنے پرمجبور کرے۔(امداد المختین ص ۷۷۳)

#### مسجد کے درخت کو کا ٹنا

موال: احاط معجد کے کی درخت کوغیر ضروری یا دیگر کاشت کے لیے معزیجے کرمتولی وغیرہ کا کثوا دینا جب کہائ کی آمد نی مصارف معجد ہی میں کام آئے جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ (لداد اُلفتین سم ۲۷۷)

### مسجد کے پیل دار درختوں کا مسئلہ

سوال: اگر مسجد میں امرود کا در خت ہوتو اس کونمازی استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: جو در خت کسی نے نمازیوں کے کھانے کے لیے لگایا ہواس میں سے کھاتا درست ہے۔

مسجد کے درواز ول میں ردو بدل کرنا

سوال: مسجد کے درواز ہے ہوں اور یہ درواز ہے مسجد سے ہوں تو کیا متولیان مسجد کی اور نفع کے لیے کسی انہیں؟
آ مدنی اور نفع کے لیے کسی ایک درواز ہے کو بند کر کے ڈکان کے لیے کرائے پر دے سکتے ہیں یانہیں؟
جواب: اہل محلّہ اگر مسجد کی مصالح کے چیش نظر مسجد کے درواز وں ہیں کوئی تغیر یا کمی بیشی کرنا
جا جی تو ان کو افتیار ہے۔ بشر طیکہ یہ تغیر مسب یا اکثر محلّہ کی رائے ومشور ہے ہے ہوا دراال محلّہ کے لیے مصرف ہو۔ (امداد المفتیین من ۹۳۷)

# مسجد کارو پیدکنویں کی مرمت میں لگانا

سوال: جس معجد كے واسطے چنده جمع كيا تھااس كے قريب كنوال ہے اور اس سے الل محلّم پانی مجرتے ہيں اور معجد بيل بھى پانی آتا ہے تو بيد و پياس كنويں كى مرمت بيں لگا ناچنده و مندگان كى اجازت كے بغير جائز ہے يانہيں؟

جواب: مسجد كاروپيداس كنوي بين لگانا درست نبيس . (فناوي رشيد ريم ۵۳۲)

### مسجد کا فرش اورمنبرعید گاہ میں لے جانا

سوال: مسجد کامنبر اور فرش عیدگاہ میں لے جانا درست ہے یانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بوقت منر درت منبر عیدگاہ میں لے جائے ہیں' کیا تھم ہے؟

جواب: مسجد کا فرش عیدگاہ میں لے جانا جائز نہیں ہاں ایک روایت میں منبر کا لے جانا جائز ہے اور دوسری روایت میں کروہ ہے۔اس لیے بہتر بیہے کہ منبر بھی نہ لے جائیں۔(اراوالا مکام جاس ۲۹۹)

# قرباني مين مسجد كي چڻائي استعمال كرنا

موال: قربانی کے لیے ہرراس کی خاطرا یک نیابور یاخریدا جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ محلّہ کی محلّہ کی محلّہ کی محلّہ ک مجد کے پرانے بوسیدہ بوریے گوشت کے کام میں لائے جاتے ہیں اور نئے بوریے مجد میں ڈال ویئے جاتے ہیں بعض لوگ اس عمل کونا جائز بتاتے ہیں؟ جواب: قربانی کے لیے مسجد کا برانا بوریا! ستعال کرنا جائز نہیں اس کی صورت یہ ہوسکتی ہے کہ پرانے بوریے کومہتم یا متولی سے نئے بوریے کے موض خرید لیا جائے خرید نے پروہ پرانا بوریا تہماری ملکیت ہوجائے گا اور ملک مسجد سے نکل جائے گا اور خرید نے سے پہلے وہ ملک مسجد میں ہے اور ملک مسجد کوا ہے ذاتی تصرفات میں لا ناجا تزمین ۔ (امدادالا حکام جاس ۱۹۸۳)

متجدمين ياني كأكفر اركهنا

سوال: مسجد کے اندر ما ہا ہر فرش پر نماز یوں کے لیے پانی کا گھڑ ار کھنا کیساہے؟ جواب: اس میں فی نفسہ تو کوئی حرج نہیں اگر وہاں کوئی خزائی ہوتو اس کو ظاہر کیا جائے۔

(امدادالاحكام چاص ٣٢٠)

"مثلاً مسجد كاندر بإنى چيخ كاسلسله بانى زياده بهنائه مجد كفرش كاخراب بوناد غيره" (مع) مسجد ميس روزه افطار كرنا

موال: رمضان شریف میں اہل محلّہ کا جماعت جموث جانے کے خوف کی وجہ ہے مجد میں شربت وغیرہ سے افطار کر لیمنا بلا کرا ہت جائز ہوگا یا نہیں؟

جواب: مسجد میں کھانا بینا مکروہ ہے مگر ضرورت کے وقت بلاکراہت جائز ہے۔ جیسا کہ مسافر کے لیے بوقت ضرورت سونا جائز ہے اور ترک جماعت کا اندیشر بھی عذر ہے اس لیے اگر مسجد ہے باہر کوئی جگہ الکی نہ ہو جہاں افتطار کر حمیں تو مسجد ہی جس افتطار کر لینا جائز ہے لیٹر طیکہ مجد کو ملوث نہ کیا جائے کوئی کپڑا وغیرہ ایسا بچھالیا جائے جس ہے مسجد کی حفاظت رہے اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت افتطار ہے کچھے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد جس وافعال ہو چھر یہ کراہت کا بیٹا مرتفع ہوجائے گی۔ (لداوالا دکام ن اس اس)

#### مساجد میں زیب وزینت کرنا

سوال: مساجد کے بلند کرنے اور ذیب وزینت وقت و نگار طلائی و نقر فی و غیرہ جو کچھ وام کرتے ہیں احاد بٹ کئیرہ سیج میں اس کی ممانعت وار دہاور فعل میہود ہ مشابہت وی گئی ہے۔ چنانچہ ابوداؤ د میں اُمورٹ بیت بین اُمورٹ بیت میں اُمورٹ بیت بین میں اُمورٹ بیت بین میں اُمورٹ بیت بین میں اُمورٹ بیت میں اُمورٹ بیت میں اُمورٹ بیت میں میں اُمورٹ بین کیا ہے لہذا حسب احادیث امور فرمایا کہم ضروراس کومزین کر و کے جس طرح میہودونعماری نے مزین کیا ہے لہذا حسب احادیث امور فرمایا کہم خول دریا ہے گھرا کرجوازیا استخباب ہوجیسا کہ معمول زمانہ ہوارقام فرما کیں؟
میروٹ بین کر وریا ہے مساجد کا اونچا کرنا حرام ہے اور جواسلام کی شوکت و زینت کے لیے جواب : کخر وریا ہے مساجد کا اونچا کرنا حرام ہے اور جواسلام کی شوکت و زینت کے لیے

کرے مباح ہے جیسا کے مفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ کسی صحابی نے ان پرا نکار وردنہ فرمایا اگر چہ آٹارسابق کی بقاء کوستحسن جانے تھے بھی دلیل جواز کی ہے۔(فآوی رشیدیوس، ۵۳) مسجد میں کھڑ کیاں کھو لئے کا حکم

سوال: مسجد کی مغربی و بیوار پر کھڑ کیاں بنانا جس میں ہوا کی آمدورفت ہوازروئے شرع جائزے یانہیں؟

جواب: چائزے گرکلیہ وگر جائے طرز پر شہو بلکہ مجدول کے طرز پر ہو۔ (ادادالا تکام ن اس ۳۶۰) ''تا کہ امتیاز واختصاص رہے'' (م'ع)

مسجد کی د بوار پرتیم کرنا

سوال: مسجد کی دیوار پرتیم کرنا جائز ہے انہیں؟ خواہ دیواروں پر چونا پھیرا کیا ہو یامٹی سے لیائی ہوئی ہو؟

جواب: مسجد کی دیوار پرتیم کرنا کروہ ہے کیونکہ مال دفف کوغیر معرف میں صرف کرنا ہے لیکن اگر حیم کرلیا تو درست ہوجائے گا بشر طیکہ جس چونے سے یامٹی ہے سے سی کی لیائی کی گئی ہے وہ یاک ہو۔ (امدادالا حکام جاس ۱۳۸۸)

### مسجد وغيره كےروپے كوننجارت ميں لگانا

موال: قبرستان یامسجد کے پانچ سوروپے ہیں اس رقم ہے قبرستان یامسجد کے مفاد کی خاطر کوئی تجارت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: قبرستان یا معجد کے روپے سے تجارت کرنا ہرگز جا تزنییں ہے۔ یہ حرکت منشاء واقف کے صرح کے خلاف کے دیے کہ دیے واقف کے صرح کے خلاف ہوگئ جا ہے مفاد قبرستان و معجد ہی کے لیے کیوں نہ ہوائ لیے کہ دیے والے اور دقف کرنے والے نے تواب حاصل کرنے کے لیے دیا ہے تجارت کے لیے نیس دیا اور تخارت کرنے میں وہ رقم واقف کے مصرف میں خرج ہونے کے بجائے تجارت میں مسجلک ہوجائے گی۔ (نظام الفتاوی جام ۱۷۳)

مسجد میں دن کرنا درست نہیں ہے

سوال: متولى صاحب في قبرم جرى كايك كوشين بنوانا جائية بي شرى اعتبار يكا عمم ع؟

جواب: مسجد جس جگہ قرار پاجاتی ہے اس کے بعد اس میں کسی قتم کا تضرف شرعاً درست نہیں ہوتا اور جب نماز جناز ہ کا تئم بھی یہ ہے کہ وہ خارج مسجدادا کی جاتی ہے تو پھر مسجد میں تدفین شرعاً کس طرح درست ہوسکتی ہے۔ ( نظام الفتا و کی ج اص ۱۳۰۳)

### مسجد میں کیلنڈ راوراشتہا راگا نا

سوال: معجد ش کیلنڈر یا کتابوں کے فروخت کرنے کا اشتہار یا مدر کے جلسے کا اشتہاراگانا کیا ہے؟ جواب: ایسانہ کریں قبلہ کی و بوار میں نقش و نگار کو بھی روالحتار میں مکروہ قرار دیا ہے۔ ( فقادیٰ محمود میرنی ۱۸ ص۱۳۳)'' تو جائے اشتہار بنانے میں کیونکر قباحت وکرا ہت نہ ہوگی'' ( م ع )

#### مسجد مين لائبر ريي جلانا

سوال: یہاں پرمجد کے ایک کمرے میں ایک لائبریری ہے جس میں کچے ندہبی کتابوں کا ذخیرہ ہے اور کچھ سیاسی اخبار بخلی اور شیمن وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں اور ایک ملازم ہے سوال میہ ہے کہ مجد کے روپے سا خباروں کی قیمت اور ملازم کی شخواہ دی جاتی ہے میدجائز ہے یائیس؟ ہواب: جوز مین جائیداؤ دکان مہد کے لیے وقف ہو یا جو چندہ مسجد کے تام پروصول کیا گیا ہواس ہے کوئی لائبریری قائم کرتا کرسائل واخبار منگا تا اور لائبریری کے ملازم کو شخواہ دیتا شرعاً ورست نہیں۔ (فآوئ مجمود ہے حاص ۱۳۹)

#### عورتول كالمسجد كوكز ركاه بنانا

سوال: کیام جد کے اندر سے مسلم اور فیر مسلم عورتوں کا آناجانا جائز ہے؟ جواب: معجد کوگزرگاہ نہ بنایا جائے نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے عورتوں کوتو نماز کے لیے بھی معجد جس آنے سے روک دیا جائے غیر مسلم عورتوں کا وہاں کیا کام ہے وہ کیوں آئیں۔ (فآوی محمودیہ نے ۱۸ م ۲۰۸)

# مستى جا درين خريد كرمسجد ميں استعمال كرنا

سوال: قصبہ بیں ٹاؤن اریا کمیٹی ہے اس بیں مسلمان ممبر ہے چیئر بین نے پرائی ٹیمن کی مستعمل جاور ہیں ہندوؤں کو خیرات دیتا جا ہیں ان کی تعداد اکتیں ہے اور قیمت بار وسور و بے ہے ان جاور وں کو ایک مسلم سوسائی وان میں نہ لے کر صرف ایک سور و بے میں خرید کر مسجد ہیں ڈالنا جا جے ہیں شری تھم کیا ہے؟

جواب: جب ٹاوُن ایریا کمیٹی بااختیار ہے وہ مفت بھی دینے کی مجاز ہے تو اس سے خرید کر بھی ان چا دروں کا استعمال کر نادرست ہے اگر چہ قیمت بہت کم لگائی ہو۔ ( فراو کی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۰۰ ) مسجد میں جگہ درو کیٹا

سوال: کیامسجد میں رومال یا ٹو لی رکھنے ہے اس جگہ کا آ دمی مستحق ہوجا تا ہے اور کسی دوسرے شخص کو وہاں بیٹھنا جا کر نہیں ہوتا؟ مؤذن کے لیے عموماً جگہ روک کرامام کے بیٹھیے الگ مصلی بچھایا جا تا ہے اوراس جگہ کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب: اگر کوئی فخص معجد بیس کسی جگہ پچھ دیر عبادت کرے پھر کسی ضرورت سے تھوڑی دیرے کے لیے جاتا جا ہے اور رومال وغیرہ رکھ کر جگہ روک سالے تو جائز ہے کسی جگہ پچھ دفت تفہرے بغیر صرف رومال رکھ جانے سے اس جگہ کامستی نہیں تفہرتا۔

یکی تھم مؤذن کے لیے ہاں کے لیے جگر مخصوص کرنے اورا لگ مصلیٰ بچھانے کی رسم سی نہیں' مجد میں پہلے پہنچ کر جومنص جس جگہ بیٹھ جائے وہی حقد ار ہے۔(احسن الفتاویٰ ج۲ص ۲۵۵)

#### خارش وجذام والے کامسجد میں آنا

سوال: ایک انسان کومتعدی مرض خارش اور جذام ہے عوام اس ہے نفرت کرتے ہوں اس کے مسجد کی جائے نماز وغیرہ استعمال کرنے ہے متنفر ہوں تو ایسے آ دمی کے لیے مسجد کی اشیاء استعمال کرنے اور مسجد میں آنے کا شرعی تھم کیا ہے؟

### مسجد میں جھوٹے بچوں کولا نا

موال: ہمارے بیہاں بعض نمازی اپنے ساتھ حجموٹے بچوں کو لاتے ہیں اور جماعت فانہ میں بٹھاتے ہیں وہ بچے بھی روتے ہیں شرارت کرتے ہیں اور گاہے چیشاب بھی کردیتے ہیں کیا تھم ہے؟ جواب: مسجد میں جھوٹے بچوں کولانے کی اجازت نہیں مسجد کا ادب واحر ام باتی نہیں رہے گا اورلانے والے کو بھی اظمینان قلب نہ رہے گا نماز میں کھڑے دہیں گے گرخضوع نہ رہے گا بچوں کی طرف دل نے والے کو بھی طرف دل لگار ہے گا صدیث پاک میں ہے کہ اپنی معجدوں کو بچوں اور پاگلوں ہے بچاؤ۔ فقیما و حمیم اللّٰہ تح مرفر ماتے ہیں کہ بچوں کو معجد میں داخل کر نا اگر اس سے مسجد کے جس ہونے

کااندیشه دوتو حرام ہے درنہ کروہ ہے۔

ہاں اگر بچہ مجھ دار ہو نماز پڑھتا ہو مسجد کے اوب واحتر ام کا پاس ولحاظ رکھتا ہوتو کو تی حرج نہیں ہے غالبًا ای بناء پر سمات برس کی قید حدیث میں موجود ہے۔( فآوی رہیمیہ ج۲ مس۱۲۰) مسہ علد سے بنتے کی افتر سے برین

مسجد ميں كعبہ وغيره كى تصوير إنكانا

سوال: معجد میں ایک طرف کعبہ کا نقشہ لگا ہوا ہے اور دومری طرف معجد نبوی کا ہے ایسا نقشہ معجد میں لگا تا کیسا ہے؟ معجد میں لگا تا کیسا ہے؟ اور دا ہے جانب ضروری مجھ کر لگا تا کیسا ہے؟

جواب: مسجد میں ایسے نفش و نگار اور کتے لگتا جس سے نماز یوں کا دھیان اس کی طرف جائے مکروہ ہےاورضروری سجھٹا تو ہالکل ہی ہاطل اورلغو ہے۔ ( فرآوی محمودیہ ج ۱۸ص ۳۳۳)

تصنکے ہوئے سمنٹ میں فرش مسجد بنانا

موال: افسر کے علم ہے کمپنی کے گودام میں رکھا ہوا سینٹ پھینک دیا گیا ہے' پھراس کومز دور نے بور بول میں بھرا اور ٹی بوری پہیں روپے قیمت سے خریدا گیا ہے اور اس سے فرش مسجد بنایا گیا'اب فرش پرنماز جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگراس کو بیکارقر اردے کر بھینک دیا گیا تھا کہ جس کا دل جاہے اٹھانے تو ابتماز میں کوئی شبہ نہ کریں۔ (فآدیٰ محمودیہ ج ۱۸مس ۲۲۷)

مسجد كي الماري مين قر آن وغيره ركهنا

سوال: مسجد بین جہاں امام کھڑار ہتا ہے اس دیوار ہی بیں آس پاس جومحرا بیں ہوتی ہیں ان میں فرش یا پچھاور چیز لگا کرقر آن نثریف وو گیر سب رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: نتمیر مسجد کواس سے نقصان نہ پہنچ دیوار کمزور نہ ہوجائے تو قر آن پاک اور دین کتب کا مطالعہ کے لیے رکھنا درست ہے۔ ( فآوی محمود بین ۱۸ص ۲۲۷)

مسجد میں پڑھنے والے بچوں سے تقریر کرانا

موال اسجد من جوسيج راسية تع إلى الناسية كودت تظمين العت اورتقر يركران كياب؟

جواب: مسجد میں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں'ان کی تعلیم کے لیے ان کو تقریر کی سس کرانا اور نعت پڑھوا نا درست ہے۔ (فرآوی محمودیہ علام ۲۲۱)

تالاب کی کیلی مٹی سے معبد کو لیبینا

سوال: ایک تالاب کا پانی نا پاک ہے اس کی گلی شی ہے مبجد کولیپنا کیراہے؟ جواب: اگر تالا ب دس ہاتھ لسبااور دس ہاتھ چوڑا ہوتو وہ نا پاک نبیس اس کی محیلی مٹی نا پاک نبیس اس ہے مبجد کو بھی لیپا جا سکتا ہے۔ (فرآویٰ محمودیہ جے اص ۲۱۲)

محراب بنانے میں مسجد گرجانے کا خطرہ ہوتو کیا کرے؟

سوال: کسی معجد کو وسعت دینے کی وجہ ہے محراب اگر درمیان میں ندرہ پائے اور دیوار تو ڈکر محراب درمیان میں بنانے ہے مسجد گر جانے کا اندیشہ ہوتو کیا تکم ہے؟

جواب: اگرد بوار تو ژکر درمیان می محراب بنانام مجد کے گرجانے کے خطرہ سے دشوار ہے تو بغیر محراب بنائے ہی امام درمیان میں کھڑا ہوجایا کرے اس طرح کے دونوں طرف مقتدی برابر ہوں۔ (فآوی محمود بیرج کاص ۲۱۹)

# مسجد میں شیپ ریکارڈ رہے قرآن سننا

سوال: آن کل باہر سے جوشیپ ریکارڈر آ رہے ہیں اس میں ویٹی نقار ہر کے علاوہ نماز و
اڈان وغیرہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نواہ مصاحب نے مجد میں رکھ کرعوام کوسایا 'بعض لوگوں نے
کہا کہ باہر رکھ کرسنا ہے امام صاحب نے کہا مسجد میں رکھ کرسنا سکتے ہیں میں درست ہے یا نہیں؟
جواب: اس میں ایک قوی اندیشر تو بیہ کہ لوگ صرف شیپ دیکارڈرکو سننے پر کفایت کریں
گے اور اس سے شوق بورا کرلیا کریں کے خود تلاوت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔

اور پھر میہ بھی اختال ہے کہ دومرے لوگ غلاقتم کی چیزیں سنانے لگیس کے اور اس سے استدلال کریں گے۔ لہٰڈااس طریقۃ کو بند کر دیا جائے کیونکہ یہ چیز بڑھتے بڑھتے وور تک پہنچ جاتی ہے 'بعض جگہ میہ بھی ہے کہ تماز کا وقت آیا اور از ان کا ریکارڈ بجالیا اور بجھ لیا کہ از ان ہوگئ پھر امامت کا ریکارڈ بجالیا اور بجھ لیا کہ از ان ہوگئ نے امامت ہوگئ نہ امامت ہوگئ نہ افتد اور کی شامت ہوگئ نہ افتد اور کی شامت ہوگئ نہ افتد اور کی افتد اور کی محمود یہ جے کہ ماز اوا ہوگئ ۔ (فاول کو مشقت محمد ہوگئ '(م م ع))

### مسجد میں چھیکلی مار نا

سوال: معجد کے اندر چھکلی کا مارنا کیساہے؟

جواب بنیس مارتا جائے اس کو دہاں ہے باہر نکال کر مارا جائے۔ ( ناوی محدودیہے ۱۹۳۵) ''اگر مارنا ہی ہے'' (م'ع) مسجد میں بدیٹھ کرمشورہ کرنا

سوال: مسجد میں بین کر کھھ وی مجدی بابت مشورہ کر کتے ہیں یانہیں؟

جواب: بلاشور وشغب کے اس طرح بینے کرمشورہ کرسکتے ہیں کے مسجد کا اوب ملحوظ رہے اور کسی کی نماز میں فلل ندآ یے مسجد کی ضروریات مشلا تقررا مام وقیین اوقات نماز وغیرہ کے متعلق مشورہ کرناد نیا کی بات نہیں ہے۔ ( فاوی محمودیہ ج ۱۲۲ اس ۱۲۲)'' جوممنوع کہا جائے'' ( م'ع )

سرکاری ٹینکی ہے مسجد میں پانی لینا

سوال: مبحد کے باہر پانی کی ایک ٹینگی گلی ہوئی ہے جومیوں پائی کی طرف سے دفاہ عام کے لیے ہے اگر مبحد کے لیے سے اگر مبحد کے لیے استعمال کرنا جا ہیں کرتا ہا گئی ہائی یا کسی بھی صورت ہے مبحد میں ذخیر وکرلیں آؤ جا کڑنے یا نہیں؟ جواب: اگر ایسا کرنا خلاف قانون نہ ہو بلکہ میونسیلٹی کی طرف سے اجازت ہوتو جا کڑنے۔

اور فرانی سیامان رکھنا

مسجد میں دینی کتابیں اور ذاتی سامان رکھنا

سوال: اپنی ساری دینی کتابیں اور پجھ غیر دینی کتابیں مثلاً جنتری وغیرہ مسجد کی الماری میں رکھتا ہوں کیونکہ گھر بیس ان کے رکھنے کے لیے کوئی جگہنیں ہے اور بھی بھی ایک جوڑ اکپڑا ناشتہ کی چیز مثلاً گڑ' مٹھائی' دوا' صابن' تیل' سنگھار کھتا ہوں اور میں امام ہوں جواب سے نوازیں؟

جواب: مسجد میں اپنا گھریلوسا مان صابن وغیرہ ندر کھیں کہ بداعتر اض کی چیز ہے اگر مسجد میں ججرہ سددری وضو خانہ وغیرہ ہوتو وہاں رکھیں جہال مستنقل رات کوسوتے ہوں الیسی کتا ہیں جن سے نمازی بھی فائدہ اٹھا کیں مسجد میں رکھ لیس تو حرج نہیں۔ (فآوی مجدودیوں ۱۸۸جے ۱۵)

### معمارون كامسجد مين گفتنے كھولناا ورحقه پینا

سوال: مسجد کے اندرنقمیر کے دوران معماروں کا حقہ پیتا اور گھٹنے کھلے رکھنا کیساہے؟ متولی پر ان کوروکنا ضروری ہے یانبیس؟ جواب: گفتے کھلے رکھنا کس کے سامنے خارج مسجد بھی منع ہے چہ جائے کہ متولی مسجد کو چاہیے کہالیسے معماروں اور مزدوروں کو ہدایت کرے کہ والیانہ کریں 'مسجد میں حقد پینے ہے بھی ان کو روکا جائے۔(فالویٰ محمود میں ۵اص ۳۴)'' بیہود ولوگ بیں'' (م'ع)

### مسجد میں کو ہو کر عسل خانے میں جانا

موال بمجد کے فرش پرچل کر قسل خانے میں جانا پڑتا ہاور بید ستور قدیم ہے کر دکھا ہے۔ کیساہے؟ جواب: اگر قسل خانے تک جانے کا راستہ بجر مسجد میں کو گزرنے کے کوئی نہیں تو تا پاک آ دی تیم کر کے وہاں کو جائے اور کوشش کر کے راستہ کسی اور طرف کو بنا یا جائے۔( فرآ وی محمود یہ ج ۱۵ ص ۱۹۸)

#### ابل وعيال اورموليتي كومسجد ميس ركهنا

سوال: کیاکسی ایسے شخص کو جو کسی دوسرے مقام پر امامت کرتا ہو' وہ کسی بھی دوسری مسجد کو اینے اہل وعیال مولیثی و دیگر ضروریات خاتلی کے لیے استعمال کرسکتا ہے؟ بالفرض اس نے مسجد میں روثنی وغیرہ پرخرج کیا ہو؟

جواب: متجد میں اہل وعمال کور کھنا اور مولیٹی وہاں یا ندھنا جائز نبیش متجد نماز اور ذکر اللہ کے لیے ہےاں کا موں کے لیے بیان کا موں کے لیے بیش کرنا خطرناک میں دیں انجام نہ وجوان ظالموں کے لیے تجویز ہے۔ (فرآوی محمود بیرج کا صاف 19۸)

### مسجد میں شامل کوتھری میں رہائش رکھنا

سوال: مبحد کی با کیں جانب ایک کوٹھری کو بنانے والے نے امام کی رہائش کے لیے بنایا تھا' اب ججرہ کی دیوار تو ڈکر کوٹھری کی حجمت اور مبحد کے حن کو ایک کرلیا گیا ہے تا کہ صف کبی ہو سکے' اب امام صاحب کا اس کوٹھری میں رہنا (جس کی حجمت کوشاط مسجد کرلیا گیا ہے) جا تزہے یا نہیں؟ اور جواب تک امام بغیر تحقیق کے کوٹھری کے اندر رہا ہے گنہگار ، وگا یا نہیں؟

جواب: جو جگہ مجد قرار دے دی گئی ہے دواو پر نیچے سب بی مسجد ہے اب امام صاحب کوان کوٹھریوں میں رہائش کی اجازت نہیں جن کی حصت کو تحق مسجد بنادیا گیا'ان میں مسجد کا سامان صف وغیر در کھ سکتے ہیں'نا وا تغیت ہے جو پچھ کیااس ہے استغفار کریں۔ (فآدیٰ محمودیہ ج ۱۵ مام ۲۱۴)

#### مسجد میں قربانی کرنا

سوال:مسجد کے محن میں قربانی کرنا جبکہ مسجد کی دیوار میں خون کی چھینٹیں پڑتی ہیں اس کا کیا

تکم ہے؟ اور اگر چھیشیں نہ پڑیں تو کیا تھم ہے؟

جواب:جودهه مسجد ب یعنی نماز کے لیے دقف ہو ہاں نماز پڑھتے ہیں اس جگر ذی کرناحرام ہے کہنا پاک خون سے مجد گندی ہوجائے گی اصاطر مجد میں جہاں جوتے رکھتے ہیں وہاں بھی ذی کرنے کی ممانعت ہے دہ جگہ اس لیے دقت نہیں دہری جگہ ذی کیا جائے۔ (فقادی محمود بین ۱۳ مر ۲۹۵)

مسجد ميں حديث لكھ كراگا نااورائيے ليے دعا كرا نااور نام لكھنا

سوال: ایک تنظیم معتمد حدیثین نقل کر کے متحدوں میں نگاتی ہے اور مقصد مسلمانوں کی اصلاح ہے نمازی حضرات ہے دعائے فیر کی گزارش کرتے ہیں کیاازروئے شرع اس طرح پر کسی فردیا جماعت کا پی اصلاح اور فیر کی گزارش کرتے ہیں کیاازروئے شرع اس طرح پر کسی فردیا جماعت کا پی اصلاح اور فیر کی دعا کرانا احکام ربی اوراحادیث نبوی لکھنے سے پہلے کسی فردیا ادارے کا اول و آخر لکھنامنے ہے؟

جواب: کمی فرد یا جماعت کا اپنے لیے دعاء کی درخواست کرنامنع نہیں احادیث لکھ کر دعاء کی درخواست کرنامنع نہیں احادیث لکھ کر دعاء کی درخواست کرنامین جی شخ نہیں نام چاہے آخر میں لکھا جائے یا پہلے گراس طرح نام لکھنے ہاں لکھنے والے فرد یا جماعت کی تشہیر بھی ہوتی ہے جس کے بناء پرلوگ تعریف کرتے ہیں ایسانہ ہو کے ام کا مقصور تعریف ای تک محد دورہ جائے رضائے خداوندی ادراحکام واحادیث کی اشاعت مقصود ندرہے یا اس کے ساتھ تام آوری بھی مقصود برت کے دوجہ ہیں آجائے ۔ جیسا کہ کشریت سے اشتہاری لوگوں کا حال دیکھنے جس آبائے ہا کہ کشریت سے اشتہاری لوگوں کا حال دیکھنے جس آبائے اللہ چاہیا ہے۔ اس معید بت سے تفوظ رکھے ۔ (فاوی مجمود بین ۱۵ سے ۱۳۰۰) ''اوراخلامی عطا فریائے' (مئن) معید بت سے تحفوظ رکھے ۔ (فاوی مجمود بین ۱۵ سے ۱۳۰۰) ''اوراخلامی عطا فریائے' (مئن)

متخواه دارمدرس كالمسجد مين بإهانا

سوال: جومدر سین شخوا و پرقر آن مجید یا عربی کتابوں کا درس دیسیتے ہیں' کیاان کوکسی متجد کے اندرورس دیزادرست ہے؟

جواب: بخواہ دار مدرس کامسجد میں پڑھانا جائز نہیں۔اگرمسجدے باہر کوئی جگہ نہ ہوتو مسجد میں پڑھانا بشرا لطاذیل جائز ہے۔

ا۔ مدری تنخواہ کی ہوں کے بجائے گڑ را و قات کے لیے بھندر ضرورت وظیفہ پرا کتفا کرے۔ ۲۔ نمازا ور ذکر و تلات قرآن مجید وغیر ہ عباوت میں گئی نہ ہو۔

٣- سيد كى طبارت و نظافت اوراوب واحترام كالوراخيال ركها جائد ... هم من اورنا سجود بول و حسر الدلايا جائد . (احسن الفتاوي ج٢ص ٢٥٨)

متجدمين بديركر بروهانا

سوال: جس مدرس کو تخواہ مدرسہ ہے لتی ہے اور بچوں سے مشاہرہ نہیں مایا تو وہ تعلیم کا کام مجد میں کرسکتا ہے بانہیں؟

جواب: ایسے مدرس کو بھی تعلیم کا کام مسجد میں مکروہ ہے۔البتہ اعتکاف کی نیت کر کے بیشا کر ۔۔ یاتو درست ہے اوراعتکا ف تھوڑ کی دیر کا بھی ہوسکتا ہے۔ (امداد الاحکام ج اص ۳۲۹)

### مسجد مين توليدآ ئينها ورمنبر يرغلا ف ركهنا

سوال بمسجد مين توليداورة ميندر كمنا نيزمنبر يرغلاف (كيرا) والناكيما يج

جواب: بیسب تکلفات بین فی نفسہ بید چیزیں ندخروری بین کہ مجد کی طرف سے ان کا انتظام کیا جائے نہ ممنوع بین کہ مجد کی طرف سے ان کا انتظام کیا جائے نہ ممنوع بین کہ ان کو حرام کہا جائے اصلی تو بیہ کہا ہے مکان سے وضوکر کے آدی سجد جائے اگر معجد ہی جی وضوک بعد آ میندہ کچھنا نہ کوئی شرقی چیز ہے نہ وٹی اس معجد ہی جی وہ مورد و بینا رکوئی مردی ہے تک مدیث بیس عاوت کو جود و بینا ہے کی صدیث بیس ممانعت بھی آئی ہے اس اگر کری مردی سے تحفظ مقصودہ وقد مضا نقد بھی نہیں۔ (ناوی جود یہ میں سے سال اگر کری مردی سے تحفظ مقصودہ وقد مضا نقد بھی نہیں۔ (ناوی جود یہ میں سے سے اس اگر کری مردی سے تحفظ مقصودہ وقد مضا نقد بھی نہیں۔ (ناوی جود یہ میں سے سے اس اگر کری مردی سے تحفظ مقصودہ وقد مضا نقد بھی نہیں۔ (ناوی جود یہ میں سے سے اس اگر کری مردی سے تحفظ مقصودہ وقد مضا نقد بھی نہیں۔ (ناوی جود یہ میں سے سے اس اگر کری مردی سے تحفظ مقصودہ وقد مضا نقد بھی نہیں۔ (ناوی جود یہ میں سے سے اس اگر کری مردی سے تحفظ مقصودہ وقد مضا نقد بھی نہیں۔

## مسجدمين مال تجارت ركهنا

موال: کوئی تا جرقر آن شریف عربی فاری کمایس تجارت کی مجدیں بند کر کے رکھتا ہے اور مجدے نکال کر باہر کوفر وخت کر کے بقایال پھر بکس میں رکھتا ہے غرض اس کی ہے کہ مجدیں جماعت سے نماز پڑھا کر ہے دوسری جگہ میں اگر رکھا جائے تو جماعت میسر نہیں ہوتی 'تو یہ صورت درست ہے یائیس؟ جواب: سما مان تجارت مسجد میں لا تا مشکف ہی کے لیے تا جائز ہے تو دوسروں کے لیے کب جائز ہے اگر مسجد کے قریب کس مکان یا جمر : میں رکھا جائے تو متولی کی اجاز ت سے جائز ہے خواد ہے کرا ہے ہو یا بلاکرا ہے۔ (ایداد الفتاوی ج من من میں ک

### مسجديين قيمت سيردكرنا

سوال: ایک محض کوئی چیز خارج مسجد قروشت کر کے مسجد میں نماز کے لیے چلا آیا ہا ہوں ہی اس کی قیمت مسجد میں ملے تو لے سکڑے یانہیں؟

جواب: چونکہ بیعقد نہیں ہے عقد سے جو واجب ہوا تھا اس کا تسلیم کرنا ہے اس لیے میرجائز ہوگا۔ (مدادالاتادی عاص ۱۹۳)

#### مسجد مين تميا كوكها نااورنسوار لينا

سوال: تمباکوئی نسوار لیرتا در تمبا کو کھانام سجد کے اندر کیسا ہے؟ جواب: نسوار سونکھنا اور تمبا کو کھانام سجد کے اندر خلاف اولی ہے جو کرا ہت تنزیب یہ سے خالی نہیں۔ (الداوالا حکام ج اص ۲۵۰)

## مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا

سوال: مجدین دنیاوی معاملات کے متعلق گفتگو کرنے کی شرع شریف نے اجازت دی ہے انہیں؟ جواب: مسجد میں ونیاوی باتیں کرنا کروہ ہے۔ (الدادالا حکام جام ۱۳۸۹)

# مسجد میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا

سوالی: باہر ہے مجد میں ایک شخص آیا اور آ کرسلام کیا 'امام صاحب نے اس شخص ہے کہا مجد شن سلام کرنامنع ہے کیا: اقعماً مجد میں سلام کرنامنع ہے؟

جواب: مسجد میں سلام کرنا قطعاً منع تبیں ہے بلکہ اس صورت میں منع ہے جب ان لوگوں کو تا طب بنا کر سلام کیا جائے جو کے قرآن کی تلاوت تبیع میں مشغول ہیں یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

ہاں البند مسجد میں واضلہ کے لیے جوسلام ہوتا ہے اس کے الفاظ یہ بیں: اُلسَّلامُ عَلَیْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الْصَّالِحِیْنَ جب اپ تھر میں سلام کرنے کا تھم ہے تو مسجد میں بہطریق اولی ہوگا کیونکہ مسجد میں فرشتوں کا ہونا ظاہروغالب ہے۔ (فظام الفتاوی جاس ۱۳۱)

# مسجد میں وضو کرنے کی ایک صورت کا حکم

سوال: جوجگہ مجد کے ایک کونے کی کسی وجہ ہے چھوڑ دی گئی ہوا ور تالی اور دیوارا ورفرش نے اس کو گھیر لیا ہو بعنی ہے جگہ فرش کے ایک جانب کو ہوالی جگہ پروضو کرنا درست ہے یا نا درست؟ جواب: جو کونہ مسجد کا خارج رہا وہ مسجد ہی ہے تاقیا مت اس پروضو وغیرہ کرتا درست نہیں بلکہ اس کی عظمت و یسے ہی رکھنا جا ہے۔ (فآوئی رشید بیص اسم م)

#### بغيراستنجا كييمسجد مين أنا

موال: پافاندكرك كيخ هيلے عماف كرك بغيرة بدست ليا ندرون مجرة سكتا بيانين؟ جواب: بغيرة بدرون مجرة سكتا بيانين؟ جواب: بغيرة بدست ليد والي عام ١٥٨)

#### مسجدول میں مالداروں کیلئے جگہروکنا

سوال: مسجد یا عیدگاہ میں صف اول میں امراء اور دؤسائے لیے جگہ رو کنا کیساہے؟
جواب: امراء یا کسی اور کے لیے عیدگاہ یا مسجد کی صف اول میں جگہ رو کئے کاحق نہیں جو پہلے آئر
جہال بیٹھ جائے وہ ای کی جگہ جو گئی اس کو دہاں سے اٹھانے کا بھی حق نہیں ۔ (فادی محودیہ جو ۱۵۲۰)
مسر علم انتہاں اگر کی کے کہ منصل ایک وہ

مسجد ميس اشتنها رلگوا كركرابيه وصول كرنا

سوال: مسجد کے اوپر دو بورڈ ریڈ ہو کے اشتہار کے نگائے گئے ہیں جس سے مسجد کی آ مدنی ہوتی ہے حالانکہ مسجد ایک کا روباری علاقے میں واقع ہے اور مسلم تا جران کا فی رقم دینے کو تیار ہیں مسجد کی تطلی حجمت پراس مسم کا پہلا اشتہار ہے آ کند ومتولی نہ معلوم کس کس مسم کا لگائے گا؟

جواب: مبحد کی ضرورت بوری کرنے کے لیے ڈکا نیس تو بتائی جاستی ہیں کی خود مبحد کو کرایہ پر چانا اوراس سے رو پیہ کمانا جائز نہیں جو پچھ وجوہ اعتراض وہاں کے مسلمانوں نے پیش کی ہیں وہ بھی اہم ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا اس لیے مبحد کے ختنظم صاحب کو چاہیے کہ وہ ہر گر ایسا معاملہ نہ کریں اگر بورڈ بغرض اشتہار لگا دیا گیا ہے تو اس کو اتار کر معاملہ ختم کر دیں خاص کر جب کہ مبحد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہاں کے اہل ہمت آ مادہ اورخواستگار ہیں۔ (فادئ مجمودیہ جس مراسات)

مسجد میں کوئی چیز دیکر کہنا کہ "میری ملکیت ہے"

سوال: ایک فخص نے جائے تمازخرید کرمسجد میں دے دی کیا وہ یہ کہدسکتا ہے کہ میری ملکبت ہے میں گھررکھوں گا؟

جواب: اب اس كويه كين كاحق باقى نبيس ربا\_ ( الأون محودية ١٩٣٠)

نا پاک کیر اسجد میں رکھنا

سوال بمجدين ناپاك كير اركهنا كيها ٢٠

جواب: نجس کپڑ امسجد میں ندر کھے اگر اس ونت کسی کی معرفت باہر بھیجنا یا خو در کھنا دشوار ہوتو مجبور آمسجد میں اس طرح رکھنا کہ مکویث نہ ہودرست ہے۔ ( نآویٰ محودیہے نہ اس ۲۱۸)

مسجد مين تعزبيدر كهنا

سوال: مسجد من تعزيد ركهنا يابنانا عنائماز وجهاعت كوفت كعث كعث اور شوروعل كرنا اورمسجد

کی بیلی و نیر و خرج کرتا کیاہے؟ جواب: تاجائز ہے۔(ناوی محودیہ ۲۰۳۵) مسجد کے ججر و میں کتابت کرنا

سوال: اگر کوئی شخص مسجد کی حفاظت کے لیے مسجد کے جمرے میں رہتا ہے اور وہاں کتابت بھی کرتا ہے تو بیہ جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگرمقصدمسجد کی حفاظت ہے تو درست ہے۔ (فادی محودیہ اس ۲۹۸)

# مسجد میں جلسه کرنا جبکہ شور وغل بھی ہو

سوال: مساجد میں جلے منعقد کیے جاتے ہیں جن میں علاوہ تقاریر کے شوروغل ہاتھا پائی اور گالم گلوچ کی نوبت پہنچ جاتی ہے ایک دوسرے پر آواز اورطعن تشنیج کیے جاتے ہیں اور سامعین و مقرر بین الی بست اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ان کا صدور قبوہ فانوں میں بھی محال ہے مساجد میں ایسے افعال کے ارتکاب کا کیا تھم ہے؟

جواب: احکام شرعیہ بیان کرنے کے لیے متجد میں جلسہ کرنا درست ہے۔ مقرر کو چاہیے کہ نہایت متانت کے ساتھ اللہ اوراس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حاضرین کو سنائے اور سمجھائے اور سمجھائے اور سامعین کو چاہیے کہ نہایت ادب اوراحترام ہے اس کو سنیں اور عمل کریں جوصورت سوال ہیں درج ہے اس طریقہ پر جلسہ کرنا اورائی حرکات کا ارتکاب احترام مسجد کے قطعاً خلاف ہے اور تا جائز ہے۔ نقبها م نے احکام مسجد ہیں ایسے شور فال اوراز ائی کو ہالکل ممنوع تحریر کیا ہے۔ ( فقا وکی محمود میں ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲ سے ۲۲

## مسجد میں اضافہ کر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا

سوال: میہاں ایک مسجد ہے کسی زمانے میں یتجے کے در ہے میں مسجد تھی، پھر تنگی ہوئی تواس کے آگے اور بڑھا کر کشادہ بنالی تئ پہلی جگہ میں جو نیچے ہے چندلڑ کے بھی پڑھتے ہیں بعض وہاں اضافہ شدہ جگہ میں جماعت ٹانیہ کرتے ہیں جس کوبعض نہاء کروہ لکھتے ہیں نیز بعض اس میں نمازہ جنازہ پڑھتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جوصہ پہلے ہے مبحد ہے اس میں جماعت ٹانیداور نماز جناز ہ کروہ ہے اور جس حصہ کا بعد میں اضافہ کیا گیا ہے اگر اس جگہ کا اضافہ بہنیت مبحد کیا گیا ہے تب تو اس پر مبحد کے احکام جاری ہوں گے اور اگر بہنیت مبحد اضافہ بین کیا گیا جلکہ اس غرض سے دہ حصہ بڑھا دیا گیا ہے کہ بوقت ضرورت وہاں بھی کھڑ ہے ہوجایا

کریں لیکن وہ حصد مجد کانہیں ہے تو پھر مجد کے احکام جاری نہ ہوں گئے وہاں جنبی کا جانا' دوسری جماعت کرنا' نماز جنازہ پڑھنا وغیرہ سب چیزیں درست ہیں' اس کی تحقیق کہ اس حصد کا اضافہ بہ نیت مجد کیا گیا ہے بانہیں؟ واقف اور ہانی ہے کی جائے۔(فقاوی محمودیہ جسم محید) مسجد کے فرشوں برمجلس لگا نا

سوال: مسجد کے چراغ جلانے کا کیا تھم ہے؟ جمرے اور بیرصاحب کے راستے بیں آنے جانے کی سہولت کے لیے چراغ جلانے درست ہیں؟ اور مسجد کے فرش عام لوگوں کی مجلس جمانے کے لیے بچھانے درست ہیں؟

جواب: جب تک عامة لوگ نماز پڑھتے ہوں مسجد میں چراغ جلایا جائے وضوفانہ اور عنسل خانہ وغیرہ میں اور راستے میں بھی حسب ضرورت چراغ جلایا جاسکتا ہے مسجد کے فرش نماز وجماعت کے لیے بچھانا درست ہے اگر فرش ہروقت بچھا رہتا ہے اور پیرصاحب اور ان کے مریدین مجلس جماکراس پر بیٹھ جا کیں تو مضا کہ نہیں اگر نماز کے بعد فرش کو لیبیٹ کرر کھ دیا جاتا ہے تو پھرا لیے وقت میں جماکر ایس جماکر جیٹھنے کے لیے مشتقانا فرش مسجد کو استعمال نہ کیا جائے۔ (نآدی محودیہ جس ۱۲۸)

#### مسجد کے دروں میں صف بنانے کا ثبوت

سوال: زیداس بات پرمصر ہے کہ جس طرح اہام کا مسجد کے محراب اور دروں میں کھڑا ہوتا مکر وہ ہے ای طرح مقتدی کا بھی مسجد کے دروں میں کھڑا ہوتا مکر وہ ہے مثلاً اندر کے حمن میں دو صف پوری ہو چکیں اب جو مسجد کے در ہیں ان میں اگر مقتدی کھڑے ہوں گے تو صفوں کے فکڑ ہے ہوجا کیں گئڑے ہوجا کی گئڑے ہوجا کی ہے اور صفول کے نکڑے کرنا جا کر نہیں بلکہ مسجد کے وہ ذرجن میں ہر ذر میں قریب پانچ آ دی کھڑے ہو سکتے ہیں اس جگہ کو خالی چھوڑ کر باہر کے حمن میں کھڑا ہوتا جا ہے تا کہ صف نہ ٹوٹے تو کیا زید کا قول صحیح ہے؟

جواب: اگرزید کوصرف اس امر کا ثبوت ورکار ہے کہ بوقت ضرورت مقتد یوں کومسجد کے دَرول مِس کھڑے ، وکر پانچ آ دمیوں کی جھوٹی جھوٹی مفیس بنا کرنماز پڑھنا درست ہے تو اس کا مبسوط مزھی میں جزئیہ موجود ہے۔

وَالْإِصْطِفَاكَ بَيْنَ الْأَسْطُوَانَتَيْنِ غَيْرُ مَكْرُوهِ لِلاَنَّةُ صَفَّ فِي حَقِّ كُلِّ فَرِيُقٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ طَوِيُلاً وَنَخُلَلِ الْاسْطُوانَةِ بَيْنَ الطَّفِ كَتَخَلَل مَتَاعٍ مُّوْضُوعٍ أَوْكَفُرْجَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَذَالِكَ لَايَمْنَعُ صِحَّةٍ أَلَاقُتَدَاءٍ وَلَايُوجِبُ الْكَرَاهَةَ. ا ((مسرط ص٣٥ج٢) (فناوى محموديه ج١٥ م١٢٦)

#### مسجد میں ما تک سے اذان دینا

سوال: ایک مسجد بین ما تک مسجد کی الماری میں اندرصف اول کے پاس نصب کر دیا گیا ہے اور اس سے متعلق تارین وغیرہ و بوار بین ستفل طور پر لگادی گئی ہیں اور حفاظت کے چیش نظر مسجد میں رکھا گیا ہے دوسری جگہ مسجد کے باہر رکھتے ہیں چوری ہونے کا اندیشہ ہے تو اس حالت کے چیش نظر مسجد کے اندراؤ ان پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: مبجد کے اندراذان کروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہے آ واز وور تک نہیں پہنچی جس سے اذان کا مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتااس لیے بلند جگہ پراذان ویتامستحب ہے تا کہ وور تک آ واز پہنچے فی نفسہ اذان کوئی ایسی چیز نہیں جو کہا حتر ام مسجد کے خلاف ہو۔

صورت مسئولہ میں اذان کی آواز آلہ ہے دور تک پہنچ کی اور مقصد پوری طرح حاصل ہوجائے گا۔ البتہ مکم الصوت بھی خراب ہوکراس کی آواز بند ہوجاتی ہے یا خراب وحشت ناک آواز نگلتی ہے اس لیے اسکا انظام باہر ہی رہے تو اچھا ہے قفل وغیرہ سے تفاظت کی جائے مسجد کے علاوہ حجرہ وغیرہ ہواس میں رکھا جائے۔ (فناوی محمود یہ نے ۱۵ س

#### مسجد کے اندریا حصت پر نقارہ ہجانا

سوال:مسجد کے اندریا حبیت پر نقارہ بجانا درست ہے یا نہیں؟ جواب:سحری کے لیے مکان کی حبیت پر نقارہ بجانے کی اجازت ہے مسجد میں یا مسجد کی حبیت بربیس۔(فرآوی مجمود یہ ۲۳۳)

# مسجدا ورخدام مسجد

بانی مسجد کی اولا د کاانتظام میں دخل دینا

موال: شخ خیراتی نے اپنی زمین میں ذاتی پیے ہے میر تقبیر کرائی تھی اور تا حیات میر کا کل انظام اپنے بی ذاتی پیے ہے کرتے رہے بعدوفات شخ خیراتی ان کی اولا دوراولا ومبحد کی تکہداشت مرمت وغیرہ کا کام خودانجام دیتی رہی اب قصبہ کے لوگ ان کے کام میں رخندا نداز ہیں اور جا ہے ہیں کہ اس مسجد میں عام مسلمانوں کا ہی چندہ کا پیسہ لگایا جائے ہم خاندان والوں کو اس پر سخت اعتراض ہے جب کہ ہم لوگ اینے ذاتی چیے سے کام انجام دے رہے ہیں اور آ کندہ لگانے پر تیار میں کس مخص ہے چندہ ما تک کرلگانے کی کوئی حاجت نہیں ہے اب فرمائے کہ س کامل سے ہے؟ جواب: جب کہ بانی مسجد کی اولا دائے ذاتی ہیے ہے مسجد کی ضرور بات پوری کرتی اور انتظام درست رکھتی ہے اور کسی متم کی کوئی شکایت نہیں ہے تو دوسر ہے لوگوں کو وظل دینے اور انتظام سنجا لنے اور چندہ کر کے تغییر وغیرہ وہاں بتانے کا کوئی حق نہیں ان لوگوں کا بیالند ام غلط ہے اگر کوئی انظامی شکایت ہوتو متولی ونتظم ہے کہ کراس کا انظام کرلیں ہاں اگران کے پاس ہیسہ شہو تو پھر ضروریات مسجد کے لیے چندہ کرلیا جائے۔ ( فآدی محمودیدج ۱۸۴۵) لمیٹی کےایک آ دمی کا تنہا تصرف کرنا

سوال: ایک مسجد کے نمازیوں نے مسجد کا نظام پانچ آ دمیوں کے سپر دکرر کھاہے ان میں زید بھی شامل ہے مگرزید ہاتی آ دمیوں کے مشورے کے بغیراین رائے ہے سجد کے قلم میں تصرف کرتا ر ہتا ہے خود ہی امام رکھتا ہے خود ہی مجھے دنوں بعد نکال دیتا ہے ایسے ہی تقییرات کے بارے میں لوگ کھے کہتے ہیں تو ما نتائبیں آپس میں بات برحتی ہے شرق تھم کیا ہے؟

جواب: اگروہاں کے بجھ دار آ دمی ہے بچھتے ہیں کہ زید کے ان تصرفات ہے مجد کو نقصان پہنچا ہے تو وواس کوایسے تصرفات ہے روک دیں ہرگز اجازت نددیں بغیریا نجوں آ دمیوں کے مشورہ کے وہ تنہا کرنے کاحق دارنبیں حساب بھی صاف رکھنا ضروری ہے اور کوئی کام ایسانہ کیا جائے جس ہے معجد و بران ہوا ور تفرقہ پڑے۔ (فتا ویٰ مجمود بین ۱۰س۲۰۲)

#### متولی کے ذمہ ناحق مسجد کا قرض بتلا نا

سوال: گزشته متولی پرمسجد کی رقم باتی ہے ہے سے متولی نے ظاہر کیا حالا تکہ اس پرمسجد کی کوئی رقم باتی نہیں ہے چونکہ متولی انقال کر گیا ہے'اس کے در ٹاء سے وصول کر کے رقم مسجد ہیں واخل کرنا جا **ہتا ہے ت**و ورثا ہ مسجد کے قرض دار ہیں یا <sup>ت</sup>یس؟

جواب: اگر سیجے ہے کہ سمالت متولی پر رقم باقی نہیں ہے تو اس کے دار توں سے رقم وصول کرنا مرت ظلم ہے اور الیلی رقم مسجد میں لگانا با امام ومؤذن کی شخواہ میں ادا کرنا درست نہیں ہے ناجائز  آئیں میں ایک دوسرے کا مال ناحق ۔ (ناوی دھے جسس ١٦٥)

#### چندہ سے متولی کا قرضہ لینا

موال: كيافرات بي علاء وين درين مسئله كم مجدك چندو محول قرض لي مكان بهايين؟ جواب: اگرمتولى و يندار ممال اور متى به قوجائز برايكن بهتر بيد كدند ليس. قال في الهنديه از ادالمتولى ان يقرض بافضل من غلة الوقف ذكر في وصايا فتاوى ابى الليث رحمه الله تعالى رجوت ان يكون ذلك و اسعااذا كان ذلك اصلح و اجرى للغة من امساك الغلة. (عالم كيرية ٢٥٠٠) فقط والله تعالى مقتى محود حاص العلة.

## متولی کو چندہ قبول نہ کرنے کا اختیار ہے

موال: ایک آ دی مجد کی تغییر میں الل قریہ کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے مگر اس سے چندہ لینے سے انکار کر دینا جائز ہے؟ لینے سے امن عالمہ کے مجز نے کا اندیشہ ہے کیا اس سے چندہ لینے سے انکار کر دینا جائز ہے؟ جواب: مجد کے متولی اور ختظم کواختیار ہے کہ کی دینی مسلحت کے چیش نظر قبول نہ کرے۔

شيعول سے ان كى مسجد كى توليت لينا

سوال: ایک قدیم مجد شیعہ صاحبان کی ہے انہیں کی نماز ہوتی ہے زمانہ کے روو بدل ہے مرف ایک گھر ان کا رہ گیا ہے وہ مجد ان کے متولی نے الل سنت کو دے وی کہتم اپنی اذان و جماعت کرلؤ گر انتظام ان کے ہاتھوں میں ہے ہم جا ہتے ہیں کہ انتظام ہمارے ہاتھ میں ہووہ انتظام جھوڑ نانہیں جا ہے توان ہے انتظام لینا کیسا ہے؟

جواب: جب زماند قدیم سے وہ سجد کے انظامات کرتے بطے آرہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیانت فابت کرتے بطے آرہے ہیں اور کوئی نقصان یا خیانت فابت نہیں ہے تو ان کو اس انظام سے الگ ندکیا جائے بلکہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے ہاں اگروہ خود ہی انتظام سے دست بردار ہوجا کی تو دوسری بات ہے۔ (فادی موری کی مام می کا مانولی ضامی ہوگا یا نہیں ؟

موال: مبجدے برتن ایک حالت میں چوری ہوگئے کہ نہ تو صدر دروازے پر کسی تنم کا تالا تھااور نہ کوئی محافظ تھا البتہ جس کمرے میں برتن نتھے اس پر تالا لگا تھا جسے چورول نے با آسانی تو ڈکر برتن نکال لیۓ ایک صورت میں بعنی معقول حفاظت نہ کرنے پرمتولی برکوئی صان عائد ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: مساجد کے صدر دروازے پر عموماً تالانہیں لگایا جاتا تا کہ جو تحض جب بھی دل
چاہے مجد بیں آ کرعبادت کر سکے نیز ہر مجد بیں محافظ بھی مقرر نہیں ہوتا بلکہ اوقات نماز میں
مؤذن آ تا ہے اور مجد کی صفائی اور صف بچھانے کا کام کرتا ہے۔ اگر بھی صورت آ پ کے یہاں
بھی ہے تو جرے پر تقل ہونا ہی حفاظت کے لیے کائی ہے متولی پر کوئی صفان لازم نہیں ہاں اگروہ
جگہ چوروں کی ہے اور چوری کے واقعات مجد وغیرہ بیں چیں آتے رہے جیں اور صرف ججرہ پر تقل
کا ہونا حفاظت کے لیے کائی نہیں سمجما جاتا تو پھر تھم دوسر اہوگا۔ (فآوی محمودیہ جمام ۲۵۱)

رقم مسجد کابا قاعدہ حساب رکھنا ضروری ہے

موال: زید کے پاس مسجد کی آمدنی جمع ہے جس کا زید ہا قاعدہ حساب نہیں لکھتا' ندمرد مان محلّہ کو حساب سمجما تا ہے اور بلاا جازت جملہ مرد مان اس آمدنی کو دو تین آ دمی اپنے میل جول کے کہنے سے خرج کردیتا ہے میں فعل زید کا کیسا ہے؟

جواب: مبحد کی آیدنی حسب ضرورت مبحد میں خرچ کرنالازم ہے اوراس کا با قاعدہ حساب رکھنا اور نماز یوں کو ملمئن کر دیتا بھی زید کے ذمہ لازم ہے۔ (کفایت المفتی جے کاس ۱۴۸) مسجد کا تنخواہ وارنگرال مقرر کرنا

سوال: ایک مجد کے متعلق موقو فد جائیداد پرعدائت کی جانب سے چند مسلمان گرال مقرر ہیں جو بلاکسی معاوضہ کے بہتر ہے بہتر کام انجام دے دہے ہیں اب عدالت کی طرف ہے آیک تخواہ دار گرال مقرر کرنے کا تھم ہوا ہے تو کیا اسکی صورت ہیں اس دقف کی آ مدنی ہے گرال کو تخواہ دی جا کتی ہے؟ جواب: اگر مسجد کے موجودہ گرال سیح طور پر مسجد کی خدیات ادر اس کے متعلقہ اوقاف کی حفاظت و گرانی کے متعلقہ اوقاف کی حفاظت و گرانی کے فرائض انجام دیتے ہیں تو تنخواہ دار ملازم مقرر کرنا درست نہیں اور اس کی تخواہ کا رامسجد پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ( کفایت المفتی جے میں مدال کا م

# مقدمه مبحد كے خرج كاباركس يرجوگا

سوال: متولیوں سے اہل محلّہ نے کہا کہ مجد کا موجودہ انظام کافی نہیں البذام مجد کے لیے کوئی اسکیم ہونی چاہیے۔ حس کوئی اسکیم ہونی چاہیے جس کے مطابق مسجد کی ضروری کا دروائی عمل بیں آتی رہے متولیوں کے افکار پراہل محلّہ نے عدالت میں چارہ جوئی کی اس میں اہل جماعت کا میاب ہوئے اور ہر جماعت کے مسلمانوں کو مسجد کے معالمے بیل عمل وطل کاحق ملا اس مقدمہ میں متولیوں کا بجیس ہزارہے بھی زائد صرفہ ہوا جو مسجد کے فنڈ سے خرچ کیا گیا ' پھر متولیوں نے اس مقدمہ کی اپیل کی جس کے اخراجات کے لیےا پنی جماعت میں چندہ کرکے گئی ہزار رو پید جمع کیا جو متولیوں کے قبضہ میں رہا ' ایسل کے جملہ اخراجات پورے ہوجانے کے بعد ایک معقول ایک عرصہ کے بعد مقدمہ نیا ہوں ہوا ' اپیل کے جملہ اخراجات پورے ہوجانے کے بعد ایک معقول رقم پس انداز ہوگئی جو متولیوں کے قبضہ میں بطور امانت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو رو پیہ مقدمہ میں خرچ ہوااس کے ذمہ دارکون ہوں گے؟ اگر بعض اہل چندہ پس انداز رقم میں سے اپنے چندہ کی رقم کے موافق واپس لینا چاہیں تو شرعاً انہیں واپس لینے کاحق ہے یا نہیں؟ متولی اپنے اختیار سے چندہ دہندگان کی رائے کے خلاف صرف کرنا چاہیں تو یہ تصرف ان کا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: مسجد کاروپیے جواس مقدمہ میں خرج ہوااس کے ذمہ دارمتولی ہیں مسجد کی رقم پراس کا بارنہیں

پڑے گا بیاس صورت میں ہے کہ الل جماعت کا مطالبہ داجی ہوا دردہ اس مطالبہ میں حق ہجانب ہوں۔

جورو پیدیکہ انہیل کے لیے باہمی چندہ ہے جمع کیا گیا تھا اس میں ہے جو پچھ بچا ہوا ہے وہ متولیوں کے ہاتھ میں اہانت ہے اور چندہ دہندگان کی ملک ہے اور اس کو بقدران کے حصہ کے واپس کیا جائے گا' مثلاً دس ہزار روپیہ تھا' اس میں سے پانچ ہزار خرج ہوگیا تو جس نے سورو پے چندہ میں دیئے تھے وہ بچاس روپے واپس لے سکتا ہے۔

متولیوں کو چندہ و ہندگان کی اجازت کے بغیراً پی رائے سے اس روپے کو کارخیر میں صرف کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نہ وہ اس روپے کے مالک ہیں اور نہ سوائے اخراجات اپیل کے کسی دوسرے کام میں صرف کرنے کے وکیل بنائے گئے ہیں۔(کفایت الفتی ج پس ۱۳۸)

# امام کومسجد کی آمدنی سے ایام رخصت کی تنخواہ دینا

سوال: کیا جائیدا داور مبحد کی آمدنی سے امام کوایا م رخصت کی شخواہ دینا جائز ہے؟
جواب: اگر شروع ملازمت میں امام نے بیہ طے کرلیا ہے کہ ایام رخصت کی شخواہ بھی لوں گایام مجد
کی انتظامیہ نے مطے کردکھا ہے تو بلاتکلف ایام دخصت کی شخواہ لیٹا دینا جائز رہے گااورا کر بیسب باتیں نہوں تو عرف عام میں جتنے دنوں کی رخصت میں شخواہ دینے کا دستور ہے تو صرف استنے ایام کی شخواہ دینا درست رہے گا دراس سے ذیا دہ اراکین مجد کی صواب دید پر موقوف رہے گا۔ (مظام افتادی جاس ۲۰۱۳)

# مسجد کے مکان کامستحق امام ہے یا منتظم؟

سوال: مبید کا ایک مکان خالی تھا اور مبید کے متونی اس کوکرائے پر دینا جا ہیں بہت سے لوگ لینے کے خواہش مند ہیں امام صاحب نے بھی خواہش ظاہر کی اور مبید کے ایک منتظم نے بھی

مکان طلب کیا کیکن منتظمہ نے ان کو کرائے پر دینے سے انکار کر دیا اور امام کو دینے کو تیار ہو گئے اس پر وہ فتظم امام کے خلاف ہو گیا تو سوال ہے کہ مکان کا زیادہ حق دارکون ہے؟ امام یا نتظم؟ جواب: چونکہ امام صاحب کا مکان نہیں ہے اور دو سرامکان ملنا بھی اس زمانہ مشکل ہے اس لیے نتظم کے مقابلے میں امام زیادہ حاجت منداور زیادہ حق دار ہے ویے بھی منتظمہ اور مقتذ ہول پر لیازم ہے کہ امام صاحب اور ان کے الل وعمال کے لیے مکان کا انتظام کریں۔ (قادی رجم میں 15) مصر معد معد موجو کے مراب اور اس کے الل وعمال کے لیے مکان کا انتظام کریں۔ (قادی رجم میں 15) مصر معد معد معد موجو کے مراب اور سال کے اللہ وعمال کے لیے مکان کا انتظام کریں۔ (قادی رجم میں 15)

مسجد ميس ريح نكالنے والے كوامام بنانا

سوال: مسجد ہیں قصداً آ واز ہے حدث کرنا لینی گوز مارنا' یہ گنا دصفیرہ ہے یا کبیرہ؟ اورا پسے مخف کوامام بنانا کیساہے؟

جواب بمجد میں وقع خارج کر نامع ہے اگر میں کم سجد ہے اہر ہے تو خلاف مروت باقینا ہے بلکہ زورے ہوا نکالنا تو خارج مسجد میں کرنا شد کراہت تحریم یہ کوشلزم ہے اور محدیث کرنا اشد کراہت کو یہ یہ کوشلزم ہے اور تو وہ امام بنانے کے قابل کو لیے ہوئے ہے۔ پس شخص اگر اس حرکت سے باز شد کے اور تو بدنہ کرے تو وہ امام بنانے کے قابل نہیں اور علی در کے جس کے میں فتر ند ہوتو اس کوامام سے الگ کردینا جا ہے۔ (امداد الا حکام جاس 184)

رقم مسجدے امام وغیرہ کی آمدور دنت کا صرفہ دینا

سوال: کیااوقاف کی آمدنی میں سے علاوہ تخواہ کے ملاز مین کوشہر سے باہرلانے لے جانے کے لیےاوراوقات نماز میں جنچنے کی غرض سے موٹروں کا انتظام کرنادرست ہے یانہیں؟ جواب: اگر مسجد کی آمدنی دافر ہوتو درست ہے۔ (کنایت المنتی جے یص ۲۱۸)

ز مانه جنگ میں امام مسجد کومحفوظ مقام پر پہنچانا

سوال: کیا منتظمین اوقاف و مساجد پر اس فتم کے خطرے کے زمانہ میں آئمہ مساجد ومؤ ذنین ودیگر طاز مین کو تحفوظ مقامات پر نتقل کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے یانہیں؟اوراس معاطم میں کسی قتم کا امتیاز روار کھناان لوگوں کی جان و مال کے استخفاف کوسٹنزم ہے یانہیں؟

جواب: متولیوں پر بیفرض عا کد ہوتانہیں البیتہ مروت واخلاق کے طور پروواییا کریں تو بہتر ، ہے اوراس میں غیرستطیع ملازم اس رعایت کے زیادہ مستحق ہیں۔( کفایت المفتی جے س ۱۳۲۸) ا مام مسجد کا زیانہ جنگ میں کمز ورافرا دکیسا تھ شہر میں رہنا

سوال: اگرغیرستطیع افرادشهرے بابرنسبتا محفوظ مقامات پر جائے کی قدرت ندر کھنے کی وجہ سے

شهر می رہنے پر مجبور ہول آوالی حالت میں کیا آئمد مساجداور مؤذ نین کاشہری میں رہنا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں۔ ( کفایت المفتی جے سے ۳۲۸)

امام کوپیشگی تخواه دینا

سوال: امام محدای ابل وعیال کے لیے مکان بنانا جا ہتا ہے کیا یہ درست ہے کہ منتظمہ پینٹی اسے میر قم دے دے اور تخواہ سے ماہوار مثلاً دس دو پے منہا کرتی رہے؟ چینٹی اسے میر قم دے دے اور تخواہ سے ماہوار مثلاً دس دو پے منہا کرتی رہے؟ جواب: عام عرف کے مطابق پینٹی تخواہ دی جاسکتی ہے بشر طیکہ ملازمت چھوڑنے کی صورت میں

بقيدتم واليس ليخاور بصورت وفات تركه يومول كرنے كي قدرت مور (احن الناوي ج مس ٢٣٥)

مزارکے چندہ سے امام ومؤذن کی تنخواہ دینا

سوال: ایک مزار ہے اس کے احالے میں ایک مجد ہے لوگ آتے جاتے مزار کے مندوق میں روپے ڈالتے میں کسی کی کیا نیت ہے معلوم نہیں کیا مسجد کے مؤذن اور امام کی تخواواس مندوق کے روپے سے دینادرست ہے؟

جواب: طاہرتوبیہ کہ بدروبیہ مجدومزار کے تحفظ وضرور بات کے لیے اس میں ڈالتے ہیں اپس بدرو پیددونوں ہی کی ضرور بات میں صرف کرتا درست ہے بلکہ اگر وہاں ایک کمتب قائم کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے تا کہ مجربھی آ بادر ہے اور صاحب مزار کو بھی ٹواب ما کارہے۔ (فادی محودیہ ۱۳۸۶)

امام سےمعاہدہ کی ایک صورت کا تھم

سوال: امام صاحب کوزرمسجد سے تخواہ دی جاتی ہے اور امام چوتھائی اوقات ہیں تشریف نہیں لاتے مہتم نے طے کیا ہے کہ اگر امام ایک ماہ میں میں وقت یا اس سے کم نہ آئے تو شخواہ پوری دی جائے اگر اس سے زائد غیر حاضری ہوتو وضع کیا جائے کیا بیہ معاہدہ جائز ہے؟ اکثر مقتدی اس طریقہ کو بیس کہتے ؟

جواب: اس طرح معاملہ بھی درست ہے مقدی نیمت ہجے کر اس پر رضا معد جو اکبل ممہم صاحب سے درخواست کریں کہ دوان کی عیر حاضری کا سیح انداز ورکھیں کہ درسہ کے ملاز مین کے لیے حاضری کا رجمٹر ہوتا ہے جس سے علم ہوجاتا ہے۔ (فاوی محمودین ۱۳۷۸)

امام کومعزولی کرنے میں متولی اور نمازیوں کا اختلاف

سوال: \_كيا فريات بين علماء دين دري مسئله كوعمر دف عام خص يا مشلا كسي مخصوص ادار \_

کے سربراہ زید (عالم دین) کوایک محلے میں کسی سابقہ ذاتی یا موروثی استحقاق کے بسب ابتداء اہام مجدمقرر کیا۔ حالانکہ بید دونوں (اہام اور ناصب اہام) اس محلے کے نہیں ہاہر کے ہیں۔ اور عمر و بلکہ عمر دکا قائم مقام یا دارے صرف خود کوزید کی معزولی کااس لئے واحد ستحق مجمتا ہے کہ اس نے یا اس کے پیشروہ بی نے ذید کومقرر کیا تھا۔ گرمجد کے ستقل نمازی زید پرا عزاد کرتے ہیں۔ اور اس کی بیشروہ بی نے بہت خوش ہیں کہ اہام ندکور سے کوئی قصور شرعی نہیں ہوا۔ لہذا (۱) اہام یا بلامت پراس لئے بہت خوش ہیں کہ اہام ندکور سے کوئی قصور شرعی نہیں ہوا۔ لہذا (۱) اہام یا ناصب اہام کا غیر مقامی ہوتا اہامت کے مسئلے ہیں کسی قتم کے فرق کا باعث بن سکتا ہے؟ (۲) مستقل نمازی اس جی واقعی عمر و یا اس کا قائم مقام اور وارث زید کو بلاقصور شرعی معزول کرسکتا ہے اور مستقل نمازی اس جی قطعاً ہے ہیں رہ جاتے ہیں؟ بینواتو جروا۔

جواب: فقہاء نے تصریح فرمائی ہے کہ نصب امام کاحق بائی مسجد یا اہل محلّہ کو ہے۔ پس مستقل نماز یوں نے اگر زید پراعتاد کر لیا ہے اوراس کوا مام مقرر کر دیا ہے تو زید امام ہو گیا۔ بشر طیکہ اور کوئی شرعی تصور زید میں نہ ہو عمر و یا اس کے ورشہ جب بانی نہیں تو ان کومعز ولی امام کاحق نہیں۔ امامت میں وراثت نہیں چلتی امام کا تقرر اکثر اہل محلّہ کی رائے سے ہوتا ہے۔

قال في الدرالمختار الباني للمسجد اولي من القوم بنصب الامام والموذن في المختار الا اذاعين القوم اصلح ممن عينه الباني الغ و في الشامية (قوله الباني اولي) و كذا اولاده و عشيرته اولي من غيرهم الشامية (خاب الوقف) و في الاشباه ولدالباني اولي من غيرهم الاستجي في الوقف ان القوم اذا عينوا موذنا او اماما و كان اصلح ممانصبه الباني فهو اولي ردالمحتار . باب الاذان) والخيار الى القوم فان اختلفوا اعتبراكثرهم شامي باب الامامة فقط والله تعالى اعلم.

امام يامؤون كوشخواه ميس زمين دينا (ناوي منتي مودخ ال مهم)

ا سوال: مسجد کی زمین امام یا مؤذن کوتنخواه میں دینا کیسا ہے؟ مثلاً پانچ بیکھہ زمین امام یا مؤذن کو دے دیا کہ آپ کومسجد کی خدمت کے معاوضہ میں پانچ بیکھہ زمین دی آپ اچی صروریات اس ہے بوری کریں خواواس زمین سے امام یامؤذن کوکافی ہویانہیں؟

جواب: اس معاملہ پرا مام یامؤ ذن رضامتد ہوجا کیں اور مسجد کو نقصان نہ ہوتو یہ بھی درست ہے۔ ( نتاویٰ محمود بیرج کے اص ۲۲۰ )

#### امامت كي اجرت مين صرف كها نالينا

سوال: زیدایک مسجد میں امامت کرتا ہے اور اس کو صرف مسجد کی جانب ہے کھاتا ویا جاتا ہے تو بیمعاملہ درست ہے یانہیں؟

جواب: اگراجرت میں صرف کھانا ہی دیا جاتا ہے تو بیہ معاملہ فاسد ہے اور اگر اجرت میں کھانے کے علاو وکو کی فیل یا کثیر شخو او بھی ہوتو معاملہ درست ہے۔ ( نزویٰ محودیہے ۳۹۴س) ۳۹۴)

# امام كونماز جنازه كبلئے سواري میں لیجانا

سوال: امام صاحب کمزور ہیں قبرستان ایک میل سے زیادہ فاصلہ پر ہے جتاز ہے کی نماز پڑھانے کے لیےلوگ سواری ہیں بٹھا کر لے جاتے ہیں متولی صاحب کا کہنا ہے کہ امام صاحب پیدل چل کر جائیں یا اپنی طرف ہے رقم خرج کرکے جائیں متولی کا ریکہنا کیرا ہے؟

جواب: متولی کا بیکہنا اور اصرار کرنا بالکل غلط اور بے جاہے ضعیف کی معذوری کا لحاظ رکھنا ضرور کی ہے۔ (فرآد کی محمود میرج ۱۵ص ۱۷)'' خاص کرامام کا زیاد واکرام واحز ام جاہیے' (م'ع)

# مسجد میں آئی ہوئی چیز کس کاحق ہے؟

سوال: جو چر هاوام جدين أتاب وه كس كاحل ب

جواب: مسجد میں کھانے پینے کی جو چیزیں دی جاتی ہیں وہ امام ومؤذن کے لیے دی جاتی ہیں'ان کا بی حق ہے اگر مسجد کے لیے کوئی چیز دی جائے' مثلاً صف'لوٹا' جائے نماز وغیرہ تو وہ مسجد کی ہے۔( فآویٰ محمود میںج ۱۵ص ۷ کا )

# امام کاصف اول پر کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھانا

سوال: مسجد میں تین صفوں کا محن ہے اور امام کے پاس محراب تک علیمے کی ہوائیس پہنچی تو کیاا مام صف اول پر کھڑے ہو کرنماز پڑھا سکتا ہے؟

جواب: اگرمقند یوں کونٹی نہ ہو سب مسجد میں ساجا کیں تو بجائے محراب کے صف اول میں محراب کی سید رومیں کھڑا ہوجائے تب بھی مضا کقہ نہیں۔(فرآونی محمودیدجے ۱۵ص ۲۲۳)

### مسجد کے بوڑھے خادم کومراعات دینا

سوال: مسجد کا ایک قدیم ملازم ہے جو کام کرتے کرتے بوڑ ھا ہو گیا ہے تھوڑ اتھوڑ اکام کرتا

ر ہتا ہے تو اس کو بوری تنخواہ مجدے دے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:اس کی طاقت کے موافق کا م بھی تجویز کردیا جائے اتن مراعات کی مخبائش ہے۔

ا ذان کے بعد تنہا نماز پڑھ کرمسجد سے نکلنا

سوال: کسی شخص کوا گرجلد تی ہو ٔ مثلاً سفر در چیش ہو ٔ یا کوئی اور ضروری کام تو اذ ان کے بعد مسجد میں نماز پڑھ کر جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگر جماعت کے انظار میں معتد برحرج ہوتو ترک جماعت جائز ہے۔

مسجد کی جائے تماز کا محافظ مؤون ہے

سوال: مسجد کامصلی و دیگر جائے نماز امام کی ذمہ داری میں رہنا جاہے یا کسی اور کی؟ یہاں پر لوگ اپنے مکانات میں رکھتے ہیں مسجد میں نہیں لاتے جس سے نماز یوں کو تکلیف ہوتی ہے مسجد کی جائے نماز شادی کی تقریبات 'بستر وغیر واستعال میں لا کتے ہیں یانہیں؟

جواب: اس کی حفاظت کے لیے ملازم رکھا جائے مثلاً مؤذن اذان بھی کئے مسجد کی صفائی اور حفاظت بھی کر ہے اس کی تکرانی ہیں سامان جائے نماز وغیرہ بھی رہے کہ مسجد کی چیز سی جگہ پر خرج ہواور نماز یوں کو بھی تکلیف شہو مسجد کی جائے نماز شادی وغیرہ ہیں استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں۔ (فرآوی محود بیرج ۱۵ مسم ۱۹۳)

# مؤذن نه ہوتو کیا پھر بھی مسجد محلّہ کی شار ہوگی؟

سوال: یہاں ایک مسجد محلّہ کے باہر مگر پوری ذمہ داری الل محلّہ پر ہے وہاں ،خیگانہ جمعہ م تراوت کو فیرو ہوتی ہے اس میں مؤذن متعین نہیں ہے وقت ہونے پر کوئی بھی اذان ویتا ہے تو کیا مؤذن کی تعیین کے بغیر بیر مسجد '' مسجد محلّہ'' شار ہوگی؟ یا شارع عام کی؟ اگر محلّہ کی مسجد ہے تو جماعت ثانیہ کا کیا تھم ہے؟

جواب: مؤذن مقررتیں ہے گروقت مقررہ پراذان ہوجاتی ہے اور پانچوں وفت جماعت وفت پر ہوتی ہے تو یہ ''مسجد محلّہ'' کے تھم میں ہے اور سب احکام مسجد محلّہ کے جاری ہوں گے اور جماعت ثانیہ کروہ ہوگی۔ خارج مسجد یاکسی کے مکان میں دوسری جماعت ہوسکتی ہے گر بلا وجہ شرکی اس کی عاوت کر لینا کروہ ہوگا۔ ( فآو کی رجیمیہ ج۲ مسلم ۹۲)

#### مسجداورمتعلقات مسجد

# مسجد کی رقم سے تجارت کرنا

سوال: لوگ محلے کی مسجد میں خرج کے لیے چمیے دیا کرتے ہیں تو ان چمیوں کومسجد کے مال میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے تجارت میں لگا نا درست ہے یانہیں؟

جواب: چنده و مندگان کی اجازت ہے درست ہے۔ (امداد الفتاویٰ ص٢٦٤ج٢)

# مسجد کی آمدن سے مسجد کی اشیاء خریدنا

سوال: ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجد کی عام آ مدن ہے مسجد کے لیے چٹائی لوٹا وغیرہ خرید کرنا جائز نہیں ہے اور حوالہ دیتے ہیں کہ مولا ناعبد الحکی تکھنوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے نفع المفتی ہیں ایسا ہی تکھائے کیاان کا بیکہنا ورست ہے؟

جواب: اگر چندہ دیے والوں کا یہ اِڈن صراحنا یا دلالنا ہے تو جائز ہے ورنہ نا جائز ' نفع اُمفتی میں تلاش کرنے سے میسکانہیں ملا۔ (احسن الفتاوی ج۲ص ۲۵۳)

#### اسباب متجدكا بيجنا

سوال: متولی معجد کی کوئی شک کسی وجہ ے فروضت کرسکتا ہے بانہیں؟

جواب: بیشی جس کو بیخا چاہتے ہیں اگر فرش وجائے نماز وغیرہ ہے بین الی چیز ہے جومبحد کی عمارت ہیں متعمل نہیں اور منقول ہے تو اس کا تھم ہے ہے کہ جس نے بیشی مسجد ہیں دی ہے وہ اس کو نی مسکما ہوں کے سکما ہے اگر وہ نہ ہوتو اس کا وارث اور جب وہ بھی نہ ہوتو قاضی کی اجازت سے یا اکثر مسلما نول کے انفاق سے بچے جائز ہے اور اگر وہ شک ایسی ہے جو مسجد کے اندر بطور جزو کے لگ چکی تھی پھر جدا ہوگئی جسے کڑی تختہ وغیرہ نیا انہدام کے بعد اپنیش تو قاضی بینی حاکم اسلام کی اجازت سے اور اگر وہ نہ ہوتو جسے کڑی تختہ وغیرہ نیا انہدام کے بعد اپنیش تو قاضی بینی حاکم اسلام کی اجازت سے اور اگر وہ نہ ہوتو اگر اللہ اسلام کے انفاق سے اس کی بچ جائز ہے اور اگر وہ شنی غیر منقول جائیداد کی تنم سے جو مسجد کے لیے وقف ہے تو اس کی بچ جائز ہے اور اگر وہ شنی غیر منقول جائیداد کی تنم سے جو مسجد کے لیے وقف ہے تو اس کا بیجنا کی طرح جائز ہیں۔ (الدادالاتاوی جسم کا ک

## مسجد کے ال سے مسجد کے مسل خانے میں نہانا

سوال بمبحد کائل ہے اس کے پانی سے مسل فانے میں مسل کرتایا کیڑ سد مونا جائز ہے انہیں؟ جواب استعال جائز میں ہے تو عام لوگوں کے لیے اس کا استعال جائز مہیں

صرف امام مؤذن اورخدمت مبجرے متعلقہ افراوئی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اورا گرضروریات مبجد کے لیے وقف تام ہونے سے پہلے رفاہ عام کے لیے لگایا گیا ہے تو ہر انسان کو پانی لیے جانے کی اجازت ہے بشرطیکہ مبدکی تکویث ند ہواور اس سے نمازیوں کوتشویش و ایڈ اند ہو۔ (احس الفتاویٰ ج مس ۲۲۰۰)

مسجد کے قرآن کو بدلنا

مسجد کے چندہ کو بدلنا مسجد کے چندہ کو بدلنا

سوال: منجد کے چندہ ہے آگر کوئی ریز گاری لے لے اور نوٹ دے دیو ہے لین دین منجد کے اندریایا ہر جائز ہے یانہیں؟

جواب: مسجدے باہر جائز ہے اندر جائز نہیں۔ (احس النتاویٰ ج1 م ٣٣٩)

# مسجد كي الماري مين اپناسامان ركھنا

سوال: ایک مولوی صاحب مبحد میں بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ان کے پاس اپنا مکان بھی ہے اس کے باوجود مبحد کی المماری میں جو بین عبادت گاہ میں ہے تجارتی کتابیں رکھتے ہیں جا تزہے یا نہیں؟
جواب: مبحد میں المماری اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اس میں مبحد کی چیزیں رکھی جائیں کسی اور کو اس میں اپناسا مان رکھنے کی اجازت نہیں فوراً خالی کردی جائے۔(فادی مجدودیے ۱۴ میں ۱۳)

مسجدى كتاب كوبابرنكالنا

سوال: ایک شخص مسجد میں رکھی ہوئی کتاب مضمون سانے کے لیے گھر اٹھا کر لے کیا اور سنانے کے بعد پھر پہنچا دی اس کا یفعل درست ہے یانبیں؟

جواب: اگر کتاب مسجد ہرونف ہے تواس کا کسی دوسری جگہ ختل کرتا جائز نہیں مسجد کی صدود میں بھی اس سے انتقاع کیا جائے۔ (احس افتاء ٹیج ہ ص ۴۵)

مسجد کے قرآن طلبہ کودینا

سوال: آج کل مساجد میں لوگ عمومانا بلاا جازت قر آن مجیداتی کثرت ہے رکھ جاتے 🕆 🔾

کر قرآن مجید کے ڈھیرلگ جاتے ہیں جو یوں ہی مدتوں رکھ رہتے ہیں انہیں نہ کوئی اٹھا تا ہے نہ تلاوت کرتا ہے بالاً خربوسیدہ ہونے کے بعدان کو ڈن کرنا پڑتا ہے اگریہ قرآن مجیدان ناوار بچوں کووے دیئے جائیں جو کمتب یا مدرسد میں پڑھتے ہیں تو جائز ہے یانہیں؟

جواب: کسی کی ملک میں دینا جائز نہیں نہ ہی مدرسہ میں دینے جاسکتے ہیں البتہ بحالت استعنا دوسری قریب مجدی طرف منتقل کرنے کی اجازت ہے اگر مجد سے باہر میختی نگادی جائے کہ ' یہاں قرآن مجد بلا اجازت رکھنا ممنوع ہے کوئی رکھے گاتو کسی مدرسہ میں یا کسی سکین کودے دیا جائے گا'' مرجی کوئی رکھ جائے تو ختنظم کو مدرسہ میں یا کسی سکین کودینے کا اختیاد ہے۔ (احس الناوی جام محد) مسجد کو تا لا لگانا

سوال: (١) مسجد كوغيرا وقات نمازين تالالكانا جائز بيانبين؟

(۲) اگر دوفریقوں (مثلاً دیو ہندی ویریلوی) کا جھکڑا ہوجائے تو اس خوف ہے کہ جھکڑا

مزيدنه برص حكومت يا انظاميه كامتجد كومقفل كروينا جائز ہے؟

جواب: (۱) اصل تھم تو ہے ہے کہ مسجد کو چوہیں تھنٹے کھلا رکھا جائے تا کہ کوئی مسلمان کسی بھی وقت عبادت کے لیے آئے تو اے دشواری نہ ہو گر آج کل کھلا رکھنے ہیں کئی مفاسد ہیں ۔ مثلاً

ا معجد كاسامان چورى موجاتا ہے۔

۲\_لوگ مجد کا یانی بمرکر لے جاتے ہیں۔

۳۔ بھی بے کارلوگ مجد میں لیٹ جاتے ہیں اور بھے چلا کر کئی گئی تھنٹے پڑے رہے ہیں۔ ۳۔ بھی لوگ فارغ بیٹھ کر دینوی با تیس شروع کر دیتے ہیں۔

ان مفاسد كاسد باب اسكے بغير مكن نبيل كرنمازول كے سوابقياوقات بي مسجد كوبندر كھاجائے۔

(۲) بحالت مجبوری بیاقدام جائز ہے گران حالات میں پورے مخد کا فرض ہے کہ حالات کو معمول پر لاکر مسجد کو کھلوانے کی کوشش کریں مسجد کا اس طرح ویران پڑار ہمّا پوری آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ کی تارامنی کا سبب ہے۔ (احسن الفتاویٰ ج۲م ۲۸ میر)

محلّہ والول كامسجدكى ٹينكى سے يانى جرنا

سوال: جاری مسجد میں چندا ہل خیر نے بھل کی مشین لگوائی ہے اس سے مسجد کی نیکی مجری جاتی ہے اور مشین کا بھل ملے کی اس نیکی سے اپ جاتا ہے محلہ والے مسجد کی اس نیکی سے اپ جاتا ہے محلہ والے مسجد کی اس نیکی سے اپ

گھروں کے لیے یانی بھر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مینکی کا یانی مسجد کے لیے مخصوص ہے محلّہ والوں کو پانی مجرنے کی اجازت ویتا سیج نہیں ہے باعث نزاع بھی ہے۔ (نآویٰ رخمہ ج۲ص ۹۰)

## مسجد کی صف اور چٹائی کوٹھوکر مارنا

سوال: مسجد کی چٹائی ٹھوکروں ہے کھو لئتے ہیں اور لیٹنتے ہیں ہے ہاد بی ہیں شامل ہے یا ہیں؟ جواب: مسجد کی چٹائی جس پر نماز اوا کی جاتی ہے ہاتھ ہے کھولنی جا ہیے ہیروں سے ٹھوکر مار کر کھولنا اور بچھانا ہے او بی ہے۔ فقتہاء رحمہم اللہ تعالیٰ تحریر فرماتے ہیں مسجد کے کوڑے کر کٹ کو تا پاک اور بےاد بی کی جگہ نہ ڈالے کیونکہ وہ قابل تعظیم ہے۔ (فناوی رحمیہ ج اص ۱۲۵)

## كمرے ميں جانے كے ليے متجد كى حجبت كوراسته بنانا

سوال: مبحد کی د بوارے متصل کمرہ ہے کمرہ مبحد کا ہے اس میں جانے کے لیے مستقل راستہ نہیں ہے مسجد کی جہت پر ہے گزرتا پڑتا ہے ایسے کمر ہے جس مدرسہ کے مدرس کا قیام کرنا کیسا ہے؟ جواب: مبحد کا کمرہ مبحد کے خادم استعمال کر سکتے ہیں دوسر ہوگوگ استعمال نہیں کر سکتے ہاں اگر مبحد کے خدام کواس کی ضرورت نہو مبحد ۔ کے متعمال مدرسہ ہوتو پھر مدرسین بھی استعمال کر سکتے ہیں جبکہ مبحد کے خدام کواس کی ضرورت نہو اور خالی پڑا ہو مبحد کے اوپر بلا عذر شری چڑھنا ممنوع اور مکروہ ہے ۔ لہذا کمرہ جس جانے کے لیے دوسرا راستہ بنانا جا ہے۔ جب تک ووسرا انتظام نہ ہو یہاں سے جانے کی گنجائش ہے۔ (قادی رہے ہے۔ 18 میں)

## مسجد کے احاطے کے کمرے کرائے پر دینا

موال: ہمارے بیہاں شاہی معجد کے احاطے میں پچھ کمرے میں ان کمروں میں زنانہ سکول تھا' اب وہ خالی پڑے میں' وہ جگہ مسلمان کرائے پر طلب کرتے میں' مسجد کے احترام کی صانت دیتے میں تواس شرط پران کو بیہ کمرے کرائے پر دینا کیسا ہے؟

جواب: مجد کے جرے عموماً امام اور خدام مجد کے لیے ہوتے ہیں۔ لہٰذاان کوای کام سل لیا جائے کرائے پرنہیں دے سکتے۔ اگر زائد کرے ہول تو تعلیم کے کام میں لیے جائیں ہاں اگر بانی اور واقف نے کرائے کرائے کے لیے اور مجد کی آ مدنی کے لیے بتائے ہوں تو کرائے پر دے سکتے ہیں بہرطیکہ مجد کو ضرورت نہ ہواور اس ہے مجد کی ہے جرمتی نہ ہواور نماز یوں کو جرج و تشویش نہ ہواور کرائے دارئے لیے آ مدور فت کا راستہ الگ ہوور نہ کرائے پرنہیں دے سکتے۔ (ناوی رہے ہے ہیں ممرا)

مسجد کے پانی کے استعمال کی بعض صورتوں کا حکم

سوال: مساجد میں نمازیوں کے پینے کا پانی رکھا جاتا ہے اب اگر کوئی شخص خارج مسجد بیٹا ہوتو و ومسجد کے اندرے یانی منگا کر پی سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگر یانی رکھوانے والاصرف نمازیوں کے لیے پانی رکھواتا ہے تو سوائے نمازیوں کے اور کوئی شخص سے یانی نہیں بی سکے گا۔

موال: جمام میں دضو کے لیے پانی بحراجا تا ہے تو اس پانی سے خسل کر بھی سکتے ہیں یانہیں؟ جب کہ کنوال موجود ہے اور بے لوگ نمازی بھی نہیں ایسے خص اور دوسرے پابند صور صلوٰ قاد ذوں کا تھم یکساں ہے یانہیں؟ جواب: جو پانی صرف وضو کے لیے بھراجا تا ہے اس کونسل میں خرج نہ کرتا جا ہے۔

مسجد کی رقم سے پڑوی کی دیوار کرانا

سوال: مسجد کے برابر میں ایک مخص کا مکان ہے مسجد پر چڑھنے ہے اس کے مکان کی بے پردگی ہوتی ہے کیامسجد کی رقم ہے اس کا پر دہ کرایا جا سکتا ہے وہ دیوار مالک مکان کی ہے؟

جواب: مسجد کی رقم ہے دوسرے کی دیوار پر بغرض پر دہ دیوار تعمیر کرنا تا جائز ہے ہاں مسجد کی دیوار پر تعمیر کررنا تا جائز ہے ہاں مسجد کی دیوار پر تعمیر کررنے کی صورت ندہ وعلی ہوتو اہل مسجد مالک مکان کی این ہے اور اگر مسجد کی دیوار پر پر دہ قائم کرنے کی صورت ندہ وعلی ہوتو اہل مسجد مالک مکان کی این ہے ہاں ہے۔ این اعانت کردیں کہ دہ اپنی دیوار پر پر دہ قائم کر سکے۔ (کفایت المفتی جسم سے اس

مسجد کی آمدنی حافظ کوانعام میں دینا

سوال: ختم تراوی اورشبینہ کے موقع پرای آ مدنی ہے حفاظ کوانعامات تقسیم کیے جاتے ہیں حالا تکہ وقف کنندگان میں ہے کسی کی تحریر میں ان مدات میں خرج کا کوئی اشارہ نہیں ہے؟

جواب: تراوی میں قرآن کریم سانے والوں کوروپید دینا درست نہیں ہاں اگروہ ہمیشہ کا امام بھی ہواوراس کورمضان السارک میں اصل تنخواہ سے زائد کچھادیا جائے تو اس مسجد کے اوقاف سے دینے کی اجازت ہے۔ ( فرآوی محمودیہ ج ۸امس ۱۷۹)

## مساجد كارو پينه حكومت كودينا

سوال: کیا مساجد کار و پیے حکومت کو ہنگا می حالت میں دینا جا تزہے؟ جواب: مساجد کار و پیے د تف کار و پیے جو کہ امانت ہے ٔ متولی کومسجد کے علاوہ کسی جگہ بھی خرج کرنے کی اجازت نیں۔ ( فآویٰ محمودیہج ۱۸۸ ص ۱۸۸)

مسجد کی رقم سے وضوکا یانی گرم کرنا

سوال: جورو پيمسجد ميں جمع مواس ہے ياني كرم كر كے بيں يانبيس؟

جواب: جوروپيم محركي مصالح كے ليے جمع ہواس روپيہ سے نماز يوں كے ليے سردى كے دار دى كے نماز يوں كے ليے سردى كے ذات شرك يائى كرم كرنادرست ہے تاكدوہ باآسانی وضوكرليا كريں \_(فاوئ محودية ١٩٠٥م-١٩)

مسجد کے رویے کسی غریب کو دینا

سوال: جن مساجد کے پاس کافی روپہ جمع ہے ٔ وہ غربا م کو قرض دے کران کی حالت سد حار سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: اس کی اجازت نبیس (فآوی محمودییج ۱۸ میس۱۷)

عسل خانوں کے منتقل کرنے میں معجد کی رقم لگانا

سوال: مسجد کے احاظہ میں منسل خانے استنجاگا ہیں اور ایک مبیل گئی ہوئی ہے مسجد کی کمیٹی کی رائے ہے کہ استنجا گا ہوں کو واٹر مشین لگا کر وسیج کیا جائے کیونکہ مسجد کے نام وقف کانی ہے اس لیے قوم نے اس گیرج کونسل خانے ہیں تبدیل کر دیا کہ اوگوں نے کہا کہ مسجد کے ہا ہر مسجد کی استعمال نہیں کی جاسکتی جواب دیا گیا کہ ہم میرکی یا کیزگی اور صفائی کے لیے کر دے ہیں تو اس صورت کا کیا تھم ہے؟

جواب: مسجد کی پاکیزگی اور نماز باجماعت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے عسل خانوں کو باہر خفل کا نوں کو باہر خفل کا دو پیدخرج ہوا ہے اگراس طرح اللہ مسجد کا روپید خرج ہوا ہے اگراس طرح ان عنسل خانوں پر مسجد کا روپید خرج ہوتو کیا اشکال ہے؟ اگراشکال ہے آو کوئی بڑی بات نہیں اس کے لیے مشتقلاً چندہ کرلیا جائے۔ (فادی محدویہ ۱۹۱۵)

### مسجد كابيثراستعال كرنا

سوال: بجلی کا ہیٹر نمازی یا پنتھم مجد استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ یا تلاوت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں؟

جواب بنتظمین باعام نمازی جس وقت عام ضرورت کے وقت استعال کریں تو درست ہے۔ خاص کرآ دی اپنی تلاوت کے لیے استعال نہ کرے۔(فرآوی محمودیہ ج ۱۸ص ۲۰۱)

## مسجد كالمصلى لوثا بأمريجا كراستعال كرنا

سوال: مسجد کالوٹا مصلی وغیرہ مسجد کے باہر لے جا کراستعمال کر بھتے ہیں یانہیں؟ مصرید اللہ مسلم مسلم مسلم مسلم اللہ مسلم

جواب: معجد كالوثامسجدك بابرندلے جائيں جبكدا حاطم بحد ميں ضرورت پورى ہونے كا

انظام ہے مجد کامصلی بھی خارج معجد استعال نہ کریں خاص کر بیٹے کریا تیں کرنے کے لیے۔

( نآوی گودیه ۱۸ اس ۲۰۱

معجدی آمدنی کی کوئی حد متعین ہیں ہے

سوال: مسجد کی آمدنی کس حد تک بڑھائی جاسکتی ہے کیااس کا کوئی نشانہ مقررہے؟ جواب: مسجد کومرمت کی ضرورت ہوتی ہے بمجھی تجدید مسجد کی نوبت آتی ہے اس لیے جس

قدر زیادہ آمدنی ہو بہتر ہے امام اور مؤذن اور مسجد کی صفائی کے لیے جو خادم ہوں ان سب کو معقول تنخواہ دی جاسکتی ہے کہ اس زمانے کی قاتل گرانی میں اطمینان سے گزر ہو سکے۔

بہر حال جس کام میں معجد کا مفاد زیادہ ہواس پر اہل محلّہ کے ذمہ داران کے مشورے اور

انفاق سے کام کیاجائے۔ (فآوی رحمیہ ج۲مس١٢٣)

# مسجد کی زمین کرائے پر دینے کا طریقہ

#### وضوخانے کے پاس پیشاب خانے بنانا

سوال: معدين وضوفان كياس بيشاب فاند بنانا جاب يانسي

جواب: بينماز يول كى ضرورت كے ليے باكر كھودور بوتو تھيك ہے تا كر معجد يل بد بوند آئے اوروضوكرنے والول كواذيت شہواورضرورت بھى يورى ہوتى رہے۔ (الاوال موادين ١٨٥ معروم)

صحن مسجد کے بنچے کو نالی بنا نا

سوال: مسجد کے برآ مدو ہے متعمل وضوکرنے کی نالی ہے اوروہ نالی محن مسجد کے نیچے کو ہوتی

ہوئی باہر چلی جاتی ہے تو وضو کا پانی مسجد کے تینی ہو کر گرز تا ہے شرعا کیا تھم ہے؟ جواب: نالی مذکور کو وہاں سے نتقل کر دیا جائے کہ مسجد کے اوپر سے پنچے تک ایک ہی تھم رکھتی ہے اور وضو کا پانی مسجد میں سے بہنا عظمت واحتر ام مسجد کے خلاف ہے اگر چہ نماز میں کراہت نہیں آتی ۔ ( فآوی مفتاح العلوم نیر مطبوعہ )

#### منجد کے کنویں میں بیت الخلاء بنانا

سوال: مسجد کا ایک کنوال جومسجد ہے باہر ہے اور تقریباً تمیں سال ہے بندہ اور ختک ہے لوگ اس میں قاعد نے پارے ڈی اوجھڑی وغیرہ ڈالتے ہیں لوگوں کا مشورہ میہ ہے کہ اس کی تمیں فٹ گہرائی کا دس فٹ کجراؤ کر کے اس کے او پرلینٹر ڈال کراس کا بیت الحلاء کا گڑھا بنادیا جائے اور پانی کی سیانی باہر کی جائے آیا یہ جائز ہے یا جیسی ؟

جواب: جب كەكنوال حدودمىجدىت باہر ہےادرمستعمل نہيں ہے بلكە گندى چيزيں ۋالنے سے پٹ گيا ہے تو بلا شبہ بيت الخلاء كا گڑھا بنا ناچا ئز ہے۔

(نوٹ): ایسے گندے کنویں میں قاعدے پارے کے اوراق ڈالنا ہے اوبی ہے کسی غیر آباد جگہ دفن کردینا جا ہے۔ ( فآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

#### ضامن سے مسجد کی غلہ کی قیمت وصول کرنا

موال: متجد کا غلہ کی ایک آ دمی نے فروخت کردیا اور پیسوں کا ذمہ دار ہوگیا کہ بیجے آ جا کیں کے نیے میں میں ایک ایک ایک آ دمی ہے آ جا کیں گئے گئے کا خریدار نے چاہیں یا نہیں؟ کے لیکن نثر بدار نے چاہیں ویئے تو فروخت کرنے والے سے پیسے وصول کرنے یا معاف جواب: فروخت کرنے والا متجد کو قیمت دے اور خربیدار سے وصول کرے یا معاف کرے۔ (فاوی مجمودیہ نے ۱۳۲۸)

## دوسرے کا مکان متجد کودینا

سوال: میرے ایک عزیز کا مکان تھا جو پا کستان بلے گئے تھے میں اس کی دیکھ جھال کرتا تھا' میں نے اس کومسجد میں دے دیا'اب مجھے اس کی ضرورت ہے مسجد والے منع کرتے ہیں' میں بیھی چا ہتا ہوں کہ مجد کو کچھ بیسے دے دول گروہ نہیں مانے تو و دمبر احق ہے یانہیں؟

جواب: جب كرة پاس مكان كے ما لك نبيس بلكداس كى د كھے بھال كے فقط ذرمہ دار ہيں تو آپ كور بھى حق نبيس كراس كوستجد بيس وے ديں يااس كے ہاتھ فروخت كرديں اسپنے ذاتى بيسيے سے مبحد کی جس قدر خدمت واعانت کرین سب موجب اجروثواب ہے البتہ مالک مکان کی اجازت ہے آپ کو سرف استعال کرنے کاخل ہے۔ (فناوی محمودیہ ج ۱۸ مسجد کی نالی بنانے کا طریقہ

سوال: مسجد میں دوعنسل خانے ہیں' جن کا پانی شروع ہی ہے باہر جاتا تھا' متولی نے پانی کو مسجد ہی کی طرف کھولد یا ہے اور اس کی لاگت بھی مسجد ہی کے خزانے سے اداکی ہے وجہ یہ ہوئی کہ سرک پر کیچیز رہتا تھا' اس بارے میں فتو کل کیا ہے؟

جواب: مسجد کے خسل خانوں کا پانی اس طرح پر نکالنا کہ وہاں کیچڑ ہوجائے اور چلنے والوں کو نکلیف ہو نہیں چاہیے اگراندرون احاطہ پانی کی جگہ ہے جس کے ذریعے راستہ محفوظ رہ سکے تو راستے کو بچانا چاہیے مسجد کے متولی نے ٹھیک کیا ہے۔ ( فناوی محمودیہ ج کے اص ۲۱۵)

مسجد میں ادھارلگائی ہوئی اینٹوں کی واپسی کی صورت ت

سوال: مسجد کے پچھ آ دمیوں نے ایک مخص سے اینٹیں ادھار لے کرمسجد میں لگادیں اب
مسجد والے اینٹ واپس نہیں کرتے اینٹوں والا بہت غریب ہے تھم شری سے مطلع فرما نمیں؟
جواب: اس سے وہ اینٹیں مسجد والوں نے خرید کرلگائی ہیں تو دہ مسجد کوتو ژکراینٹیں لیئے کاحق وارنہیں رہا البتہ قیمت کاحق وارضرور ہے اگر قیمت میں رو بید مقرر کیا گیا تھا تو اس کو رو بید دیا جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو جائے اگر قیمت میں اینٹیں منگا کراس کو دی جائے اگر قیمت میں اوسار کی تھیں تو اس تھم کی اینٹیں منگا کراس کو دی جائے اگر قیمت میں یااس کی قیمت وی جائے۔ (فاوی محمود بین کے اص ۲۲۴)

مسجد کے نیجے تنه خانداوراویر ہال بنانا

موال: ایک مبحد از سرنونقیسر کی گی اور سمینی نے طے کیا کہ مجد کے پیچے نہ خانداوراو پروسیع ہال بنایا جائے 'نہ خانے کو جماعت کے لیے اور مبحد کی بالائی منزل کو مدرسہ کے لیے اور تقریبات 'شادی بیاہ 'عقیقہ وغیرہ مواقع پرلوگوں کو کھانا کھٹانا اور باراتیوں کو تھمرانے کے لیے اور دیگر کا موں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

محلے میں جماعت فانے یا تقریبات منانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اور نہ ستنقبل میں کوئی ایسی جگہ میسر آسکتی ہے ایسی مجبوری کی حالت میں مسجد کے تہ فانے اور بالائی منزل کوکرائے پروے سکتے میں یانہیں؟

مسجد کا ڈھیلاا ہے گھرلے جانا

سوال: بہت ہے آ دمی متجد کے چراغ میں سے ہاتھ پاؤں میں تیل لگاتے ہیں اور بہت سے آ دمی متجد کے اندر سے ڈھلے لیے جا کر گھر پرر کھ لیتے ہیں ایسا کرنا سیجے ہے یانہیں؟ جواب: ان دونوں بانوں کی اجازت نہیں۔(نادئ محودیہ ۱۵ص۱۲)

مسجد کی و بوار پر بیش کر وضوکر نا

سوال: مسجد کے محن کی و بوار کے او پر کے جھے کو صدر مدرس نے تو ڈکر چوکور بنوا یا اوراس پر بیٹے کر وضو خود بناتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس پر وضو کرتے ہیں کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟
جواب: نی نفسہ وہاں وضو درست ہے جبکہ وضو کا پانی مجد میں ندگر تا ہوئیکن صدر مدرس کو مجد کی دیا ورادیں ازخو دمتو کی اور مصلیوں ہے مشورہ کے بغیراس تصرف کاحق ندتھا۔ ( فناوی محمودین ۱۵۹ س۱۵۵)

مسجد کے سی حصر کوایے لیے مخصوص کر لینا

موال: مبجد کے کسی جھے ہے اپنا ذاتی فائدہ وحاصل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مبجد کے کسی جھے کواپنے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص کر لیں اجائز نہیں حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی اپنی جگہ مخصوص کرنے کاحق نہیں کہ وہاں کسی کو کھڑا ہونے اور نماز پڑھنے ہے روکے۔ (نآویٰ محودیہ ن ۱۹۵۵)

مسجدي كتاب كومكان برركه كرمطالعه كرنا

موال: امام صاحب نے لوگوں کی اصلاح کے لیے چندہ کر کے ترجمہ شخ البنداور تفییر حقائی الم ماحب مدکورہ کی اس کے حکم مطالعہ کر کے لوگوں کو سنا تا ہے جس سے مسلمانوں کی کافی اصلاح ہوتی جارہی ہے کیا یہ کتا ہیں امام اپنے مکان ہیں رکھ سکتا ہے؟ مسلمانوں کی کافی اصلاح ہوتی جارہی ہے کیا یہ کتا ہیں امام اپنے مکان ہیں رکھ سکتا ہے؟ جواب: چندہ وینے والوں کو اطلاع کردے کہ ہیں نے آپ کے دیتے ہوئے ہیںوں سے

کہا بیں خریدی ہیں ان کو مکان پر رکھ کرمطالعہ کرتا ہوں ان کواعتر اض نہ ہوتو بس کا فی ہے اگران او گوں نے امام کو بیسیوں کا مالک بنادیا تھا تو کچر کسی شم کا بھی اعتر اض نہیں۔ (فرآوی مجمود ریہ ج ۵اض ۱۹۸) م

مسجد کے بود ہے کا پھل توڑنا

سوال: مسجد میں اگرخوشبودار پھول کا پیڑ لگایا جائے تو اس کا پھول تو ڑنا جائز ہے یائیں؟ جواب: اگر پھول کا درخت مسجد میں لگایا جائے تا کے نماز یوں کواس ہے راحت پہنچے تو اس کا پھول تو ژکر ہا ہرنہ لے جائیں وہیں لگار ہنے دیں۔ (فآویٰ محمود بیرن ۱۵ص۳ ۲۰۳)''تا کر مقصود حاصل ہوتار ہے''(م'ع)

مسجد کی لکڑی کو بانی گرم کرنے میں استعال کرنا

سوال: مسجد کی خیست ہے اُتری ہوئی لکڑی وغیرہ ہے مسجد کے نمازیوں کے لیے پائی گرم کرنا کیسا ہے؟

جواب: اگر دہ سامان ہے کا رہے کنگڑی وغیر دنو مسجد کی ضرورت کے لیے اس سے پانی گرم کرنا درست ہے۔ ( فآوی مجمود بیجے ۱۵ ص ۲۰۹۳)

ناك صاف كر كے مجد سے ہاتھ يونچھنا

سوال: تاک چینک رمسجد کی دیوار ہے انگلی یو نچھٹا کیا ہے؟

جواب: خلاف تہذیب ہے اور دوسروں کے لیے باعث اذیت اور مسجد سے بے انتظافی ہے۔( فآویٰمحمود بین ۱۵ص ۲۰۶)''اس لیمنٹ ہے''(م'ع)

مسجد کی سیرهی وغیره اینے گھر پیجا کراستعمال کرنا

موال متولی مجدی اجازت ہے کوئی شخص مبجدی سیڑی تیائی گھر لے جاکر استعمال کر ہے ہے انہیں؟ جواب: جو چیز مسجد کے پیسے سے خریدن گئی اور دوسرے اوگ اپی ضرورت کے لیے مسجد سے مانگنے جیں تو ان کو عام طور پر وہ چیز نددی جائے ہاں اگر مسجد کی مصالح کا تقاضا ہے تو دے سکتے جیں۔(فقادی مجمود بیرج ۱۵ میں ۲۰۱۲)'' سیجھ کرا یہ مقرر کر لیا جائے' (م ع)

مسجد کی د بوارے ملاکرمکان بنانا

سوال:مسجد ہے متصل کی فخص کی زمین ہے وواپنی زمین میں تمارت بنوا تا جا ہتا ہے جو کہ

مسجد کی دیوار ہی ہے شروع کرتا ہے اگر چہوو زمین ای کی ملکت ہے کیکن قانون حکومہۃ۔ کے اعتبار ہے اس کو کم از کم تین فٹ جگہ جھوڑ کر نمارت بنانا چاہیے قانون کے لحاظ ہے تو اس کونونس و ہے کر روکا جاسکتا ہے کیونکہ اگر شخص دیوار ہے طاکر شروع کرتا ہے تو مسجد کونقصان پہنچے گا اور پرنالے دوشن دان وغیرہ بند ہوجا کیں گے تو کیا ایسی حالت میں قانون کے ہوتے ہوئے مطابق شرع بھی اس کونونس دے کر روکا جاسکتا ہے؟ خوادوہ راضی بھی نہ ہو؟

جواب: مبجد کی حبیت کا پائی گرنے کے لیے جگہ کا حجیوڑ ناحق مسجد ہے لہٰذا تحفظ مسجد کے لیے بھی اس کورو کئے کی ضرورت ہے۔(نآویٰ محودیہ نے ۱۵ ص۱۵)

## مسجد کی حصت برے جرایا کاشکار کرنا

سوال: مسجد کی حبیت پر بیند کر بندوق سے پڑیا مارنا یا کسی ایسے در خت ہے جس سے گر کر مسجد میں آئے شکار کھیلنا کیا ہے؟

جواب: مسجد کی حجیت پرشکار کے لیے چڑھ نامنع ہے اور اس طرح شکار کھیلنا کہ جانورمسجد بیں گر ہے اورمسجد ملوث ہو یہ بھی منع ہے۔ ( فآوئ محودیین ۵ اس ۲۵ )

# مسجد کے وضوفانے وغیرہ کی حیوت کا حکم

موال: مسجد کے ایک طرف استنجا فانے اور دومری طرف وضو خانہ ہے اور ان کے اوپر کرے ہیں اور کمروں کے اوپر کی ہوئی ہے کرے ہیں اور کمروں کے اوپر جیجت سے اور بیچ ہت مسجد کے قانو نی جھے ہے بالکل ملی ہوئی ہے تو اب یہ چیت مسجد کے اندر داخل ہوگی یانہیں؟ اس جیجت کے بارے ہیں پجھ لوگوں کا خیال ہے کہ داخل مسجد ہے اور پجھ کہتے ہیں کہ خارج ہے ای وجہ ہے جماعت ٹانی بہت سے لوگ نہیں کرتے اور پجھ لوگ باکھ کر لیتے ہیں؟

جواب بھی کا جو حصد نماز کے لیے تبویز کیا گیاہے اس کے اوپر کی حبیت تو مسجد ہے لیکن وضوغانے اور استنجاخانے کی حبیت شرکی مسجد نہیں اس پر مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گئا آگرا تفاقیہ مجھی دوچار آ دمی جماعت ہے رہ گئے مثلاً سفر ہے ایسے وقت آئے کہ جماعت ہوچکی ہے تو ان کو وہاں جماعت کرنا مکروہ وممنوع نہیں کی نادت نہ ڈالی جائے۔ (فاوی محمودیہ جماعت)

### مسجد كاسامان مانكنا

سوال: مسجد كا سامان ما تكنا مثلًا ميمنث قلعي رونين وغيره اگر جيمنا تك دو چيمنا تك ما تگ

جواب: مسجد کی چیز بلاا جرت اور بلاقیمت لینے کاحق نہیں نداجازت سے ند بلااجازت جو چیزا جرت پردیئے کے لیے ہواس کواجرت پرلیٹا درست ہے اور جوچیز فروفت کرنے کے لیے ہو اس کی قیمت دے کرلیٹا درست ہے۔ (اقادیٰ محودیہے ۱۳۵۵)

# مسجد کے بیسے سے سل خانے بیت الخلاء بنانا

سوال: مسجد کے چیے ہے مسجد کے امام ومؤ ذن کے لیے پا خانہ بناتا جائز ہے یا نہیں؟ اور نماز یوں کے لیے یانی کے انتظام کی ہابت خرج کرتا کیسا ہے؟

جواب: جس طرح منسل خانہ وضوخانہ مسجد کے پینے سے بنایا جاتا ہے ای طرح مؤذن و امام کے لیے پاخانہ بنانے کی ضرورت ہوتو وہ بھی درست ہے وضو استنجااور خسل خانے کے لیے پانی کا انتظام بھی مسجد کے پینے سے درست ہے۔ (ناوی محودیہ ۱۳۲۵)

### ونف جگہ بغیر کرائے کے سی ادارہ کودینا

سوال:مسجد کی پکھرونف جگہہے وہ بغیرمعاوضہ لیے سی اوارہ کو مدرسہ چلانے کے لیے وے سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: مبحد کی وقف جگہ مبحد کے مفاو کے لیے ہے البذاکسی ادارہ کو مفت وینا جا تز نہیں ا کرایدلیا جائے اورا ہے مبحد کے مفاویس استعمال کیا جائے۔ ( ناویٰ رجمہے ۲۰ ص ۷ ے )

#### مسجد کے وقف سے جناز ہ خرید نا

سوال: اوقاف محدے جناز وخرید تاجائزے یانہیں؟

جواب: فقہا تحریفر ماتے ہیں کہ اوقاف مسجد ہے نہ جناز و بنا تکتے ہیں نہ فرید سکتے ہیں واقف نے اجازت دی ہوتب بھی نہیں خرید کتے ' کیونکہ الی باتوں کی اجازت معتبر نہیں۔(نآویٰ دھمیہ جسس ۱۶۱۷) م

# مسجد کی آمدنی سے جنازہ کی جاریائی خریدنا

سوال: مسجد میں جو تخت اور جاریائی مردوں کے نہلانے اور قبرستان لے جانے کے واسطے مہیا کی جاتی ہے تو و ومساجد کی آمدنی میں سے بنا تا جائز ہے یانبیں؟

جواب: ناجائز ہے۔( نادیٰ محودیہ ۱۵ س۲۳)

#### مسجد کی زائد چیز ول کوفر وخت کرنا

سوال:مسجد کی کوئی چیز مثلاً پھڑ لکڑی وغیرہ بالکل تکمی پڑی ہوئی ہواور کام نہ آ سکتی ہوتو اس کو چ کروہ پیسیے مسجد میں لگا سکتے یانہیں؟

جواب: مسجد سے نکلی ہوئی اشیاء اور اسباب جو مسجد کے کام ندآ سکے فروخت کر کے اس کی قیمت مسجد میں انہیں اشیاء کے شل کام میں فرج کردی جائے تو جائز ہے۔ (کنایت اُلفتی ج میں ۱۲۸۰) مسجد کے زاکد قرآن کو فروخت کرنا

سوال: مجد میں ضرورت سے زائد قرآن مجید موجود ہیں رمضان المبارک میں بھی پڑھنے کا نمبر نہیں آتا ہے جب قرآن مجید پڑھنے میں نہیں آتے تو اب کیا کریں کیا ان کوکسی دوسری مسجدیا مدرسہ میں دے سکتے ہیں؟ یاان کو ہدیہ کر کے اس قم کوسجد کے فزانے میں جمع کر سکتے ہیں؟

جواب: زائد قرآن مجیدوں کودوسری مساجد یا عدرسوں میں پڑھنے کے لیےو مدیاجائے کونکہ ان کے وقف کرنے والوں کی غرض یمی ہے کہ ان میں تلاوت کی جائے۔ (کنایت المنتی نامی المالا)

مسجد كارو پبيد ين تعليم ميں خرج كرنا

موال: مسجد کاروپیدیا ایسے مکانات کا کرایہ جن کومسجد کے روپے سے تغییر کیا گیا ہے ویل تعلیم کے مدارس میں صرف کیا جا سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگروین تعلیم ای معجد میں ہوتی ہوجس کا روپیہ ہے تو دین تعلیم میں خرج کرنا جائز ہے اور اگر دیتی تعلیم کا مدرسداس معجد سے علیحدہ جگہ میں ہے تو اگر معجد کے وقف میں اسکی اجازت واقف نے دی ہویا بید محبد مستنفی ہوکہ اس روپے کی اسے فی الحال یا فی الرال حاجت نہ ہوتو خرج کرنے کی گرنے کی گھڑائش ہے۔ (کفایت المفتی جے میں ۱۸۱۲)

# مسجد كاسامان زينت كسي كودينا

سوال: متجد کاسامان زینت مثلاً بودون کے تملے وغیرو (ورال حالانکدان کی آب پاشی کھاو وغیرہ وفق متجد ہے ہو) یا اور کوئی سامان کیا متولی اپنی رائے سے لانے لے جانے یا کسی کو عائباند دسینے کامجاز ہے یانہیں؟

جواب: تقبلے اگر مسجد کی ملک ہیں تو ان کومتولی اپنی مرضی ہے استعمال نہیں کرسکتا بلکہ مسجد کی زینت کے لیے بی استعمال ہوتے ہیں اور اگر متولی کی ملک ہیں تو ان کا مسجد میں رکھنا اور مسجد کے یانی سے سیراب کرناجائز نہیں۔ (کنایت المفتی ج مے ۲۸ م

مسجد کی چیزوں کو بدلنا' بیجنا

سوال: مسجد کے فائدے کے لیے وقف کی ہوئی چیزیں ردو بدل کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: جو چیزیں شرعا وقف ہوگئیں ان کوفروخت کرنا درست نہیں۔ ہاں اگر وہ بالکل ہی قابل انتفاع بندرہے تو ایسی حالت ہیں اس کوفروخت کر کے اور اس کی قیمت ہے ایسی ہی کار آمد شکی مسجد کے لیے خرید کر وقف کر دی جائے۔ (فادی جمودین ۱۵ مام)

متولی کامسجد کے صف کمپنی کی بیچ کرنا

سوال: ایک متولی نے تقریبا ایک ہزاررہ ہے کے حصص مصلیان کی لاعلی میں فروخت کر ڈالے اس بات کاعلم اس وقت ہوتا ہے جب کہ پانچ سال بعد متولی کے عن لکا موقع آتا ہے وو بھی جب کہ ایک جا سے ایک واقف آدی نے توجہ دلائی کہ فلال کمینی کے تین شیئر مبحد کے ہے ان کے کاغذات بھی آپ نے نے (بعنی متولی ثانی) نے سنجال لیے یانہیں؟ پوچھنے پر معزول متولی کہنا ہے کہ ''ایں'' کیا ان حصول کا روبیہ جن نہیں ہے وہ تو میں نے پانچ سال ہوئے ہی ڈالے اوہوان کا دوبیہ جن نہیں ہے وہ تو میں نے پانچ سال ہوئے ہی گورد سے اور چونکہ رقم موجود نہیں تھی اس لیے کی سیٹھ کا حوالہ دلا کر جمع کیا ان تمام باتوں سے ظاہر ہور ہا ہے کہ متولی نے موجود نہیں تھی اس لیے کسیسٹھ کا حوالہ دلا کر جمع کیا ان تمام باتوں سے ظاہر ہور ہا ہے کہ متولی نے خیانت کی ہے بالفاظ دیگر فصب کیا ہے؟ اگر متولی حصص کی قیت بھی دگئی تو اس بانچ سال کے عرصہ میں ان حصص کی آ مدنی چار پانچ سورہ ہے ، وئی اور اب حصص کی قیمت بھی دگئی تو گئی ہے اب اس متولی پر حصص کی آ مدنی چار پانچ سورہ ہے یانہیں؟

جواب: ال تمام روئيداد ہے متولی کی بدانظا می تصرف ہے جا' اور خيانت تو ثابت ہوتی ہے تا ہم ہلاک کے گئے منا آئی کا عنمان واجب نہیں' صرف حصص کی قیمت فروخت اس کے ذمہ واجب الا داہے اور متولی حال کوئی ہے کہ دور آم اس ہے مائے اور حوالہ قبول نہ کرے۔

جواب بالا پرایک اشکال کا جواب:

موال: أنوَّ كَنْ صَحَت شَرَاتُو بِهِمَا كَنْ شِهِ وَسَكَمَا مِلْكِنَ مِنْ أَنْ كَلَ وَرَنَّ اللَّ فِي اللَّهُ و في الذُّر المختار ويخلاف منافع الغصب (اللّي قوله) وقفًا للسكني اوللاستغلال في الشاسي اقول اولغيرهما كالمسجد النح جلد خامس ال سے وہم ہور ہاہیے کہ اوقاف کے بلاک کیے گئے منافع کا خان اجرمثل کے ساتھ ہے؟ جواب: فنوی مرسلہ میں عدم صان کا تقلم اس امر برمنی ہے کہ متولی اول کا قبضہ تیس تھا، قبض تولیت تفاا اگر چاس نے مل ایسا کیا جووقف کی بہبود کے خلاف تفاتا ہم تفیقی طور پرووٹا صب نہیں تھا۔

اشكال ثانى: طهان واجب نه ہونے كائكم قبضة توليت كى وجہ ہے فبضہ فبصب كى وجہ ہے الشكال ثانى: طهان واجب نه ہو نے كائكم قبضة توليت كى وجہ ہے خصب كيوں نہيں اس دليل اجمالى كى وجہ ہے خش و وقع بيس ہوں كہ آخر قبضہ توليت كى وجہ ہے ہوكہ قبضہ فباء كى وجہ ہے ہوكہ قبضہ توليت وراصل قبضہ ابداغ ہے، اس وجہ ہے قبضہ فبصب مؤثر نہيں ہوتا تو يہ في فقبهاء كى تصريحات كے خلاف ہے كونكہ كتب ثقة كاجز نہ ہے كہ اگر كوئى شخص امانت كا انكار كرد ہے تو وہ غاصب كہلائے گا۔

# مسجد کی حیجت پر ما تک کی الماری بنوانا

سوال: معجد کے اوپر کے حصد میں گئید کے قریب صندوق کے طور پر پیختہ الماری بنوائی جائے تاکہ لاؤڈ اسٹیکر بھفاظت رکھی جا سکے اورا ذان کے وقت استعمال کی جا سکے نقیہ کی جا سکتی ہے یائیس کا جواب : معجد سے ہا ہمرالماری الیک جگہ بنائیس کہ وہاں رکھے ہو سے الاؤڈ اسٹیکر کو استعمال کی حواب : معجد سے ہا ہمرالماری الیک جگہ بنائیس کہ وہاں رکھے ہو سے الاؤڈ اسٹیکر کو استعمال کرنے کے لیے جھے ہو یہ کا وہ ترین ہوت کے اور نازی ہوت کی تو بہتر ہے کیونکہ فقتہا ، نے مسجد کی جھت پر ہے ضرورت چڑھے کو کو کروہ لکھا ہے۔ (فادی نائیں ویائی ۱۳۰۸)

# مسجد کے ما تک پرتبلیغ کااعلان کرنا

سوال: محفے کے گھروں میں جو بڑی ہے اس کا اعلان اور گمشدہ بچد کا اعلان کرتا کیسا ہے؟ جواب: محفے کے گھروں میں جو بلیغ ہوتی ہے اس کا اعلان درست بے گمشد و بچہ کا اعلان خاری متجد کیا جاسکتا ہے۔ (فقاد کی محمود یہ ج کاص ۲۲۱) '' کہا پیکیر متجداور متجد کے میناروں پرندہو' (م'ع) مسجد کے ما تک برنظم وغیرہ پڑھنا

سوال: رمضان شریف کی را تو ن میں مسجد کے ما تک پر بھی تقریر کرتے ہیں مجھی تقم پڑھتے ہیں وقت کا اعلان کرتے ہیں اس وفت گھر میں بہت ہے لوگ تہجد و تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں ان کی نماز اور قرآن میں کا فی خلل پڑتا ہے شرع تھم کیا ہے؟

جواب: اعذان کرنے ہے نماز و تلاوت میں تشویش ہوتی ہے مگر اعلان کرنے والے بھی اعلان کو تہجہ و تلاوت سے کم نہیں بچھتے کہتے ہیں کہ آپ کا تہجہ و نہا کا تہجہ ہے اور ہمارے اعلان کی بدولت سب کہ ہو ہوجاتی ہے جس کہ بین کہ ہو ہوجاتی ہے جس کو ہوجاتی ہے جس سب کو ہوجاتی ہے جس سب کے دوزے سنت کے مطابق اور آسمان ہوجاتے ہیں اعلان کرنے والے حضرات نہیں مائے اپنا کام برابر کیے جائے ہیں ان کو تہجا یا ہی جاسکتا ہے لڑائی ہر گزندگی جائے۔ (فرادی محدودین ۱۸جسا) مسجد کی رقم قادیا فی مسلمنی کو و بینا

سوال: آگرہ کی جامع معجد شاہ جہاں صاحب قرآن ٹانی کی صاحبز اوی کی تغییر کردہ ہے۔ شاہ زادی مرحومہ ٹی المذہب عقائد کی پابندتھی معجد کی دکانات کی آمدنی قیام و بقائے معجد و دیگر اخراجات معجد کے کام آتی ہے اس آمدنی ہے میلغ پانچ سورو پے متولیان معجد نے قادیانی مشن کو دیے جو یورپ میں تبلیغ اسلام کا مدی ہے بیفل متولیان کا کس حد تک جائز ہوسکتا ہے؟

جواب: قادیانی فرقہ جمہورعلاء اسلام کے فزد کید کا فر ہے اور تجربہ نے ثابت کردیا ہے کہ
اپنے عقا کد باطلہ کی تروت کا واشاعت ہے کی حالت جی نہیں چو کتے 'اس لیے مبحد کے فنڈ ہے کی
قادیانی 'احمدی' مرزائی جماعت کورو پیدو بنا جا نزمبیں' اگر چدوہ کتنا ہی اطمینان دلا نمیں کہ وہ اسلام
کی تبلیغ کرتے ہیں کیونکہ ان کے فزد کی اسلام کے مفہوم ہیں مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی یا کم از کم
مجد داور سے ومہدی ما ننا بھی داخل ہے اور فاہر ہے کہ یہ کفر دصلال کی تبلیغ ہے اس صورت میں کمینی
خوداس رقم کی ضامن ہوگی۔ (کفایت المفتی ج عص ۱۹۷۹)

مسجد کا کام ندکر نیوالے کا حجرہ ہے نکالنا

سوال: ایک مخص مسجد کے جمرہ پر عاصبات قابض ہے مسجد کا کوئی کام بھی نہیں کرتے بارش میں مغیں بھی کرتے بارش میں مغیل بھی کرخراب ہوجاتی ہیں مگر بیا ٹھا تا تک نہیں مسجد میں کوئی تیل وغیرہ دینے آتا ہے تو بیاس سے بیسے لے

کر بہتم کرجاتا ہے اوگوں نے سات آٹھ بار حجرہ ہے نکال دیا مگر پھر آجاتا ہے اس کے لیے کیا تھم ہے؟
جواب: ایسے خص کو سجر میں رہنے اور سونے ہے بالکل روک دیا جائے۔ (نآویٰ محمود یہ ۲۰۳۵)
''تا کہ دوقالم وغصب کے گناہ ہے ہیے اور سجد کو کوئی محافظ ل سکے' (م'ع)

مسجدي چيزون كوتلف كرنے كائم

سوال: اگر کوئی شخص بعض اشیاء مسجد کوجیسے فرش وظر وف وغیر و کو به خیال غصب تلف کر دے تو متولی اور نماز یوں کورضا یا جبر سے معاوضہ لینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: اگرمبجد کوکسی سامان کی ضرورت ندر ہے تب بھی ای سے فائدہ اٹھانا کسی کو جائز نہیں؟ تواحتیاج وضرورت کے وقت (لیعنی جب مبجرضرورت مند ہو) تو کب درست ہوسکتا ہے جوفص قادر ہواس کوعض لینے پر جر جائز ہے۔ (امداد الفتادی جاس ۲۷۲)

# مسجد کی آمدنی سے افطار کرانا

سوال: بعض مساجد میں رمضان شریف میں مساجد کی دکانوں اور مکانات کی آمدنی ہے نمازیوں کوافطار کرایا جاتا ہے آیا ہے جائز ہے مانا جائز؟

جواب: جس پرجود کان و تغف ہے اور دائف نے افطار کی اجازت دی ہے اس کی آبدنی ہے اس محمد میں افطار کے ایس کی آبدنی ہے اس محمد میں افطار کے لیے مسرف کرنے کی اجازت ہے دافف کی اجازت نے ہوتو درست نہیں ہاں اگر دائف کے ذیانہ ہے دستور برابر چلا آ رہا ہوتو بھی درست رہے گا۔ (فراد کی محود بیرج ۱۸م ۱۷۹) (''کہ بید بھی علامت اِذن ہے'' (مُ مُ عُ)

مسجد کی رقم سے بیٹری بھروانا

سوال: مسجدوں میں سپیکرر کے جاتے ہیں اس کی بیٹری مجرواتے ہیں اس میں جومرفہ ہوتا ہے کیا اس کومسجد کے جمع شدہ رویے سے اوا کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: اگرمسجد کی ضرورت کے لیے بیصرفہ ہے تو مسجد کے لیے جمع شدہ روپے ہے ان کو پورا کرنا درست ہے درنداس کا انتظام علیحدہ سے کیا جائے۔( نآویٰ محمودیہ ۱۸س ۱۲۸)

مسجد كى طرف كھڑكى كھولنا

سوال: اگرمکان کے بالا خانے میں مسجد کی طرف کی کھڑ کیاں کھو لی جا نمیں جن ہے ہوا کے سواا ورکوئی غرض ( زمین یا فرش میں قبعنہ وتصرف کرنا وغیر ہ) نہ ہوتو جا تزہے یانہیں؟ جواب: اگر کھڑئی وغیرہ ہوا آنے کے لیے کھولی جائے یہ تو جائز نہیں کیونک راستہ حقق ملک سے ہوا ہوں جائز نہیں کیونک راستہ حقق ملک سے ہوا وغیرہ کے لیے کھولا ہے اور جس و بوار میں کھڑئی کھولا ہے وہ اس کی مملوک ہے اور کوئی غرض فاسد نہ ہوتو اس میں اگر مسجد واہل مسجد کو کسی قتم کا ضرر وہ ترج نہ کے بیج تو جائز نہیں مثلاً مسجد میں وہاں سے دھوال نہ جائے یا کر ڈینک وغیرہ وہاں سے دھوال نہ جائے یا کر ڈینک وغیرہ وہاں سے پھینکا جائے نہیں جے ۔ (اہدا دالفتاوی ج مس کے اس کے دھوال ک

#### متجد کے بیے سے شامیانے لگانا

سوال: منجد میں شامیانے کرائے پرمنگوائے جاتے ہیں ماہ رمضان ہیں جونکہ مصفیان کی کثرت ہوتی ہے اور دھوپ کی شدت ہوتی ہے تو بیرمصارف منجد میں شامل ہوکر جائزہے یا نہیں؟ جواب: بیضر ورت اغراض منجد ہے ہاں لیے جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ ج میں ااک)

# مسجد کے کنویں سے یافی مجرنے سے روکنا

سوال: مسجد کا کنوال مسجد کا متولی اپ گمان بیل احتیاط و طبارت کے لیے سفید بوش ممازیوں کے پانی پینے اور کل وضو کے لیے خصوص کرتا ہے کہتا ہے کہ عام اہل محلہ کے گھروں پر لے جانے کے بات کے بیائی پینے اور کل کے گھروں پر لے جانے بیل بھوڑ و بیئے جاتے ہیں؟ ملے جانے بیل؟ جواب: مسجد کی مدعا فی اور بائی کے لیے منع کرنا تو جائز ہے جب کہ قریب کو فی کنوال ایسا ہو جواب: مسجد کی مدعا فی اور بائی کے لیے منع کرنا تو جائز ہے جب کہ قریب کو فی کنوال ایسا ہو جس سے حاجت پوری ہو سکے لیکن نجوڑ و بینا ظلم اور خرام ہے۔ ای طرح اگروومرا کوئی کنوال شہرت بھوڑ و بینا ظلم اور خرام ہے۔ ای طرح اگروومرا کوئی کنوال شہرت بھوڑ و بینا شامی اور خرام ہے۔ ای طرح اگروومرا کوئی کنوال شہرت بھوڑ و بینا شامی در الداد الفتاوی جس سے حاجت بھوڑ کی تاحرام ہے۔ (الداد الفتاوی جس سے ا

# مسجد کی بحلی مسجد کے باہر لے جانا

سوال: متجد کے قریب سڑک پر جلسہ منعقد کیا جار ہاہے جس میں ایک بزرگ عالم وین کا وعظ ہوگا' اس ضرورت ہے۔ متجد کی بجل تار کے ذریعے لے جا کر استعال کرنا ورست ہوگا جب کے منتظمہ سے اس کی اجازت بھی لے لی جائے؟

جواب: مسجد کی بجلی مسجد ہی کے سماتھ خاص ہے کمی ایسے کام کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں جومصالے مسجد میں داخل نہیں گوکہ وہ کام اپنی جگہ تننی ہی نیکی کا ہو جب مسجد کی اشیاء کا استعمال دوسری مسجد میں بھی جائز نہیں تو عام جگہوں کے لیے کیون کر جائز ہوگا؟ منتظم یہ کی الی بے موقعہ بلکہ خلاف شرع اجازت کا تبجہ استہار نہیں۔ (احسن الفتاوی ج اص ۲۳۲)

### مسجد کی حصت ہے جلی کے تارگز روانا

سوال: مسجد کے عقب میں کوئی راستہ نبیل ہے کچھ اشخاص کی زمین بلائقمیر پڑی ہوئی ہے اگر کوئی شخص مسجد کے شال کی جائب بجل لیمنا جا ہیں اور وہ زمین والے اجازت نہ دیں تو کیا مسجد کی عجب پر بجل کے تارگز رواو ہے جا کیں کچھا شخاص مخالف ہیں کہ بجل کے تارگز روائے سے بجل لینے والوں کوقا نونی حق ہوجائے گا، مسجد کودو ہارہ تغییر کرانا ہے؟

جواب: زمین کے ہالکان اجازت نہیں دیے 'قانونی حقوق سے تحفظ کے لیے تو یہ خطرہ مہر کو بھی ہوگا' پھر جب کہ مجد کواز سرنو تغییر کرا تا بھی تجویز ہے تو اس کا لحاظ بھی رکھا جائے کہ تغییر کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو۔ ( نآوکی محمودیے ج ۱۸ص۲۱۲)

مسجد کی بحلی دوسر ہے کو دینا

سوال: کیامسجد سے دوسر مے فض کو بکی اور روشنی دی جاسکتی ہے؟ جبکہ کوئی نقصان شہو؟ جواب: جہاں تک ہو سکے مسجد کی بکلی کا تعلق دوسر سے سے نہیں ہو تا جا ہے اگر چداس سے مسجد کی بجلی میں کوئی فرق ندآئے۔ (فقادی مجمودیہ ج•اس۲۰۱)'' پورا محلّہ استعمال کرے گایا اختصاص ہے اعتراض ہوگا''(م'ع))

# مسجدی بھی سے قادیانی کوئنکشن دینا

سوال: کیا فر ماتے ہیں علاء وین اس سئلہ کے بارے ہیں کہ ایک متحد کا متولی برضامندی مقتد یوں کے ) قر ہی ایک مرزائی قادیائی دکا ندار سے تعاون بایں معنی کرتا ہے کہ متجد ہے مرزائی فادیائی دکا ندار سے تعاون بایں معنی کرتا ہے کہ متجد ہے مرزائی فادیائی دکا ندار ہونے ہے کوئی اعتقادی خلل یاان مقتد یوں کے اس مرزائی سے دوستانہ تعلقات مرزائی قادیائی حالت ہیں اس متجد ہی نماز پڑھنے ہے کوئی اعتقادی خلل یاان مقتد یوں کے اس مرزائی قادیائی ہے دوستانہ تعلقات کی وجہ ہے ان سے علیک سلیک اور ان کو فہ کورہ بالا تعاون ہیں مرضا مندی کی وجہ ہے کوئی ہو تا دوستانہ ہیں اس دکا ندار سے مدورا وغیرہ ترید کرنے اور متجد کے متولی ہے دوالو تا تا کہ دولائے ہوگا یا تبین ہوگا۔ اسی حالت ہیں اس دکا ندار سے سودا وغیرہ ترید کرنے اور متجد کے متولی ہے دوالو قائم رکھنا تھے ہوگا یا تبین ؟ فقط۔

جواب: ۔ بشرط صحت سوال متوفی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ مسجد کی بیلی ہے کسی مرزائی کو کنکشن منقطع کروے۔ باتی کنکشن منقطع کروے۔ باتی اس مسجد میں نماز جائز ہے نماز میں کوئی حرج نہیں آتا۔ نیز مرزائیوں سے دوستانہ تعلقات رکھنا

جائز نہیں۔ آبذ امسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ تخلع ونترک من فجرک پڑمل کرتے ہوئے مرزائی ہے دوستانہ تعلقات منقطع کردیں۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم ۔ (فآویٰ مفتی محبود جام ۵۸۳)

# نكاح خواني ياقرآن خواني كيلية مسجدى بجلى استعمال كرنا

سوال: مسجد میں نکاح خوانی یا قرآن خوانی کے دفت مسجد کی بتی اور سیکھے چلائے جاتے ہیں تو جتنی در مسجد کی بجلی جلائی جائے اس کاعوض متولی لے سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اصل تو یہی ہے کہ ان کا موں کے لیے روشنی کا انتظام خود ہی کرلیں مسجد کی بتی اور پنگھوں کواستعمال ندکریں۔

مسجد کی لی ہوئی دکان کوزیا دہ کرائے بردینا

سوال: ایک محض نے معجد کی جائیدادوں دو ہے ماہوار کرائے پر لے رکھی ہے اوراس کواپنے مطریق سے بارہ روپے کرائے پر وے رکھی ہے معجد کی جائیداد سے بینفع اٹھانا جائز ہے یانہیں؟
جواب: اگراس محف نے اس جائیداد میں کوئی تصرف نہیں کیا بلکہ جس طرح معجد سے لی تھی ای المحل محبد سے لی تھی ای طرح دوسرے کو دے دی شب تو بیرمنافع ناجائز ہے اس کا صدقہ کرتا واجب ہے اگر اس جائیداد کی کوئی اصلاح یا مرمت کی ہے اور پھر دوسر مے محف کووی ہے تو بیرمنافع جائز ہے نیز اس لیے بھی تاجائز ہے کہ دو جائیداد کسی ایسے آوی کو کرائے پر دے جس کے رہنے اور کام کرنے سے اس جائیداد کو نقصان چنچے مشلا اگر وودکان یا مکان ہوتو اس کولو باریا آئی ہینے والے کو ند دے کہ لو بارکی بھٹی اور کام سے اور آٹا چینے والے کی مشین سے دکان اور مکان کی دیواروں اور جھت اور بنیا دول کو نقصان پہنچنا ہے۔ (ناوئ موریدے اس میں)

حوض کی جگہ پردکان بنانا

سوال: مسجد میں حوض ہے اس مسجد کی آ مدنی سیختین متولی صاحب کل مصارف اپنی جیب

جَامِحُ النَّتَاوِيْ ﴿ وَ النَّتَاوِيْ ﴿ وَ النَّتَاوِيْ ﴿ وَ النَّتَاوِيْ ﴿ وَ النَّتَاوِيْ النَّا النَّا النَّا النَّا النَّادِيْ النَّا النَّلُولُ اللَّلِي النَّا الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِمُ اللَّا الْمَالِمُ اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّالِمُ الْمَالِمُ ا

سے برداشت کرتے ہیں اب متولی صاحب کا خیال ہے کہ حوض کی جگہ ٹونٹی لگوا کیں اور حوض کوختم کر کے ایک عمارت بنوادیں تا کہ متولی صاحب کے بعد بھی اس کے کرائے ہے مسجد کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور کوئی دشواری چیش ندآ ئے تو شرعاً متولی کو بیون حاصل ہے یانہیں؟

جواب: اگرنمازیوں کووضو کی تنگی نہ ہواور جو کام حوض سے لیا جاتا ہے وہ مہولت سے ٹونٹی سے حاصل ہوجائے نیز عمارت بتائے سے مسجد کی ہوا اور روشنی میں رکاوٹ نہ ہوتو مسجد کے مفاد کے چیش نظر وہال کے مجھ دار آ دمیوں کے مشورے سے ایسا کرنا درست ہے۔ ( نآدیٰ محودیہ جامی ۱۰)

# د کان کودوسرے کرائے داری طرف منتقل کرنا

سوال: میرے شوہر نے ایک مجد کی دکان کرائے پر لی تھی اس میں کاروبار کرتے اور کراہے ماہ بماہ اداکرتے متے اب ان کا انقال ہوگیا' متولی صاحب کہتے ہیں کہ دکان خالی کر دواکی طرف دوسرے صاحب کہتے ہیں کہ روپے لے کر جھے دکان کا تبعنہ دے دواکیان پر روپے لے کر تبعنہ دے کتے ہیں؟ اور بیرتم ہمارے لیے جائز ہوگی؟

جواب: آپ کوحی نہیں کہ روپے لے کرکسی کو دکان پر قبضہ دیں بلکہ متولی کے کہنے سکے موافق خالی کر دیں وہ جس کو چاجیں گے کرائے پر دے دیں گے اور جو کرایہ سجد کے لیے مناسب موگا مقرر کرلیں گے۔ ( فآویٰ محودیدج ۱۵۴ ص ۱۵۴ )

#### مسجد کے قریب افتادہ زمین میں دکان بنانا

سوال: مسجد کے قریب ایک کنواں ہے جومبجد کا کنوال کہلاتا ہے محلّہ کی رائے ہے کئویں پاٹ کر کئی مسجد کے پیشاب گھر اور د کا نیس تغییر کی گئیں ٹیسجد کے لیے جائز ہے یانہیں؟ سرکاری کا غذات میں بے جگہ کسی کی ملکیت نہیں ہے صرف ''حیاہ پختہ'' لکھاہے؟

جواب بمعجد کے قریب کھ جگہ عاملہ مصالح معجد کے لیے خالی جھوڑ دی جاتی ہے ایسانی حال کھے اس جگہ کامعلوم ہوتا ہے خاص کر جب کہ کوئی اس کی طکیت کا مدعی بھی نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس جگہ مصالح مسجد کے لیے متفقد وائے سے ذکا نیس وغیر و بنوادیتا شرعاً درست بولہ ( ندی جمودین کے س ۱۱۸)

### اس صورت میں مسجد کی زمین کیے کرائے پردی جائے؟

موال: مجدى ايك جگه ب مجدك ايك متولى في ده جگه ايك مخص كوكرائ پردين كا عهده بيال كرليا ب اوركراي بحى طے موكيا اس كے بعد محلے كے ايك شخص في مطالبه كيا كه بيجگه خَامِحُ الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ ﴿ وَ الفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَتَاوِيْ الْفَقَاءِيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ال

یجھے کرائے پر دی جائے اور پیخنص کراہی بھی زیادہ دیتے پر آ مادہ ہے اس صورت میں دوسرے تحف کوہ ہ زمین کرائے پر دینا کیسا ہے؟

جواب: وعده کر لینے کے بعد بلاوجہ شری خلاف کرنا ورست نہیں۔ صورت مذکورہ میں متولی نے جماعت (براوری کے ذرروار حضرات) کے مشورے سے یا بہلے سے حاصل شدہ اختیاری بناء پر بیکام کیا ہے تواب اس کے خلاف کرنا جا کرنٹین ہے اورا گرمتولی نے محض اپنی رائے سے کیا ہے اور جماعت کیا ہے اور جماعت نے اس کام سے افغان نیس کیا ہے تو متولی کا کیا ہوا معالمہ عشر ندجوگا۔ (فرون رجمیدی ۲۹س۹۸)

مسجد کی دکان کی گیڑی کاایک مسئلہ

سوال: متبر کاایک کمر و کرائے پردینا تھا دوگا بک آئے جن بین ہے ایک نقدر کم دے رہا تھا اور ایک کے پاس پوری رقم موجود ندتی گرسودا انہیں ہے طے ہوگیا کہ کمرے کا عطیہ ساڑھے پانٹی ہزار روپے اور کرا یہ ماہ ہوگیا کہ کمرے کا عطیہ ساڑھے پانٹی ہزار روپے اور ابقیہ روپے اور کرا یہ ماہ ہوگیا تھی ایک ہزار روپے نقر دینے اور ابقیہ رقم دینے کا وعدہ کیا کم پوری وعمول تد ہوئی تھی اس لیے کمر و کا قبضہ انہیں نہیں دیا سودا ہے ہوئے کہ ویری وعمول تد ہوئی تھی اس لیے کمر و کا قبضہ انہیں نہیں دیا سودا ہے ہوئے کہ ویری ماہ بعد معذرت چاہی اور کمر و کی اور کو دینے کو کہا اور اپنی قم والیس طلب کرنے لگے ہم نے کہا جب کوئی کرائے وار کمر و لے گا تب ہی رقم کا فیصلہ وگا آئے ماہ بعد دومرا کرائے دار آیا اب موال بیہ کہ ان سے کہ حوال نہوں کے کہ دوی آئیس اوٹا دیا جائے؟ جواب: جب کہ کمر و کا قبضہ نیس دیا تو اس سے اس مدت کا کرایہ وصول کرنا شر عا درست نہیں جب کہ کمر و انہوں نے معذرت کرے دومرے کو دینے کے لیے کہ دیا تھا۔

ایک ہزار کی رقم اگر چہ عطیہ کہدکر دی ہے کین ظاہر ہے کہ ان کا مقصود للد مسجد کی خدمت کرنا نہیں ہے بلکہ ای امید پر دی ہے کہ وہ کمر دلیں گئا اگر وہ محض خدا کے واسطے دیتے تو اب واپسی کا مطالبہ ندکر نے البذا ہیون پڑی ہے جس کوم جد کے لیے درست نہیجے ہوئے آپ نے اس کا نام عطیہ رکھ دیا۔ جس طرح بیعانہ جزء قیمت ہوتا ہے اور تھے کا معاملہ ختم ہوجانے پر اس کی واپسی شرعا لازم ہے جس طرح مسجد کے لیے پگڑی کو آپ درست نہیں سجھتے اس طرح کی ہوئی رقم بھی مسجد کے لیے جبراً رکھنا درست نہیں۔ (نآویٰ محودیہ نامی ہوں)

مسجد کے برتنوں کوکرائے پر دینا

سوال: انظامیہ نے متحد کی آ مدنی سے کچھ برتن خریدے جوشادی اور دیگر تقاریب کے سلیے کرائے پردیئے جاتے ہیں اور اس کا جو بھی کرایہ وصول ہوتا ہے اس سے اخراجات کھمل کیے جاتے میں کیااس طرح برتنوں کا کرایدوسول کرنااور مدرسدو مسجد کے انتظامات میں لانا شرعاورست ہے؟ جواب: شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں وہ کراید فدکورہ ضروریات میں صرف کرنا ورست ہے۔(ناوی محودیہ ہے ۱۳۵۸)

مسجد کے کنویں پرنماز پڑھنا

سوال: ایک مجد تغییر ہور تی ہے اس میں فرش کے درمیان کواں آگیا ہے کویں کے اوپر چھررکھ کرنماز پڑھنا درست ہے۔ (الآوی مورین ۱۳۰۵) چھررکھ کرنماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ جواب: درست ہے۔ (الآوی محدویہ ۱۳۵۵) مسجد کی آمد نی سے یالٹی خرید تا

موال بمبحد کے مال ہے مبحد کے شل خانوں بین شمل کے داسطے بالٹی فریدنا جائز ہے یا ہیں؟ یا کوئی فخص بالٹی فرید کرمبحد کو دقف کرتا ہے تو اس بالٹی کو عام ادگوں کے داسطے شمل خانے بیں دکھنا جائز ہے یا ہیں؟
جواب: مصالح مبحد کے لیے جو دقف ہواس کی آمدنی ہے شمل خانے کے لیے بالٹی فرید تا اور حسل خانے بیس رکھ دینا کہ نمازی دقت ضر درت اس سے شمل کرلیا کریں جائز ہے۔ اس طرح کوئی مختص بالٹی ہی فرید کراس مقصد کے لیے دہاں رکھ دیے ہی درست ہے۔ (نادی محود یہ 10 ماس میں الٹی ہی فرید کے اس مقامات پر دستور ہے (مع)

مسجد كے روپے سے قبرستان كى زيين خريدنا

سوال: ایک مندوی زین پڑی ہوئی ہے اس زین کے کھے تھے یہ مسلمانوں نے قبرستان ای طرح برقرار رکھا '
ہنار کھا ہے اب وہ زین اس مندو سے ایک مسلمان نے فرید لی اور قبرستان ای طرح برقرار رکھا '
پھراس زین کومجد کے قریب ہونے کی وجہ ہے متولی نے چار آ دمیوں کے مشور سے مجد کے روپی ہے مجد کے اس صورت کا کیا تھم ہے؟ 
دو پے ہے مجد کے نام پرفرید لیا اس نیت سے کہوہ قبرستان رہے گا اس صورت کا کیا تھم ہے؟ 
جواب: اس زین کوفرید نے میں جتنارو پر مجد کا فرج ہوا ہے وہ روپیوسب مسلمان چندہ 
کر کے متجد کو و سے دیں اور اس زین کوقبرستان ہی رکھیں 'مجد کے روپے سے قبرستان کے لیے 
کر کے متجد کو و سے دیں اور اس زین کوقبرستان ہی رکھیں 'مجد کے روپے سے قبرستان کے لیے 
خرین فرید نے کا حق نہیں ہے 'ابندام بجد کا روپیوصول ہونا ضرور کی ہے۔ (فاون) محدودین ۱۳۵۲)

مسجد كادهان ادهاردينا

سوال: مسجد کا بچھ دھان اس زمین میں کھیتی کرنے والوں کو ادھار دیا تھا اور پیداوار کے موسم میں ادھار کیا تھا تو اس وقت بھاؤ سستا ہوا ہے اور جس وقت دھان دیا تھا اس وقت مہنگا ہوتا ہے اس باتھ التعاویٰ - جلد ۹ – 10 طرح دو تین سورو بے کامبحد کا نقصان ہوتا ہے تو اس طرح مبحد کا دھان قرض دینا درست ہے یا نہیں؟ جواب : شرعاً درست نہیں مبحد کا جس قدر نقصان ہور ہا ہے اس کا صان لازم ہے جتنا دھان دیا تھاا گرا تناہی وزن کر کے دا پس ل گیا تو صان لازم نہیں اگر چہ قیمت میں فرق ہوا۔

ر نآویٰموریہ ۱۳۹۳) برآ مدہ مسجد کے چندے سے وکا نیس بنانا

سوال: متولی نے جو عالم بھی تھے مجد کے لیے برآ مدے کی ضرورت محسوں کی اوراپ ایک شاگر دکوافریقہ لکھا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں برآ مدہ کی ضرورت ہے اورابل محلّد استے مخیر نہیں آپ ما گردکوافریقہ لکھا کہ ہمارے محلے کی مسجد میں برآ مدہ کی ضرور و پر قم آپ کئی اب بعض اہل محلّد جاہتے ہیں وہاں سے چندہ کر کے بجوادو۔ چنانچہ وہاں سے آٹھ نوسورو پر قم آپ کئی اب بعض اہل محلّد جاہتے ہیں کہ اس وقم سے مسجد میں دکا نیس بنوادی جا تیں تا کہ مجد خود فیل بن سکٹاس کا کیا تھم ہے؟

جواب: جس مقصد کے لیے چندہ لیا گیا اور دینے والوں نے دیا ہے اس مقصد میں وہ رو ہیے خرج کیا جائے وہمرے مقصد میں خرج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اس روپے ہے برآ مدہ بنوایا جائے اور دکان یا کسی اور کام میں بیرو پینے رچ کرنا درست نہیں ہے۔ ( فرآوی محمود بیرج ۲۱ص۲۲۳)

مىجد كالينٹر بردوسي كى د بوار برركھنا

سوال: مبحد کا ایک جمرہ میرے مکان سے ملا کرتھیر کیا گیا، میرے مکان کی خام دیوار کو چھانٹ کراپنے جمرے کی دیوار قائم کر لی اور دیوار میں ایک فٹ دبا کرلینٹر ڈال لیا' کیا بغیر مالک کی اجازت کے ایسا کرنا جائز تھا؟ نیز ایک جیست اور بنوائی ہے جو فدکورہ جیست سے ملائی گئی اور روش دان رکھ دیا جس کی وجہ ہے ہے ہردگی ہوگی ٹشرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: مسجد خدا کا گھر ہے اس بیس کسی ووسر کے کی ذمین بغیر مالک کی اجازت کے شامل کرلیٹا یااس کی دیوار پرمسجد کالینٹر یا گارڈر وغیرہ رکھنا یا مسجد میں کوئی ایساروش دان کھولنا کہ جس سے دوسر ہے کے مکان کی بے پردگی ہوشر عالیہ جائز نہیں میرجی تلفی ہے گناہ ہے۔اگر مسجد میں کسی کی زمین کی ضرورت ہوتو قیمتاخریدی جائے۔

لہذا صورت مسئولہ میں مجد کے ان تصرفات کے لیے دیوار کا کوئی حصہ لے لیا گیا ہوتو اس کی قیمت ادا کی جائے اگر بے پردگی ہواس کا انتظام کیا جائے ادر جس کی حق تلفی کی گئی اس سے معذرت کی جائے ورند آخرت کی بازیرس سے نجات نہیں۔(فاد ٹامودیہ ن ۱۲۸ س۵۱۷)

مسجد کا چنده عمومی کام میں خرج کرنا

سوال: چندحصرات نے مجد کے لیے روپیہ جمع کیا تھالیکن وہ روپیہ عموی کام میں حرج کرنا

جاہتے ہیں' اگرچہ با قاعدہ حساب مع رسیدول کے موجود ہے لیکن سب چندہ وہندگان سے دریافت کرناایک امر مشکل ہے'الی حالت ہی شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: جس طرح چندہ جمع کیا گیا ہے (ان کوجمع کرکے یا گھروں پر جاکر) ای طرح ان سے اجازت لے کی جو جود جیل قواس جس کیا مشکل اجازت لے کی جو جود جیل قواس جس کیا مشکل ہے؟ یا اعلان کر دیا جائے کہ اس چندے کوفلال کام جس خرج کیا جائے گا جس کو نامنظور ہووہ اپنا چندہ واپس نے بالواسطہ کی اس خرج کا جس کو نامنظور ہووہ اپنا چندہ واپس نے کے چندہ دہندگان تک بالواسطہ کی نہی طرح کا جہن ہے اس کے کہ چندہ دہندگان تک بالواسطہ کی نہی طرح کی جائے جائے مثلاً ایک اشتہار جماب کرتھ ہے کردیا جائے یا محلوں اور مجدوں جس کہ دیا جائے۔

غرض اپنی وسعت کے مطابق اعلان کردیں یا واپس کردیں اس سے زائد کی ذمہ داری خیس ۔ (نآویٰ محودیہ ۱۲ س۳۰ ۲۰۰۷)

#### مسجد کے لیے چندہ و بے کرواپس لیٹا

سوال: مبحد کی تغییر کے لیے لوگوں نے چندہ دیا تھا مجر لوگوں میں بچھا ختلاف ہوگیا جس سے وہ لوگ اپنا چندہ والیس مانٹنے لگے اور مبحد کی تغییر کے لیے بہت ساسا مان بھی خرید لیا گیا تھا تو وہ لوگ اپنا چندہ والیس لے سکتے ہیں یانہیں؟ اور متولی کو واپس کرنے کا افتیار ہے یانہیں؟

جواب: جب كدوه چنده سب كالمخلوط ہے اوراس كا سامان بھی خريد ليا ميا ہے تو اب واپس لينے كاحق نبيس رہاندمتو لى كوداليس دينے كاحق رہا۔ ( فآوي مجمود بيرج • اس ١٦٢)

## حوض میں کلی اور مسواک کرنا اور پیر دھونا

سوال: معجد میں حوض پر وضوکرتے وقت دانتوں کومسواک ہے صاف کرنے کے بعداس مسواک کوحوض میں ڈیوکر دھونا' کلی کرتے وقت بجائے نالی کے پانی میں بی کلی کرنا' پیرحوض بی میں ڈیوکر دھونا' یہ تینوں یا تیس کہاں تک درست ہیں؟ پانی میں خرائی ہوگی یانہیں؟

جواب: وہ حوض دہ دردہ ہے وہ ان چیز وں سے تا پاکٹیس ہوگالیکن اوب اور سلقہ میہ ہے کہ کلی حوض میں نہ کی جائے ہوئی جائے حوض کلی حوض میں نہ کی جائے ہوئی جائے حوض میں نہ کی جائے ہوئی جائے حوض میں نہ ڈبوئی جائے ہیں کہ پائی تالی میں گرے حوض میں نہ کرے۔ میں نہ ڈبوئی جائے ہیں کرے حوض میں نہ کرے۔ (فادی محدود بیرج واص ۱۵) ''مسلمانوں کو بے تمیز بیس ہوتا جا ہے' (م'ع)

#### طاق بحرنے کی ضرورت سے طاق بنانا

سوال: مسجد کے محراب میں طاق بناناعور توں کے طاق بعرنے کی غرض سے کیسا ہے؟

جواب: عورتوں کا طاق بھرنامسجد کی ضرورت میں داخل نہیں۔ (فرآوی محمودیہ ج ۱۹۵۸) "اس لیے بنانے کی اجازت نہیں عورتوں کے عقائد کو مزید خراب کرنالور مسجد کی ہے شرحی میں ہے (مرح)

## مسجد کا جا ندی کارو پیامانت کے کرنوٹ ویٹا

موال: مجد کاروپیر بدل کردینا مثلاً جائدی کاروپیر ہاورنوٹ دے تو کیا خیانت کا مجرم نیس ہے؟ جواب : یقینا بیصورت خیانت میں داخل ہے اس کے ذمد لازم ہے کہ وہ جائدی کا روپیہ دے جواب کے باس تح کہ وہ جائدی کا روپیہ دے جواب کے باس جمع کیا گیا ہے اگر وہ جائدی کا روپیہ خرج کرلیا ہے تو اس کی قیمت دے جو موجودہ روپیہاورنوٹ سے یقینا زیادہ ہے۔ (ناوئ محددین ۱۹۳۰)

## مسجد كالوثااي ليخاص كرنا

سوال: زیدمجد کا ایک لوٹا اپنے لیے خصوص کر لیتا ہے ووسر اکوئی استعال کر لیتا ہے تو ناراض ہوتا ہے اوران کوٹا یاک مجھتا ہے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب: زید کا بہ طریقہ غلط ہے اگر اس کو وہم ہے کہ دوسرے کے استعمال سے لوٹا تا پاک ہوجا تا ہے تو اس وہم کو چھوڑ دیے اگر نہ چھوٹ سکے تو اپنالوٹا خرید کرعلیجد ور کھے اور ٹماز کے وقت لے آیا کرے تا کہ دوسرے کواس کے استعمال کی تو بت ہی نہ آئے۔ ( ناویٰ محودیہ ۲۰۱۳)

## سرئك برمسجد كى ڈاٺ لگانا

سوال: مسجد ش توسیج کی ضرورت ہے متولی واہل محلّہ کی رائے ہے کہ مسجد دومنزلہ بنوائی جائے اوراو پر کامنحن جانب پورب میں سڑک تک بنایا جائے اور نماز بول کے واسطے خارج سڑک پر چوگی کی اجازت سے ڈاٹ لگائی جائے زمین چوگی ہی کی ملک رہے تو نماز اس ڈاٹ پر جائز ہوگی یانبیں؟ اور جماعت کا تواب ملے گایانہیں؟

جواب: سڑک پر ڈاٹ لگا کر نماز پڑھناصورت مسئولہ بی شرعا ورست ہاور جب کہ محن مسجد کے ساتھ بیڈاٹ منصل ہے اور مبحد کی صفیل بھی وہاں تک منصل ہیں تو جماعت کا ثواب کے مسجد کے ساتھ بیڈاٹ مسجد شرق کے حکم بی شہوگی کے وظر مبحد تحت الحریٰ ہے آ سان تک کی کی طک نہیں ہوتی بلکہ مض للہ وقت ہوتی ہے اور یہاں ڈاٹ کے بینچ سڑک ہے جو چوتی کی طکیت ہے۔ مقامی مصالح (مثلاً اندیشہ فساؤ کس غیر زبہی جلوس کے گزرنے کے وقت) کا مشود وار باب حل وعقد اور وہاں کے تجربے کار یہ بروں اور علماء ہے موقع دکھلا کر کرایا جائے۔ (فاونی محود وار باب حل وعقد اور وہاں کے تجربے کار یہ بروں اور علماء ہے موقع دکھلا کر کرایا جائے۔ (فاونی محود وار باب حل وقت

## مسافر کے لیے سجد کی چٹائی کا استعال کرنا

سوال: مسافرا گرمسجد کی چٹائی لیٹنے کے لیے استعمال کرے تو کیا یہ فتوے کی روہے درست ہے اور تفویٰ کی روہے نا جائز؟

جواب: نتویٰ کی رویے درست ہےاورتقویٰ کی رویے احتیاط ادنی ہے حرام نہیں۔

( نآویٰ محمود میرچ اص ۹ سے ۲۸)

برش ہے مسجد کی صفائی کرنا

سوال: متجد میں بچائے جماڑو کے بالوں کا بنا ہوا برش استعال کرنا کیا ہے؟

جواب: اگر وہ خزیر کے بالول سے بنا ہوا ہے تو وہ ناپاک ہے اور نجاست کو مسجد میں داخل کرنامنع ہے اور آگر خزیر کے علاوہ کسی دوسر سے جانور کے بالول سے بنا ہے تو وہ ناپاک نہیں اس کو مسجد میں داخل کرنا جائز ہے تا ہم اگر اشتباہ ہوتو چھوڑ دینا چا ہے۔ (نادئ محود بین اس ۵۰ مسجد میں داخل کرنا جائز ہے تا ہم اگر اشتباہ ہوتو چھوڑ دینا چا ہیں۔ (نادئ محود بین اس ۵۰ مسجد میں دائر کے مسفائی برش پر موقوف نہیں دیگر اشیاء کافی جیں '(م م ع)

مسجد کے منصل فرش پر کیڑے دھونا

سوال: اگر کوئی شخص جس جگہ کنوال مل وغیرہ لگا ہوا ہے وضو کی جگہ کپڑے دھوئے تو بیرجائز ہے یانہیں؟ اورمسجد میں رہنے والوں کومٹلا طالب علم اورمسجد کے اماموں کوا جازت ہے کہ وہاں کپڑے دھولیں اور کوئی نمازی ویندار دھوسکتا ہے یانہیں؟

جواب: جوجگہ مجد بیں اس پرنماز نہیں پڑھی جاتی 'وہاں اس طرح کپڑے وہونا کہ دوسروں کواذیت نہ ہواور مسجد کے فرش پر مستعمل پانی 'یا اس کی چیئٹ نہ جائے 'ورست ہے اور اس ہیں امام وغیرا مام سب برابر ہیں گر جوشص مسجد ہی ہیں رہتا ہے اس کو دوسری جگہ کپڑے دھونے کے لیے جانے ہیں دفتہ ، ہے اس لیے اس کے حق ہیں تجائش زیادہ ہے بہ نہست، دوسرے لوگوں کے کہ وہ بہ مہولت دوسری جگہ جانے ہیں یا اپنے گھر ہیں دھو سکتے ہیں ان کے کسی دوسری جگہ جانے ہیں ما اپنے گھر ہیں دھو سکتے ہیں' ان کے کسی دوسری جگہ جانے ہیں مسجد کی گرانی یا کسی اہم کا م ہیں خلل نہیں آتا۔ (فاوی مجمود میں ۲۲ سے ۲۲

جنزى ايك مسجد \_ دوسرى مسجد ميں منتقل كرنا

سوال: زیدئے اوقات کا نقشہ مسجد میں لگایا اور وقف کر دیا عرصہ چیرسال ہے وہ بالکل ہے سودلگا ہوا ہے مسجد کے امام اس پڑھل نہیں کرتے الی حالت میں اگر وہ نقشہ کسی دوسری مسجد میں جہاں یا بندی سے نماز ہور ہی ہے اور اس مسجد میں نقشہ بھی نہیں وقف کر دیا جائے تو درست ہوگا یا نہیں؟ اور وقف کرنے والے کو بے کمل والی صحیح میں لگار ہنے ہے تو اب ہوگا یا نہیں؟
جواب: اگراصل مالک نے متعین طور پراس مجد کے لیے وقف کیا ہے اور وہ وقف بھی صحیح ہوگیا
تو اس کو پھر دوسری صحیح میں نتقل کرنے کے لیے فتہا ہ کے دوقول ہیں رائے بیہ ہے کہ نتقل کرنا جا کزنہیں الہٰ ذاامام اور مقتذی کو جا ہیے کہ اس نقشے ہے کام لیس تا کہ واقف کی نیت پوری ہواور اس کے تو اب میں
اضافہ ہو نقس وقف کا تو اب بہر حال اس کو حاصل ہے بال اگر محید خدا نخو استہ فیر آبا دہوجائے تو پھر
دوسری محید میں نتقل کرنا درست ہوگا قر آن کریم کوجس محید پر وقف کیا جائے اس کو دوسری محید میں
نتقل کرنے کا مسئلہ دوالحجا رجلہ تین میں لکھا ہے اس کے ذریعے صورت مسئولہ کا بیتھم تح بر کیا گیا ہے
نتقل کرنے کا مسئلہ دوالحجا رجلہ تین میں لکھا ہے اس کے ذریعے صورت مسئولہ کا بیتھم تح بر کیا گیا ہے
اگر وہ نقشہ وقف نہیں ہوا تو اس کو نتقل کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ (فاوئ محدود ہے ہیں مواتو اس کو نتقل کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ (فاوئ محدود ہے ہیں مواتو اس کو نتقل کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ (فاوئ محدود ہے ہیں مواتو اس کو نتقل کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ (فاوئ محدود ہے ہیں مورد)

## متفرقات

# مجدحرام میں تواب کی زیادتی عام ہے

سوال: یہ جوصد یث شریف بی آیا ہے کہ سجد حرام بی ایک لا کھا تو اب اور مسجد نبوی بیل پچاس ہزار کا تو اب تو یہ جماعت کے ساتھ مخصوص ہے یا منفر دکو بھی اگر منفر دکو ہے جماعت کے ساتھ کس قدر تو اب ملے گا؟

جواب:عام ہے اور جماعت كا جرجدا ہے۔ (الدادالفتاوي ج ٢٩س ١٩٥)

# مفسد شخص کومسجد میں آنے ہے رو کنا

سوال: خوف فتندکی وجہ ہے غیر مقلدین کو مقلدین کی مسجد میں آنے ہے رو کنا شرعاً ممنوع ہے یانہیں؟ جبیبا کے فتنوں کا اکثر مشاہدہ ہوتار ہتاہے؟

جواب: جوفض مبحد من آکرایذا دیتا ہو یا نساد کرتا ہوائ کومبحد میں آنے کی ممانعت کرسکتے ہیں خواہ کسی فریقے کا ہو گرممانعت ایباقض کرسکتا ہے جس کی ممانعت میں نساد میں زیادتی ند ہو درند فَرُ مِنَ الْمُعَلِّو وَوَ قَفَ قَدُحَتَ الْمِیْزَ البِکا مصداتی ہوجائے گااور فلا ہرہے کہ یہ مصلحت اس وقت حاصل ہو گئی ہے جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتادی جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتادی جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتادی جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتادی جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتادی جب منع کرنے والا صاحب قدرت ہو۔ (امداد الفتادی من منابع کی دورنہ سکوت اسلم '(م)ع)

جوف گھر میں نماز پڑھنے کاعادی ہواس کو مجد میں نماز پڑھنے سے روکنا سوال: ایک فض ہیشدائے گھر میں سال دوسال نماز پڑھتار ہےاور پھر مجد میں آ کرنماز يرص الكو كيا يد فض كومجد بين نمازند يرصف وينا جائز ؟

جواب: جو شخص اس کو مسجد میں آئے ہے رو کے گاسخت گنم کار ہوگا۔ (امدادالفتادی نام ١٦٩)

## بلب كے سامنے نماز پڑھنا

سوال: خادم نے آتش پر ستوں کودیکھا ہے کہ الٹین کے ماصفدات کو کھڑے ہوکر پرستش کرتے ہیں اب عام طور پر محدول بیں بیلی کی روشنی سر پر دہتی ہے یاسا سنے خادم ایک کونے بیں کھڑے ہوکر نماز پڑھ لیتا ہے لیام کے جیجےاب کھڑ آئیں ہوتا تو خادم ہیں روشنی سے علیجدہ رہے یائیں؟

جواب: اس میں اختلاف ہے اور مخار عدم کراہت کو لکھا ہے لیکن جب کراہت کی علت عبادت ہے اور سوال میں عبادت سراج کا شبہ ظاہر کیا ہے تو احتیاط رائج ہے لیکن ضرورت بھی آسانی پیدا کردیتی ہے اگراس ہے بچاد شوار ہو مخبائش کا تھم دیا جائے گا اور اگر آسانی ہے انتظام موجا کے تواختیا ہے۔ (اردادانتاوی جس ۱۹۵۸)

# كافركم مجدين داخل مونے كاتكم

سوال: قنون کی شاہی مسجد کو ہندو دیکھنے آتے ہیں مؤذن وغیرہ لا کی کی وجہ ہے ان کو اجازت دے دیتے ہیں اور گورش اہنگا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور گورش اہنگا ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور گورش اہنگا ہے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہے انہیں؟ مشرک لوگ ہوئی ہیں ان کو مسجد ہیں واخل ہونے کی اجازت ہوئی ہے یا نہیں؟ مشرک لوگ تا پاک ہیں اس وجہ ہے ہم ان کو مسجد کے اندر داخل ہونے ہے منع کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ فاہر میں نجاست نہ ہوتو داخل ہونا جائز ہے کیا تھم ہے؟

جواب: مشرکوں کے بدن ہاطن کے پاک وناپاک ہونے کی بحث میں پڑنے کی ضرورت ہیں ۔
جہ بہ سلمان بچوں کا جب کہ غالب احوال میں ان کا بدن ناپاک ہوتا ہے مسجد میں واغل کرنا حرام ہو الفان کفار جہاں علاوہ نجاست غالب کے دومرے موانع بھی ادفال مسجد کے جمع جیں ان کو مسجد میں واغل ہونے کی بعد ہونے کی کیے اجازت دی جائے گی اور نجاست کا ان پر غالب ہونا ظاہر ہے خصوصاً پا فانے کے بعد خواست ذائل کرنے کا اہتمام نہ ہونا ان کا بینی ہاور دومرے موانع جی ہے دوم مدوں میں سلمانوں کو بین جائے گی ور خوات و جم رہ اسلامی ضرور مانع ہونا چاہیے۔ (الداوالفتاوی جاس ہوں) مماز کے وقت مسجد کا در واز ہ برند رکھنا

#### سوال: مسجد کے دو دروازے ہیں ایک محلے کی جانب اور دوسرا شارع عام کی جانب ان میں سے

ایک درواز دنماز کے وقت بندر کھا جاتا ہے حالا تکہ اس طرف مجی مسلمانوں کے کو گھر ہیں اس درواز ہ کے بندر کھنے کی وجہ سے اس طرف کے دہوا النہ ایوں کو تکلیف ہوتی ہے تو درواز و بندر کھنا کیسا ہے؟

جواب: مسجد کا سامان چور کی ہوجانے یا مسجد ہیں جانور وغیرہ کے گھس جانے کا اندیشہ ہوتو درواز ہ بند کیا جاسکتا ہے لیکن نماز کے وقت کھولنا ضرور کی ہے۔ جب دونوں درواز ول کی طرف مسلمان آباد ہیں تو نماز کے وقت دونوں درواز سے کھلے رہے جا ہیں بند کر کے نماز یوں کو پریشان کرنا درست نہیں ہے ہاں اگر جانوروں کے اندر آجانے کا ڈر ہوتو اس طرح بندر کھا جاسکتا ہے کہ نمازی خود کھول کرمجہ ہیں آسکیں اور نماز یوں کی شکایت باتی ندر ہے۔ (قادی رجمیہ ج اس ۱۰۳)

مصارف خیر کیلئے کیا گیا چندہ کسی بھی مسجد میں صرف ہوسکتا ہے؟

سوال: الجمن اسلامیہ اوقاف کے پاس جامع مسجد کی آیدنی یہ ہے کہ پکھ رو پیہ مسجد کی ایدنی یہ ہے کہ پکھ رو پیہ مسجد کی جائیدا و سے اور پکھرو پید ماہواری چندہ سے وصول ہوتا ہے اور الجمن کے متعلق تین چارم بریں اور بھی جی جی جی این کی جی اور وہ مسجدی پہاڑی علاقے میں ویران پڑی ہوئی جی فیر ورت ہے وہاں کے لوگ بہت غریب جی اس لیے انجمن چا ہتی ہے ہوئی جی اور وہ مسجد کو جو آیدنی ہوتی ہے اس می مسجد کو جو آیدنی ہوتی ہے اس می سے جامع مسجد کا خرچہ تکال کر باتی روپیہ جو کافی بچتا ہے ان ویران مسجد و اس پرصرف کر دیا جائے جی امام رکھا جائے کیا تھم ہے؟

جواب: الجمن جورہ پیدا ہواری چندہ وصول کرتی ہے اگر وہ جامع مسجد کے نام ہے وصول خیس کرتی بلکہ مصارف خیر یا مساجد زیر گرانی الجمن کے نام ہے وصول کرتی ہے تواس آ مدن کوان غیر آ باد مساجد کے آ باد کرنے پر بلاتکلف خرج کرسکتی ہے لیکن اگر خاص جامع مسجد کے نام ہے وصول کرتی ہے تو آ کندہ اعلان کرد ہے کہ وصول شدہ رقم مساجد زیر گرانی پر بھی خرج کی جائے گئ دونوں صور تیں شہوں اور شہو کیس تو بشرط طے کہ جامع مسجد کو بنج ہوئے رو پے کی فی الحال بھی حاجت شہوا ور شہون اور شہو کیس کے کا اند بیشہ بھی شہون اضل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بھذر صور سند ترجی ہوگتی ہے۔ ( کفایت المفتی ج میں کے ایک کا اند بیشہ بھی شہونا اصل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بھذر صرور سے خرجی ہوگتی ہے۔ ( کفایت المفتی ج میں کے ایک کا اند بیشہ بھی شہونا اصل رقم ان غیر آ باد مساجد پر بھذر

#### چندے ہے بی مسجد میں اسے نام کا پھر لگانا

سوال: ہمارے بہال مجد بن رہی ہے ایک مخص پھر پر تاریخ سنگ بنیا داورا پنانا م کدوا کردگانا چا ہتا ہے بیم جد چندے سے تعمیر ہوری ہے بیخص چندے کی فراجی اور دیگر کاموں میں زیادہ حصہ لیمائے گاؤں والے اس پھر کے لگوانے سے ناراض ہیں آپ فرما کیں کدید پھرنصب کریں انہیں؟
جواب: اگر محدوالے ان صاحب کو محدکا متولی بنالیں اوران کے اہتمام میں محدکا کام ہوتواں پھر پریہ عبارت لکھ دی جائے کہ 'اس محدکی تعمیر فلال صاحب کے انتظام واہتمام سے ہوئی'' تو شرعاً اس کی مخوائش ہے کین خودان صاحب کا مطالبہ کرنا اخلاص کے فلاف ہے جس سے فلاہر ہوتا ہے کہ دہ اپنی نامور کی کے خواہش مند ہیں بیخواہش نہایت غلط تواب کوئم کرنے والی ہے دنیا ہیں ایسے خص کی شہرت ہوجائے گی مرآخرت میں مند ہیں بیخواہش نہایت غلط تواب سے محروم رہے گا۔ (فرای کے دنیا ہیں ایسے خص کی شہرت ہوجائے گی مرآخرت میں مال خالص کے تواب سے محروم رہے گا۔ (فرای گھودیوں ۱۸س) ہم جمعہ کو مسجد دھو تا

موال: پہاں ہر جو دکوم بحد دھوئی جاتی ہے اگر ضروری بجھ کر دھوئی جائے تو کیا تھم ہے؟ جواب: ہر جعد کومسجد دھونا کوئی تھکم شرعی نہیں ہے اگر صفائی کے لیے دھوئی جائے اور اس کو تھکم شرعی نہ سمجھا جائے تو مباح ہے۔ (کفایت اُلفتی ج سم ۱۸۱)

دوسرے محلّہ کی مسجد میں نماز پڑھنا

سوال: ایک مخص مسجد محلّه کی جماعت جیموژ کر دوسرے محلّه بیں جا کرنماز پڑ هنتا ہے اس کا بیہ نعل شرعاً درست ہے یانہیں؟

جواب: اگرمسجد محلّه کا امام سیح العقیدہ ہے اور بھی کوئی شرکی یاطبعی مانع اس میں موجود نہیں تو اس مسجد کوچھوڈ کر دوسری جگہ کا رخ کرنا سیح نہیں مسجد محلّه کا اتنا حق ہے کہ اگر اس میں داخل ہونے کے بعد کسی کی جماعت بھی فوت ہوئی تو طلب جماعت میں دوسری مسجد میں جانے کے بجائے مسجد محلّہ میں بی انفراد اُنماز اداکر ناانعنل ہے۔

غرض اس فض کامیم ل حدے گر را ہوا اور خلاف شرع ہے گرا الی محلہ کواس ہم کے خص ہے سو ہون رکھنا یا اس پر طعن و شنج کرتا جا کر نہیں عمو ما اس شم کا طرز عمل مسائل شرعیہ ہے ناوا تغیت یا کسی غلاقی پر ٹی محت ہوتا ہے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر سمجانے ہے نہ سمجے تب بھی است اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے اس شم کے لوگوں سے الجھنے کے بجائے ایسے لوگوں پر محنت کی جائے جو مرے ہے نازی ہے آزاد ہیں اور کسی محب بھی قدم نہیں رکھتے۔ (احسن الفتادی جامی اس مسجد میں حکمت میں کرتا

سوال: ایک آ دی مؤذن کے قریب ٹوپی رو مال رکھ کروضو کے لیے جائے تا کہ پھراس جگہ

آ كربين جائة ويرجك كياس كے ليے تعين بوجائے كى؟

جواب: وضویے پہلے خودرومال ٹو پی رکھ کریا دوسرے سے رکھوائے تو اس سے جگہ متعین نہ ہوگی جگہ کاحق داروہ ہے جو بارادہ نماز بیٹھے پھرا تفا قا وضو وغیرہ کی حاجت ہوجائے اور رومال وغیرہ رکھ کرجلد دالیسی کے تصدیے اٹھے تو اس جگہ کا حقیقتا دوحق دار ہے اب دوسروں کو بیٹھنے کاحق نہیں۔(فاوی رجمیہ ج ۲ ص ۲۲)'' مطلب یہ کہ مجد جس ریز رویش نہیں''(م'ع)

مبجد کی تغییر کے زمانے میں نماز با جماعت کا حکم

سوال: ایک میجد تقیر ہورہی ہے کومت کی جانب سے ٹی تقیر کی اجازت اس شرط پر لی ہے کہ لتھیر کا سامان مرک پر ندر کھا جائے اس لیے لمبہ سجد میں رکھنا پڑتا ہے جس میں بہت جگہ کھر جاتی ہے تو تقییر کے دوران میجد میں نماز باجماعت پڑھی جائے یا نہیں؟ نماز پڑھیں آو جگہ نکالنامشکل ہے دوش کا پانی تقییر میں کام آر ہا ہے اور مزدورا کٹر ہندو ہوتے ہیں ان کے ساتھ نے بھی ہوتے ہیں ان کو پاک نا یکھ خیال نہیں ہوتا' نیز نماز کی وجہ سے کام بند کرنا پڑے گا ایسے حالات میں کیا تھم ہے؟

جواب: صورت مسئولہ میں مجد کا بے کار ملبہ فروخت کردیا جائے وقت پراڈان و جماعت ہوئی چاہیے مختفری سبی جماعت فانے میں صحن میں جہال ممکن ہو جماعت کی جائے چند نمازی اپنے کھر سے وضوا ورسنت سے فار نح ہو کر آ جا تیں اور بعد کی سنتیں بھی گھر جا کرادا کریں اس طرح صرف دیں پندرہ منٹ کام بندر ہے گا جمعہ موقوف کرد ہینے میں کوئی مضا لکتہ نیں مسجد کے احترام کا پورا خیال رکھا جائے اور گند کا اندیشہ ہوتو بچوں کوروکا جائے۔ ( فناوی رہمیہ ج ۲ میں ۱۰۹)

"مجدحم"نام ركهنا

سوال: یہاں پرایک مبحد "مبحد حرم" کے نام سے تغیر ہور ہی ہے تو بینام رکھ سکتے ہیں یا ہیں؟
جواب: قادیانی نے بہت تعیس کی تھی کہ اپنانام نہی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا نام تجویز کیا اپنی بیوی
کا نام ام المونین کا نام تجویز کیا اور اپنی مبحد کا نام مرور عالم سلی اللہ علیہ وسلم کی مبحد کا نام تجویز کیا اپنی قبر ستان کا نام مدینہ پاک کے قبر ستان کا نام تجویز کیا اس طرح اس نے اپنی امت کو حضرت خاتم النہین سلی اللہ علیہ وسلم کی اُست ہے نیاز و بے تعلق بنانے کی کوشش کی ( نعوذ باللہ ) اپنی مجد کا نام آب حضرات ہی "مبحد کا نام کی شروری ہے۔ ( ناوی جم کی اُست کو حضرات کی نیست میسی کی نہ ہوتا ہم دھوکہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بی تا ہو کی اُست کی اُست کی کوشش کی نہ ہوتا ہم دھوکہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۸ ہو کہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۸ ہو کہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۳ میں ۱۱۷ میں کی نہ ہوتا ہم دھوکہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۸ ہو کہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۳ میں ۱۱۷ میں کا نہ ہوتا ہم دھوکہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۸ ہو کہ ۱۱۷ میں کا نہ بوتا ہم دھوکہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۹ ہو کہ اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۹ میں ۱۱۷ میں کا نہ بوتا ہم دھوکہ کا دور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۹ ہو کہ کا کا میں کا کہ بوتا ہم دھوکہ کی اس کے اور مخالط ہے بچنا بھی ضروری ہے۔ ( ناوی جمود بینے ۱۹ ہو کہ بوتا ہم دھوکہ کی کوشن کی نہ بوتا ہم دھوکہ کی کو کا نام

## مسجد غرباء نام رکھنا جائز ہے یانہیں؟

سوال: سورت بین ایک مجد تقریباً چارسوسال پرانی ویران تھی ایک دوماہ ہے اس کومرمت کرکے آباد کی گئی ہے اور اس کا نام'' مسجد غرباء'' رکھا گیا ہے' آس پاس کے لوگ اکثر خشہ حال بین اس نام پر بہت ہے لوگوں کواعتر اض ہے' اس لیے بینام رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: تعارف کی غرض ہے بینام دکھا جاتا ہے۔ لہذااس وجہ نے کہ اس جگہ کے لوگ اکثر غریب ہیں یاغر باء نے مسجد تغییر کی ہے اورغریب لوگوں کی مسجد ہے۔ ''مسجد غرباء'' نام رکھنے ہیں شرعی قباحت نہیں ایسانام رکھ سکتے ہیں۔ ( فآوی رجم یہ ج۲ مس ۹۱)

#### تبلیغی نصاب مسجد کے ماکک پر پڑھنا

سوال: مسجد میں اذان اور کسی عالم کی تقریر کے لیے لاؤڈ سپکیرلگایا گیا'اب آگراس پرقر آن کریم' نعت وظم' تبلیغی نصاب یا کوئی تعلیمی کتاب پڑھی جائے تو جا کڑے یا نہیں؟ جب کہ اس وقت کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں؟

جواب: تبلینی نعماب ان لوگوں کوسنا نامقصود ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوں 'بغیر ما تک کے ان کو آ واز پہنچ جاتی ہے ' پھر کیوں ان کو ما تک پرسنایا جاتا ہے اس واسطے اس مقصد کے لیے ما تک استعمال نہ کریں خاص کر نمازیوں کو جب کہ اس سے پریشانی ہوتی ہے زور زور سے نعت وغیرہ بھی اس پر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ (فماوی محمود میرج ۱۳۳۸)'' نداِ جازت' (م ع)

# "معدشهبدكردي كي"اور" توردي كي" كين كالحكم

سوال:''مسجد کی دیوارشهید کردگئی'' کے بجائے''تو ژوگئی'' کہتا کیساہے؟ جواب:''مسجد کی دیوارشہید کردگ گئ'' یا''مسجد کی دیوارتو ژدگ گئ'' ان دونوں عہارتوں کا کہنا جائز ہے'اس میں کوئی تو بین نہیں ہے۔ ( کفایت المنتی جسم ۱۱۷)

## به کہنا کہ 'مسجد صرف ہماری قوم کی ہے'

سوال: اگرکوئی بید کے کے مسجد مسرف ہماری توم کی ہے دیگر توم کو کسی امریش دخل دیے کاحق خمیں جس کو نماز پڑھنی ہو پڑھو گرانظام میں کسی کو دخل دینے کاحق نہیں تو کیا تھم ہے؟
جواب: پڑھنے کاحق تو تمام مسلمانوں کو ہے گرمسجد کا انتظام کرنے کاحق مسجد کے بانی اور واقف یا متولی کو ہے اگر وہ انتظام درست رکھے تو خیر ورنہ دوسرے مسلمانوں کو مشورہ دینے کاحق ہے زیر دی انتظام میں مداخلت نہیں کرنی جا ہے۔ (کنایت المنتی جسم سے ا

## سرسوں کے تیل کوٹی کے تیل پر قیاس کرنا

سوال: مسجد میں مٹی کا تیل جلاتا جائز ہے یانہیں؟ چونکہ لاٹٹین کی وجہ سے بو کا از الہ ہوجاتا ہے اوراگر بوغ کی وجہ ہے ہے تو بوتو چراغ میں جوسرسوں کا تیل جلایا جاتا ہے اس میں بھی ہوتی ہے اوراس کے بجمانے کے دفت بھی ہوتی ہے؟

جواب: الاثنين كا ندر مجى بديومسوس موتى ب البذااس طرح مجى منع كياجائے گااور چراغ ميں جوتيل عاد تا جلتے بيں ان ميں بديونبيس موتى اور بجمانے سے جو بديو پيلتى ہاول تو وہ ايسى بديونبيس ووسر مضرورت ہے۔ قبلا يَصِحُ الْقَيَاسُ (الدادالفتاويٰج م ١٩٨٨)

عورت مسجد کی صفائی کرسکتی ہے؟

سوال: مسجد کی صفائی مردکرے یاعورت اور مرد کے ہوتے ہوئے عورت کر علی ہے یانہیں؟ جواب: ہے پردگی وغیرہ کوئی قباحت نہ ہوتو عورت مسجد کی صفائی کی سعادت حاصل کر سکتی ہے۔ ( نتاویٰ رجمیہ ع۲م ۱۱۷)

#### مساجدوغيره كابيمه كرانا

سوال: یہاں مساجد و مداری کے طریقے پرجتنی بھی جمارتیں ہیں وہ حکومت کے رجشر میں وقف کے نام سے نہیں بلکہ باشندوں کی منتظمہ کے نام سے رجشر کرائی جاتی ہے بہاں عیسائی حکومت ہے ملک کی ایک سیاس پارٹی تشدد پہند ہے جو غیر ملکی لوگوں سے بہت بدسلو کی کرتی ہے ان کے مکان وُ کان مساجد و مداری کو نقصان پہنچاتے ہیں جلا ڈالتے ہیں شخصے تو ڈ دیتے ہیں ان مورے پیش نظراس ملک ہیں مساجد و مداری کا بیر کرالیا جائے تو شرعاً جا زنے یا نہیں؟

جواب: اس پریشان حالی میں بیرا تارنے کی گنجائش ہے اور اس کا افشاء بھی مناسب ہے کہ خالفین نقصان پہنچا نا ہے کار
کہ خالفین نقصان پہنچانے سے بازر بیں کے کہ ان کومعاوضہ طل جائے گا تو نقصان پہنچا نا ہے کار
رہے گا مگر جورتم بیرد کے خمن میں اواکی گئی ہے وہ رقم مسجد ندر سداور عبادت گا ہوں کی ہوگ اور زاکد
رقم غربا و کوتقہ کرنا ہوگی اگر ضرورت پڑ جائے تو مسجد و مدر سے اور عبادت گا ہوں کی بیت الخلاء وہ غیر اواج کے خلس خانے علی کی بیت الخلاء پین شخواہ وغیر و اجتھے کام میں استعال نہیں کر سکتے۔
پیشاب خانے علی خال خال ماری کی لگا سکتے ہیں شخواہ وغیر و اجتھے کام میں استعال نہیں کر سکتے۔
(فاوی رہیمیہ جام ۱۲۷) اولوالعزم حضرات کواس کی حاجت نہیں کہ کیا حرارت ایمان کہ دشمن کے زخم کوم ہم کی امید پر برداشت کیا جائے '(م عن)

## حنفی احمدی لوگوں کا کے بعددیگرے جماعت کرنا

سوال: شهر پنیالہ بیں ایک قدیم مسجد ہے اس میں دوایک حنی نمازی تھے اس لیے فرقہ احمدی
کے اشخاص جواس محلے میں تھے اس مسجد میں نماز پڑھنے گئے نماز کے وقت دونوں فرتوں میں تکرار
ہونے پر پولیس نے بیا انتظام کیا کہ جمعہ کی نماز پہلے حنی پڑھ لیا کریں بعد میں احمہ کی اور دوسری
نمازیں ایک دن حنی پہلے پڑھ لیا کریں اور ایک دن احمہ کی تو ایک مسجد میں دوفرقوں کے امام اور
دوجماعتیں ہوئے ہیں؟ اس مسجد کا بانی حنی تھا؟

جواب: جب کہ وہ قدیم ہے حنی فرتے کی مسجد تھی اور وہی اس کے بانی بھی ہے تو اس میں نماز و جماعت کا حق صرف اسی فرتے کے ال محلّہ کو ہے وہی مسجد کے مہتم اور متولی ہیں۔

مرزائی فرقہ جو جمہور علائے اسلام کے فزدیک کافر ہے اس مجد میں کسی حم کے تقرف (جماعت وفیرہ) کا حق نہیں رکھتے پولیس نے مرزائیوں کے جماعت قائم کرنے کا جوموقع دیا ہے وہ غلطاور اسلام کے علم کے خلاف ہے مرزائی شاتو حنفیوں کی جماعت قائم کر سکتے ہیں کیونکہ اصل مستحقین ہائی مسجد فرنے ہے پہلے انہیں اقامت جمعہ کا کوئی حق نہیں اور بعد جس می نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اصل مستحقین ہائی مسجد فرز ہے ہے پہلے انہیں اقامت جمعہ کا کوئی حق نہیں اور بعد جس می نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس لیے مسح طور پر جماعت قائم ہوجانے کے بعد دوبارہ کوئی جماعت منظم طور پر قائم نہیں کی جاسمت اس کے جماعت قائم کرنے پر اصرار کریں تو پولیس کا فرض ہے کہ ان کو افلے مجموعی ہے دوک ویں کہ ان کوائی کا فرض ہے کہ ان کو وافلے مجموعی ہے دوک ویں کہ ان کوائی کا محت خاتم کرنے پر اصرار کریں تو پولیس کا فرض ہے کہ ان کو وافلے مجموعی ہے دوک ویں کہ ان کوائی کا بھی حق نہیں ہے۔ (کانایت المفتی جسم ۱۳۱۲)

''الل تحلّه خود مزام ند ہوں' (م'ع) مسجد کی حفاظت کیلئے جہا وکر نا

سوال: یہاں چارکوں پرایک موضع میں پرانی مسجد ہے اس کوایک کا فر شہید کر کے بت خانہ بنوانا چاہتا ہے تو مسلمانوں پراس کا روکنا فرض ہے یا مستحب؟ اور سب مسلمانوں پر فرض ہے یا خاص اس گاؤں والوں پر؟

جواب: اس معرکی صیانت سب مسلمانوں پر فرض ہے مرکز نا ہر گز درست نہیں ہے حسب قاعدہ مرکاری طور سے سرکار کی طرف رجوع کرتا جا ہے۔ (ناوی رشید میں ۵۴۵)

مسجدى دوسرى منزل ميس نماز بردهنا

سوال: اول ایک مسجد ایک منزله می مجراس کود دمنزله بنایا حمیا جس میں یعی الکل نبیں رہا

چونکدالی حالت بی نیچ کے درجے بی گری بخت ہوتی ہاں لیے بعض مواسم بیں اوپر کی منزل میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ بعض علاء ہے معلوم ہوا کہ مجد کی جھت پر نماز پڑھا کہ دوسر کی منزل بیس نماز پڑھی جائے تو اس کراہت کا ارتکاب لازم آتا ہے اورا کر نیچ کی منزل بیس پڑھی جائے تو اس کراہت کا ارتکاب لازم آتا ہے اورا کر نیچ کی منزل بیس پڑھی جائے تو سختی کہ ایک روز بخت کرمی کی وجہ ہے شن آگیا تھا علاوہ اس کے ایسا کرنے بیس عالب گمان ہے کہ کہ اس موسم بیس اس بیس کوئی نماز نہ پڑھے گا اور مسجد معطل ہوجائے گی تو ایسی حالت بیس موسم کر ما بیس اوپر کی منزل بیس نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: صورت نہ کورہ بیس اوپر والی منزل بیس نماز بلا کراہت جائز ہے مجد کی جھت پر نماز کے لیے جگہ نہ بنا کیں اوپر والی منزل بیس نماز بلا کراہت جائز ہے مجد کی چھت پر نماز کے لیے جگہ نہ بنا کیں اور اس کوجھت بی نماز کی خواب یہ سقف اور اس کوجھت بی قرار دویں اور جب اس پر نماز کے لیے دوسری منزل بنادی گئی تو اب یہ سقف اور اس کوجھت بی نماز کیا میں بیس بیس کو تھیت کی سورت کے ساتھ خاص ہے جب کہ الل محلہ جھت پر نماز کے لیے جگم بین نہیں بلکہ دوسری منزل کی حجیت کو سقف قرار دیا جائے گا۔ (احداوالا حکام جائی سورت کی سیست صحیح سی سیسی میں منزل کی حجیت کو سورت کے سید کی سورت کی سور

مسجد کے اندر صحن یا حصت پرنماز پڑھنا ہرا ہر ہے یا ثواب میں فرق آتا ہے؟

سوال: نمبرا مسجداور محن کی نصلیت ایک درجہ میں مانی جاتی ہے یا علیحدہ؟ نمبرا مسجد میں نماز پڑھنے سے تواب کی زیادتی اور صحت میں امام کے نماز پڑھانے سے تواب کی کئ کیا تواب میں بہلیا ظام جدو کن کے دو درج میں یا ایک بی درجہ ہے؟ گرمی کے دنوں میں محن میں نماز پڑھنا ہوتا ہے؟

جواب: جہاں تک زین نماز پڑھنے کے لیے وقف کی گئی ہے وہ سب فضیلت ہیں برابر ہے اور جب مجد میں صف بندی ہوجائے اور جگہ نہ رہے تو جولوگ خارج مسجد کھڑے ہو کرنماز ہیں شامل ہوتے ہیں ان کو بھی مشل مسجد والوں کے ثواب ماتا ہے۔ غرض اعدرون مسجد وصحن مسجد میں کوئی فرق ہیں۔ ہاں مسجد کی جہت اور مسجد کے اندرونی حصہ بی فقہاء نے فرق ہیان کیا ہے کہ جہت میں وہ تو اب بیس جو داخل مسجد ہیں ہے۔ کو تھم اعتکاف ہیں وہ بھی مسجد ہی ہے۔ (امدادالا مکام سادہ ان) فیسر مقلد کو مسجد ہیں۔ المدادالا مکام سادہ ان

موال: کچھاوگ فدہب ہے! نکارکرتے ہیں اور تقلید کے منکر ہیں اوراپ مکانوں ہیں اور جا بجالا فدہبی کا اظہار کرتے ہیں گرہم اوگوں کی مجد میں خوف کی وجہ سے رفع یدین نہیں کرتے اور

ندآ مین بالجمر کرتے ہیں تکر ہاتھ سینہ پر بائد ہتے ہیں توا یسے لوگوں کو متجد سے نکالنا ہِ مُزہے یا نہیں؟ اوران کی افتذ اء درست ہے یا نہیں؟

جواب: ایسے لوگول کومساجد سے رو کنا درست نہیں اوران کے پیچھے اقتراء درست ہے بعض حنفید کے نز دیک مطلقاً بعض کے نز دیک اس شرط کے ساتھ کدا مام مقتری کے مذہب کی رعایت کرے اور نماز میں کسی مبطل اور مفسد صلوۃ کا ارتکاب نہ کرے۔ (نآویٰ عبدائی ص۱۵۸)

## متجد کے سامنے باجا بجوانے کی کوشش کرنا

سوال: پہیں سال ہے سونی ہت میں رام لیلا ہوتی ہے تھم سرکاری ہے مسجد کے قریب پہیں قدم آگے ہیجے ہاجا بجوانے ہے اسال بعض مسلمانوں نے ان کے ساتھ باجا بجوانے کی کوشش کی ایسے لوگوں کے لیے شرکی تھم کیا ہے؟

جواب: جب کہ ۱۵ سال کے عرصہ ہے مسلمانوں کا بیش مسلم ہے کہ ان کی مساجد کے سامنے احر الم با جانبیں بجایا جاتا تھا اور اس تن کے ثیوت میں انتظامی قانون ان کا حامی ہے۔ آو اب کوئی وجنبیں کہ مسلمان اس تن ہے دست برداری کریں ادر دہ مساجد کے احر ام کی مخالفت اور باجا بجانے کی اجازت جو اسلام میں قطعاً حرام ہے احر ام کریں خلاصہ بید کہ باجا بجانا شرایعت اسلامیہ میں ممنوع اور حرام ہے اور مساجد کی ابانت یا ان کے احر ام کے خلاف کوئی تحل کرتا ہی مست حرام ہے اور حال میں جوائی حق کی اجازت کی اجازت کی موال سے دست حرام ہے اور حال ہے جوائی محض مندوؤں کی خاطر خلاف قاعدہ مستمرہ باجا بجانے کی اجازت کی دیں باس کی سمی کریں وہ گئی کی اور دو اس کے در کھایت المفتی جسامی 10)

## جر مانداور تنمرع کی رقم مسجد میں خرچ کرنا

سوال: قصاب اوگ بحر یول کی تجارت کرتے ہیں ان کے یہاں دستور ہے کہیں عدد بحری فروخت ہونے پر آٹھ آنے مجد کے نام ہے تاجروں سے وصول کرتے ہیں اور فدی بیل ذرح بحونے والی بحر یول کی آئیس نے کراس کی قیمت اور جماعت کے مکان جو کرائے پر دیئے جاتے ہیں اس کا کرایہ اور جماعت میں جب کسی پر قصور کی وجہ سے جریانہ کیا جاتا ہے اور جماعت کے برتن جو تا ہے اور جماعت کے برتن جو تا ہے اور جماعت کے برتن جو تا ہے گئی کرائے پر دیئے جاتے ہیں ان کا کرایہ یہ سب اخراجات مسجد کے پیشوا و برتن جو تا ہے میں حافظ کو اجرت تر اور کی اور مجد میں روشنی اور وعظ ونصائح مسجد کی مرمت کی مرمت کی مرمت کی مرمت کے میں حافظ کو اجرت تر اور کی اور مجد میں روشنی اور وعظ ونصائح مسجد کی مرمت کے میں حافظ کو اجرت تر اور کی اور مجد میں روشنی اور وعظ ونصائح مسجد کی مرمت کی مرمت کی مرمت کی مرمت کی اور موجد میں روشنی اور وعظ ونصائح مسجد کی مرمت کی کی کرفر

قبرستان کا حصار جماعت کے الماک کی تغییر و مرمت نیبہوں مسکینوں بیواؤں او دارے میت کے کفن وفن اور جو الله کا کوئی جھڑ ااگر سرکاری کورے بیں ہواس کا خرج اور جو الله کا افتر لکھتا ہے اور بھی بھی مجھے ہے جدے چندے وغیرہ بیل بیتمام مصارف شرع شریف کے مطابق ہیں یا نہیں؟ جواب: فی کوڑی بکری فروخت ہونے پر آٹھ آنے اور آئتوں کی قیمت مجد میں ویٹا ویے والوں کا تعرب ہے جب کہ دوا پی خوشی ہے بغیر کی جرے دیں تو جا تزہم مکانات اگر مجد کے لیے وقت ہیں تو ان کا کرایہ بیشک مجد کی ملک ہیں تو ان کی خوشی اور اجازت سے مجد بیل ہو ماکا کرایہ میں کہ والی کا کرایہ مونی ہو کی ملک ہیں تو ان کی خوشی اور اجازت ہو مونی میں ہو کی ملک ہیں تو ان کی خوشی اور اجازت ہو کئی میں ہو گئی ہوں تو ان کی خوشی اور اور ان کا کرایہ مونی ہو کی کہ ہوں تو ان کی کر مت اور حصار بیل ان کا کرایہ مونی جو کی جہت کے لیے خصوص نہ ہوامام ومؤون ان بقد رضرورت روشی مرمت اور حصار بیل لگانا بقیموں نیواؤں ہوائی مسید وی کی مرمت اور حصار بیل لگانا بقیموں نیواؤں مسید وی کی مرمت اور حصار بیل لگانا بقیموں نیواؤں مسید وی کی مرمت اور حصار بیل لگانا بقیموں نیواؤں مسید وی کئی مرمت اور حصار بیل لگانا بقیموں نیواؤں مسید وی میں تو میں نواز کے حافظ امام کو دیونا قبر سرکانا جا ترخیم کا گرم جد کی ضروریات مقتضی ہوں تو دفتر کے مسید وی را کہ وی اور اس کی محت کے لیے خور میں اور اس کو مجد کے مال سے تخواہ دے سکتے ہیں۔ (کا ایت المفتی جو کے اس کی مرک کے مسید میں جیل وی اس ال مغرب کی نما زیر میں مسید میں جیل دیں اور اس کی محت اور میں مسید میں جیل دیا و سرالی مغرب کی نما زیر میں مسید میں جیل میں اس کی نما زیر میں میں میں میں جیل میں اس کی نما زیر موسان

سوال: شهر بربان بور میں معنرت شاہ نظام الدین بھکاری کے زمانے سے مغرب کی نماز موصوف کی درگاہ کے باس ندی کے اندر ہوتی ہے دور دراز سے لوگ اس کے لیے سفر کرتے ہیں اور بیمشہور کر دکھا ہے کہ چاریاسات سال مغرب کی نماز وہاں ادا کرے توایک جج کا ثواب ماتا ہے کہا ایسا عقیدہ رکھنا جا تزہے؟

جواب: بیطریقہ بے اصل ہے اس کی کوئی اصل شرع میں نہیں ہے تین مساجد کے متعلق مخصوص او اب کی تصریح احادیث میں موجود ہے۔ مسجد حرام مسجد نبوی مسجد انصلی ان کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے سفر کرنے کی ممانعت ہے۔ (فناوئ محمودیہ ج ۱۵ ص۲۱۳)''من گھڑت اور بے اصل چیزوں کی طرف لوگ بہت دوڑتے ہیں۔اناللہ'' (م'ع)

نقشه مسجد نبوی کی طرف رخ کرکے درُ ود برِ حتا

سوال: ہر نماز کے بعد (مسجد نبوی کے) نقشہ کی جانب رخ کرکے ہاتھ باندھ کر درُود شریف پڑھنا کیماہے؟ جواب: بیرطریقته کسی دلیل شرگ سے ثابت نہیں نماز میں جو درُ ودشریف پڑھا جاتا ہے وہ افضل ہے نماز سے پہلے یا بعد میں جب دل جاہے جس قدر بھی تو فیق ہو بڑے ادب واحترام کے ساتھ بیٹھ کر درُ ودشریف پڑھنا بہت بڑی سعاوت ہے۔ ( فآویٰ محمودین ۱۸ص۳۳)

مسجد میں دی ہوئی اشیاء کو بار بار نیلام کرنا

ا یک مسجد کی اذ ان دوسری مسجد میں کافی نہیں

سوال: دومبجدیں بالکل متصل ہیں ٔ دونوں ہیں الگ الگ جماعتیں ہوتی ہیں تو کیا ایک مسجد کی اذان کا فی نہیں؟

جواب: جب دومسجدیں متعمل ہیں اور دونوں میں جدا گانہ جماعت ہوتی ہے تو ہر مسجد میں اذان بھی جماعت کے لیے ستعقل کمی جائے۔(فآویٰ محودیہ ج ۱۹۳۵)

عبدگاه كودومنزله بإمسجد بنانا

سوال: عيدگاه آبادي مين آئن ہا ورنمازيوں كے ليے ناكانى ہوتى ہے آبادى ہے باہر دوسرى عيدگاه ہوتى ہے آبادى ہے باہر دوسرى عيدگاه ہنانا اولى ہے يااى كودومنزل كرديا جائے؟ شق اول پر قديم عيدگاه كوكيا كيا جائے؟ جواب: دومنزله بنائے ہوں تو دومنزله بنالين اگر آبادى ہے باہر دوسرى عيدگاه بنائيں تو موجوده عيدگاه بن كيس تو موجوده عيدگاه بن ركھيں موجوده عيدگاه بن ركھيں اوراس ميں معذورين نمازعيدا داكريں ۔ (فادن محدودين عاس)

## بے حرمتی کی وجہ ہے متحد کو بندر کھنا

سوال: ایک مسجد بازار میں ہے بازار کے لوگ اس کے تل سے پانی بحریتے ہیں تو بیدورست ہے یا نہیں؟ نیز لوگ مسجد کے شسل خانوں میں آ کر گندگی کرتے ہیں نیز دیباتی عورتیں مسجد میں آ کر گندگی کرتے ہیں نیز دیباتی عورتیں مسجد میں آ کر بیٹھتی ہیں کھانا وغیر و کھاتی ہیں جس ہے مسجد میں چھکی اور مکوڑے آئے ہیں لوگ جنسل خانے میں بھٹک بھی ہیتے ہیں اس صورت میں مسجد غیراوقات نماز میں بند کردی جائے یا ندکی جائے؟

جواب: اگر چداوقات تماز کے علاوہ مسجد کو بند کر دینا بھی ورست ہے مگر مناسب نہیں کہ لوگوں کو یانی کی تکلیف ہوگی جو کام مسجد میں غلط کیے جائیں ان سے رو کئے کے لیے مسجد کے مؤذن كوتنبية كروم يااعلان لكه كرانگاديا جائے جب بار باران كونى كيا جائے گا تو تو تع ہے كه مان لیں کے نیز اوقات نماز میں جب وہ مجد میں آئیں گے تو ان سے درخواست کی جائے کہ وہ نماز ادا كرين محض بطورمسافر خانے مسجد كواستعال نەكرين أكرومان تبليغي جماعت كاطريقه اختيار كيا جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ زیادہ نفع کی امید ہے اس ہے مجد کا احترام بھی دلوں میں پیدا ہوگا جس ے غلط کا موں سے حفاظت رہے گی۔ (فآوی محمود بین ۱۸ص ۲۳۷)

#### جان کے اندیشے ہے مسجد کو جھوڑ نا

سوال: جس مسجد برفساق کا غلبه ہو فسق و فجور کے خلاف کسی دین تھم کوشا کع نہ کیا جاتا ہو ً ادا لیکی نماز کے لیے جاتے ہوئے نماز یوں برقا تلانہ تملد کیا جاتا ہواور جس مسجد میں جاتے ہوئے مسلمان اپنی آبروکا خطرہ محسوں کرتے ہوں کیا وہ سجد بورے کا وَل کی جامع مسجدر ہے گاتل ہے؟ اور کیااس میں نماز ننج گانداور نماز جمعہ جائز ہے؟

جواب: جس مخض کوا یک مسجد میں جانے ستے جان کا یا عزت کا خطرہ ہو وہ دوسری مسجد میں جا کرنماز ادا کرلے۔حسب ضرورت ومصلحت ایک ہے زائد مساجد میں جا کرنماز ادا کرلئے حسب ضرورت ومصلحت ایک سے زائد مساجد میں بھی جمعہ درست ہے جھکڑے اور فساد ہے بورا الورا پر ہیز کیا جائے ۔ ( ٹاد کامحودیہ نہ ۱۸ص ے۲۲)

# ملحن کے شالی وجنو ٹی برآ مدہ میں نمازیوں کا کھڑا ہونا

سوال: معجد میں موسم کرما و برسات میں نماز ہوں کوسخن میں نماز ادا کرنا مشکل ہوجا تا ہے اب منصوبہ بدہے کہ شالی اور شرقی حصہ میں برآ مدہ بنادیا جائے اور نیج میں صحن غیرمسقف جیموڑ دیا جائے تا کہ موسم گر ماو برسمات میں لوگ دونوں برآ مدوں میں نماز ادا کریں لیکن بچے میں جو صحن ہے وہاں مصلیان کی مغیس نہ ہوا کریں گی ۔ آیا اس صورت جس شالی اورمشر قی جانب میں برآ مہ وہ ہتا دیا جائے یانہیں؟ تماز میں کوئی خلل تو نہ ہوگا؟

جواب: اس طرح باہمی مشورہ کر کے حسب ضرورت برآ مدہ بنانا درست ہے اندرونی مسجد کی مفوف ے برآ مدے کی مفول کا اتصال رہے گا سخت دھوپ اور بارش کے وقت اگر محن خالی رہے اور اندرونی مسجد تیز برآ مدے ش نمازی کھڑے ہول آو بھی نماز درست ہوجائے گی۔ ( نآویٰ محمودین ۸۸ س۲۲۲)

## دخول مسجد کی دعاء کہاں پڑھی جائے؟

سوال: مجد کا ہرونی اصاطہ بہت وسیع ہونے کی وجہ ہے اصل مجد کے عدود علیحدہ ہیں الیا محدت میں مسجد میں مسجد میں اسا مصورت میں مسجد میں درواز سے درواز سے درواز سے درافل ہوتے وقت پڑھی جائے؟ جواب: جو جگہ نماز کے لیے متعین ہے کہ وہاں تا پاکی کی حالت میں جاتا جائز نہیں خواہ مسقف ہویا غیر مسقف وہاں ہیرر کھتے ہوئے دعاء پڑھی جائے۔(اللہ کا کورین ۱۸ میراکہ اس ۲۱۱)

#### مسجد ببيت ميس حائضه كاداخل مونا

سوال: گھر کی مسجد بالکل مسجد کے تھم میں نہ ہوگی تو کیا گھر کی مسجد میں حیض و نفاس والی عور تیں اور نا پاک مردوعورت داخل ہو کتے ہیں؟

جواب: واخل موسكتے بيں \_ ( فادئ محودية ١٩٧ س ٢٩٧)

#### مبجد ببیت میں جماعت کی حیثیت

سوال: کیا گھر کی مسجد بھی جب کہ اتفاقیہ جماعت کی نماز کی ضرورت پڑ جائے مکان کی طرح اتعمال امام اورا تصال مغوف صحت اقتداء کے لیے شرط ہے؟

جواب:جوچیزمجد میں مانع افتر اوہ و مکان پہمی مانع ہے۔ ( نآویٰ مورین ۱۴س ۲۹۷)

#### مسجد مين سنتول كااداكرنا

سوال: گھروں میں جومسجد بنانے اور تماز پڑھنے کا تھم صدیث شریف میں آیا ہے اس میں تمازاوا بین وتہجد وغیرہ بھی پڑھی جائے یا بنجاگا نہ سنن مؤکدہ یا غیرمؤکدہ اور نقل بھی پڑھنی جا ہے؟ مازاوا بین وتہجد وغیرہ بھی بڑھنی جائے یا بنجاگا نہ سنن مؤکدہ خاص کر قبلیہ بھی مکان پر پڑھیں لیکن اگر فوت ہوئے کا اختال ہوتو مسجد میں پڑھیں۔(ناوئ محودیہ ۱۳۵۲)

## مسجد میں نمازے روکنے پر بھی پڑھنے والے کوثواب ہے

سوال: اگر کسی مجد ہیں اذن عام نہ ہوا ور مجد کے متولی صاحب نمازیوں کود کیے کریے کہیں کہ جہر کے اندر متر ہ سجدیں اور ہیں کہ بیاں کوئی ضروری ہے تو کیا اس بات کے کہنے ہے اس مجد ہیں نماز ہوگئی ہے؟ جواب: شرعی مجد ہے کئی نماز پڑھنے والے کوئماز ہے دو کئے کاحق نہیں جو تحض رو کما ہے وہ فلطی پر ہے اس کے رو کئے کی وجہ ہے وہ مسجد اس کی ملکست نہیں ہوجائے گی بلکداس کا رو کنا غلط ہوگا اور نماز اس مسجد ہیں درست رہے گی۔ (فاوی جمودیہ نے ۱۹۹۰)

مسجدمين جماعت ثانيه كي أيك صورت كاحكم

موال: قدیم مجد میں عذر ہے تنگی کے باعث باز و میں معبد ٹائی موسوم کر کے جدید معبد تقمیر کی ہے ریقمیر قدیم ہی مسجد کی ہے چونکہ بعض لوگوں کی جماعت چوک جاتی ہے تو اس لیے اس نئی مسجد میں لوگ جماعت ٹائید کر لیتے ہیں تو کیا بیرجائز ہے؟

جواب: اگرجد بدوقد یم دونوں مسجدوں میں مستقل اذان نماز جماعت کا اہتمام ہوتا ہے اور پابندی ہے ہوتا ہے اور پابندی ہے ہوتا ہے تو دوسری جماعت کی جس نہ کی جائے۔ اگر دونوں کا امام ومؤذن ایک ہی ہے اور ایک بی جہ مستقل مہذبیں اور ایک بی جد سے دود دوسری مسجد مستقل مہذبیں بلکہ دونوں کل کرایک بی مسجد ہے وہاں جماعت ٹانیدندگی جائے۔ (فناوی محمود بدج مام ۲۹۷)

امام کابیکہنا کہ''نماز اُدھار پڑھی ہے''

سوال: امام صاحب جن کونتم ماه پرایک دوروز بعد نمازی تخواه دے دیے ہیں گر پھر بھی امام صاحب کہتے ہیں کرتم نے ادھار نماز پڑھی ہے اوقت ہوتے ہی تخواہ لمنی چاہئے کیاامام صاحب کا یہ ول درست ہے؟
جواب: نماز یا امامت کوئی دکا نداری اور تجارتی چیٹہ یا کمائی نہیں ہے ضرورت شرعیہ کی بناء پر شخواہ کو مجبوراً جائز قرار دیا گیا ہے زید کوایسانہیں کہنا چاہیے متفقہ یوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔
پر شخواہ کو مجبوراً جائز قرار دیا گیا ہے زید کوایسانہیں کہنا چاہیے متفقہ یوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔
(افادی محمودین ۱۸۰۶)

نى عليه السلام كيلئ بحالت جنابت مسجد مين داخل بونا جائز تفا؟

سوال: حضور صلی الله علیہ وسلم کے لیے حالت جنابت میں مسجد میں واقل ہوتا جائز تھا یا نہیں؟ اگر جائز تھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم کی خصوصیت تھی یاسب کے واسطے تھم برابر ہے؟
جواب: آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مکان کا ورواز ومسجد میں تھا البازا بحالت جنابت آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کو گزر نے کی اجازت تھی ہرایک کو مسجد میں بحالت جنابت واقل ہونا آئ خضرت صلی الله علیہ وسلم کو گزر نے کی اجازت تھی ہرایک کو مسجد میں بحالت جنابت واقل ہونا اس وقت بھی جائز نہ تھا اوراب بھی کسی کے لیے جائز نہیں۔ (فناوی محدودیہ ۱۹۲۶)

جس چبوترے پراذان وغیرہ ہوتی ہواس کا تھم

سوال: ایک چبوتره به اوروه مهرمشهور بئه مؤذن وامام مقرر بین اذان و جماعت با ضابطه بوتی بخرصه بوال ایک چبوتره به اوروه مهرمشهور بئه مؤذن وامام مقرر بین اذان و جماعت با ضابطه بوتی به عرصه بوالیک حاکم بخرص با ایس چبوتر به کامپرمشهور بوتا که امام ومؤذن کا مقرر بوتا کاذان و جماعت کا و بال

ہاضابطہ ہونا' نیز حاکم وفت کا مجمع عام میں اس کے مجد ہونے کوشلیم کرنا اوراعلان کرنا' بیامورا یسے میں کہاس مجد ہونے کے لیے شاہد عدل اور بہت کافی ہیں۔

اگر وقف نامدموجود نہ ہو یا واقف کاعلم نہ ہوتب بھی اس کے سجد ہونے میں کوئی خلل نہیں آتا کیونکہ امور ندکورہ کامسجد کے ساتھ خاص ہونا کسی پر تخلی نہیں کے شارم جدیں ایسی ہیں کہ ان کا وقف نامدموجود ہے نہ واقف کا حال معلوم ہے۔

کی ایک شخص یا چنداشخاص نے لی کر پجھ حصد زین کو کھی پختہ چبوتر ہ بنا کراور بھی کچاہی رکھ کر نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ اس کو خاص کر دیا اور عام طور پر مسلمانوں کو اس بیس نماز کی اجازت دے دی اور صورت مسئولہ بیس تو امام دمؤ ذین اورا ذائن و جماعت با قاعدہ ہوتی ہے حاکم وقت نے بھی اس کوشلیم کرلیا ہے۔ لہذا اس کے مجدشری ہونے بیس کوئی شبہیں اوراس کوغیر مہد قرار دینا سیح نہیں۔ (فراوئ جمود ہیں جمام ۵۷۷)

#### مخصوص متجد كيليغ مصحف كووقف كردينا

موال: اگر کمی مخص نے قرآن مجید کی مسجد کے لیے وقف کردیا تواس مجد کے لیے مخصوص ہوگایا نہیں؟ جواب: نہیں درمخار میں ہے:

وَقَفَ مُصْحَفًا عَلَى أَهُلِ مَسْجِدٍ لِلْقِرَآةِ أَنْ يُحُصُّونَ جَازَ وَإِنْ وَقَفَ عَلَى الْمَسْجِدِ جَازَ وَيَقُرَآءُ فِيْهِ وَلَا يَكُونُ مَحُصُورًا عَلَى هَٰذَا الْمَسْجِدِ.

(فتاوي عبدالحتي ص٢٦٧)

## محلے کی مسجد کوآ با در کھنا ضروری ہے

سوال: مسجد کے محلے میں ایک قوم کے تقریباً پندرہ سولہ گھر ہیں! وردیگرا قوام کے دودوایک ایک گھر ہیں اقوم کی بین ہیں ہے مرف دو تین آ دی نماز پڑھتے ہیں باتی نئماز پڑھتے ہیں اور نہ وقت معینہ پر چیش امام کی خدمت کرتے ہیں ای لیے مسجد میں کوئی امام نہیں تھر تا اورا گردیگرا قوام کے آدی قوم کیٹر کے ایک دوآ دی ہے رائے لے کر کوئی امام رکھ لیتے ہیں تو جب امام کی خدمت کرنے کا موقع ہوتا ہے تو قوم کیٹر میں ہے بھی کہا جاتا ہے کہ امام مبحد ہم ہے یو چھ کرد کھا تھا کوئی کہتا ہے کہ بیامام جو تم نے مقررہ آمدنی پرد کھا ہے اس کے چیھے نماز جائز نہیں اس لیے مسجد امام کہتا ہے کہ بیامام جو تم نے دواتو ام قلیلہ حزبا اس مسجد کاخر چہ برداشت نہیں کر کئی۔

اگردوسری مسجد میں جانے کا تھم نہیں ہے تواگر مسجد ندکور کی غیر آبادی کے باعث کوئی عذاب نازل ہونے لگے تو اقوام قلیلہ کے نمازی غضب الٰہی ہے محفوظ رہیں گے یا قوم کثیر کے ہمراہ مغضوب ہوجا کیں گے؟

جواب: جماعت اصح قول پر واجب ہے بلا عذر جماعت چھوڑنے والے پر تعزیر ہے اگر سب ترک جماعت کی عادت کرلیں تو امام کوان سے قبال کرنا جا ہے۔

مرساتھ ہی محلے کی مجد کو آبادر کھنا بھی ضروری ہے اگر تمام تمازی دوسری مسجد جی نمازے لیے جائیں گے بیمسجد و بران ہوجائے گی اس لیے جہاں تک ہوسکے مصالحت اور نری ہے مسجد کو آبادر کھنا چاہے اگر خربا وامام کاخر چہ برداشت نہیں کر کتے اور بلا اجرت امام میسر نہیں آتا تو امراء ہی کی دائے ہے کی صالح کوامام مقرد کر لیا جائے۔

جب دوسری معجد میں تمام نمازیوں کے جانے اور پہلی معجد کو چھوڑنے کا تھی نہیں ہے تو معجد فہرو نیر آباد کیوں ہوگی؟ اگر اقوام کثیر زبردی معجد ہے نکال دیں اور نمازنہ پڑھنے دیں اور اقوام قلیلہ اس فتنہ کی وجہ ہے کی دوسری معجد میں نماز پڑھیں تو انشاء اللہ تعالی ان کواس معجد میں نمازنہ پڑھنے کی وجہ ہے گناہ نہ ہوگا کیونکہ فتنے اور فساوے بچنا ضروری ہے تاہم فتنے پر آبادہ ہوتا اور معجد کو چھوڑ تا ہرگز ہرگز مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔مصالحت ہے کی صالح امام کو مقرر کر لیما جا ہے تا کہ معجد بھی آبادہ ہواور غضب النہ بھی کسی پرتازل نہ ہو۔ (فاوی محمودین اص ۱۹)

## مسجد ومران ہوجانے کے باوجودترک وطن کرنا

سوال: ایک قصبہ ہے اس میں موڈیز ہو موگر مسلمانوں کے ہیں ایک مبحد بھی ہے اب کی وجہ ہے مسلمان ایک ایک کرے اپنے گھرول کو کفار کے ہاتھ فروخت کردہے ہیں بیسلسلہ بول ہی جاری رہاتو مبحد و میران ہوجائے گی تو مبحد کا خیال نہ کرتے ہوئے اس طرح مکانات فروخت کرنا کیساہے؟ جواب: جہاں تک جواز زمج کا تعلق ہے تو مالک کواپی ملک فروخت کرنے کا حق حاصل ہے اور شرعی ایجاب و قبول ہے زمج ہوجائے گی لیکن حالات کی نزاکت کود کھتے ہوئے ان کواس کا لحاظ جا ہے کہ بغیر مجبوری کے ایسانہ کریں مجبوری کی حالت میں تو بجرت ٹابت ہے۔

الیناً:الل ثروت معزات اس دیران ہونے دالی مبحد کو آبادر کھناچا ہیں آور کھ سکتے ہیں مثلاً زکو ہو فیرہ کے دو پے جمع کر کے اس سے فروخت شدہ مکانات کو داپس لے کر کرائے پران کور کھ سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: اگر وہ اپنے فروخت کر دہ مکانات کو پھر خرید کرمسلما توں کو کرائے پر دے دیں جس ے مجد آباد ہوجائے تو مقیمتا یہ بہت بڑا کام ہوگا مگراس کی ترغیب ہی دی جاسکتی ہے مجبور نہیں کیا جاسکتا اور ذکو قاکار و پیاس میں خرج نہیں کیا جاسکتا کہ بیغر با مکاحق ہے۔

ایمناً: اگر کوئی مال دار مسجد کا خیال رکھتے ہوئے ای محلے میں نیا گھر تعمیر کرے یا تعمیر کرنے دالوں کی امداد کرے تو کیسا ہے؟

جواب: انشاء الله اپی نیت کے بیش نظر اجرعظیم کاستحق ہوگا۔

ایضاً: اہل ثروت حضرات کو بار باراس مسجد کی ویرانی کے اسباب سنائے جاتے ہیں گرکوئی ایک بھی متاثر نہیں ہوتا اس سلسلے ہیں خدائی فریان کیا ہے؟

جواب: ان کے لیے ازخود کوئی تجویز کی جاسکتی ہے ترغیب دی جاسکتی ہے۔ العِناً: ایک حدیث نی گئی ہے جوج سے زیادہ نضیات رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ویران ہونے والی مجدکوآ باد کیا جائے یہ بات درست ہے یانہیں؟

جواب: مجيم معلوم نبيس بدروايت محفوظ نبيس \_ ( فآوي محمود بدج ۱۵م ۲۳۳ )

تا ژی یی کرمسجد میں داخل ہونا

سوال: تا زی اگر چہ فی نفسہ نشہ ور ہے گرتھوڑی پینے سے نشر نیس ہوتا صرف منہ میں ہوآئی ۔
ہے۔ البذانشہونے سے پہلے پہلے وضویا کلی کر کے نماز پڑھ لینا کیسا ہے؟ اور پی کر سجد میں سلمانوں کی مغول میں جانا جن کو میہ بو بری معلوم ہوتی ہے جائز ہے یا نبیس؟ اورا گر آ بت کریمہ کا تفقر ہُوُ ا المصلوٰ فَ وَالْنَهُمُ مُسْكَادِی کے مطابق عدم جواز کے لیے نشہ ہوتا شرط ہے تو نشہ کس قدر مشروط ہوگا؟ خمر اور تا ڈی میں نجاست و حرمت اور حدود و غیرہ کے اینا سے کوئی فرق ہے یا نبیس؟

جواب: نشد کی حالت میں نماز کا سی نہ ہونا قر آن میں صراحته ندکور ہے۔ لا تَقُرَ بُوْا الصَّلُوةَ وَأَنْتُمُ مُسْكَارِي حَتْمِي تَعُلَمُوْا مَا تَقُوْلُونَ '' نزد یک نہ جاؤنماز کے جس وقت تم نشر میں ہو یہاں تک کہ بچھے لگو جو کہتے ہو''

البذا جب تک ایس حالت رہے کہ یہ بھی پنہ نہ ہوکہ جاری زبان سے کیا نکا اورہم نے کیا پڑھا تو نماز جائز نہ ہوگی اور تاڑی پنے کے بعد نشہ ہونے سے پہلے کہا کر کے نماز پڑھ لیما درست ہے مرسجد میں جاناممنوع ہے بلکدا یہ فض کو سجد سے نکال دینا درست ہے۔ ( فرآ وی عبد الحقی ص است مرسجد میں جاناممنوع ہے بلکدا یہ فض کو سجد سے نکال دینا درست ہے۔ ( فرآ وی عبد الحقی ص است مرسجکہ

مدارس ومساجد کی رجسٹریشن کاحکم

سوال: آج كل جومدارس دينيه ومكاتب قرآنياورمساجدكوجوك وتف للدموت ين رجيش وكرايا

جاتا ہے تواس رجسٹریش ہے کیادہ ادارہ اپنی وقف للہ کی حیثیت پر ہاتی رہتا ہے؟ اس رجسٹریش ہے کیا وقف کی حیثیت پرکوئی اثر تونہیں پڑتا؟ اس سلسلہ کے درج ذیل شبہات کا جواب مطلوب ہے؟ ا۔ کیا اس سے وقف للہ کا تحفظ مزید ہموجاتا ہے؟ ۲۔ اس سے مسلک کی حفاظت ہموجاتی ہے؟

۳۔ کیاا ندرون و بیرون کے شرورے وہ ادارہ اوراس کے تعلقین دمتعلقات محفوظ ہوجاتے ہیں؟ ۳۔ شوری ( لیعنی رجشر ڈ ہاڈی) کو اخلاص و کیسوئی سے کام کرنے کی سہولت ہوجاتی ہے؟

جب كدرجسر يشن ك عدم جواز ك سلسله من الك فتوكى كالمحى حوالد ديا جاتا ہے؟

اس من میں جب حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھا نوی صاحب زید بجدہ جامعہ اشر فیہ لا ہور اس من میں جب حضرت مولا نامفتی جمیل احمر تھا نوی صاحب زید مجدہ مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب زید مجدہ دارالعلوم فیصل آباد مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب زید مجدہ دارالعلوم کراچی مولا نامفتی ولی حسن خان ٹو بھی زید مجدہ جامعہ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ہوا بات دیے:

## حضرت مفتى جميل احمر تقانوي كافتوي

سوال: مدرسه مظاہر العلوم سہار ن پور ہمارا قدیم مدرسہ جس کی شور کی اسر پرستان ممبران واکابرین علائے ہندوستان رہے ہیں۔ اس وقت بھی بفضلہ تعالی شور کی کے اراکین جید علاء اور معروف وینداراور مخیر تجار ہیں۔ مدرسہ کی اب تک رجشریش نہیں ہوئی تھی وارالعلوم کو استحکام کے فتنہ کے بعداراکین شور کی اور ہدر دان مظاہر علوم کی رائے ہوئی کہ مدرسہ مظاہر العلوم کو استحکام بخشنے کے لیے اور اندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ رکھنے کے لیے سب کے طور پر رجشر و کر الیا جائے چنا نچ مجلس شور کی کے با قاعدہ اجلاس جس (جو کہ حضرت مولا نا انعام الحن صاحب کرالیا جائے چنا نچ مجلس شور کی کے با قاعدہ اجلاس جس (جو کہ حضرت مولا نا انعام الحن صاحب وامت برکا جم کی بیاری کی وجہ سے نظام الدین جس ہوا) متفقہ طور پر طے بایا کہ مدرسہ مظاہر العلوم کی شور کی کو رجشر ڈ کرالیا جائے۔ سوسائٹیز رجشریش ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کس بھی ادارہ کی شور کی کو رجشر یشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کس بھی ادارہ کے تین عہد بیداران ضروری ہوئے ہیں نمبرا: صدر نمبرا: سیکرٹری نمبرس: خاز ن سیکرٹری کی طرف سے رجشریش آفر بی میں ادارہ کی رجشریشن کی درخواست بیش کرنی ہوتی ہے۔

حضرت مولا نامحرطلحہ صاحب دامت بر کا تہم کوسیکرٹری مقرد کیا گیا۔ چنانچیان کے دستخط سے رجٹریشن کی درخواست داخل کر دی گئی جس کی کارروائی جاری ہے۔

سائل نے آج سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجٹریشن کرانے والے ماہرین اور وکلاء سے رجٹریشن ایکٹ اور اس کے تحت رجٹریشن کرانے یا ہونے والے اداروں کے بارے میں تضیلات معلوم کیں پر تفصیلات بھی لف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن سے کسی بھی ادارہ کے کسی بھی وقف کو نقصان بینچنے کا قطعاً کوئی احتمال نہیں ہے نہ بی اس بیں حکومت کی کوئی مداخلت ہے بلکہ رجسٹریشن کے بعدادارہ کی ملکی قانون کے اعتبار سے قانونی حیثیت اس درجہ بیس میں جاتی ہے کہ دافعی میا تی جا تا عدہ ادارہ ہے اورا گر بھی اس کو اندرونی یا بیرونی شرسے دوجیار ہونا پر تا ہے تو ملکی قانون کی طرف ہے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندریں صورت آپ ہے درخواست ہے کہ کیا رجسٹریشن موجودہ حالات میں کرانا شرعاً جائز ہلکہ ضروری نہیں ہے؟ سائل صغیراحمہ لا ہور

از احقر جمیل احمد تھا نوی سابق مدرس مدرسد مظاہر العلوم سہار ن پور مفتی خانقاہ اشر فیہ تھا نہ بھون حال مفتی جامعہ اشر فیہ لا ہوریہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے استثناء میں صرف دو چیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل ہے عرض ہے:

اس کو مداخلت فی الدین کہنا ہے اصل ہے صدیوں ہے سب کوتمام رجسٹریوں کا تجربہ مور ہا ہے کہ رجسٹری ہے کسی کی ملک نہ نکاح جس طلاق جس کسی مسجد وادارہ جس کوئی مداخلت ہے اور نہ رجشری کے قانون بیں اس کی مخبِائش ہے ہاں مخالفوں کی مداخلت ہے ایک گونہ بچاؤ ہے اور بیہ سب چیزوں بیں ہےاورسب کے تجربہ ہے۔

٢ ـ مينوي به چندوجوه نا قابل اعتبار ب:

الف: مدرسہ کے مفتی اعظم مولا نامفتی مجمود حسن صاحب کے دستخط کے بغیر ہے کسی ناتجر بہ کارٹو آ موزکی الجی رائے ہے حقیقت مفتی اعظم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

ب: دستخط کرنے والول میں کوئی فتوے کا ماہر نہیں اس طرح امرے غیرے کے تو ہزار دستخط مجھی کا لعدم ہیں۔

ج: مولانا محدیکی خود مدرسہ کے ہندشش مفتی مدرسہ بین برس ہابرس سے کام کرنے والے وہ کہدر ہے ہیں: ''احقر کوسوالات سے پوری لاعلمی ہے' لہذا جن امور پرفتوی کی بنیاد ہے اگر وہ سی محمد سے تقریب کے لیے غیر معلوم کیسے ہو سکتے تھے؟

د: مفتی محمد یکی بید می که در ہے ہیں کہ المعلوم نیس واقعہ ایسانی ہے یا اور پچھ ہے' انہوں نے ہتادیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہوئتو گی درست نیس اس لیے دستخط سے معذوری کر دی۔ ہادیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہوئتو گی درست نیس اس لیے دستخط سے معذوری کر دی۔ و: کوئی بات بغیر ثبوت کے تسلیم نیس ہو مکتی مجموث کا دموی کی بغیر ثبوت کے خود مجموث بن کر روجا تا ہے۔ و زاد میں کہا ہی افسہ سے جہاں محکل کا خرص اور سے ماں کی تحقیق ضبا کے سے کہ اللہ الکہ کی

و: لا ہور کے اس افسر سے جواس محکہ کا خوب ماہر ہے اس کی تحقیق مسلک ہے کہ ''ابیا کوئی اند بیٹہ ہیں کوئی مدا خذت نہیں ہوتی بلکہ خالفوں کے خطرے کا سد باب ہے'' جس سے اس کا ہوتا منروری بات ثابت ہے گوشر کی واجب شہوا حتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجر بات الگ اورا کر کوئی اند بیٹہ ہوا تو علیحہ کی کوشش ہی تو حمکن ہے وقتی معترات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز: فتوى كامدار جارنبرول يرب:

اول: سیکرٹری ہونا جھوٹ ہے گراس کے لیےان سے جوت لیا جاسکتا ہے۔ اگر نظام الدین میں مجلس شور کی کا اجتماع اورسب کا ان کوسیکرٹری بنادیتا ثابت کردیا گیا تو پید فعہ خود جھوٹ بن کررہ جائے گی۔ دوم: اگر میسیح ہوتو علم وقد برتو ایک عام مغہوم ہے اس میں اس کے انواع واخل ہیں علم دین کا مدرسہ بھی واخل ہے اس جوٹ کہنا خود جھوٹ ہوگا۔

سوم: سوسائی انگریزی لفظ ہے ٔ جانے والول سے مغبوم معلوم کیا جائے بظاہر چندافراد کا مجموعہ بی تو ہے تو اس کے عموم میں مجلس شور کی بھی واخل ہے اس کو دینا' اس کے زیرا ہتمام مدرسہ کو دیتا ہے منہ کہان کی ڈا تو ل کواور زیرا ہتمام وقف ہے تو وقف کو بی دیتا ہوا جموث کیے ہوا؟ چہارم: ادارہ اورسوسائٹ کے معنی جس عام خاص کی نسبت ہے عام برخاص پر شمتل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

مجرانمی نمبروں کی بنیادیر چندسوالات قائم کیے گئے ہیں:

سوال:۵..... جب که زید کا کفر یافستی ثابت ہوا اور تو به نه کرنا ثابت ہواور معاون کا کفریا کبیر وکی مدداور تو به نه کرنا ثابت ہوور نه عدم ثبوت پرالزام ہے تعزیز تعذیر ہے۔

ت: بین مفتی صاحب کافتوی ہے کووہ بڑے مفتیوں کے اور ان کی تقدیق سے خالی ہوئے ہوئے ہوئے تا قابل اختیار ہے گہر بھی ''اگر ایسا ہو'' سے مقید ہے اس لیے جب تک سوال کے مندر جات ثابت ند ہوں کے بیفتوی بی بیس ہے اور اذا فات المشوط فات المشووط.

ط: ..... تا واقف صاحبان کے دستخط ای دھوکہ پر ہوئے کہ واقعہ ایسا ہے اگر وہ واقعات ثابت ندہوئے تو یہ کا تعدم ہیں گہزا کوئی چیز قابل انتہار نہیں۔

ى: ..... جب تك ثبوت عدالت يا تحكيم سے تابت نه ول ان كالزام تعزيز كامستى ب\_والله اعلم

#### مفتى زين العابدين كافتوي

جواب: رجسر پیش حفاظت کا قانونی ذریعه ہے اور تقریباً تمام علاء بلکہ پوری اُ مت مسلمہ کا اس پر تعال ہے بریں بنا بلاتر دوصورت مسئولہ میں رجسر پیش کرانامسخس امرہے بلکہ بقول مفتی جیسل احمد صاحب تھانوی مدخلہ العالی مقدمتہ الواجب واجب کہنے کی بھی گنجاش ہے۔

## مولا نامفتى عبدالرؤ ف تحصروى كافتوى

حامداً ومصلیاً! دورحاضر میں رجسٹریشن کرانا حفاظت کا ایک قانونی ذریعہ ہے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے اس لیے مساجد و مدارس اور مکا تب قر آئیدوغیرہ کورجسٹر ڈ کرانا نہ صرف جائز ہے بلکہ متحسن ہےا در رجسٹر ڈکرانے ہے وقف کا وقف ہوتا ہر گز متاثر نہیں ہوتا کو قف بدستور وقف بیستور وقف ہی رہتا ہے بلکداس کی حفاظت میں مزیدا ضافہ ہوجاتا ہے جوشر عامطلوب ہے۔ واللہ اعلم مفتی ولی حسن ٹونکی کا فتو می

جواب: دینی اور فرجی تعلیمی اوارے کی بقاء اور استحکام بی رجسٹریشن محداور معاون ہوتا ہے اور آئندہ بیش آنے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہوجاتا ہے اس لیے جائز ہی معلوم ہوتا ہے رجسٹریشن ہوجانے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ بیس جیں اس لیے اعتبار نہیں جبکہ تجر بداور عادت سے ثابت ہے کہ غیر مسلم حکومت کا دخل اوارے پرنہیں ہوتا اور وہ حسب سابق اپنی آزادی یا برقر ارربتا ہے اس لیے رجسٹریشن کی کارروائی جائز اور قابل لحاظ ہے۔ واللہ تعالی اعلم

چونكه أنجناب كاحكم باس ليعيل حكم من چند كلمات بيش فدمت بين:

رجٹر پیٹن کی حقیقت ہے ہے کہ ''کسی ادارے کی مطے شدہ حیثیت پر حکومت کے با فتیار ادارے کی مبر تقد این ثبت کرانا'' تا کہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے۔ پس جس ادارے کی جو حیثیت بھی ہودہ رجٹریشن کے بعد نہ صرف یہ کہ بدستور باقی رہتی ہے بلکہ جو مخص اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا جا ہے اس کے خلاف قانونی جارہ جوئی ہو سکتی ہے۔

چونکہ فتنہ ونساد کا دور ہے اور بہت ہے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ غلط تم کے لوگ و بنی و نہ ہی ادار وال کو خلط روی پر مجب ادار وال کو خلط روی پر مجب الل ادار و کو خلط روی پر مجب الل ادار و کو خلط روی پر مجب رکھ ہیں ہی ای نام ہے دوسرا ادار و قائم کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے حق میں انتظار و خلفشار اور اہل دین ہے تنظر کے سوا کچونہیں نگلانا اس لیے اکابر کے دور ہے آئ تک میں رجمزیشن کرانے کا معمول بغیر کئیر اور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے اور فتنوں سے حفاظت کے ایم رجمزیشن کرانا بلاشیہ سخس بلکہ ایک حد تک ضروری ہے۔ یہ دہنجیل'' بی کی ایک صورت ہے جو ہمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کے فصل احکام فآوی عالمگیری جلد ششم میں جو ہمیشہ اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے اور جس کے فصل احکام فآوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کا طرف اور جس کے فصل احکام فآوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کا طرف طرف اور جس کے فصل احکام فآوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کا طرف طرف اور جس کے فصل احکام فآوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کا طرف طرف اور جس کے فصل احکام فاوی عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں۔ (آپ کے سائل اور ان کا طرف طرف اور جس کے فصل احکام فاوی عالمگیری اور جس کے فیصل احکام فاوی عالمگیری جلد ششم

والله اعلم وعلمه أتم وأحكما

# احكام الوديعت

#### ودلعت بلاضان

#### ودبيت كى تعريف

سوال ....و و بعت کی تعریف اور شرعی تکم کیا ہے؟

جواب .....ودایعت کا دوسراتا ما مانت بولیانوی مقی اس کرک (چیورٹ نے) کے بیا اورشر عا دوسر کواپ مال کی حفاظ مالہ صویحا او دلالة) اورود ایعت کی حفظ مالہ صویحا او دلالة) اورود ایعت کی حفاظ مالہ صویحا او دلالة) اورود ایعت کی حفاظ مالہ صویحا او دلالة) اورود ایعت کی حفاظ مالہ صودع پر واجب ہا درمال اس کے تبضیض امانت ہوتا ہا ورمطالب کے وقت والیس لازم اور ضروری ہے نیز امانت کا نداجارہ جائز ندر بن اور ندبی عاریت پر دینا جائز ہوا کراہیا کیا گیا توضان لازم ہے عالمگیری میں ہے واماحکمھا فوجوب الحفظ علی المودع وصیرورة المال امانة فی یدہ ووجوب ادائه عندالطلب گذافی الشمنی والودیعة لاتودع و لاتعارو لاتو آجر و لاترهن وان فعل شینا منها ضمن گذافی البحر الوائق (جسم ۳۳۸) (منهاج الفتاوی تیم مطبونہ)

# امانت كروية ديمك في كالتي كياهم م

سوال ..... جونوث یارو پیریمتم مدرسد یا متولی مجد کے پاس جمع ہے اور وونوث دیمک نے کھا لئے یار و پید باوجود حفاظت کے چوری ہوگیا تواس کا تا وال مہتم یا متولی کے ذہبے ہوگا یا نہیں؟ جواب ..... ایمن نے اگر معروف حفاظت میں کی نہیں کی تو نوٹ یا رو پیرضائع ہونے کی صورت میں اس پر منمان نہیں۔ ( کفایت المفتی ۸س ۱۱۵)

ا ما نت کے ضا کع ہونے کے خدشہ کی صورت میں فروخت کر نیکا تھم سوال .....اگر کسی امانت کے بارے میں اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہواور ما لک تک رسائی بھی مشکل ہوتو الی صورت میں امانت کے ساتھ کیا کرنا چاہئے؟ کیا اے فروخت کر کے دتم مالک کودی جا کتی ہے؟ جواب .....امانت میں بنیادی طور پر مالک کے حقوق کی رعابت ضروری ہے ہی فجہ ہے کہ امانت میں خیات حرام اور تاجائز ہے امانت مالک کواصل حالت میں واپس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو ایس کرنا مودع کی ذمہ داری ہے لیکن جہال کہیں امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتو ایس حالم دفت میں مالک سے رابطہ کمکن نہ ہوتو ایس صورت میں حاکم دفت کو اطلاع دے کر تحفظ امانت کی صورت تائش کی جائے اورا گرحا کم دفت سے بھی رابطہ کی صورت میسر نہ ہوتو پھر اہل رائے سے مشورہ کرکے امانت کو فروخت کرئے اس کی قیمت میسر نہ ہوتو پھر اہل رائے سے مشورہ کرکے امانت کو فروخت کرئے اس کی قیمت میسر نہ ہوتو پھر اہل رائے سے مشورہ کرکے امانت کو فروخت کرئے اس کی قیمت میں مالک سے ہمدردی کا جذبہ محلوظ رکھی جائے تا ہم ان تمام صورتوں میں مالک سے ہمدردی کا جذبہ محلوظ رکھی جائے تا ہم ان تمام صورتوں میں مالک سے ہمدردی کا کوئی تاوان لازم نہیں۔

قال العلامة خالداتاسى رحمه الله: اذاكان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لايعلم موته ولاحياته يحفظها المنتودع الى ان يعلم موت صاحبها اما اذا كانت الوديعة ممايفسد بالمكث يبيعها المستودع باذن الحاكم ويحفظ ثمنها امانة عنده لكن اذالم يبيعها ففسدت بالمكث لايضمن (مجلة الاحكام مادة ٣٣٥٬٤٨٥ الفصل الثاني في احكام الوديعته) وفي الهندية: اذاكانت الوديعة شياً يخاف عليه الفسادوصاحب الوديعة غائب فان رفع الامر الى القاضى حتى يبيعه جازوهوالاولى وان لم يرفع حتى فسدت لاضمان عليه لانه حفظ الوديعة على ماامربه كذافي المحيط (الفتاوئ الهندية ج٣ ص٣٥٠)

امانت ضائع ہوجانے کی ایک صورت کا حکم

سوال ..... میں سودالینے کے لئے جارہاتھا کہ ایک اور دکان دار نے مجھے پانچ سوروپ دیئے کہ میرے لئے بھی سودالیتے آتا ہیں نے ان کے پیدا ہے پیدوں کے ساتھ لپیٹ کر جیب میں ڈال لئے ای جیب میں میرے پندرہ روپ اور بھی تھے جب میں نے شہر پہنچ کردیکھا تو جیب میں پندرہ روپ تو جیں لیکن جوایک ساتھ لیٹے ہوئے تھے وہ نیس جیں وہ راستے ہیں کہیں کر گئے یا

امین کوامانت میں تصرف کاحق ہے

سوال ..... كى المين كوامانت شى تقرفات كرنے كاكمال تك حق حاصل ہے؟
جواب المين برامانت كى حفاظت لازى ہالى كى حفاظت كيلئے جو بھى تدبير افقيار كرنا
پڑے كرسكا ہے كرحفاظتى تدابير كے علاوہ و يكرتفرفات كرنانا جائز ہے بصورت بلاكت ضائن جوگا۔
و فى المهندية: والو ديعة الاتو دع و الاتعارو الا تو جو و الاتو هن وان فعل
شيئاً منها ضمن كذافى البحر الرائق (الفتاوى الهندية ج م ص ٣٣٨

سياسها طعن عدامي البحرائرائي (الفتاوي الهندية ج الحرام الله: كتاب الوديعة) قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخارى رحمه الله: والوديعة الاتودع والا تعاروالا نؤ جرووالا ترهن وان فعل شياً منهاضمن (خلاصة الفتاوي عمر 191 كتاب العارية) ومثله في شرح مجلة الاحكام ماده الكائلات الباب الاول في عمومية الامانات

فتاوی حقانیه ج۲ ص۳۹۸)

# امین کوویل بنانے کی ایک صورت

سوال .....زیدهروکی پاس امانت رکھتا تھا ایک مرتبرزید نے عمرو سے بارہ روپے جواس کا امانت تھا طلب کیا عمرو نے پاس امانت تھا طلب کیا عمرو نے کہا جھے تو صرف وس روپ یا دہیں زید نے یاد ولا یا تو عمرو نے بارہ روپ حوالے کے اب زید نے دوبارہ عمرو کے پانچ روپ دیے کے فلان چیز خرید کر ہمارے پاس روانہ کرنا عمرو نے نہ جھجا جب زید نے تقاضا کیا تو عمرو نے نکھا کہ میر سے ذیہ جارا کے خریس زید نے رفع درفع کرنے کی غرض سے لکھا کہ تم میہ پانچ روپ کی مدرسے یا پیتم خانے میں دے دواس نے درفع درفع کرنے کی غرض سے لکھا کہ تم میہ پانچ روپ کی مدرسے یا پیتم خانے میں دو پیداخل نیت سے کہ اگر زید کا ہے تو اس کو ورنہ بھے کو تو اب لے عمرو نے جملا کر صرف زید کے نام روپ بیداخل کردیا اور لکھا کہ تم نے جرا دلوایا ہے تو الی مشتبہ صورت میں جبکہ زید کی تح مرے خلاف روپ پر عمرو

نے صدقہ کیا تو آیاز بدکویا کئے رو بے عمر وکودینا جائے یانہیں؟

جواب ..... جب اول باریس زیدی یادد ہائی پرعمرونے بارہ روپ ادا کے تو بدلالت حال اس کے وجوب کا قر ارکر لیا جواس پر جمت ہاب دوبارہ جوزید نے عمروکو پائج روپ دیے وہ امانت جیں اس کا رکھنا عمر وکو جائز نہ تھا اس کے یہ بنا کہ جبر اُدلوایا غلا ہے اور بیصد قد زید کی طرف سے ہوگیا اور بیصد قد وینازید کی تحریر کے خلاف نہیں ہے زید کا اصل مقصود تو بی تھا کہ میری طرف سے دیا جائے دوسری بات تحض رفع نزاع کے لئے کہددی تھی پس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دی تھی اور نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دی تھی دیا جائے دوسری بات تحض رفع نزاع کے لئے کہددی تھی پس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دیا جو سے نہیں ہے دیا جائے ہوا سے اور نہیں والے سے دیا جائے ہوا ہے کہددی تھی بیس خلاف مقصود نہیں ہوا اس لئے یہ یہ دیا جائے دوسری بات تحسیر کی جائے کہددی تھی جائے کہددی تھی تا ہے ہوا ہے کہ دیا ہوا ہیں گئے دوسری بات تحسیر کی گئی ہے اور نہ عمرو سے ذید ۔ (ایدادا مفتین نے عام ۳۲۳)

امانت كارو يبيدوسرے ہے اٹھوانار كھوانا

سوال ..... مدرس کے جہم عرصے ہے ایک ہی تخص ہیں جو آگھوں ہے معذور ہے گھر ہے ہے مہم محدور ہے گھر سے حدور ہیں الله عظم ہے جہم دوسر دل سے تصوات ہے گھر فزانی بیدی معذور چھ مرہ دوسر ول سے تصوات ہے اگر اوقات عدرے کی تھیلی ہے اپنی اہلیہ اور اہلیہ کی بھیتی وغیرہ سے جن پران کوا تھا دھار کھواتے اور نظواتے ہے پھر فزانی کی صاحب نے بوجہ معذوری بخوشی سبکدد ڈی صاحب بی بران کو اتھا و تھار کھواتے اور نظواتے ہے پھر فزانی صاحب نے بوجہ معذوری بخوشی سبکد ڈی علم فزانی صاحب کو بھی سام کی حساب نگا یا گیا تو حساب میں ایک موز قع ہوئی ابندا یہ کی اشن کے ذرعے آئی ہے یا نہیں؟ علم فزانی صاحب کو بھی سام سب کے پاس رو پیدوافل کرنے اور والی کرنے اور والی کرنے کا حساب بیلیدہ جواب .....اگر فزانی صاحب کے پاس رو پیدوافل کرنے اور والی کرنے کو اور اس بات کا تطعی جواب .....اگر فزانی صاحب کے پاس رو پیدوافل کے والے اور والی لانے والے اور والی لانے والے اور والی کرنے کو حساب بیلیدہ موجود کی کا فطعی ثبوت نہ ہوتو صرف کا غذات مدرسہ کے اندرا جات ہے جس پر فزانی کے تھد لیقی موجود کی کا فطعی ثبوت نہ ہوتو صرف کا غذات مدرسہ کے اندرا جات ہے جس پر فزائی کے تھد لیقی کی اور پہلی صورت ہیں جس بین جس باز پر س کھی اس کے معتمد کے ہوتے فزانی ہی سے مندوقی کے اور پہلی صورت ہیں جس بین اس باز پر س کا خوال سے کا اور پہلی صورت ہیں جس بین اس باز پر س کا حق ہوا کہا تھا البتہ جبکہ انہوں نے دوسر ہے لوگوں سے گو وائی اور نظوائی تو ایک صاحب جمید اپنیا ہونے کا مقدل کی وائی وائی اور نظوائی اور نظوائی تو اس میں وہ صاحب جموں گے۔ ( کفایت المفتی جملی ہوں اور سے اوگوں سے مقدونی کی مورت میں وہ صاحب جمید اس کے دوسر ہوگوں کے مقدل کی میں کو میں کے دوسر ہوگوں کے دوسر کے لوگوں کے میں کو کی کھورائی اور نظوائی تو اس میں دو صاحب میں مورت میں وہ صاحب میں جو سے کے دوسر کے لوگوں کو دوسر کے لوگوں کے دوسر کے لوگوں کے دوسر کے لوگوں کے دوسر کے لوگوں کے دوسر ک

مجبوري كے تحت امانت فروخت كرنے كا حكم

سوال ..... جناب مفتی صاحب! آج ہے دوسال قبل ایک افغان مہاجر نے ہارے پاس دو بوری گندم امانت رکھی تھی اورخود کہیں چلا گیا اس کے بعدے آج تک ہمارا اس ہے کوئی رابطہ نہیں ہوسکا کہ وہ کہاں ہے اور نہ ہمیں اس کے گھر بار کاعلم کوئی ہے جبکہ اس کی گندم پڑی پڑی خراب ہور ہی ہے ان حالات میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو ہے اس کا کوئی حل بتا کیں؟ کیا ہم اس گندم کوفر وخت کر کے اس کی قیمت بطورا ما نت محفوظ رکھ سکتے ہیں بانہیں؟

جواب ..... بلاضرورت شدیده کسی کی امانت میں نصرف کرنے کی اسلام اجازت نہیں ویتا تا ہم مجبوری کے تحت بہت سارے مخطورات میں بھی مخبائش نکل آتی ہے چونکہ صورت مسئولہ میں مجمی ضرورت شدیدہ ہے اس لئے شرعاً آپ عدالت سے اجازت کیکراس محذم کوفروخت کر کے اس کی قیمت کواپنے پاس بطورا مانت محفوظ رکھیں لیکن اگر عدالت تک رسائی ممکن نہ ہواور گذم کے ضائع ہونے کا خوف ہوتو بھر چندمسلمانوں کے سامنے اسے فروخت کر کے رقم محفوظ رکھیں۔

لمافى الهندية: وان كانت الوديعة شباً لايمكن ان يؤاجرفا لقاضى يأمره بأن ينفق من ماله يوماً اويومين اوثلاثة رجاً ان يحضر المالك ولايأمره بالإنفاق زيادة على ذلك هل بل يأمره بالبيع وامساك الثمن. (الفتاوى الهندية ج۵ ص۲۲۰ كتاب الوديعة) وقال مولاناعبدالكريم: وفي العالمگيرية: وان كانت الوديعة شياً لايمكن ان يؤاجرفالقاضي يأمره بأن ينفق من ماله يوماً اويومين اوثلاثة رجاء ان يحضر المالك ولايأمره بالانفاق زيادة صلى ذلك بلى يامره بالبيع وامساك الثمن. اه وفي ديارنالايمكن الوفع الى القاضي بالبيع وامساك الثمن. اه وفي ديارنالايمكن الوفع الى القاضي فجماعة المسلمين قائمة مقامه.

اس ہے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ میں بکرے کوفر وخت کرکے اس کی قیمت امانت میں رکھنی چاہئے مگر خود تنہا فروخت نہ کرے بلکہ چندمعتبر مسلمانوں کی رائے سے فروخت کرے۔ (امدادالا حکام ج ۳ ص ۱۱۳ کتاب الود یونہ) فرآوئی حقانہ یہ ج ۴ ص ۲ ۴ م

> امین کے بکسہ سے امانت کیڑے کا غائب ہونا جبکہ اپنی تمام چیزیں محفوظ تھیں

سوال ....علاء کرام کیارائے ویتے ہیں کہ ایک نڑکی رشیدہ نے تقریباً ۵۰روپ کا کپڑا حمیدہ کے پاک بطورامانت رکھالیکن جب رشیدہ نے امانت اس سے طلعب کی تواس نے اپنا بجسہ کھولاتواس ہیں صرف رشیدہ کے امانتی کپڑے ہیں تعے جمیدہ کی ہر چیزاس بکس میں بالکل ٹھیک ٹھاک پڑی تھی

رشیدہ بھی سفید پوٹی بندی ہے اور حمیدہ بھی در میاتی حیثیت کی مالکہ ہے اب آپ بتائے کہ جمیدہ رشیدہ کواس سم کے کپڑے اپنی طرف سے لے کر دیتا جا ہتی ہے لیکن رشیدہ علاء کی رائے لیمازیا وہ مناسب سجمتی ہے آپ قرآن وحدیث کی روشی میں بتائے مہر مانی ہوگی آیا کہ وہ اس سے لیا کہ نہ لیے مہر مانی ہوگی آیا کہ وہ اس سے لیا کہ نہ لیے ہوت ہوائی ہوگی آیا کہ وہ اس سے اور اس نے جواب سے بیدہ نے اگر اس امانت کی اپنی طرف سے پوری حفاظت کی ہے اور اس نے اس میں اپنی طرف سے کوئی تعدی یا قصر نہیں کی ہوا تا سی کا خرجمیدہ پر منان واجب نہیں اور اگر جمیدہ نے اس کی حفاظت میں کہی تم کی کوتا بی کی ہویا اس کا ذکر کسی چور وغیرہ سے کہا ہو خرض اس کی طرف سے کوئی قصور ہوا ہو تو حمیدہ پر اس کی قیمت اوا کرتا ضرور ی میں ہوتا واللہ تعالی اعلی ۔ فقط واللہ تعالی اعلی ۔

#### ودلعت معهضان

نابالغ کے پاس ود بعت رکھنا سے ہے

سوال ...... پرجسکے پاس امانت رکھے کی ولی وغیرہ کی طرف سے اجازت ہو ) کے پاس ور ایت جواب ہے۔ بہترہ جواب سے باہیں؟
جواب ہے۔ بہترہ نے سے (ضائع ہو گی تو ) اس پرضان لازم ہے۔ (احس المتادی نے میں ۱۳۹ کی اور حق طلت ندکر نے سے (ضائع ہو گی تو ) اس پرضان لازم ہے۔ (احس المتادی نے میں ۱۳۹ کی اور حص کے حوالہ کر کے مالک کی طرف جی جوانا جا کر جہیں سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین در ہیں مسئلہ کہ زید نے برکو اپنا سامان دیا ایک سائیل پرزید سوار ہوا اور دوسر سے پر برکرسوار ہوا اور دوسر سے پر برکرسوار ہوا اور دوسر سے پر برکرسوار ہوا بر کے سائیل پرزید کا سامان جس ہیں دو گھڑیاں تھیں باعرفی گئیں راستہ ہیں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ گھڑیاں گرنے لگنیں تو دونوں ال کر اس کو باعمہ ایسی عادقتیکہ منزل مقصود سے بچو فاصلہ باتی تھا کہ ترین گئی گئی گئی گئی گئی ہو کہ اور سائیل سے اتر ااور زید کو آواز دی زید بلانے کی آواز نی اور سائیل سے اتر المجمل ورک پاس نہیں آیا دھر بر نے دیکھا کہ کری ہوئی چینی کی گھڑی کی گھڑی کی دوراہ پر چلے ہوئے اس راہ بر کے پاس نہیں آیا دھر بر نے دیکھا کہ کری ہوئی چینی کی گھڑی کی کودوراہ پر چلے ہوئے آوری نے دیوں نے اٹھالیا ہے تو اس نے ایک نامعلوم شخص کو جواس راہ پرزیدوائی

جانب جار ہاتھاد وسری تفوری دی اور کہا دیکھووہ سائے سرقمیض والافخص زید کھڑا ہے بیٹفوری اس

کو دے دیتا ہے کہہ کر بکر سائنگل پرسوار ہواا در بہلی تھڑی اٹھانے والوں کو جا پکڑا اور بھیدمشکل اپنی حمُوری ان سے لے لی زید جہاں کھڑا تھا نصف گھنٹہ وہاں بھر کے انتظار میں کھڑے رہنے کے بعد منزل مقصود کی طرف چل و یا اس خیال ہے کہ بحر دوسرے رائے ہے شاید چلا گیا ہے میرے یاس منزل مقعود پرخود بخو د آجائے گا چنانچ بکر تقریباً دو تین گھنٹہ کے بعد زید کو ملا اور سارا قصہ اس کو سنایا نیز دوسری گفری کے متعلق ہمی بتا دیا کہ میں نے ایک شخص کے ہاتھ تیرے یاس بھیج دی تھی لیکن زیدنے جواب دیا کہوہ کٹھڑی جھے نہیں کی بلکہ تونے سازش کر کے میری کٹھڑی کم کردی ہے اب زید کہتا ہے کہ میری مموری برے باس میری امانت تھی برکونامعلوم مخص کے حوالہ کرنے کاحق نہیں تھااس نے امانت میں دانستہ خیانت کی ہے لہٰذا اس کے ذمہ ہے کہ جھے تھڑی ہیں تم شدہ سامان کی قیمت جو یانج صدرو پہیے مجھادا کرے لیکن بحرکا والد کہتاہے کہ میں نے زید کومنع کیا تھا کہتم بحرکوسامان اٹھوا کرشہرند لے جاتا کیونکہ ریم عقل ہے کہیں نقصان ندکر دے۔ دوسراہی باہر جار ہاہوں اس نے محریس رہنا ہے لیکن زید نے اس کے برعکس بکر کوساتھ لیاسا مان کوسائمکل یر باندھنے میں بے احتیاطی کی سامان گرتے وقت اس کے بلانے کے باد جود سائکل سے اتر کر ائی جگہ پر کھزار ہا بحرے یاس شآیا بحرے اس کے یاس ندو تنجنے کے باوجودزید سائنگل پرسوار ہو كرشمركوچل دياليكن اينے سامان كى حفاظت اور بكركى الداوكى فرض ہے بكر كے ياس ند پہنچااس كے علاوہ علاقے کے بجعدار اور معاملہ نہم لوگ بھی اس معاملہ میں بعد محقیق واقعات کی کہتے ہیں کہ بمر نے کوئی سازش نہیں کی بلکہ زید کی ہے احتیاطی اور بکر کی معردف بے دتو فی کی وجہ سے ریفتصان ہوا ہاب جواب طلب امریہ ہے کہ مندرجہ بالا واقعہ کی روشنی میں شرعاً بحر پر کوئی تاوان لازم آتا ہے یا نہ جبکہ زید ابھی تک مصرے کہ بحر نے سازش کی ہے اورامانت میں دانستہ خیانت کی ہے لبذا تاوان اس کے ذمہ ہے علماء کرام دامت برکاتھم ہے استدعا ہے کہ اس معاملہ ہیں جوشر کی فيمله بهوتح برفرما كرعندالله ماجور دعندالناس مخكور ببول \_

جواب المحالم المحكورية ص ٣٥٣ ج ولوقال و ددتهابيدا جنبى ووصل المحك وانكر ذالك صاحب المال فهو ضامن الاان يقوبه وب الوديعة اويقيم المودع بينة على ذلك كذافي المحيط روايت بالا عمعلوم بواكر صورت مسول ش يحرضا من جناوان اس كؤمه جيها زير كرنا مي والدرة والله تعالى المحيط والله تعالى المحمد المحيط والله تعالى المحمد المحيط والله تعالى المحمد المحمد والله تعالى المحمد المحمد والمحمد والله تعالى المحمد والله والله تعالى المحمد والله وال

فی فتاوی قاضی خان علے ہامش عالمگیریة عشرةاشیاء اذاملکھا انسان ليس له ان يملك غيره لاقبل القبض ولابعده منها المودع لايملك الايداع عند الاجنبي الخ وايضافي قاضي خان واذادفع المودع الوديعة الى اجنبي فهلكت عندالثاني ضمن الاول دون الثاني في قول ابي حنيفة رحمه الله وقال صاحباه رحمهما الله تعالىٰ للمالك ان يضمن ايهماشاء فان ضمن الثاني رجع الثاني على الاول وان ضمن الاول لايرجع على الثاني وهوومودع الغاصب سواء ص٣٧٣ ج٣ فقط والله تعالى اعلم (فتاوي مفتي محمود ج٩ ص١١٢)

امانت کواجبی کے ہاتھ پہنچانا

سوال .....زید کے دو کپڑے عمر وخیاط نے بحر کو جوزید کے ملازم کالژ کا عاقل بالغ ہے ہے کہہ کردیئے کہان کوزید کے پاس مہنجادے جرنے ان کو بخوشی اپنی تحویل میں لے لیا اور رتھ کی سواری میں سوار ہوکرروانہ ہوارائے میں بکر کی غفلت ہے ایک کرتائم ہو گیا اب زید کواس کرتے کی قیت عجرے لیٹاجائز ہے یائبیں؟ جواب....عمرو خیاط کو یہ کپٹر سے سپرد کرٹا جائز نہ تھااس لئے عمرو ےاس کا تاوان لے سکتا ہے۔ (اداد المفتین ج مس ۲۲۷)

مستودع کی غفلت موجب صان ہے

موال . ...عمر و نے زید کے پاس نو ہزار چھ سوتو مان بطورا مانت رکھے اور پچمے دنول کے بعد زیدے کہا کہ میری امانت میں سے فلاں کو جار ہزار فلاں کو ایک ہزار فلاں کو یانچ سوتو مان و ہے دیں امانت دارز بدینے سستی کی اور رقم ان لوگوں کے حوالے نہیں کی اسی ہفتہ حکومت کا اعلان ہوا کہ بانچ سوتو مان سکہ امرانی بندہ و جائے گاجن کے پاس بینوٹ میں بارہ ون کے اندراندر بنک میں جمع کرادیں اس کے بعد بیٹوٹ قابل قبول نہوں گے بیرقم جوزید کے یاس امانت تھی ان میں یا پچ ہزار یا پچ سوتو مان کے نوٹ تھے امانت دار نے اس بات کا خیال نہیں کیا کہان میں یا پچ سو کے نوٹ بھی ہیں جنہیں بنک میں جمع کرا کر تبدیل کرلوں تا آ نکہ جمع کرنے کی مدت ختم ہوگئی اس طرح بیہ یانچ ہزارتو قانو ناضا کع ہوگئے آیا امانت دار کے ذیبے ان کا اداکر ناضروری ہے یانہیں؟ جواب ....اس میں مستودع کی خفلت طاہر ہے اس کئے اس پر ضان واجب ہے۔

(احنن الفتاويٰ ج عص ۲۵۲)

#### اجير ـــامانت كاضان لينے كاا يك حيله

سوال .....زیدکا ایک بیس مودع بالا جر (جس کواجرت و کرامین بنایا گیا ہو) کے در لیے
ہے آیا جس میں سورو پے کامال آیا گرائی میں سے پچائی رو پے کامال رائے میں چوری ہوگیا زید
نے ہر چندکوشش کی کہ جو مال تلف ہوگیا ہے اس کا معاوض فی جائے گرمودع بالا جرنے ہوگی ند دیا اب
محور ہے کے بعد زید کا ایک بیس جس میں پچائی رو پے کامال تھا ای مودع بالا جرکے پائی کم
ہوگیا اب مودع بالا جرنے اس مال کی فہرست ماتھی ہے اب زید اپنے سابق بچائی رو پے اس طرح
وصول کرسکتا ہے کہ بجائے بچائی رو پے کا کھودے کہ میرامال اس میں سورو پے کا تھا تو مودع بالا جر

## امین کے وکیل برضان کی ایک صورت

سوال ..... ہندہ نے زید کو چہا کلی اور جگٹو بنوانے کے داسطے دی زید نے عمر کووے دی اس کا بیان ہے کہ میں طاقحچ میں سامنے رکھ کر پانجامہ پہننے لگا اور بھول کر چلا گیا اب ہندہ زیدے اور زید عمروے دعویٰ کرسکتی ہے بانبیں؟

جواب ..... صورت ندکورہ ہیں مساۃ مؤکلہ مود عذرید وکیل مود عاور عمر ووکیل الوکیل مود ع المود ع کے تھم ہیں ہے اور مود ع المود ع مثل مود ع کے ہلاکت و دیعت سے ضامن نہیں ہوتا استہلاک سے ہوتا ہے اور نسیان استہلاک ہے پس صورت مسئولہ ہیں عمر وضام من ہے اب مساۃ کو افتیار ہے کہ خواہ زید سے دہو ہے دار ہواور دہ عمر و سے دہوی کر سے اور خواہ ابتداء بی سے دہوی کر کے اور زید سے پچھتر ض ندکر سے نبزید عمر و سے بچھموا فذہ کر ہے۔ (امداد الفتاوی جساس ۳۲۵) ایک کمشدہ عورت ایک طویل عرصہ تک کسی کے ہاں رہائش پذیر ہو اور بعد و فات کے پچھلوگ اس کے وارث ہو نے کا دعوی کریں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء کرام اس مسئلہ ہیں کہ ایک عورت لاولد جس کا کوئی رشتہ دار 
نیس بانکل وہ خود کہتی تھی کہ میرا کوئی ولی وارث نہیں ہے اگر ہوتے تو خیری دھیری شہر کرتے وہ عورت اکثر میرے گھر د ہا کرتی تھی علائت وہ کھ درو میں ہم لوگ اس کی دوااور خدمت وغیرہ کرتے سے مائی نہ کور نے میری اہلیہ کو اپنی منهنی ( بیٹی ) بنایا ہوا تھا ایک دوسرے پرجان دیتی تھی گزشتہ سال جب وہ تج پرجان دیتی تھی گزشتہ سال جب وہ تج پرجان دیتی تھی گزشتہ سال بہت وہ تے تہ ہا تھی اور یں انتاء اس بہت دوسرے پرجان کی در یں انتاء اس بہتے وہ تھے ایک پرنوٹ مالیتی وہ سے کا لکھ دیا کہ پیشتر ازیں مختلف اوقات میں روپ لیتی رہتی تھی اس

سال روائل ج سے پہلے اپنا سکنی مکان بھی (ہماری محبت و ضدمت سے متاثر ہوکر بخوشی ورضا) بجھے اورا پی سخنی بیٹی کولکھ دیا اوراس کا قبضہ بھی مجھے وے دیا وہ مورت مائی قضا البی سے کہ معظمہ بیں فوت ہوگئی اس کی و فات کے بعد بعض لوگ اپ آ پ کواس کا وارث طاہر کرتے ہیں نہ کورالعدر حالات میں میرے قرضے اور متوفید کے سکنی مکان جو ہم کود ہے گئی ہے وغیرہ کا شرعا کیا تھم ہے نیز اپنے میں میرے قرضے اور متوفید کے سکنی مکان جو ہم کود ہے گئی ہے وغیرہ کا شرعا کیا تھم ہے نیز اپنے ہمسر ورفقا وسے بھی وہ مائی یہی کہتی تھی کے میری وارث وہا لک میری متنی بیٹی اہلیہ ساجد علی ہے۔

جواب ..... حبک الشنی بعمی ویصم ایک مشہور مقولہ ہے جس کا منی ہے کہ مجت میں آ دی اندھا اور بہرہ ہوجا تا ہے اور جائز وتا جائز کام کر گزرتا ہے ہی صورت مسئولہ میں چونکہ اس عورت کو اللہ کی انہا محبت تھی لہٰ اس صورت میں انہی طرح تحقیق کر لی جائے جتنا روپہ واقعتا اس مورت میں انہی طرح تحقیق کر لی جائے جتنا روپہ واقعتا اس مورت میں انہی طرح کے مکان کا جائز ہے ذائد لینا جائز ہیں ای طرح مکان کا بھی معاملہ ہے اگر واقعتا اس مورت نے مکان ہبہ کردیا تھا اور قبضہ کی کراویا تھا تو وہ مکان بھی اس کے اس کے بازہیں ہوں کے ۔ (فاوی مفتی محبود جام مورد جام مورد)

#### لقطه کا صان واجب ہونے کی ایک صورت

سوال .....زید کی گائے چوری ہوئی دریا عبور کراتے ہوئے وہ گائے کچڑ میں پھنس کئی اور چور چھوڑ کر چلے گئے ملاحوں نے اس گائے کو بھنسا ہوا پا کر نکال کی اور کتنے دنوں تک اپنے مویشیوں کے ساتھ رکھی اس مدت میں نہ تو تھانے میں اطلاع دی نہ تھیے والوں کو باوجودے کہ ملاح خوب جانے سنے کہ فلاس تھیے کی گائے جب جب مالک کو پہنہ چلاتو اس نے ملاحوں ہے گائے طلب کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے کم ہوگئ ہے گرمعلوم نیس کہ فی الواقع کم ہوگئ ہے یا ملاحوں نے خود ہم کم کے نہیں؟

امانت کے صان کی ایک صورت کا حکم

سوال .... متونی نے مسجد مدرسه اورا بنا ذاتی رو پیدا لگ الگ ایک بنی بکس میں تالالگا کر رکھ دیا انفاق سے چوری ہوگئی امین صاحب نے نام نکلوائے تو پہندلگا کہ متولی کا بمتیجا اور دوغیر شخصوں نے ل کریکام کیا ہے امین صاحب بہت پر بیزگار اور اہا تت دارفخص سے پجے بی ون بعدا جا تک انتقال ہو

سیا انتقال ہے دو برس بعدگا وُں والوں نے ان کے وارثوں پر عدالت ہی استفاد کیا ہے اور مقد مہ

چل رہا ہے کیا ایمن صاحب کے وارثان سے گاؤں والے دو پیدوسول کرنے کاحق رکھتے ہیں؟

جواب سے ایمن صاحب کے وارثوں سے بیرو پید طلب کرنے کا گاؤں والوں کو کوئی حق جہیں ہے دو پید طلب کرنے کا گاؤں والوں کو کوئی حق حمیں ہے نہ وہ بیرقم اوا کرنے کے ذمے وارثوں سے بیرو پید طلب کرنے کا گاؤں والوں کو کوئی حق حمیں ہے نہ وہ بیرقم اوا کرنے کے ذمے وارثوں اور ایس ۔ ( کفایت المفتی جمیں 119)

امانت ضالع بوجانے برضان كاتكم

سوال .....زیدنے عمر وکو کچھ رقم کاروبار کے لئے دے دی عمر وکا روبار کے سلسلے میں سنر پر چلا گیا سنر کے دوران اس نے رقم اپنے رفیق سنر کو دے دی جس سے کسی نے وورقم چوری کرلی اتو کیازیداب عمر دے صان کا مطالبہ کرسکتا ہے ہیں؟

جراب ..... چرنگ محوو سے بیرتم برفاتت محروضائع ہوگئ ہے ابتداان دونوں ش سے کی بہ ضان بیس ہے تا ہم اگر محروک ور سے جدا ہو چاتھا تو ہلاکت کی صورت ش محروز برکا ضائن ہوگا۔
قال العلامة سلیم و ستم باز : ثم اعلم ان المستوداع الاول انمایضمن افا اودع الودع الوديعة و هلکت بعدان فارقها و اماقبله فلاضمان علی احدلان الثانی قبض المال من يدامين کمامر و الاول لا يکون بالدفع ضميناً مائم يفارق بحضور واية فافافارق فقد ترک الحفظ اللازم بالتزامه فبضمن بترکه (مجمع الانهر) (شرح مجلة الاحکام عادة ۹۵ م ۳۳۸. قال العلامة ابن نجیم المصری و حمه الله: فافادان المودع لا يودع فان اودع فهلکت ابن نجیم المصری و حمه الله: فافادان المودع لا يودع فان اودع فهلکت عندالثانی ان لم يفارق الاول لاضمان علی و احدمتهما و ان فارقه ضمن الاول عندابی حنیفة و لا يضمن الثانی (المحرائرائق ج ک ص ۲۵۲ کتاب الودیعته) و مثله فی البزازیة علی هامش الهندیة ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب الودیعته الانهی فیمایکون اضاعة النج (التاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب الودیعة اللانهی فیمایکون اضاعة النج (التاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب الودیعة الثانی فیمایکون اضاعة النج (التاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب الودیعة الثانی فیمایکون اضاعة النج (التاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب الودیعة الثانی فیمایکون اضاعة النج (التاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب الودیعة الثانی فیمایکون اضاعة النج (التاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب

رقم ا ما نت کی تبدیل کا علم سوال .....اگر امانت خواه مجدیا مدرسه یا دیگر کسی کی ہومبادلہ کرے بیتی رو پے کے پہیے پا پیموں کے روپے کرے ضرور تا درست ہے یا خیانت میں داخل ہے؟

جواب .....ا بین کونصرف کرنا درست نبیس خواه مال مسجد و مدرسه بو خواه کی مخص کا اگر ایسا کرے گا تو ضامن ہوجائے گا۔ (فتاوی رشید بیص ۵۲۹) امانت رقم اگرامین کے قصد کے بغیر ضاکع ہوجائے تو صان واجب ہیں ہے سوال سربراہ کرم اس مسئلہ کے جواب کے متعلق تکلیف فرمادیں ایک عورت ہاں نے اپنے لاکے کو پچاس روپ کا سونا دیا اورا ہے لا کے کے ساتھ دشتہ دار کو بھی روانہ کیا جہاں فروخت کرنا تھا وہ رشتہ دار واقف تھا تو وہ وہاں ہے چل پڑے چلتے چلتے شہر کو پہنچ گیاوہاں سونے کو فروخت کیا جس کی رقم جیاس روپ ہوئی دہاں سو گئے سونے کی رقم مثلاً بچاس روپ فروخت کیا جس کی رقم بچاس روپ ہوئی دات ہوگئی وہاں سو گئے سونے کی رقم مثلاً بچاس روپ لاکے نے رشتہ دار کو وے و بیس سے دشتہ دار کے باس موجود تھے جب سوکرا شھے تو صبح کورقم سنجالی رقم باتھ نہ آئی وہ رقم جیب میں تھی کسی نے نکال کی تھی آ دمی بھی دونوں غریب ہیں آ ب یہ فرما کیں کہ شریعت اس عورت کورقم واپس کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟

جواب .....صورۃ مسئولہ میں چونکہ بیز بوریااس کی قیمت امانت بھی اس رشتہ دار کے پاس اورامانت اگرامین کے قصد کے بغیراس ہے ضائع ہوتو امین پرشرعاً اس کا منهان واجب نہیں ہوتا لہٰذابی عورت اس آ دمی ہے رقم والیس نہیں لے سکتی۔واللٰد تعالیٰ اعلم ( فناویٰ مفتی محمودج ۹ ص ۲۰۰)

ضان امانت کے متعلق دوعبارتوں میں تطبیق

سوال ..... مجد کے زیودات امانت رکھے گئے طلب کرنے پر اس نے جواب دیا کہ وہ زیودات چوری ہوگئے حالا نکہ دنقب پڑی شہوئی چوری کی علامت نظر آئی نیز مجد کے زیودوں کے ساتھاس کے ذاتی زیور بھی دکھے ہوئے شخاس کے زیور گفوظ ہیں اس کے بقول محد کے رزیور گفوظ ہیں اس کے بقول محد کے زیور پوری ہوگئے تو اس پر ضان ہے یا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ اس کو ضان نہیں دینا پڑے گادلیل ہے کہ وہی امانة فلاتضمن بالهلاک مطلقاً سواء امکن التحرز ام لاهلک معهاشنیا ام لالحدیث الدار قطنی لیس علی المستودع غیر المغل ضمان (در مختارج سم کتاب الودیعة)

عمروکہتا ہے کہ اس سے حلف لیاجائے گااگر حلف ہے اعراض کر ہے تو اس کو ضان اوا کرنا ہوگا اور اگر حلف لے لیے ونہیں اور ولیل میں شعر چیش کرتا ہے وان قال فد صاعت من البیت و حدها یصح و بست حلف و قدیت و و (در مختار کتاب الوریعة ) ان میں کس کا تو اُس سے ج جوارب سب ہلاک و واحت کی صورت میں ضان نہیں کہا تھا است جوز بدنے چیش کی ہے اس کا مطلب میں ہے اور دوسری عبارت جوعمر و نے چیش کی ہے اسکی غرض یہ ہے کہ وعوائے ہلاک و و ایعت جب طام کے خلاف ہوتو اس سے صلف نے لیاجائے گااگر وہ حلف کرے کہ ہلاک ہوگی تو صان نہیں اور اگر وہ حلف نہ کرے تو اس ہے معلوم ہوگا کہ دعوائے بلاک سیجے نہیں ہے البذا اس صورت میں کہ امین کے اپر کفوظ رہے اور صرف و ہیں ہے ود بعت کے چوری ہو گئے وعویٰ خلاف ظاہر ہے اس لئے حلف لیا جانا اور حلف کر لینے برضمان عاکد نہ ہونے کا تھم کرنا تھے ہے اور حلف ہے۔ اور حلف ہے۔ انکار برضمان کا تھم کرنا تھے ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۱۸)

بینک میں جورقم بلاسودر کھی جائے وہ قرض ہے یا امانت

سوال ....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین دریں مسئلہ کے مسمی زیدا پی رقم کو بنک میں امالتاً رکھتا ہے جس کا وہ بنک ہے کوئی سود وصول نہیں کرتا اور نہ بی اس کی سود لینے کی نہیت ہے بلکہ بنک کوا بی رقم کے لینے دفاظت کی جگہ جھتا ہے بنک والے اس رقم ہیں تغیر تبدل کرتے رہے بلکہ بنک کوا بی رقم ہیں تغیر تبدل کرتے دہتے ہیں زید کے مطالبہ کرنے براہین بنک بلاتا خیر رقم فوراً واپس کردیتا ہے تو فرما ہے اس صورت ہیں رقم بنک ہیں رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا

جواب .....ا ما نت بین تغیر و تبدل این کے لئے جائز نہیں البتہ اس رو بے کو قرضہ حسنہ کی صورت سے دیے وقرض وہ رو پیر صورت سے دیے تو اس میں تغیر تبدل جائز ہے اس کو تصرف میں لاسکتا ہے اگر بالفرض وہ رو پیر ضائع ہو گیا تو بھی بنک والوں کوادا کرتا ہو گا بھر بوقت مطالبہ اس کو بلاسود واپس لے سکتا ہے لہذا ہیر قرض ہوا اور سیح المانت نہیں۔ والنداعلم بالصواب (فاوی مفتی محمود ج ۵ ص۳۱۳)

# متفرقات

امانت کواییخ ذاتی خریج میں لا کردوسری رقم دینا

موال .....اگر کسی کاروپیدامانت ہو یا چندہ مجد کا کسی کے پاس ہواوروہ خاص روپیدا ہے صرف میں لاکرا سکے عوض دوسراروپیدما لک کو یہ ہے یا سمجد کے عمرف میں کرد یہ ہے تھے تھے گئے گارہ بیا آہیں؟ جواب ..... بیت تقرف نا درست ب ہال اگراس نے اجازت لے ٹی تو درست ہے اور مال وقف میں کسی طرح بھی ایسا تقرف نا درست ہے۔ ( فقاوی رشید یے سے ۵۲۹)

جن چيزول كاما لك معلوم نه موان كوكيا كياجائي؟

سوال .... جب كونى مكان كرائ بردياجا تا به توكرائ برينية والماشام بخريدكرما لك كود ، يتاب كيكھواليما يهال وفت انتخاب ميں بہت سے اسفام پ ايسے ملے جواب تك سماود بر ان کاپته چلے گا مانکان کو واپس کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے لیکن جواشخاص بیرونی ہیں یا مرکئے ہیں یا ان کاپتہ نہیں ان کاپتہ نہیں ان کی بابت کیا کرنا جا ہے؟ ان اشخاص میں الل اسلام والل ہنود دونوں ہیں۔

جواب .....جن اسٹامپ کے مالکوں کا پکھے پیتہ ند چلے ان کوفر وخت کر کے وہ وام مالکوں کی جانب سے مصارف ِخیر بیل خرچ کر د ہے جا کیں۔ (امداد الفتادیٰ ج ۱۳۳س ۳۲۲)

امانت كى رقم كاكسى دوسر \_ كوما لك بنانا

سوال سسن دید آگرے میں ہے اور اس کا روپید (مثلاً ہزار) ویلی میں ایک فخص کے پاس
امانت ہے زید بید چا ہتا ہے کہ اپنے اس روپ کا مالک اپنی زوجہ کو بنادے اس صورت میں کوئی ایسا
طریقہ ہے کہ بغیراس روپ کی موجودگی کے فقط زبان کے اقرارے یا کاغذ تحریر کرنے ہے وہ
روپیدزیدگی ملک سے خارج ہوکراس کی زوجہ کی ملکیت میں داخل ہوجائے یااس روپ کوزید حاضر
کرکے دست بدست دے تب بی زوجہاس روپ کی مالک ہے گی؟

جواب ..... ملک زوجه کی خاص اس رو بے میں بغیر قبضہ کے نہیں ہو گئی۔ ( فاوی رشید میں ۵۲۹)

معیر یامستغیر کی موت سے اعارہ فنخ ہوتا ہے

سوال .....رشیدخان فریدخان کی خدمت کرتا ہے فریدخان نے خدمت کے وفن میں رشید خان کودی کنال ذھن دیدی رشیدخان زھن کی پیداوارے فا کدوا محات ارہاا ب جبکہ دشیدخان بوڑھا ہوگیا ہے اور خدمت کرنے کے قابل نہیں رہاتو فریدخان نے ندکورہ ذھن رشیدخان سے لے کراس کے بیخے جاویدخان کو دے دی پچھ وقت گر رہے کے بعد فریدخان کی جائیداد کی وجہ سے حکومت نے بیخ جاویدخان کو دے دی پچھ وقت گر رہے کے بعد فریدخان کی جائیداد کی وجہ سے حکومت نے مطرکہ کی لیکن جاویدخان کی دی کنال ذھین بدستوراس کے تصرف میں ہے اب جاویدخان کا ودمرا بھائی سلیم خان دعویدار ہوں کیا ازرو نے شرع سلیم خان کا اس ذھین میں پچھ تی برتا ہے ایک لئے میں جواب سے محاملہ کی حقیقت پر خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فریدخان نے رشیدخان کوجو جواب سے محاملہ کی حقیقت پر خور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فریدخان نے رشیدخان کو دو اس کی ملیت ہے اس لئے کہ جب رشیدخان بوڑھا ہوگیا تو زمین لے کر فریدخان کو دو اس کی ملیت ہے تہ کہ دشیدخان اور بیڈن کی اور اگر فریدخان فور میرتا کی اور اگر فریدخان کو دو کا ہے دور ایک ملیت ہے تہ کہ دشیدخان اور بیڈن کی اور اگر فریدخان فوت ہوگیا کہ بیو دینا عاریخ تی خور کے دور کی خور یہ خوان کے دور کی دورا کی ملیت ہے تہ کہ دشیدخان اور بیڈن کی اور اگر فریدخان فوت ہوتو اس کی ملیت ہے تہ کہ دشیدخان اور بیڈن کی اور اگر فریدخان فوت ہوتو اس کی ملیت ہے تہ کہ دشیدخان اور بیڈن کی اور اگر فریدخان فوت ہوتو اس کی ملیت ہے در کی دورا کی دوراتوں کی سے اور اعارہ بسب اسکی وفات کے فیخ ہو چکا ہے۔

قال العلامة خالد اتاسي رحمه الله: تنفسخ الاعارة بموت المعيرا والمستعير (مجلة الاحكام مادة ٤٠٨،٨٠٨ الباب الثالث الفصل الاول)

قَالَ العلامة قاضى خان رحمه الله: واذامات المستعبرا والمعير تبطل الاعارة كماتبطل الاجارة بموت احدالمتعاقدين (فتاوئ خانية على هامش الهندية ج٣ ص٣٨٣ فصل فيما يضمن المستعير) ومثله في سراجية على هامش فتاوئ قاضى خان ج٣ ص ٨٢ كتاب العارية (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٢٠١)

#### خائن کے یاس سے امانت کووالیس لینا

موال .....اگر چپاا ہے حقیقی بھائی کے بیسوں کے مال میں خیانت کرے اور بےمصرف ان کے مال کوخرج کر ہے تو اس صورت میں اس بیتیم کے مال کو دوسرے ایمن ومعتبر مخص کے پاس رکھنا جائز ہے یانہیں؟ نیز دادایا مال کواگر دے دیا جائے تو درست ہے یانہیں؟

جواب .....ورحتار ہیں ہے کہ اگر باپ تیموں کے مال میں اسراف کر نے تیموں کا مال کمی اسراف کر نے تیموں کا مال کمی اس فرخص کو ویدیا جائے جیسا کہ دیگر املاک کا بھی ہی تھم ہاں ہے تابت ہوا کہ باپ جوعلی الاطلاق ولایت کا تن دکھتا ہے جب اسراف کرنے ہے آگی ولایت سلب ہوجاتی ہے تو چیا کو بدرجہ اولی خیانت ظاہر ہونے کی صورت میں ولایت کا کوئی حق نہیں اور امین ہونے میں داوایا مال کی تخصیص نہیں بلکہ جو مختص بھی مانت دحفاظت کی الجیت رکھتا ہووہی احق اور مقدم ہے۔ (احدادالفتاوی جسم ۲۲۷)

# كتاب العاريت

عاریت کے بعض مسئلے عاریت کی تعریف اور شرطیں

سوال .....عاریت کے لغوی اور شرق معنی بتا کیں بیز شرا اطابھی بیان کے جا کیں؟
جواب سے ماریت کے لغوی معنی کسی چیز کو مائے و سے دینا اور شرع معنی متافع کا بغیر عوش (مفت) مالک بنا وینا تنویر اور اس کی شرح بی ہے (هی) لغة اعارة الشبی و شرعاً (تعملیک منافع معجاناً) بندید بیس عاریت کی تحریف ان الفاظ بیس ہے تعملیک المنافع بغیر عوض اور اسکی مختلف شرطیس بیں اے قال ہونا ۲۔مستعیر کی جانب سے قبضہ ہو جانا ۳۔شی

مستعار عائقا ع بغير استبلاك كم كن بوتا بتدييك القاظيم في (وا هاشو الطها) فانواع (منها) العقل ومنها القبض من المستعبر ومنها ان يكون المستعار ممايمكن الانتفاع به بدون استهلاكه فان له يمكن فلا تصح اعارته كذافي البدائع (ج ماسم ٢٠١٣) (منبان الفتاوي غير مطبوعه)

نابالغ كى چيز عاريتاً لينے كاتھم

سوال ..... تیجوٹ ناسمجھ بیچے کی مملوک چیز کاعاریتا استعال والدین کے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ای طرح نابالغ سمجھ دار بیچے کی مملوک اشیاء جیسے قلم 'کتاب تولیہ وغیرہ کاعاریٹا استعال استاذ ونیبرہ کے لئے جائز ہے یاندیں ؟ جبکہ خوشی ہے دے۔

جواب سن نابانغ كى مملوك شياء كااستعال والدين استاذا مرشد وغيره مب كيلئ ناجائز اور كناه كبيره بها والدين كوچائية كه تابان اولا دكوعام استعال كى چيزول كاما لك شد بنائي بلكه بغرض استعال النك قبض بين دين راس صورت بين خود والدين ان اشياء كو بوقت ضرورت استعال كرسكيل يرجي اوروالدين كى اجازت سيداستاذ وغير و كيلنه بحى استعمال كرنا جائز بوگار (احسن الفتادي ج مين مين 120 - 120)

#### دودھ کے جانورمستعار لیٹا

موال ....کی ہے دودہ کے لئے گائے بھینس بطور عاریت لیمنا جائز ہے یانہیں؟ اس طرح ا جارہ پرلانا جائز ہے یانہیں؟

الرحمٰن كوعارضى طور پر بیٹھنے كے لئے بغیر كسى كراب طے كے دے دیا تو بیتیر كاور عاربة ہے اور عاربية ہے اور عاربة و الله على الله على على على الله عل

پی صورت مسئولہ میں انیس الرحمٰن پر لازم ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے قوراً تھڑا خالی کر کے مالک کو واپس کر دے شرعاً اس کو اب اس جگہ بیٹھتا جائز تیں۔ متی طلب المعیر العاریة لزم المستعیر ردھاالیہ فوراً (المجلة مادة ۵۲۵) فتاوی مفتی محمود ج ۹ ص ۱۳ اس)

ما تکی ہوئی چیز دوسر ہے کودیتا

سوال ..... زید نے ایک چیز اپنے استعمال کے لئے عاریت پر نی وہ بھی چیز دوسرے کو پھی عاریت پردے سکتا ہے یانہیں؟ اور اس بارے جی اصل ما لک سے اجازت لیٹا ضروری ہے یا نہیں؟ یا بلاا جازت بھی دے سکتا ہے؟

جواب .....اعارے کی جارصورتیں ہیں انٹیر کودینے سے مراحاً منع کیا ہو۔ ایستعمل کی تعیین کی ہو۔ ۳۔ سکوت کیا ہو۔ ۲۔ عام اجازت کی تصریح ہو

پہلی صورت میں غیر کو ویتا جائز نہیں دوسری صورت میں یہ تنصیل ہے کہ اگر وہ چیز مستقبل کے اختلاف ہے متاثر ہوتی ہوتو دوسروں کو دیتا جائز ہے اختلاف ہے متاثر ہوتی ہوتو دوسروں کو دیتا جائز ہے گرجو چیز مستقبل کے اختلاف ہے متاثر ہوئی وہ اپنا استعال میں فاشیکے بخدد وسرے کوئیں دے سکتا اور دوسرے کودی تو خوداستعال نہیں کرسکتا چوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ن اس میں کرسکتا چوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ن اس میں کرسکتا چوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ن اس میں کرسکتا ہوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ن اس میں کرسکتا ہوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ن اس میں کرسکتا ہوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ن اس میں کرسکتا ہوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ان ایس میں کرسکتا ہوتی صورت میں عام اجازت ہے۔ (احس افتادی ان افتادی ان اور ا

#### معير اورمستغير كااجاره اورعاريت ميں اختلاف

موال .....زیدنے بکر ہے مکان کے لئے لکڑیاں حاصل کیں اورلکڑیاں والیس کرتے وقت بکر نے وعویٰ کیا کہ لکڑیاں اجارہ پر دی گئی تھیں نہ کہ عاریۃ جبکہ زید کا کہنا ہے کہ لکڑیاں عاریۃ حاصل کی گئی تھیں اب اس اختلاف کوحل کرنے ہیں جماری رہنمائی فرما تیں؟

جواب .....اگر برگواہوں کے ذریعے سے بیٹا ہت کردے کہ زید نے لکڑیاں اجارہ پر طاصل کی تیں آگر بیا جزیات کردے کہ زید نے لکڑیاں اجارہ پر طاصل کی تیں آؤڑیدا جرت و سینے کا پابند ہوگا ور شامار بیآ پر جمول ہوگا اور کرا ید سینے سے بری ہوگا۔ و لی المهندیة: وا ذاقال اعرتنی دابنک و هلکت و قال المهالک غصبتها منی فلاضمان علیه ان لم یکن رکبها فان کان قد رکبها فہوضا من و ان قال

اعرتنى وقال المالك الجرتكها وقدركبهاوهلكت من ركوبه فالقول قول

الراكب ولاضمان عليه كذافي المحيط (الفتاوئ الهندية ج٣ ص٣٧٣ كتاب العارية٬ الباب الثامن في الاختلاف الواقع في هذاالباب والشهادة فيه

قال العلامة خير الدين الرمليّ : وان قال اعرتني وقال المالک اجرتکها و هلکت من رکوبه فالقول قول الراکب ولاضمان عليه کذاذکره کثير من علمائنا' (فتاوئ خيرية على هامش تنقيح الحامدية ج٢ ص ١١١ کتاب العارية ومثله في الهداية ج٣ ص ١٣ ٣٠٢)

# مستعار لی ہوئی چیز کا ضمان واجب ہونے کی ایک صورت

سوال....خسر یا خوش دامن نے بہو ہے کہ برتن استعال کے داسطے لئے اور بہہ یا عاریت کی تعريج نبيس کی وه لوگ ان کواستعال کرے دہ بھروہ بہوم گئی اور شو ہرُ والدین اور چھوٹے جھوٹے بیجے بعض بشيار بعض محض لا يعتقل وارث مجهور إوران ميس بعض برتن قبل موت وبعدموت شكسته بهي ہو گئے اب تین امر دریافت طلب ہیں اول تو یہ برکہا جائے گا یا عاریت ووسرے عاریت ہونے کی صورت میں مالک کی موت کے بعد خواہ ورثہ کی اجازت یا مرحومہ کی پہلی اجازت سے ان برتنوں كاستعال كرنا جائز بي بانبيس؟ تميسر بي كرثوث جانے والے برتنوں كا صان واجب بي انبيس؟ جواب .....صورت مذکورہ ہبداور عاریت کے درمیان منز دد ہے اور ہبد کا کوئی توی قرینہ موجود نبیں ضرور تأعاریت برمحول ہو گی کیونکہ وہ ادنیٰ متیقن ہے جبیبا کہ ہبہ وود بعت میں تعارض کے وقت ودیعت برحمل کیا جاتا ہے جب عاریت برجونا ثابت ہو کیا تو عاریت معیر یامستعیر (بعنی عاریت پردینے یا لینے والے ) کی موت سے باطل ہوجاتی ہے کس ورشہ سے دوبارہ عاریت پر لیما ضروری ہواان میں سے شوہر والدین خوداور بجھدار باپ کی اجازت سے عاریت ویے کے مخار میں پس ان کی اجازت توممکن ہے البتہ ناسمجھ بچے نہ تو خود اجازت وے سکتا ہے نہ باپ کواس کا مال عاریت دینا جائز ہے اورمشترک ہونے کی وجہ ہے بدون تقسیم اپنے جھے کی مقدار میں بھی کسی کو ا جازت نہیں اپس قبل از تقسیم واپس کرنا اس کا واجب ہے اور جو برتن مرحومہ کی موت کے بعد ٹو نے میں ان کا منمان تو ضرور آئے گا کیونکہ عاریت باطل ہونے کے بعداس کا تھم مثل غصب کے ہوا کہ تلف سے منہان واجب ہے اور موت سے پہلے اعارہ باقی رہنے کی صورت میں جو تعدی اور غفلت ے ضالع ہوااس کا منان لازم ہے درندیس۔ (ایدادالفتادی جسم سسس)

### مزروعه زمين كوبهبه كرنے ہے متعلق متعدد سوال جواب

سوال .....(۱) جس زمین کی فصل ابھی تک تیار نہ ہو کیونکہ مزارع کا قبعنہ فصل کے تیار ہونے تک موعود ہوا لیسے مزارع کوشرعاً کس طریقہ سے بے دخل کیا جاسکتا ہے تا کہ مالک اپنی زمین زیر کاشت بذریعہ مزار کا ہمیہ جب جا ہے کرسکے۔

(۲) ۱/۵ عکا عیک انتقال کے وقت جن قطعات کا ہبد کیا گیا تھاان قطعات کا پکھے حصہ مزروعہ و بیشتر حصہ بوجہ عدم دسائل آبیا شی و پنجر دغیرہ غیر مزردعہ تھا لہٰذا غیر مزردعہ حصہ جات مزارع کی حجو بل میں بیس تنعے بلکدان پر مالک قابض تھا کیا ایسے غیر مزردعہ حصوں کا ہبہ سمجے ہوگیا۔

(۳) جومزر وصدز بین مزارع کو کاشت کے لئے دی جاتی ہے اس بیس ہے پکھیز مین اگر وہ قابل کاشت ہوتی ہے آئندہ فصل کے لئے خالی چھوڑ دی جاتی ہے کیااس خالی زبین پر قبضہ مالک تصور ہوگا یا مزارع ؟ اگر قبضہ مالک تصور ہوتو کیاالی خالی زبین کا ہمہیجے مانا جائے گا۔

(۳) مثال كے طور پر اگراك قطعه برقبه دس بيكھے زهن هي سے تين بيكھے حرروعه ہواور سات بيكھے غير مزروعه اور مالك نے اليے قطع زهن كا1/2 حصه تابالغ اولاد كے تام بهد كيا ہواور بعد تحقيقات ثابت ہوكر مزروعه زهن كا بهدتا جائز اور غير مزروعه كابهہ جائز ہے توكيا غير ذركي رقبه سے بهدوالا 1/2 حصه يعني باخي بيكھے كا مطالبه كيا جاسكتا ہے۔

(۵) چونکہ باپ کی طرف سے تابالغ اولاد کے تام ہبہ شدہ زمین پراس نے خود قابض ہونا ہے۔ اہٰذا مزادع کو بے دخل کرنے کا سوال پر انہیں ہونا جا ہے لینی واہب اپنی مرضی وطیب خاطر سے مزادع کو بے دخل نہیں کرتا بلکہ اسے بحثیت قائم مقام ہوہوب لہ جبہ شدہ زمین پر مزادع بحال رکھنا جا ہتا ہے اس صورت میں صرف ہبہ کرنے کے لئے مزادع کوفرضی طور پر دوبارہ قبضہ دیتا کوئی غرض پورانہیں کرتا لہٰذا نظر تانی فرما کراس بارے میں وضاحت فرمائی جائے۔

جواب .....(۱) بغیر رضا مزارع زبین کی تملیک نبیں کرسکا البند جب نصل یک جائے تو اس کے بعد تملیک کرسکتا ہے۔

(۲) جن بنجر قطعات برما لک خود قابض تعااسکا بر جب الرک نابالغه و بغیر بن سیح بوجاتا ہے۔
(۳) زمین جوکاشت کیلئے دی جاتی ہے اور بعض اوقات اسکوآ کندہ فصل کیلئے بھی خالی جھوڑا جائے اسکا تبعد مزارع کا شار بوتا ہے اسکا حصد ما لک نیس کرسکتا جب تک مزارعت کوشخ ندکرد ۔۔۔ جائے اسکا تبعد مزارع کا شار بوتا ہے اسکا حصد ما لک نیس کرسکتا جب تک مزارعت کوشخ ندکرد ۔۔۔ باک اسکا بوتی نابالغ بوتو قبض چونکہ ضروری (۴) پوری زمین کا 1/2 حصد چونکہ برکردیا ہے اب جب لاک تابالغ بوتو قبض چونکہ ضروری

تہیں ہاور حصے کا ہمبہ ہوجا تا ہے تو غیر مزروعہ 1/2 استعظم ہمبہ ہوگا لیعنی سات بیکھے 1/2 حصہ ہوگا۔ (۵) چونکہ مزارع کا قبضہ سے قبضہ ہے اس لئے قبض کو واپس کرنے کے بعد ہی ہمبہ سے محمد وسکتا ہے پہلے ہمبہ سے بی نہ ہوگا۔واللہ بعلم (فرآ وی مفتی محمود ن ۴ مس ۱۳۱۲)

# كتاب الهبة

ہبداوراس کے بعض شرا کط ہبدفرضی اور ہبدمشاع کا حکم

سوال ....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ عمر نے ایک مشتر کہ جائیداد غیرمنقسمه که جس میں (برادر بزرگ اور بمشیره اور بچوبیعی کا حصه شریک تھا) ۱۸۹۳ میں ا ہے ذاتی اغراض ومصالے وقتی کی وجہ ہے فرضی طور پر چندروز کے لئے دفع الوقتی کے طریقنہ پر حصه ۸ کا داخل خارج سرکاری کاغذات مختصیل میں جس کوز ماندا۳ سال کا جوابذر بعید ہبدز بانی اسپنے نابالغ پسر زید کے نام بولایت خود کرا دیا جبکہ اس کارروائی داخل خارج کا حال من کرشر کا و ندکور العبدرمغترض ہوئے تو عمر نے ہملہ شرکاء ہے اس کارروائی کاراز صاف طور پر ظاہر کر کے ( کہ میہ چندروز وفرمنی طریقه بر کارروانی داخل خارج عمل میں لائے گئے میں محل اعتراض ہے اورا کرکوئی ا ندیشہ آپ شرکا مکواس کی بابت ہے تو اب جلد ہے جلد میں اپنی اس فرضی کا رروائی داخل خارج کو واپس کئے لین ہوں چنانچے عمر نے دو سرے سال ۱۸۹۵ میں جس کو ۳۰ سال کا ہوا بذر بعد درخواست محكمة تخصيل ہے كارروائى داخل خارج واپس لے كرئىجر اپنے مشتر كه جائمداد كا داخل خارج بدستور سابق اینے نام کرالیااور مالکا نہ قابض ومتصرف جیسا کہ بیشہ سے تھار ہااور تا ایں وم ہے بعد واپسی دا**خل خارج فوراً بی ہر دو برادران خالد وعمر میں باصر**ار گفتگونفسیم جائیداد مذکورشروع ہوگئی (چونک بھوپھی ہیوہ اور ڈا ولد تھیں اور بجز پذکورہ برا در زادگان خالد وعمر کے کوئی وارث شرعی ان کا نہ تھا اور خور دونوش بھی بھوچھی موصوف کے ہر دو ہرا درزا دگان خالد وعمر کے ساتھ ہمیشہ ہے شریک تھا برو**قت تغنیم جائیداداینا حصہ شر**ئی خالد وعمر کے تن میں بخوشی چھوڑ کر دست کش ہوگئی بع**داس کے** ہمشیرہ بندہ نے بھی ایٹا شرعی حصہ جائیداد فدکور کا بلائسی داب کے بطتیب خاطر خودایے برادران خالد وعمر تودے دیا اور وہ بھی دست کش ہو گئیں آخر کا ر ۹۸ یں خالد وعمر نے جائیدا دیڈ کور ہیا ہم

نصفا نصف بذر بعد عدالت تغتیم کر کے مالکا نہ قابض ومنصرف ہو گئے چنانچہ اس عرصہ ۳۰ سال میں بہت سے انقالات رہے وی جائداد ہما ندکورظمبوریں آئے تاایں دم ہوتے رہے تقریباً سات آٹھ انقالات رہے وہ جائیدا و مذکور اس وقت ہے آج تک عمر کے مالکا نہ طریق پر بلانٹرکت غیرے دمساہمت احدے کے حتیٰ کے داقع ۱۲ اکتوبر۱۹۲۲ جس کوز ماندایک سال نو ماہ کا ہوا اس جائداد ہے ایک موضع بعشر ورت خوداور بغرض ادائے قرضہ ذاتی فر دخت کیا کوئی مخالفت اور کسی فتم کا کوئی عذر زید کی جانب سے نہیں ہوا اب عمر کے بسبب اپنی پیرانہ سالی اپنی جائیداد نذکور کو وقف لوجہ اللہ کر کے اپنے ور شرش کا حسب حصص شری گزار ومقرر کیا عمر کے ورششری دو پسر اور ایک دختر ہے زوجہ اولی متو فید کے بطن سے زیداور ہندہ ہیں اور زوجہ ثانیہ متو فید کے بطن سے بحر ہے اور اس وقت زید کی عمر جالیس سال کی ہے ابتحریر وقف لوجہ اللہ کے وقت بسبب اغواء چند برا دران بوسف زیدعذر دار ہے کہ جائیداد مذکورہ کا داخل خارج ۱۸۹۳ء ہیں جوا کیک سال کے کئے زید کے نام رہاخواہ وہ کسی نوع پر رہالبذا جا ئیدا د مذکورہ سب مجھ زید کو ملتا جا ہے بحر برا درمختلف البطن کوگز ارونہ دیا جائے کیونکہ جائندا دینکورہ ہیں صرف جھے زید کا حق ہے زید کا مقصد اصلی اس عذر ہے صرف اس قدر ہے کہ برکوگز ارہ نہ دیا جائے اور دہ محروم کیا جائے ہیں اس بارے میں محقق علاء کرام احکام شرع شریف کے موافق جیساتھم فر مائیں گے اس کی تعمیل کی جائے گی۔ جیزوا تو جرا جواب ..... چونکه عمر نے اس بات کا اقر ارشر کا ء کے سامنے کرلیا تھا کہ اس نے جو واخل خارج بذراجه بهايي پسرزيد كے نام كيا ہے وہ كارروائي محض فرضي تقى اس لئے وہ بهہ قابل اعتبار نہيں۔

فقدصرح في شرح الاشباه أن الهزل مبطل للهبة للاصح لوصدق الموهوب له سكوته الموهوب له (ص ٢٥) وقلت: وقد وجدتها اتصديق من الموهوب له سكوته عند بيع عمرارضا من الوهوب لأ داء دينه والسكوت في مثل ذلك اقرار كما صرح في الشامية نقلاً عن الأشباه سكوته عند بيع زوجته أوقريبه عقاراً اقرار بأنه ليس له على ماافتي به مشايخ سمرقند خلافاً لمشايخ بخارا قال: لكن المتون على الاول (ج٣ ص ١٨٩)

دوسرے وہ ہبدال حالت شن ہوا تھا کے عمر کا حصد دوسرے شرکا ہے تحصہ سے ممتاز نہ تھااور وہ داخل خارج زبین مشترک پر واقع ہوا تھا جس بیں دوسرے شرکا مکا حصہ بھی ہبدہو کیا تھا اس لئے بھی وہ بہ قابل اعتبار نہیں۔

جامع الفتاوئ-جلده-13

قال في الهندية في شرائط صحة الهبة وأن يكون الموهوب مقسوماً اذا كان ممايحتمل القسمة وأن يكون الموهوب متميزاً عن غير الموهوب ولا يكون متصلاً ولامشغولاً بغير الموهوب ومنها أن يكون مملوكاً للواهب فلاتجوزهبة مال الغير بغير اذنه لاستحلاله تمليك مائيس بمملوك للواهب بدائع الاج عن ص٢٢٨)

لبندازید کی عذر داری بناء براس ہبر سابقہ کے محض لغو ہے البتہ اس واقعہ میں یہ بات قابل تئبیہ ہے کہ پھوپھی اور ہمشیرہ اپنے حق ہے عمر اور خالد کے حق دست کش ہوئی تھی اس دست کش سے ان کاحق سما قطابیں ہوتا بلکہ بدستور ہاتی رہتا ہے۔

قال في الاشباه: ولوقال الوارث تركت حقى لم يبطل حقه اذالملك لا يبطل بالترك '

پس پھوپھی اور ہمشیرہ کاحق خالد وحمر کی ملک جب ہوسکتا ہے جبکہ انہوں نے ان کے ہاتھ اپنا حصہ بچ کر دیا ہو یا ہر کر دیا گرصحت مبد کے لئے تقسیم اطلاک شرط ہے ہبہ مشاع درست نہیں اور صورت مذکورہ میں اول تو ہبہ ہیں ہوا۔ صرف دست کشی ہوئی ہے۔ جولفو ہے اور ہم بھی ہوا تو متاع کا ہوا جو درست نہیں۔ والنّد اعلم (امدا دالا حکام جسم سے)

## ہبہ کی تعریف اورشرا نظ

سوال ..... مبدى تعريف كيا هي؟ اوراس كى شرا مُطاكيا بين؟

جواب ،،، ہبہ کی تعریف عالمگیری اور تنویر وغیرہ میں ان الفاظ ہے کی گئی ہے میں اللہ مسلم عین بلاعوض مفت میں کی چیز کاما لک بتادیتا ہبہ کہانا تا ہے ہبہ کے بیچے ہونے کی تین شرطیں واہب (ہبد کرنے والے) میں پایا جانا ضروری ہیں اے عاقل ہونا ۲۔ بالغ ہونا ۳۔ مالک موہوب (جس چیز کو ہبد کیا گیا ہے) میں بیشرط ہے کہ وہ قبضہ میں ہو غیر مشاع ہونے ہوتا وہ کی عادہ کسی دومرے کا اس میں حق نہ ہو۔ (منہاج الفتادی غیر طبوتہ)

تملیک بھی ہبہ کے مترادف ہے

سوال .....اگر کوئی شخص بهدرت وقت تملیک کالفظ استعال کرے تو کیا اس صورت میں بہدا ورتملیک الگ الگ بیں یا دونوں ایک بیں؟

جواب ..... افت کے اعتبارے تملیک عام ہے اور بہدخاص ہے لیکن موجود وعرف بی تملیک اور بہد دونوں ایک دوسرے کے متر ادف استعال ہوتے ہیں اس لئے صرف لفظ تملیک ہے بھی بہدی متعور ہوگا۔ قال العلامة الحصكفي رحمه الله: هي تمليك العين مجاناً اي بلاعوض (الدرالمختار على صدر دالمحتار جلده ص١٨٧ كتاب الهية) قال العلامة محمداتاسي :الهية تمليك مال لآخربلا عوض (مجلة الاحكام مادة ٨٣٣ كتاب الكتاب السابع في الهية) ومثله في كنز الدقائق ص٢٥٣ كتاب الهية) قاول الهية عراس ٢٢٣)

مبديس فبضهضروري

سوال ..... ہندہ کے باپ کر کے ہے کی شکی کے سات عدد ملے جس بیل ہے اس نے چارعدد

اپنی حیات وصحت کی حالت میں اپنے بھائی عمرہ کے نام بہد بالعوش کر کے اپنے بی سائے قابض بنادیا اور

کو عرصے کے بعدم یفن ہوگی اور بحالت مرض ترک کے بقیہ تین عددا پنی بھائمی خد بجاور بھائے بگر کے

نام بہدکرد سیئے مگر قبضہ دینے ہے پہلے ہی فوت ہوگئ تو اس صورت میں اول و ٹائی بہدکا کیا تھم ہوگا؟

جو اب سب بہداول نافذ ہوگا اور بہد (موجوب لبما کا) قبضہ ند ہونے کی وجہ سے نافذ نہ ہوگا۔

ہوگا۔ (فآو کی عبد الحجی) ص ۱۳۱)

# ہبدی ہوئی جائیداد جب تک الگ ندی جائے تو ہبہ درست نہیں ہے اوراصل مالک ہی اس کا مالک ہے

سوال .....کیافزماتے ہیں علما ودین دریں سئلہ کدزید فوت ہوگیا ( بحر) زیدگی دراشت کے 1/6 حصہ کاما لک ہے اس کی فوتنگی کے تیسرے دن ۱۱ آ دمیوں کے مامین بحر نے بلاکسی جرکے اپنا کا درون کی سنا کے اور دولڑکے نابالغ) کو بخش دیا دعا خیر پڑھی گئی بعد میں ابنا کا اس نے اپنے درشکا مطالبہ کیا کیا شرع اس دراشت کا حصہ دلاتی ہے اگر دلاتی ہے تو اس پرکوئی حد آتی ہے کیا شرع اسے لینا جائز ہے۔

جواب ..... مورة مسئول ش بركا إنا حصر علي دوكر في سي بهليذ يدى اولا وكوبر كرناسي نبيل بوا يحر برستورا بي حمد 1/6 كاستحق به اورا ركا مطالبه شرعاً سيح اورا بنا حق ليما جائز به وهبة حصة من العين لوازت اوغيره تصبح فيما لا يحتمل القدمة ولا تصبح فيما يحتملها كذافي القنية (عالم كيرية ص ٣٢٠ ج م) والشيوع من الطوفين فيما يحتمل القسمة مانع من جواز الهبة بالاجماع (عالم كيرية ص ٣٤٨ ج م) والثراعلم (ناوي من المراه من ٢١٨)

#### ہبہ میں قبضہ کس وقت کامعتبر ہے؟

سوال ..... محلس کے بعد بھی اور است معتبر ہے کہ واہب کے اون صریح سے ہوخواہ اون جو اواون جو اور اون سے ہوخواہ اون جو اور اون سے معتبر ہے کہ واہب کے اون صریح سے ہوخواہ اون اور تت ہبہ پایا جائے یا بعد میں مجلس کے اندر قبض کیلئے اون صریح شرط نہیں بلکہ تخلیہ (بعن شنی کو خالی کر دیا) اور ممکن من القیاض (بعن قبضے کی قدرت دے دینا) بھی کافی ہے۔ (احسن الفتاوی جے کے ۱۳۱۳)

#### هبه میں مناسب شرط لگانا

سوال ..... ہبد میں شرط لگانا جائز ہے؟ یا ہبر بھی ہے اور شرط باطل؟ جواب .....اگر شرط ہبد کے مناسب ہوتو شرط اور ہبد دونوں سیح ہوجا کمیں گے ورنہ عقد سیح ہو جائے گا اور شرط باطل \_(احسن الفتاویٰ جے یص ۲۵۹)

تاحیات ببدکرنے کا حکم

سوال ..... بیوی کو مکان یا کھیت اس طرح ہبہ کردے کہ تاحیات تیرا پھر میرا یا میرے وارثوں کا اتفاق ہے شو ہر کا انتقال ہوگیا اور عورت اپنی پوری زندگی فائد واشحاتی رہی اگر عورت کا مجمی انتقال ہوجائے تو اس مکان یا کھیت کا وارث کون ہوگا؟ شوہر کے ورثہ یا عورت کے؟

جواب .....مکان وغیرہ عمر بھرکے لئے زوجہ کو بہہ کرنا عمریٰ ہےاور بیہ جا ئز ہےاور واپسی کی شرط باطنل ہے لہذا تا حیات عورت متمتع ہوگی اور بعد میں اس کے در ٹاء ستحق ہوں گئے شوہر کے ور ٹاء واپس نبیس لے سکتے۔(فآویٰ رجمیہ ج۲ص ۱۳۷)

## ہبہ کے لئے واجب کی رضامندی ضروری ہے

سوال ..... باپ نے اپنی بیٹی کو جبہ بیں کچھ سامان اور نفذی دیدی بیٹی نے بفقد رضر ورت اس میں سے لے لیا اور جو ہاتی بچاوہ باپ کو جبہ کر دیا کیا شرعاً یہ جبہ بھے ہے؟

جواب .....اگریہ ہبہ بلا جروا کراہ کے اپنی خوثی اور رضا مندی ہے ہوتو شرعاً سیجے ہے کیونکہ مہر سمی معجل بعد القبض عورت کی ملک ہے اور اس بیس اس کا تصرف نا فذہے۔

قال العلامة محمدخالد اتاسي رحمه الله :يلزم في الهبة رضاالواهب فلا تصبح الهبة التي وقعت بالجبر والاكراه٬

(مجلة الاحكام مادة • ٨٦ ص ٢٥٣ الباب الثاني في شرائط الهبة)

قال العلامة ابن البزاز الكندى رحمه الله: قال لهاوهي لاتعلم العربية قولى وهبت مهرى منك فقالت وهبت لاتصح بخلاف الطلاق والعتاق لان الرضاشرط جواز الهبة . (البزازية على هامش الهندية ج١٢ ص ٢٣٥ نوع في هبة المهروغيره) ومثله في الخانية على هامش الهندية ج٣ ص ٢٨١ فصل في هبة المرأة مهرهامن الزوج (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٣٨٣)

نابالغ كيليح مبدمين بحى فبصد شرط ب

موال .....زید لاولد نے ایک لڑی کو گودلیا کچھ عرصہ بعد وہ لڑی دو نابالغ لڑکوں کو چھوڑ کر فوت ہوگئ زید نے کچھ جائیدادان کے والدگی سر پرتی میں ہبہ کردی زید کے مرنے پر جائیداد کی سر پرتی میں ہبہ کردی زید کے مرنے پر جائیداد کی سر پرتی میں نہر کردی زید کی جائیداد کے سہام تقسیم میں نزاع ہوا متو فی کی ایک بیوہ اور حقیقی بھائی ہے اس صورت میں زید کی جائیداد کے سہام کس کول سکتے ہیں؟ اور زید کا ہبہنا مہ شرعاً سمج ہے یانہیں؟

جواب .....رہید کے نابالغ اڑکول کے نام جو ہبدتا مداکھا ہے اس کی صحت ونفاذ کیلئے بدلازم تھا کہ نابالغول کے ولی کوشنی موہوب پر قبضہ دے دیا جاتا اور وہ نابالغول کی طرف ہے قبضہ کر ایتا اگر صورت مسئولہ میں نابالغول کے ولی کو قبضہ کرادیا تھا تو ہبہ سے اور نافذ ہا وراگر قبضہ ہیں دیا گیا تھا تو ہبہ تا جائز ہو نیکی صورت میں اگر تابالغول کیلئے کوئی وصیت بھی شہوتو ترکہ کے مستحق صرف دو اور شاجا تر ہو نیکی صورت میں اگر تابالغول کیلئے کوئی وصیت بھی شہوتو ترکہ کے مستحق صرف دو وارث ہو گئے بینی بیوہ اور بھائی بیوہ کو چوتھائی اور بھائی کوتہائی ملے گا۔ (کنا بے المفتی ج میں ۱۹۱۱)

قرائن سے بھی ہبہ کا ثبوت ہوجا تاہے

موال ..... زید نے بلاتھری کی کھرر و پیدا ہے بچپا کو دیا کہ ایک نشست گا دا پی زمین میں بنالو عمر و پچپانے ایک مکان بنالیا اب عمر و کی وفات کے بعد زید عمر و کے دارثان ہے اس روپے کا طالب ہے تو شرعاً اس روپے کوزیدوا پس لے سکتا ہے یائیس؟

جواب ..... میورت مسئولہ میں زید نے عمر و کو جور و پید دیا ہے شرعاً ہبہ ہے اگر چہ کو کی تصریح خیس گر ظاہراً قرینہ بہہ پر دلالت کرتا ہے اور بہہ میں قرینہ بھی تملیک کے لئے کافی ہے اور جب بہہ مختن ہو گیا اور عمر و دفات پا گیا اب زید کو وارثان عمر دسے دعوے کاحق نہیں اور واپس لینا جائز نہیں کیونکہ متعاقدین میں کی ایک کی موت رجوع بہہ ہے مانع ہے۔(امداد الفتادی جسم ۲۹۳)

قرائن سے ثبوت مبدی ایک اور صورت

سوال.....عمر وزیدایک بی مکان میں رہتے تھے لیکن قبضہ اور مسکن ہر فریق کا جدا جدا تھا عمر و

کے جھے کا مکان حکومت نے نیلام کر دیا زید نے عمر و کورو پیپردیا کہ دہ نیلام خریدے عمر و نے وہ مکان خریدے عمر و نے وہ مکان خرید اور تاحیات عمر و کے قبض و تصرف میں رہا اور عمر و کی و فات کے بعد وارثان عمر و سے بھی زید اس طرح کے تیم عات کرتا رہا اب زید وارثان عمر و سے اس امر کا دعویٰ کرتا رہا ہے کہ مکان میرے رویے سے خرید ہے تو شرعاً زید کا دعویٰ اور واپسی کا مطالبہ جا تریے یا نہیں؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں زید نے جورو پیدیم وکود یا اور عمرونے اپنے تام پرخریدا اور قبضے میں عمروہ می کے رہا ہیں بیرو پیدوین ہبہے آگر چہتصر تی نہیں کی گرقر ائن ہبہ پر ولالت کرتے ہیں اور وہ ملکیت عمروکی ہے اور جب عمروم گیا اب رجوع بہد کا نہیں ہوسکتا۔ (امداد الفتاوی ج ص)

چوری کا بہہ شدہ مال اصل ما لک کولوٹا نا واجب ہے

سوال .....ایک شخص نے کسی کو چوری کا مال مبدکیا کچھ مدت کے بعداس مال کا اصلی مالک اصلی مالک کے بعداس مال کا اصلی مالک کجی آگیا اور اس نے بد کہد کر واپس کر نے سے انکار کر دیا کہ بد مال فاؤں شخص نے جھے مبدکیا ہے للبذاتم اس سے مطالبہ کر واب سوال بدیے کہ کیا اس شخص (اصلی مالک) کا موہوب لڈے اپنے مال کا مطالبہ کرنا درست ہے اور کیا اس کے ذمے مال واپس کرنا ضروری ہے یا نہیں؟

جواب .....اگر کسی نے چوری کا مال اپنے کسی دوست یارشته دار کو ہر کیا ہوا در بعد ہیں اس کا اصلی ما لک آجائے تو چوری کا موہو بہ مال اس کے اصلی ما لک کو واپس کیا جائے گا اور اس کا دونوں سے مطالبہ کرنا درست ہے البتہ جس کے پاس وہ مال موجود ہے اس پر واپس کرنا واجب ہے۔

لماقال العلامة اشوف على التهانوئ: (سوال) زيد في عمروى ايك چيز چرائی اور بمركومبدكروی اور يكرنے خالد كومبدكروی اب معلوم ہوا كه زيد نے چوری كی تھی اس حالت میں شے مسروقه كا اداكر تاكس كے ذہبے واجب ہوگا؟

جواب .....جس کے پاس اب ہے اس پر ردواجب ہے اوراگر اس کوخبر ند ہوتو جس کوخبر ، و اس پرخبر کرنا واجب ہے اورا گر اس صاحب خبر کو بہد ہیں بھی دخل ہے تو اس پر استخلاص اور استر دا د ہیں بھی سعی داجب ہے (امدا دالفتا و کی جلد ۳س ۷۵٪ کتاب انہیہ )

قرائن بھی بھیل ہبہ کیلئے کافی ہیں

سوال .... جناب مفتی صاحب! میرے بوے بھائی نے بینی کی شادی کے لئے جھے بچھ الم دی میں نے وہ رقم بیٹی کی شادی برخرج کردی اس بات کوتقریباً میں سال گزر بیکے ہیں اور اس دوران بڑے بھائی نے رقم کی واپسی کا تقاضانہیں کیا یہاں یہ یادرہے کہ جب بڑے بھائی نے جھے رقم وی تقی اور ندائر اوواپسی مجھے رقم وی تقی اور ندائر اوواپسی کی کوئی تصریح یا وضاحت وغیر ونہیں کی تقی اور ندائر اوواپسی کی کوئی امید تھی اور ندائر اوواپسی کی کوئی امید تھی اب ان کے انتقال کے بعدان کی اولا دبجھ سے اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہے تو کیا شرعاً بھائی کی اولا دکا یہ مطالبہ درست ہے یا نہیں؟

جواب ..... ہبدی تخیل کے لئے ایجاب وقبول لیمنی ہبدی تضریح ضروری نہیں قرائن بھی تافظ کے قائم مقام ہو کئے ہیں صورت ندکورہ کے مطابق ہیں سال تک بھائی کا مطالبہ ندکر تا اور قم دے کر والیسی کی امید ندر کھنا اور نہ بی قرض کی تصریح کرنا 'بیسب چیزیں اس بات پر وال ہیں کہ آپ کو بڑے بھائی نے بیمی کی شادی کے لئے جو رقم دی تھی وہ بطور ہبتھی اس لئے اب اس کی اولا دکورقم کی واپسی کے مطالبہ کا کوئی حق نہیں۔

لماقال العلامة الحصكة في :قلت فقدافادان التلفظ بالايجاب والقبول لايشترط بل تكفى القرائن الدالة على التمليك لكن دفع الى الفقيرشيئاً وقبضه ولم يتلفظ واحلمنهماشى (الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار جى ص٥٠٨ كتاب الهبة) قال العلامة داماد آفندى: قالوالووضع ماله فى طريق ليكون ملكاً لرافع جازفلا يشترط التصريح بالهبة (الدرالمنتقى فى شرح الملتقى فى ذيل مجمع الانهر جى ص٥٠٩ كتاب الهبته) (ومثله فى امدادالفتاوى جى ص٥٠٩ كتاب الهبته) رومثله فى امدادالفتاوى جى ص٥٠٩ كتاب الهبة) رفتاوى حقانيه ج٢ ص٢٢٨)

لفظ "جھوڑ دیا" ہے ہبدکا حکم

 جملہ دمیں اپناشیئر بیٹے کودیتی ہوں "سے ہبد کا حکم

موال ..... ہندہ نے بازار کا ایک حصہ بیٹے کو دیا جیٹے نے بازار کمپنی کے دفتر میں جا کراس جھے کو اپنے نام کرالیا اور پھر نئے بھی دیا اب بیٹے کا انتقال ہوا ہندہ کہتی ہے کہ میں نے وہ حصہ بیٹے کو ہب نہیں کیا تقاور شد کہتے ہیں کہ دفتر میں وہ ثیبتر بیٹے کے نام لکھا ہے اور ہندہ کے بیالفاظ درن ہیں میں اپناشیئر بیار وحبت سے اپنے بیٹے کو دیتی ہوں' بیالفاظ ہبد کی دلیل ہے اس میں شرق تھم کیا ہے؟ جواب ....مرف دفتر میں لکھا ہوا ہونا تو جست نہیں بلکہ والدہ کا اقراریا ہبہ کے گوا ہوں کا موجود ہونا ثبوت ہبد کے لئے ضروری ہے ہی والدہ دفتر میں لکھے ہوئے الفاظ کا اقراریا ہبد کے گوا ہوں کا اس امر کے گواہ موجود ہیں تو بیشک حصہ (شیئر) ہبہ ہوگیا۔اوراگر بیٹے نے قبضہ بھی کرلیا ہوتو جئے کی اس امر کے گواہ موجود ہیں تو بیشک حصہ (شیئر) ہبہ ہوگیا۔اوراگر جئے نے قبضہ بھی کرلیا ہوتو جئے کی طابق مشاع طک میں آگیا اور اس کی بچے بھی تھے ہوگی اگر چہ یہ ہمشاع ہے لیکن مفتی ہول کے مطابق مشاع کا ہبہ قبضے کے بعد ملکیت کا فائدہ دیتا ہے اگر چہ ملک فاسد بی ہو۔

اوراگر والدہ ان الفاظ اور بہد کا اقر ارنہ کرے اور بہد کے گواہ نہ ہوں تو پھر والدہ کا بیقول کہ میں نے عاربیۃ ویا تفاوالدہ ہے تم لے کرقبول کیا جائے گا گروہ تم سے اٹکار کرے تو صرف اٹکار پرور شہ کے بہد کا دعویٰ ٹابت ہوجائے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۴س۱۵۲)

## اردومیں ' دینے'' کالفظ تملیک کے لئے ہے یانہیں

سوال .....زیدکایی ول که دیس نے اس کی حیات تک اس کومرف دینے کامکان دیا تھا هذه لک عمری مسکندی کے دیل ش آتا ہے یا هذه لک عمری مسکندی کے دیل ش آتا ہے یا هذه لک عمری مسکندی کے دیل ش آتا ہے۔ یا صرف منفعت لینی بودوباش کے دینے کو؟ اور یہ کہ میس نے تم کوتا حیات دینے کامکان دیا کیا فرق ہے؟

منفعت بودوباش دی اور میں دینے کا لفظ تملیک عین کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس قول میں که داس کو صرف دینے کو مکان دیا دینے کی منفعت دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس قول میں که داس کو صرف دینے کو مکان دیا دینے کی جہت کا بیان صراحتا موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے ہے اور عربی کا جملہ دادی لک جہت کا بیان صراحتا موجود ہے کہ تملیک منفعت کے لئے ہے اور عربی کا جملہ دادی لک مستعمل کو اگرا دود زبان میں اوا کیا جائے تو یوں کہا جائے گا میر اگر تہمارے لئے بہد ہے تم اس میں دہانی کو دینے کی جہت کی جہت کرنا این صورتوں میں کہا جاسکتا ہے کہ دہائی کا ذکر بطور مشورے کے ہے دینے کی جہت کی جہت کے دین کا دیا تک میں کو تب دینے کی جہت کی جہت کرنا این صورتوں میں کہا جاسکتا ہے کہ دہائی کا ذکر بطور مشورے کے ہے دینے کی جہت کی جہت کی دینے کی جہت کی دینے کی جہت کی دینے کی جہت کی دینے کی دینے کی جہت کی دینے کی جہت کی دینے کی جہت کی دینے کی دینے کی دینے کی جہت کی دینے کی

پوری کرنے کے لئے نیس کی اردو کی ان مثالوں میں 'میں نے تم کو صرف پڑھنے کے لئے قرآن و یا'' میں نے مم کو صرف تھے کے لئے قلم دیا'' میں نے تم کو صرف تھے: کے لئے قلم دیا'' میں نے تم کو صرف تھے: کے لئے قلم دیا' میں نے تم کو صرف مونے کے لئے گئا ویا' میں نے تم کو صرف مونے کے لئے چنگ دیا' و فیرہ و فیرہ تملیک میں ہر گزنہیں بھی جاتی صرف تملیک منفعت متعمود ہوتی ہے۔

پس صورت مسئولہ بیں صرف سکونت مکان کا دینا تا حیات مراد ہے اور بیدعاریت ہے ہمبہ نہیں۔( کفایت اُمفتی ج ۸ص ۱۵۵)

كسى كے پاس جمع كرنے سے بہدكاتكم

سوال .....زید نے اپنامال برمصلحت بمشیرہ کے پاس جمع کردکھا تھا بمشیرہ انقال کر گئی تو زید نے اس کے شوہر عمرہ دے اس مال کوطلب کیا عمرہ نے اپنے جصے داروں کے روبرواس کے دالی دینے کا اقر ارکیا چند ماہ بعد عمرہ بھی انقال کر گیا اب زیدا گر گواہ چیش کرے تو دہ مال الیس ٹل سکتا ہے یا نہیں؟ جواب ....سوال میں ذکر کر دہ صورت وضع لیعنی بمشیرہ کے نام حساب میں تکھوا دینا کہ بید فلال کا ہے اس سے ایجاب و تبول و قبضہ بین بھوتا اس لئے برنہیں ہوا اس زید بی اس کو لے لے کیوں کہ وہ مال اس کا ہے نہ کہ اس کی ہمشیرہ کا۔ (فقادی با قیات صافحات ۲۰۸)

ببيۇل كوبهبه بالعوض اور در نه كيلئے وصيت كاحكم

سوال .....کیا فرماتے ہیں علم وین و مفتیان شرع متین صورت ذیل ہیں کہ زیدنے اپنے مرنے سے پندروسال ویشتر اپنے کل مکانات مسکونہ و جملہ اٹات البیت اور متعددارا فیات مشخصہ اپنے چار بیٹوں کے نام مبہ بالعوض کر دیئے اور بہہ نامہ بصورت رجمٹری کھمل اور وفتر سرکاری ہیں نام داخل و خارج ہوگیا' اور وجوب لہم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موجوب لہم اس پندروسال کی ہت میں بصیغہ ملازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظاہر تین و دخل جملہ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ اور جملہ انظامات بابت حفاظت آمدنی اراضی نہ کوروز یدکے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا پی بقیہ اراضی بذرید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا پی بقیہ اراضی بذرید ایک اور تین کروروز یدکے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زیدا پی بقیہ اراضی بذرید ایک اس بی سال زیدا پی اور تین کی دوروز میں کہ دوروز کی شدہ ہے اپنی دو بیٹیوں اور زوجہ ٹانی اور تین کروم الارث نا تیوں کے نام بشرا اکا ذیل تقتیم کردی۔

(۱) شرطاول: میں جائیدا د ندکورہ وصیت نامہ پرتاحین حیات قابض اور متعرف رہوں گا۔ (۲) شرط دوم: میرے مرنے کے بعد میری تجہیر وتکفین اور خیرو خیرات میرے بیٹے کریں گے اوراس مبائیداد کی ایک سال کی آمدنی میرے مرنے پرمیرے بینے لینے کے بعد دوسرے سال موافق تقسیم وصیت نامہ ہرخص اپنے اپنے حصہ پر قابض و دخیل ہوجائے گا۔ اب موصی اہم کو دویا توں میں نزاع ہے۔

ا۔امراول یہ کہ وصیت نامہ کی شرط ٹانی کی صحت ہے انکار کرتے ہیں کہ اول تو "لاو صیدة للو ادث" حدیث ہے اورا کر وصیت سے بھی ہوتو اس بیس اس تیم کی شرا تط کالگا و بینا تو ہر گرا سے بہرسکا البندا ہم ایک سال کا انتظار نیس کر سکتے بلکہ مرنے کے بعد ہیں ہے فورا وارث ہیں (موصی لہم) ہوسکتا البندا ہم ایک سمال کا انتظار نیس کر سکتے بلکہ مرنے کے بعد ہیں سے فورا وارث ہیں (موصی لہم) ستی ہیں دوافت ہم لوگ بھی مستی ہیں دوافت ہم لوگ بھی سی انگ الگ نہیں رکھی بلکہ یکھائی رکھ کر اپنے اورا پی اہلیہ دور بالا فی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص ہے کرتا رہا اور موصی لہم میں ہے کی کسی کو بھی سالانہ کی کہی ہی ہو دیا تھا۔

امر بالا فی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص ہے کرتا رہا اور موصی لہم میں ہے کسی کسی کو بھی سالانہ کی ہی ہو دیا تھا۔

امر بالا فی شخص کی پرورش اور دین لین ای شخص ہے کرتا رہا اور موصی لہم میں ہے کسی کسی کو بھی سالانہ اس دے دویا تھا۔

امر وسال ہیں: اولا ہے کہ صورت مسئولہ ہیں زیر کو بعض وارثوں کے لئے اس شرط سے دوسیت کر دینا سے ہے بیا ہیں ؟ اورا گر بمطابی ''لاو صیدہ للو اد ٹ' بیوصیت تامہ بی باطل ہے تو دوسیت کر دینا ہے ہا ہیں جائیدا دمندرجہ وصیت تامہ ہیں وارث ہوں کے یا نہیں۔

ثانیاً: آمانی بائیداد ہبہ نامہ جوزید نے بحثیت منتظماندائے چار بیٹے (موہوب لہم) کے لئے ابطور سرمایہ جمع کی ہاس میں موصی کہم کوئی دراشت، پہنچی ہے یانہیں؟

واضح ہو کہ موہوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال سے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ کچھ کچھ کے کراپنی اپنی جگہ جہاں وہ ملازم ہیں خرج ٹیل لاتے رہے۔ فتظ بینوا تو جروا

جواب سند زید نے جوزین جار بیٹوں کے نام جبہ بالعوض کی ہے وہ تو اس کے بیٹوں کی ملک ہوگی۔ اور جوزین بذریعہ دوسیت نامہ کے بیٹیوں اور زوجہ اور تحروم الارث ناتیوں کے نام کی ہے اس بیس جونکہ بیٹیاں اور بیوی وارث بیں ان کے لئے وصیت باطل ہے ہاں اس بقیہ جا تیداد کے تہائی میں محروم الارث ناتیوں کے لئے وصیت مجھے ہے اگران کے لئے تہائی کی یااس سے کم وصیت کی ہوفیہا اور تہائی ۔ سے زیادہ کی کی ہوتو باطل ہے جو بدون وارثوں کی اجازت کے مجھے نہیں موسیت کی ہوفیہا اور تہائی ۔ سے ذیادہ کی کی ہوتو باطل ہے جو بدون وارثوں کی اجازت کے حجھے نہیں ہوسیت کی ہوفیہا اور بیٹیاں بھی اور دوجہ بھی اور جا تیداد ہور بیٹیاں بھی اور ذوجہ بھی اور جا تیداد ہیں اور بیٹیاں بھی اور ذوجہ بھی اور جا تیداد ہیں اور بیٹیاں بھی اور اس کی آئی تیں جا دول بیٹوں کے مواکوئی حقد ارنیس کی وکھ دو تو ترک کہ سے خارج ہے جبکہ ذید نے اپنی حیات میں اس کا مالک بیٹوں کو بنادیا۔

نوث: روجواب ال صورت ميں ہے جبکہ وصیت نامه بین بجے یابید کے الفاظ ندہوں صرف وصیت علی کا ذکر ہوور ندو صیت نامه کی نقل بھیج کر سوال دو بارہ کیا جائے۔واللّٰداعلم (امداد الاحکام جہم سا۵) بیرٹوں کو جا سکداو ہمیہ کر دی مگر فیضہ خو در کھا

موال .....ایک هخص نے بچھ جائزداد اپنے ایک بیٹے اور ایک بٹی کو ( دونوں بالغ ہیں ) ہہہ کر دیالیکن مرتے دم تک قبضہ ونضرف ای کا رہا سرنے کے بعد دونوں جائزداد کی آمدنی اور پیداوار لینے رہے گر دوسرے ورٹاء کہتے ہیں کہ یہ بہت پہلے اور اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ جواب ..... ہبدکمل اور سجے ہونے کیلئے قبضہ کامل شرط ہالہذا جبکہ مرجوم وفات تک جائزداد پر خود ہی قابض ومتصرف رہا اور اسکی زندگی میں لڑکی اور لڑے کا مالکانہ قبضہ اور تضرف ٹابت نہیں ہے تو یہ ہدمعتر نہیں ہے جملہ ورٹاء وارث ہیں وہ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ ( فاوی رہیمیہ ج سام کے ا

ہبہ کرنے کے بعد مرض میں شخفیف ہوجانا

سوال .... ایک مریض نے شدت مرض میں جبد کیا اور بعد میں افاقہ ہو گیا اور خطرے کی صورت مہیں رہی گر مرض کا اثر ہاتی تھا اور اس حالت میں مرض جدید کا تملہ ہوا اور فوت ہو گیا تو شخص بوت جہد مریض مرض الموت مجھا جانے گا یا نہیں؟ اور مرض سابق کا اثر ہاتی رہنے کیوجہ ہے ہہ میں خلل تو نہیں آئے گا؟
جواب .....امراض محمتہ و میں ایک سال گذر نے سے قبل و حت کا واقع ہوجانا نفاذ ہبہ ہے مانع نہیں ہوگا (لیعنی ہبہ نافذ ہوجائے گا) بلکہ صرف خوف و ہلاکت کی صورت میں ہے ہی صورت مذکورہ میں و دخص مرض الموت کا بیار متصورت ہوگا اور مرض سابق کے اثر کے باقی رہتے ہوئے ایک سال کے میں و دخص مرض الموت کا بیار متصورت ہوگا اور مرض سابق کے اثر کے باقی رہتے ہوئے ایک سال کے اندراندر مرض جدید کے حملے سے موت کا آجانا ہبہ میں گل نہ ہوگا۔ (فنا و کی عبد الیک کی سال ک

## متبنیٰ کوکل جائیدا دہبہ کرنے کی ایک صورت

سوال .....زیدنے بکر کوتقریباً پجیس سال تک محتنیٰ بنا کر رکھا اور اس کے کل اخراجات کاکفیل رہاوفات ہے ایک ماہ پہلے' بحالت صحت معتبر گوا ہوں کے روبر و کہدویا کہ میری کل جائنداو منقولہ دغیر منقولہ کاما لک بکر ہے جیں نے کل جائیدا واس کی ملک کر دی ہے۔

نیزموت ہے جارون پہلے صندوق کی جائی وغیر وبھی سپر دکر کے طرر گواہوں ہے سامنے کہہ ویا کہ سابق میں بھی میں تجوہر کواپنی کل جائیدا د کا ما لک کئے ہوئے تھااب بھی اقر ارکرتا ہول کہ میر ک جائیدا د کا مالک توہے کیا شرعاً مجرتمام جائیدا د کا مالک ہوگیا ؟ جواب .....اس صورت میں کہ زیردود فعہ معتبر گواہوں کے روبر و بکر کے لئے جائیداد کی ملکیت کا اقرار کر چکا ہے اور موت سے پہلے منقولہ ترکہ پر قبضد دے چکا ہے تو شرعاً بیتملیک سی ہے اور سے ہمیا ہے۔ اور سے ہمیا ہملوم جام ۱۸۷)

نامالغ كوبهه كياتو والدكا قضه كافي ہے

سوال .....زید نے کھے سوتا یا چاندی اپنے نابالغ بچوں کودے دیا تو کیا باپ کے نیت کرنے سے دہ بچاک سورت ہوگی؟ سے دہ بچاک سونے چاندی کے مالک ہوجا کمینے یاان کا قبضہ ضروری ہے تو اسکی کیا صورت ہوگی؟ جواب ..... نابالغ اولا دکوم بیدیا تواولا دکی ملک کیلئے والد کا قبضہ کافی ہے۔ (احس الفتاوی ن عص ۲۵۸)

عورت کواگر باپ کی طرف سے جائیداد کی ہواوروہ زندگی میں شوہرو بچوں پرتقسیم کردے تو کیا تھم ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماہ دین دریں مسئلہ کہ ایک بورت کو اپنے باپ ہے پچھ زہین وراشت میں آئی ہے پچراس ہے چھوز ہین وراشت میں آئی ہے پچراس ہے چند سمال کے بعد اپنی رضا ہے اپنے بیٹوں اور خاوند فدکورکومطابق جمعی شرق کے تملیک کر دی ہے اور کاغذات میں بھی بیان دے کر درج کر اوی ہے آیا اس کا بیکام جائز ہے یا نہ سوال بیا گیا ہے کہ اس صورت کوتو میراث کہتے ہیں اور میراث موت کے بعد ہوتی ہے تیں اور میراث موت کے بعد ہوتی ہے تیک اور میراث

جواب .....واضح رہے کہ مرفض اپنی زندگی جی حالت صحت جی اپنی الی وجہ ہدکرے کرسکتا ہے جبکہ طیب قلب ہے ہوکی دیا ویالا کی کی وجہ ہے نہ ہواس طرح جو فض اپنی زندگی جی اپنی جا تیداد کواپنے وارثوں جی تقسیم کرنا چاہے تو تقسیم کرسکتا ہے اوراپیا کرنا جا تزہے گراس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ اپنی تمام اولاد جی برابر تقسیم کرسکتا ہے اورائی کو بھی بحصہ برابر تقسیم کر سے اور بلا وجہ شرعیداپنی اولاد جی کوکم اور کی کوزیادہ ندھت اکہ کی عزیز کی دل شکنی نہ ہو اور کسی کی قطع رحی نہ ہو جائے۔ کہ ما قال فی العالم گیریة حی ا ۱۳۹ ج م ولو و هب اور حل شیئا لا ولادہ فی الصحة واراد تفضیل البعض علم البعض فی ذلک لاروایة لهذا فی الاصل عن اصحابنا وروی عن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ انه لاروایة لهذا فی الاصل عن اصحابنا وروی عن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالیٰ انه لاہ با س به اذا کان التفضیل لزیادہ فضل له فی الله ین وان کانا صواء یکرہ والم با سے واللہ تعالیٰ اعلم لیکن اگر سب الگ الگ کرکے ہرایک کو قضہ بھی بعد از تقسیم ولار ہا ہ تو واللہ تعالیٰ اعلم کی ورزئیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو العمر بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کو تعنہ کی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کور تو تعنہ بھی دور تربیس رفتاوی مفتی محمود ج اس ۱۳۳۸ کور تو تعنہ بھی دور تو تعنہ بھی دور تو تعنہ بھی دور تو تو تعنہ بھی دور تو تعنہ بھی دور تو تو تعنہ بھی دور تو تعن بھی دور تو تعنہ بھی دور تو ت

#### ملكيت كى خبردي سے بب منعقد بيں بوتا

سوال .....عمرونے کہا ہے مال زید کا ہے اس کہنے ہے ہمہ ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب ..... ہمبنیں ہوتا البتۃ اگر عمرو ریہ کہے کہ میرا ہیے مال فلاں مخف کا ہے تو ہمہ ہوجائے گا۔ ( فناویٰ عبدالحیُ ص ۳۲۹ )

"ميس في جھوكواس كاما لك بناديا" اس جملے سے ببركاتكم

موال .....اگرزید نے خالد ہے کہا کہ "میں نے تجے اس کھر کاما لک بنا دیا" آو اس کہنے ہے ہبہ ہوجائے گایانیس؟

جواب ..... بعض كنزد يك ہوجائے گااور بعض فقہاء كہتے ہيں كداگر ہبہ پركوئى قريرير موجود ہوتو ہبہ يحج ہوگا۔ (فآويٰ عبدالحيُ ص ٣٢٨)

#### اولا دمیں سے صرف غریب بچی کی مدد کرنا

سوال .....زید نے اپنی ایک لڑکی غریب گھرانے میں دی اس کے نام ایک تھوٹا سامکان کردیں یا مدد کے طور پرکوئی رقم اسے دیتے رہیں تو کیا اولاد میں ناانسانی اور تن مارا جانا تو نہیں ہوگا؟ دوسرے نیچے بچیاں ماشا واللہ خوش حال ہیں؟

جواب ....الانکال بالنیات جب که نیت واقعی دوسرے در ثاء کاحق مارنے اور کم دینے کی میں ہے تر یب بچی کی مدد کرنامقصود ہے اور وہ تاج انشاء اللہ گنمگار ند ہوگا اور دوسرے ور ثاء مانع ند ہوں گے۔(فاوی رجمیہ ج۲ص ۱۵۱)

# باب بینے سے ہبد کی ہوئی زمین واپس ہیں لےسکتا

سوال ..... کیافر ماتے ہیں علم وین و مفتیان شرع متین کے ذید کے تین بیٹے ہیں اور تیوں شادی شدہ ہیں ان بی سے ورمیانے بیٹے کوزید کے والد نے ساڑھے ۱۱۲۳ یکڑر قبرا ہی ملکیت ہے ایکڑ رقبہ بین ملکیت ہے ایکڑ رقبہ بین ملکیت ہے ایکڑ رقبہ بین اور چونکہ بہ چاہ باقا حصرتم پر لماذم ہے اواکر وقو موہوب الیہ نے اور چونکہ بہ چاہ باقی رقبہ سے مشتر کہ ہے لہٰ دامصرف چاہ کا حصرتم پر لماذم ہے اواکر وقو موہوب الیہ نے مصرف بی کو اہموں کے سامنے باپ کو اواکر ویا بلکہ کھے ذاکر حساب بھی جس طرح باپ رامنی ہوکر ویا اور اس کے بعد بقایا ۱۹۰۰ روبید تکالا وہ بھی اواکر ویا مگر والدصاحب بیٹے پر پھی تارائیسکی کی وجہ سے وہ رقبہ والیس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب سے ایک بی تیسہ بیس روبید وہ اس نے جرائے لئے والیس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب سے اعد وکیکر جن کی قیمت میں روبید وہ اس نے جرائے لئے والیس کرنا چاہتا ہے جس رقبہ والدصاحب سے اعد وکیکر جن کی قیمت میں روبید وہ اس نے جرائے لئے

ہیں حالانکہ اس رقبہ میں موہوب الیہ نے جار پانچ سال سے احاطہ اور مکان وغیرہ بنالیا ہے مگراب والد صاحب کا ارادہ نیہ ہے کہ ہمیدشدہ زمین کووایس لیما جا ہتا ہے اور مکان سکونت سے بھی ہے دخل کرا تا جا ہتا ہے آیا عندالشرع زمین جو کہ موہوب الیہ کودی گئی اس کا واپس لیما جائز ہے یا نہیں۔

سوال .....زید نے مالک کی اجازت ہے ایک بخر پھر کی رشن آباد کی زید کے مرنے کے بعداس کے دوجیے زیمن پر قابض رہے جس کاعرصہ تقریباً ساٹھ سال ہے اب مالک کا بوتا وہ زیمن بعن ان سے لے سکتا ہے یائیس؟ اوراس قدر مدت کے فینداوراس مشقت کا شرعاً کوئی حق ہے یائیس؟ جواب .... بخیفہ سوال بوئے ۔ یا تو کوئی حق ملک سے ماصل نہیں ہوتا اور جبکہ سوال بیل اعتراف کیا جمیا ہے کہ زید نے عمرو ہے جو مالک تھا اجازت حاصل کر کے زیمن کو آباد کیا تھا تواب مالک کی ملکیت سے افکار کرنا کیے درست ہوگا؟ اور مشقت کے عوض بیس ساٹھ سال کی رہائش کا مالک کی ملکیت سے افکار کرنا کیے درست ہوگا؟ اور مشقت کے عوض بیس ساٹھ سال کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت ہے حاصل کر کے ایسان کی رہائش کا فائدہ مالک کی اجازت ہے حاصل کی یا گیا اس کو بھی طوفار کھنا جا ہے ۔ ( کفایت اُلمفتی ج میں ا

شوہر کی چیزیں اگر بیوی کسی کودے دے؟

سوال ..... بنده نے اپ شو ہرکو پچھ چیزی بغیرا جازت زیدکودیدی اب شو ہرزیدے وہ چیزی طلب کرتا ہے تو زید بیس دیا اور کہتا ہے کے بیس نے تم ہے بیس لیس میرک ایک چیز بنده پر آئی ہے جب وہ میری چیز مجھکود گی ہے بیس دوں گااب بنده کا شو ہرزیدے وہ اپنی چیزی شرعا لے سکتا ہے انہیں؟ جواب ..... بنده کو بیا ختیار نہیں کہ شو ہرکی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر کسی کو وے ہب کے واسطے موہوب کا واہب کی ملک ہوتا شرط ہے اور جب بنده خود ما لک نہیں ہے اور شو ہرکی اجازت نہیں تو ہندہ کا ایا تت رکھ و بیا بہ ہرکہ دے یا کوئی دومراض عاصب اگرشکی مفصوب کی کو عاریت و بیادہ نہیں تا ما بہ کہ محم جس ہوا اور خصب جس عاصب اگرشکی مفصوب کی کو عاریت دے دے یا امانت رکھ دے یا بہ ہرکہ دے یا کوئی دومراض عاصب سے خصب کر لے ان سب صورتوں میں ما ایک کواخشیار ہے کہ خود عاصب سے نقاضا کرے یا اس نے جس کو بطور عاریت سب صورتوں میں ما ایک کواخشیار ہے کہ خود عاصب سے نقاضا کرے یا اس نے جس کو بطور عاریت

الفَتَاوِيْ .... ٠٠٤

وغیرہ دی ہے اس سے طلب کرے اس لئے صورت مذکورہ میں شو ہر ہندہ کوزید سے مطالبہ کرنے کا الحتیار حاصل ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص ۱۵۰)

# ہبہ کی جائز صورتیں

زندگی میں جائیداداولا دکو ہبہ کرنے کا طریقہ

سوال .....زیدا چی زندگی بین اپی جائیداد کے جھے باشناچاہتا ہے چارلڑ کے چارلڑ کیوں میں کس طرح جھے تقسیم کر ہے؟

جواب ..... بہتر میہ ہے کہ زیرا پی جائیداد کے آئد ھے کر کے ہرایک لڑکے اورلڑ کی کوایک ایک حصہ تقسیم کر کے قبضہ بھی کراد ہے بہی صورت افضل ہے۔(کفایت المفتی ج ۱۳۲۸) ہمبہ کی ایک خاص صورت کا حکم

حصہ شرعاً ۱۲۰ رو پہیکا ہوتا ہے اور مکان اور ایک تبائی جائیدا دجو چھوڑی جاتی ہے اس کی قیمت تخمینی نوسو تینتیس رو پہیا تک ہے ایک بہن کوکل مکان دینے کے بعد بھی دوسری بہن کا حصہ شرعی پینی نمبر • اارو پہیا بلکہ زائد کی جائیدا و باقی رہتی ہے۔ "تنقیعے

جوجائيدادوه اپنة تام ركھنا چاہتی ہيں وفات كے بعد اس ش لاكوں كاحق ہمى قابت ہوگا اور حاست ہى لاكوں كو بيد كرنے سے ان كاحق اس متر وكد سے ساقط ند ہوگا جو وفات كو وقت ان كى طك رہے گا اور اس صورت مي لاكوں كو بيت كم طے گا اور ظاف عدل لازم آئے گا اور والدين پر اولا د كے بيد بين تسويديا للذكو حدل حظ الانتين امور بہ ہے اس لئے بيصورت مناسب نبين بلكہ جس طرح وہ لؤكوں كو اى وقت بيد كر دہى ہيں اى طرح لاكور كورى كو بحى بيدى القبض كر ويں اوران كى اجازت سے مكان وجائيداوكى آمدنى سے منتقع ہوتى رہيں ياكل جائيدا ومكانات كو وقف بلى الاولا د للذكر حدل سنظ الانتين بشرط انتفاع واقف وقف كر ويں اس ميں كوئى خدش نبيس دواللہ اللہ كر مثل سنظ الانتين بشرط انتفاع واقف وقف كر ويں اس ميں كوئى خدش نبيس دواللہ اللہ كر الداوالا د كام ج مناص عدل

### ہبہ سے دجوع کر کے چھر نے سرے سے ہبہ کرنا

موال ..... ہاشم کا ایک بیٹا ایک بیٹی تھی اس نے اپنے دومکان بیٹے کو ہبدکر دیے اے گمان مختا کہ بہن کے ساتھ حسن سلوک کرے گا گری تھے کر سائز رنے پر بیٹے کے چال جلن سے غیر مطمئن ہوکر ہبدہ سے رجوع کر لیا اور دونوں مکان نے سرے سے سندی کر کے ایک بیٹے کو ایک بیٹی کو ویا بیٹے کو وہ مکان دیا جس پراس کا قبضہ تھا بیٹی کو بھی وہی مکان دیا جس پراس کا قبضہ تھا کیا اس کا رجوع اور نے سم سے جبہ جا تزہے؟

جواب ..... بربد بلاتیف نام بیس ہوتا چونکہ بیٹے نے صرف ایک بی مکان پر قبعنہ کیا تھااس لئے دوسرامکان جس میں اس کی ہمشیرہ رہتی تھی اس کا بہہ سے نہیں ہوالہذا بیٹی کے تن میں باپ کا یہ بہرسے ونافذ ہے البت اگر دونوں مکانوں پر بیٹے کا قبصنہ ہو گیا تھا تو بہرتمام ہو چکالہذا بیٹی کے تن میں دوسر ے مکان کا بہرسے نہ ہوگا۔ (احسن القتادی نے کی ۲۵۳)

# والدی رضامندی کے بغیر بیٹا اگرز مین کسی کو ہبہ کردے اور قبضہ بھی دے دیے تو ہبہ تام ہے یا ہیں

سوال ..... کیا فر ماتے ہیں علما و مین دریں مسئلہ کہ

(۱) باپ کی منقولہ وفیر منقولہ جائداو میں ہے باپ کی فیر مرضی اور بلاجازت کے کوئی لڑکا ہبہ وفيره كردية شريعت كى روس وه به وجائيكا ورموموب لدشت ببشده كاحققى الك موجائيكا يأنيس امن حال بيه كرمير الزكاسيدمحر الياس شاه اكثر زين كاكار وبارانجام ويتاب اس معامله میں ہوشیار ہے اتفاق ہے ایک ملحقہ زشن فروخت ہوئی اس پر شغعہ کرنا جا ہائیکن خودتو نہیں کیا ور ایک دوسرے مخص مسی احمد کوشفعد کرانے پرآ مادہ کیااور دونوں نے آئیں میں باہمی معاہدہ کیا کہ شفعہ كرنے يرجس فقد رقم خرج موكى اس كا ذمه داريس خود مول كا اور تمهارا كام صرف شفعه دائر كرنا ہے اور جبتم شفعه میں کامیاب ہوجاؤ توتم پھراس زمین ندکورہ کو ہمارے تام ن وغیرہ کراویتااور جب ز مین جارے نام خفل ہوجائے گی تو چر میں تم کواس کے عوض ایک کنال زمین جوتمہارے یاس المحقدة بادى ميں ہے دے دول كا اور تبهارے نام انتقال كرادول كامحد الياس واحمد نے آ كى ش يہ جومعالمه مطے کیا تھا میری بغیر مرضی اور خلاف خشاء اور بغیر میری اجازت کے کیا مجھے اس کاعلم بعدين بواغرضيكها حمد كامياب بوكيااورزين فذكوريج كراج كالبكن بيهب ميري لاعلمي بين مواجح عرصه کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اور پھر برخور دارموسوف نے میری بغیرا جازت کے حسب وعدہ خودوہ ایک کنال زمین مسمی احمد فدکوره کودے دی اور قبضه کرا دیا احمداس میں ایک کیا کوشا ڈال کر رہے لگا ایک ڈیڑھ سال کزرا ہوگا کہ بقضائے الی احمد موصوف فوت ہو گیا (اٹاللہ واٹالیہ راجعون) اس صورت نذکوره میں بروئے قانون شریعت چندامر دریادنت طلب میں اور زمین بذکور بدستور کاغذات سركارى يس مير مام باحمرم حوم اس مبدو فيره كى بنا پرشرعاً ما لك حقيقى موكيايا بالكل نبيل \_

(۲) اجرم حوم کے وار ثان کو اس صورت یس تن وراثت پہنچا ہے یا نہیں۔ بینوا تو جروا جو اب اس کی مرضی کے بغیراس کو تیج و بہد جو اب کا بیٹا اس کی مرضی کے بغیراس کو تیج و بہد وغیر و نہیں کرسکتا۔ صورت مسئولہ میں احمد فہ کور کو زمین دینے پراگر آپ رضامند نہ سے تو بہر نہیں ہوتا اوراحمد فہ کوراس زمین کا مالک نہیں بنا ہے آپ والیس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پید تھا کہ میرا بیٹا احمد کو زمین و سے دیا ہے اور آپ نے ناراضکی کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس وقت بیٹ اس نے کو تھا دیا ہو ہے۔

حاسم النتاوي-جلده-14

کراحرفوت ہوگیا ہے اب قرمار ہے ہیں کہ میری مرضی کے بغیرز مین دی گئی ہے جھے سے نہیں پوچھا کمیا تو جھا کہ اور کہ جواد پر لکھ دیا کمیا تو ایک صورت میں بہر حال آپ کی عدم رضا مندی مشتبہ ہے ویسے مسئلہ وہی ہے جواد پر لکھ دیا کمیا حقیقت حال ہے آپ بخو بی دافقت ہوں گے۔ داللہ تعالی اعلم (فرآوی مفتی محمودج اص ۲۳۲) اولا و کے بہیہ میں کمی زیا و تی کرٹا

سوال ....اولا دكوبردي ين تفاضل كاكياتكم ع؟

جواب .....ا ۔ اگر دوسروں کا نقصان کرنا مقصور جوتو کروہ تحری ہے قضاء نافذ ہے ویالتا واجب الرد ۲۰ ۔ اضرار مقصور نہ جواور کوئی وجہ ترجی بھی نہ ہوتو کمروہ تنزیبی ہے ذکر ومؤنث اولا و میں تسوید (برابر کرنا) مستحب ہے۔ ۳۔ دین داری خدمت گزاری خدمات دیدیہ کاشغل یاا حتیاج وغیرہ وجوہ کی بنا پر تفاضل مستحب ہے۔ ۳۔ بے دین اولا دکو بقدر توت سے زا کہ بیس و بینا چاہئے ان کومحروم کرنا اور زا کدامور دیدیہ میں صرف کرنامتحب ہے۔ (احسن الفتاوی جے میں المحروم کرنا اور زا کدامور دیدیہ میں صرف کرنامتحب ہے۔ (احسن الفتاوی جے میں المحروم کرنا مورد بدیہ میں صرف کرنامتحب ہے۔ (احسن الفتاوی جے میں المتاب

مشترک چیز کے ہبدی ایک صورت

سوال ..... چندشر کا و نے اپنی کوئی چیز کسی ایک فخص کو ہبہ کر دی ایک عالم فر ماتے ہیں کہ بیہ ہبہ سیج نہیں ٔ رہنمائی فر ما نمیں ۔

جواب .....مشترک چیز کے ہبد کی میصورت سیح ہے صحت ہبدسے مانع وہ شیوع ہے جو موہوب لہ کے پاس ہو۔ (احسن الفتاویٰ ج پیص ۲۵۵)

مشترک چیز کوموہوب کہم نے تقسیم کرلیا

سوال ..... ببدالمشاع كي صورت من مو بوب بهم في شو بوب تحقيم كرنيا تو بيريح بوجائيكا يأنيل؟ جواب ..... اگر وابب كاذن صرح سي تقسيم كيا توضيح بورنيس (احس الفتادي جيس ا٢٦)

قابل تقسيم مشترك چيز كوبعوض بهبه كرنا

سوال .....تنتیم کے بعد قابل انتفاع رہنے والی چیز مثلاً زمین مشترک میں سے اپناحصہ بعوض ہبہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... جائز ہے کیکن موہوب کی ملکیت اسی وفت ٹابت ہوگی جبکہ واہب ہبد کرنے کے بعد تغلیم کرکے شکی موہوب پرموہوب لہ کا قبضہ کرادے اور خود واہب موض پر قابض ہو جائے اس سے پہلے نہیں۔( فآویٰ عبدائحیٰ ص ۳۲۸)

#### بوقت تقسیم کسی ایک وارث کوزیاده دینا

سوال .....اگرزید نے اپناتمام مال اولاویس سے کسی ایک کے نام ہبد کرکے باقی کومحروم کردیا یا بوقت تقسیم کسی ایک جصے سے زائد د ہے دیا تو ووٹوں صورتوں میں ہبانذ ہوگا یا نہیں؟ جواب ..... ہبد ہبر ووصورت نافذ ہوجائے گا گر پہلی صورت میں واہب گنہگار ہوگا اور دوسری صورت میں تارک اولی ۔ (فآویٰ عبدالحیُ ص ۳۲۹)

#### ہبہ ہے رجوع کرنے کا مسکلہ

سوال ...... کیا واجب موجوب لدے جبری جوئی چڑی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کئیں جواب ..... واجب اور موجوب لدی رضامندی ہے یاجا کہ واپسی کا تم کر ہے اور دومرے مواتع کی موجودت بول تورجوع جائز ہے گئی کر اجت سے قال تبیہ ورنہ بھودت دیگر دجوع کرتا جمام ہے۔
قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (صح الرجوع فیهابعد القبض ماقبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتی روان کرہ) الرجوع فی الهبة وقیل تنزیها نها' (ردائم حتارج مسلم ۲۹۸ کتاب الهبة' باب الرجوع فی الهبة) قال العلامة محمد خالد اتاسی : للواهب ان یرجع عن انهبة والهدیة بعد القبض برضی الموهوب له وان له یرض الموهوب له راجع الواهب الحاکم وللحاکم فسخ الهبة ان لم یکن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحکام مادة ۲۸۲ میں الهبة الهبة ان لم یکن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحکام مادة ۲۸۲ میں الهبة) ومثله فی الخانیة علی هامش الهندیة

#### ج۳ ص۲۷۵ فصل فی الرجوع فی الهبه. (فتاوی حقانیه ۲ ص ۱ ۳۹) وارتُوںکوا پڑا حصہ مہم کرتا

سوال .....میت کے تین وارثوں میں ہے ایک نے کہا کہ میرا حصہ بقیہ دونوں کو دے دو میں خود لے لیا کروں گا بیٹیں کہا کہ ٹیں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا میں نہلوں گا تو اس طرح کہنے ہے بھی بیتخارج ہوجائے گایا بیہ بہتا جا تزہے؟ یا بہدمشاع ہوجائے گا؟

جواب .....اگرخود وارثوں ہے کہا کہ میں نے تم کودیا تو ہبہ ہے اور جواور کسی ہے کہا کہ ویدو تو ہے ہہ کا دکیل بنانا ہے بہر حال بیتخارج نہیں جسکی حقیقت تصالح علی الاقرار ہے جو آج کے حکم میں ہے اور چونکہ ہبہ مشاع کا ہے لہٰ ذاجہاں مشاع ہونا مانع صحت ہے وہاں جا مُزنہ ہوگا۔ (امدادالقتادیٰ جسم ۲۷۷)

# مكان كى تغير ميں بيوى كاز يورصرف كرنا كيا بحكم مبد موگا

سوال .....زیدنے مکان کی تغییر کے وقت بہت دفعہ کہا کہ بید مکان مساۃ زوج کانیا کے بنوایا گیا ہے۔ اس میں لگایا آیااس کے بنوایا گیا ہے اورای وجہ سے جارسورو پے کازیورمساۃ کافروخت کر کے اس میں لگایا آیااس مکان میں میراث جاری ہوگی یامسماۃ کا ہوگا؟

جواب .....اگراس کو بہد مان لیا جائے تو بہداس وقت سیح ہوسکتا ہے جب بہد کرنے والا بالکل اس مکان کو اپنی چیز ول سے خالی کر سے موبوب لہا کا قبضہ کراد ہے اگرابیا ہوا ہے تو بینہ قائم کرنے کے بعد بہد تیجے ہوگا ور نہیں اور زیوراس میں لگانا زیادہ سے زیادہ کا بہد ترینہ ہوگا گر بہد میں جو شرط ہے وہ و کیھنے کے قائل ہے جیسا اوپر بیان ہوا ہی جب تک بہد سیح نہ ہوگا وہ زیور بطوراحسان کے زوجہ کی طرف سے سمجھا جائے گا۔ (احدادالفتاوی جس سم سمجھا جائے گا۔ (احدادالفتاوی جس سم سمجھا)

## بیوی کادل رکھنے کیلئے زرعی زمین اس کے نام کرنا اور تصرف خود کرنا

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علاء دین در یں مسئلہ کرا کے مخص نے اپنی ہوی کوئن المجر مقررہ سالم ادا کر دیا تھا مگرا تھا قابیدا داشدہ فن المجر مقبوضہ نا کے کے کھر سے چوری ہوگیا جس سے منکوحہ کو رہے در بردست صدمہ پہنچا نا کے نے اپنی منکوحہ کا دل رکھنے کے لئے اپنی جائیدا دغیر منقولہ سکی وزر بی جس کی قیمت بوقت ہیہ (تملیک) \*\* ۵۰۰ ہزار روپ کے قریب تھی اور اب بیہ جائیدا دتقر باآیک لاکھر دو بے قیمت کی ہے ہرائے نام اپنی ہوئی نہ کور کو ہیہ کر دی مگر قبضہ اور عمل دخل سالم اس کا اپنا رہا۔ اس تنفی کی اولا دو دو ہو یول ہیں سے ہاور اب وہ خض فوت ہوگیا ہے جس ہوئی کے نام جائیدا دہ ہوگیا ہے جس ہوئی کے نام جائیدا دہ ہوئی ہوئی دو اب اس ساری جائیدا دی مالک جائیدا دہ ہوئی ہے حالا تکہ نہ یہ ہیں مگر دو سری ہوئی کوئی خسارہ نہیں کیونکہ وہ اب اس ساری جائیدا دے مالک ہونے کے مدی ہیں مگر دو سری ہوئی کے دام سے خال کہ دو اب اس ساری جائیدا دے کہ مالک اولا دائی موجو بہ جائیدا دے واتی محر وہ ہوئی ہے حالا تکہ نہ یہ ہیں مگر دو سری ہوئی کی اولا د

نوٹ: اس موہوبہ جائیداد بیل بعض ایسی جائیداد بھی تخریر ہے جومرحوم کی ملکیت ہی نہتھی نہ مجھی اس کے قبضہ بیل رہی ہے صرف بے نامی کے طور پر مرحوم کے دیگر بھائیوں نے خرید کرکے کسی قانونی ہوجہ ہے اس کے نام کرائی ہوئی تھی۔ بینواتو جروا۔

جواب ..... ہبہ کے میچے ہونے کے لئے قبضہ کر لینا شرط ہے قبضہ ہوئے بغیر موہوب لداس چیز کاما لک نہیں بنمآ صورت مسئولہ میں اگر شخص ندکور نے اپنی جائیداد سکنی وزری فی الواقع مفت یں اپن ایک بیوی کو بهدکردی بوتو اگر حالت صحت شل بهدکر چکا بواور کورت کا اس جائیداد پرشری بخت اس کی زندگی میں اس کی رضا مندی کے ساتھ بوا بواور کورت اس کی واحد ما لکہ بن گئی ہے اور اس مالکاند کرتی چلی آتی بواور بیجا ئیداد مشتر کہ بھی نہ بوتو عورت اس کی واحد ما لکہ بن گئی ہے اور اس مختف کی فوتی کی نہ بوقا اور اگر جائیداد فد کور مشتر کے بولیا میں کوئی تی نہ بوگا اور اگر جائیداد فد کور مشتر کے بولیا بیات شار میں ہوگی۔ کما قال فی المحدایة نہ بوگ ۔ کما قال فی المحدایة ص ۱۸۱ ج س و تصبح بالا یجاب و القبول و القبض و فیھا ایضاً ص ۱۸۳ ج س و لا بحوز الهبة فیما یقسم الا محوزة مقسومة و هبة المشاع فیمالا یقسم جائز۔ فقط و الله اعلم ( فراد کی مفتی محود ج مس ۲۸۷ )

داخل خارج سبب ببدے یانہیں؟

سوال ..... بی بی کا قبضه به حیثیت داخل خارج کاغذات سرکاری میں ہوگیا اوراس کی بی بی نگان دصول کرتی ہے تو رہے بحکم مبد ہوگا یانہیں؟

جواب .....ا گرقرائن معلوم ہوجائے كه خاوندكويد جائداد بى بى كودينا بى مقصود بتويد بهہوكيا۔ (امدادالفتادي جساس ٢٧٦)

## مریض ممتد کا ہبدتے ہے یا نہیں

سوال ..... محمودہ نے کافی عرصہ بیمار رہنے کے بعد انقال کیا اور بیاری کے دوران کھی جا تیدادا ہے بالغ ونابالغ لڑکوں کے تام کی اورلڑ کیوں کوم دم کیا بیغل اور بہہ جائز ہے یا نہیں؟
جواب ..... کافی عرصہ بیمار ہے کی وضاحت سوال میں نہیں ہے اگر کسی بیمار کی لیم ہو جائے مثلاً ایک سال یا اس سے زیادہ گذر جائے اورم ض کی ایک حالت قائم ہو جائے تو پھر وہ مریض کے مثل ہیں ہیں رہتا تندرست کے تھم میں ہوجا تا ہے اوراس حالت کے تضرفات مریض کے تقرفات قرار نہیں دیئے جاتے ۔ اس اگر محمودہ نے ایسی حالت میں بہد کیا کہ اس کی بیماری کو مسال سے زیادہ عرصہ گذر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اورم ض کی شدت کا وقت نہ تھا تو وہ بہتر تندرست منال سے زیادہ عرصہ گذر چکا تھا اور کوئی خاص تغیر اورم ض کی شدت کا وقت نہ تھا تو وہ بہتر تندرست موسل سے بہد کی جاری ہوگا اوراگر وہ با تا عدہ ہوا اور قبضہ کرا دیا گیا ہوتو موہوب ہم اس کے مالک ہو گئے اوراگر اس نے اپنی ساری ملکست سے بعض اولا دکو محروم نہ کیا بلکہ کی زیادتی کافرق رہا تو اب وہ ہدوا ہیں نہیں لیا جاسکی نہ بالغ سے نہ نابالغ سے نہ کافرق رہا تو اب وہ ہدوا ہیں نہیں لیا جاسکی نہ بالغ سے نہ نابالغ سے نابالغ سے نہ نابالغ سے نابالغ سے نہ نابالغ سے نہ نابالغ سے نہ نابالغ سے نہ نابالغ س

ينتيم كى تعليم كے لئے اس كے مال سے مدريدوينا

سوال ..... بیتیم مال دارکا سر پرست اس کے مال ہے اس کے معلم کو کبھی کبھی ہدید دیتا ہے تا کہ بنچ کو ہنرشوق ہے سکھائے تو بیرجا مُزہے یانہیں؟

جواب ..... جائز ہے۔ (امداد الفتاد کا جسم ۲۸۲)

مشروط هبه كاهكم

سوال ..... زیدنے برکواس شرط پرزین ہددے دی کہ وہ تاحیات زید کی خدمت کرے گا لیکن بحر نے پچھ عرصہ کے بعد زید کی خدمت کرنا چھوڑ دی تو کیا خدمت ندکرنے کی وجہ سے زید کو موہو ہرز بین کے داپس لینے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب .....حنفیہ کے نز دیک اگر چہ ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے گر کر اہت ہے فالی نہیں لیکن جب ہبہ کوکسی نثر ط کے ساتھ معلق کر دیا گیا تو عدم نثر ط کی صورت میں رجوع کرنا بلا کراہت جائز ہے اگر چہ بالفاظ دیگر ہبہ منعقد ہی نہیں ہوا ہے۔

قال العلامة قاضى خان رجمه الله: والدليل على هذاماذكر فى كتاب الحج اذاتركت المرأة مهرها على الزوج على ان يحج بهاوقبل الزوج ذلك ولم يحج بها كان المهرعليه على حاله والفتوى على هذاالقول. فتاوى قاضى خان على هامش الهندية ج ص ٢٨٢ كتاب الهبة فصل فى هبة المرأة مهرهامن الزوج قال العلامة طاهر بن عبدالرشيد البخارى رحمه الله: والهبة لاتصح بدون الرضا وعلى هذالوقال وهبت مهرى منك على ان لاتظلمنى وعلى ان يحج بى اوعلى ان يهب لى كذاوان لم يكن هذاشرطاً فى الهبة لايعود المهر (خلاصة الفتاوى ج ص ٣٩٣ كتاب الهبة فى الجنس الثانى) ومثله فى شرح المجلة للعلامة محمدخالد اتاسى ج ص ٣٩٣ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمدخالد اتاسى ج ص ١٩٣٩ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل محمدخالد اتاسى ج ص ١٩٣٩ كتاب الهبة الفصل الاول فى بيان المسائل

بچوں کو ملے ہوئے مدیے کا حکم

سوال ..... نا بالغ بچوں کوان کے نانا یا دادا ہجھ عطا کریں تو اس کو دالدین ان بچوں پرکس طرح صرف کریں اگر روٹی کپڑے میں صرف کریں تو سے مال باپ کے ذھے ہے تاوقتیکہ بالغ ہوں تو اس عطا کو ہالغ ہونے تک امائیا جمع رکھیں یاشیر نئی دغیرہ میں خرج کردیں؟ جواب .....جو تا ہالغ کسی مال کا مالک ہواول نفقہ ای مال میں ہوگا مال کے ہوئے ہوئے باپ پر واجب نہ ہوگا پس صورت نہ کورہ میں سے عطیات اس تا ہالغ کے ضروری نفقات میں صرف کروئے جائیں۔(امداد الفتاویٰ ج ۱۳ ص ۴۸۰)

د بوالی وغیره میں مشرکین کامد بیدلینا

سوال ..... ہندوا ہے نتہواروں میں اگر مسلمانوں کو ہدیتا کچے دیں مثلاً دیوائی کہ اس میں اکثر ہندوو مسلمانوں کے بہاں مثعائی وغیر ولا یا کرتے ہیں تو قبول کرنا جائز ہے یانہیں؟
۲۔اوراگر کوئی مختص قبول کر کے سی دوسرے کو کھلا ناچا ہے تواس مختائی مثلاً کھانا جائز ہے یانہیں؟
۳۔اگر کفار خاص اپنے تہوار کے لئے کوئی خاص مثعائی بنا کمیں مثلاً کھلونے وغیرہ تو اس کا دکان ہے فریدنا جائز ہے یانہیں؟

٣ \_مسلمان اور كافر كے درميان جربيد ليمادينامطلقا جائز ہے يائبيس؟

۵۔ یہ جوشہور ہے کہ فاص اس رات کو کھا نا جا کرنیں آیا یہ درست ہے یا نہیں؟
جواب .....اگر کوئی ویٹی ضرر نہ ہوتو کھار مصالحین سے ہدیے کالین وین جا کز ہے اس سے اکثر سوالوں کا جواب حاصل ہو گیا صرف دوجز خاص تعرض کے قابل رہ گئے۔ ایک یہ کہ ہدید دیوالی کاشایداس تہوار کی تعظیم کے لئے ہوجس کو فقہاء نے تخت ممنوع کھا ہے دوسرایہ کہ اس جس تصاویر کاشایداس تہوار کی تعظیم کے لئے ہوجس کو فقہاء نے تخت ممنوع کھا ہے دوسرایہ کہ اس جس تصاویر کو تعلیم کے ایک ہوگی ہوئے کہ ان کا احترام کرنا لازم آتا ہے اور بعض فروئ ہے ان کالین احترام کرنا 'جو کہ تقوم کو سٹر م ہوئے کا سیس تھم شرق کا بھی معارضہ ہے۔ فروئ میں تصاویر کے تقوم (فیتی ہونے کی) نفی کی گئے ہوتو اس جس تھم شرق کا بھی معارضہ ہے۔ جواب اول کا بیرے کہ دیا دت سے معلوم ہے کہ اس ہدیکا سب مہدی لد (جس کو ہدید دیا جوار ہاہے ) اس کی تعظیم ہے نہ کہ تہوار کی۔

اورجواب ٹانی کا بیہ ہے کہ ہدیدو ہے میں مقصود تصویر نہیں بلکہ مادہ ہے البتہ بیدوا جب ہے کہ مہدی لہ فورا تصاویر کوتو ڑ ڈالے۔ (امدادالقتادی جساص ۴۸۱)

بیوی کا مبه کرده حق مهر میں رجوع کرنا

موال .....ا یک مورت نے اپناحق مہرشو ہر کو بہد کر دیا چند سال کے بعد کسی تھر بلوتا جاتی کی وجہ سے اب وہ موالیہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تا ہو کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تا ہو کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً اس کا یہ مطالبہ کرتی ہے تو کیا شرعاً کیا ہو تو کیا ہو تا ہو تو کیا ہو تو کر تا ہو تو کیا ہو تو

جواب ..... زوجین کارشتہ قرابت داری کارشتہ ہے ان میں سے جوبھی دوسرے کو ہبہ کر دے تو بعد میں اس کورجوع کرنے کا اختیار نہیں اس طرح صورت مسئولہ میں بھی جب ہوی نے ایک بارا پناختی مہرشو ہرکو ہبہ کر دیا تواب اس کورجوع کرنے کاحق حاصل نہیں ہے

لماقال العلامة المرغيناني :وكذلك ماوهب احدالزوجين للاخولان المقصود فيهاالصلة كمافي القرابة (الهدايه جلد الص٢٧٣ كتاب الهبه)

لمافى الهندية: اذاوهب احدالزوجين لصاحبه لايرجع فى الهبة وان انقطع النكاح بينهما (الفتاوئ الهندية ج ٣ ص ٣٨٦ كتاب الهبة فصل رجوع فى الهبة) فتاوئ حقانيه ج٢ ص٣٨٤)

### دلهن كوبطورسلامي دى موئى چيز كاحكم

سوال .....عورت کونکاح کے دفت سہیلیوں اور دوسر ہے دشتے داروں کی طرف سے بطور سلامی یا جرب کے داروں کی طرف سے سلامی یا مہید کے طور پر ملا ہواس کی ما لک عورت ہے اس طرح جو چیزیں اپنے چیوں سے خریدی ہوں اس کی ما لک عورت ہے اس طرح جو چیزیں اپنے چیوں سے خریدی ہوں اس کی ما لک عورت ہے اس طرح جو چیزیں اپنے چیوں سے خریدی ہوں اس کی ما لک عورت ہے۔ (فناوی رہیمیدج اس ملامی)

#### د کان چھوٹے لڑ کے کے نام کرنے کی ایک صورت

سوال .....میری سات اولاد ہیں چھ شادی شدہ اور علیجدہ ہیں چھوٹا لڑکا ہے شادی شدہ دکان کا کام کرتا ہے دکان بیس بر مابیہ ہاور چھیں کا کام کرتا ہے دکان بیس بر مابیہ ہاور چھییں سورو پے دکان بیس بر مابیہ ہاور چھییں سورو پے قرض کی آمدنی میں بیار رہتا ہوں اور کوئی سر مابیہ بی نہیں اس کے اولیے قرض کی اس کے سواکوئی صورت نہیں کہ دکان چگتی رہاور آہتہ آہتہ اس میں سے قرض اوا کیا جائے اور اس کی صورت یہ ہے کہ چھوٹا لڑکا اس کی ذمہ داری لئے تو جس چاہتا ہوں کہ دکان اس کے نام رجھری کرادوں تا کہ وہ دکان جلائے اور قرض دیے تو کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ موجودہ مرمائے ہے سہ گنا قرض ساور بیس ان کی مائی ہا تا مور ہے دکان اس کے نام دیے رہا ہوں کہ دکان اس کے نام رہنے کہ اور قرض دیا تو جس ہا ہوں کہ دکان اس کے نام رہنے کہ اس کی ان میں مان ہوں کہ دکان اس کے نام دیے رہنے کی مائی ہوں ہے در ہا ہوں ہیں ہور ہا ہے ہے سہ گنا قرض ساور بیس ان کی مائیت کردی ہور فرم کا نام دیے رہا ہوں ۔

گنا قرض ہے اور بیں اس کو مالیت بیس صرف فرم کا نام دے رہا ہوں۔ جواب .....اگر دکان پر فی الحقیقت سر مائے ہے سہ گنا قرض ہے تو کو فی مالیت لڑکے کو ہمبہ نہیں کی جارہی ہے کہ اس میں دیگر اولا دکی مساوات کا تھم ہو بلکہ اس صورت میں کہ لڑکا قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لے گواس ہے مزید سولہ سویا اٹھارہ سورو نے لیا جارہا ہے اور دکائن کی رجسٹری جس مصلحت ہے کی جارہی ہے وہ نیک ہے کہ قرض خواہوں کا قرض بھی اداہو جائے اور والدین کی کفالت بھی ہوتی رہے ۔ پس صورت مسئولہ میں دکان لڑکے کے نام کرا دینے میں کوئی مخطور نہیں بلاشبہ جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج ۴۹س ۱۲۱)

### اگرمکان ہبدکر دیا جائے اور متصل خالی بلاٹ بھی ہبہ کر دیالیکن قبضہ نہ دیا تو بلاٹ کا ہبہ درست نہیں

سوال .....کیا قرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کدا میک دیجیدہ سوال پیدا ہو گیا جس کاحل ہمارے لئے مشکل ہے برائے کرم سوال ذیل کا فتو کی دیا جائے تا کھمل کیا جائے۔

(۱) یہ کہ نقشہ مکان رہائش' پشت ہے یہ مکان کریم بخش کا تھا جوصرف ایک کوٹھا تھا اس کوٹھا کی جانب جنو بی تمام صحن سفید زمین خالی پڑی تھی جو کہ کریم بخش متوفی نے اپنی حیات میں اپنے رہائش کوٹھا کے علاو وسفید زمین صحن عبدالستار ولدغلام سرور کو بعوض خدمت لکھ دی تھی۔

(۲)عبدالستار ولدغلام سرورنے کریم بخش کی حیات میں کوٹھار ہائٹی کریم بخش کے سامنے جانب جنوب سفیدز مین قبضہ کرنے کے لئے 2/3 فٹ دیواریں رکھ دیں گر کریم بخش متوفی اپنے مکان رہائش کوٹھا میں راستہ نبر ۲ ہے آتا جاتا تھا۔

(")عبدالستار دلد غلام سرور کے پاس صرف یمی کریم بخش متوفی جو کہ مکان کے آ مجے سفید زمین صحن بعوض خدمت عبدالستار کو دی پھراس کے بعد علاوہ مکان کا دروازہ بند کرنے یا کسی اور طرف نکالنے کی کوئی تحریز ہیں ہے۔

(س) کریم بخش فوت ہو گیا اس کا دارث بختیجا محد علی مکان رہائش کریم بخش متوفی کو راستہ نمبراے رکا دے کرتا ہے کہ بیرآ کے سفیدز بین محن عبد انستار کا ہے۔

اب فتوی دیا جائے کے محمولی وارث کریم بخش متونی نے راستہ نمبرا میں آئے جانے کا حق ویا راستہ نمبرا کا جس سے کریم بخش متونی اپنی حیات میں آتا جاتا تھا محموطی حق وارورا ثت ہے یا نہ برائے مہر بانی فتوی دیا جائے تا کہ حق دار کوش مل جائے۔ عین نوازش ہوگی۔

جواب .....اگر کریم بخش ندکور قطعه نمبرا کا بھی عبدالتار کو بہہ کر چکاہے عبدالتار نے 2/3 فث و بوار داستہ نمبرا کے گرد کریم بخش کے عین حیات میں تقمیر کردی ہے اور یا و بیے کریم بخش نے عبدالتار کو نمبرا کا قبضہ دلایا ہے اور کریم بخش و بیے قبضہ دلانے کے بعد بھی نمبرا میں آتا جاتار ہا ہے تو بھران صورتوں میں نمبرا عبدالتار کا ہوگا اور اگر نمبرا کومرے سے بہہ بی نہیں کیا جیسے کوٹھا یا

ہبہ کر چکا ہے گر قبصنہ دلایا نہیں ہے خو داست تا موت استعمال کرتا رہا ہے تو پھریہ نہبر ۲ وارث کا ہوگا کیونکہ ہب بغیر قبض تا منہیں ہوتا۔ فقط واللہ تعالی اعلم ( فقاویٰ مفتی محمودج ۹ ص ۲۶۹ ) هندند سر مارسس

متبنی کے لئے ہبہ کرنا

سوال .....زیدا پیختمبنیٰ کے لئے اپنی جائیداد کاکل یا جزوقف کرے تو وہ ایسا کرنے میں عنداللہ گنہگار ہوگا یانہیں؟

جواب .....زید کو جائے کہ اپنی جائیداد کا تہائی حصہ متبئی کے لئے وقف کرے ہاتی ووجھے دوسرے شرقی وارثوں کے لئے رہنے دے یہی اس کیلئے بہتر ہے۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص۱۵۳) و بین کا مدیون کو ہمیہ کرنا

سوال .....زید نے نکاح ہائی کا ارادہ کیا توزوجہ اولی ہندہ کے اقارب نے کہا کہ سوکنوں ہیں موافقت نہیں ہوتی اورا گرتمہارا دل دوسری ہیوی کی طرف مائل ہوگیا تو ہندہ لاولد بے سہارارہ جائے گی اس لئے تم اس کی تسلی کے لئے فلاں زہن حوالے کر دواور قرض مہر کے ہوش ہیں شار کرلو چنا نچہ زید نے وہ زہن اس کواد لا بھے گی اور پھر قیست سے بری کر دیا۔ زیدا ب کہتا ہے کہ میں نے اس وقت بیکہا تھا کہ زہن تو ہی دیتا ہوں لیکن شرط بیہے کہا گر ہندہ جھے سے پہلے مرکئی تو اس کا کوئی دوسرا وارث حصہ طلب نہ کر سے چنا نچہ وہ لوگ راضی ہو گئے اس کے بعد ہندہ اچا کہ فوت ہوگئی اور دارٹ شوہرا ورحقیقی بھائی ہے کہتا ہے کہ شرط کے مطابق زہین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زہین میری ہے بھائی گہتا ہے کہ شرط کے مطابق زہین میری ہے بھائی

جواب .....زید نے زمین ہندہ کے ہاتھ تھ کی اورائے شن ہندہ کا قرض مہر جوزید پر تھااسکو وضع کرکے باتی کو ہداورا براکردیا اور بیجا کڑے اس لئے زید کی شرط کو ہندہ کے درشہ اگرتسلیم بھی کرلیس تو مجھی اٹکا حصد سراقیط شہوگا چر جب بھی حصہ طلب کریں تو دینائی ہوگا۔ ( ٹناوی با تیات مسالحات س ۱۳۲۱)

باب کی زندگی میں ایے حق کا مطالبہ کرنا

سوال .....میرے سات آئڑ کے اور چارلڑ کیاں ہیں جن بیں سے تین لڑکوں اور دولڑ کیوں کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا خرج بیں نے اٹھایا ہے چارلڑ کے اور دولڑ کیوں کی شادی ہاتی ہے شادی شدہ لڑکوں بیں ہے دولڑ کے بیر آئی ہے شادی شدہ لڑکوں بیں ہے دولڑ کے بیر کہ ہم کو ہمارا حق دے دووہ الگ ہوتا چا ہے ہیں تو کیا جھے ان دونوں کا حق ادا کر دینا چا ہے ؟ اگرا دا کر نا ضروری ہے تو کس طرح ادا کروں؟

جواب .....جن جاراڑ کے اور لڑکیوں کی شادی ہاتی ہے اگئے بچوں کی شادی کے وقت جتنا خرج ہوا تھا ان کو اس قدر بطور عطیے کے دے کر ما لک دمخار بنا دیا جائے تا کہ وہ اپنی شادی کے وقت اس کو استعال کریں اسکے بعد جو ہاتی بچاس کے آپ ما لک جیں جن بچوں کو الگ ہونا ہووہ الگ ہونا ہووہ الگ ہونا ہووہ الگ ہونا ہودہ الگ ہو سکتے ہیں ان کو آپ سے زبر دسی مطالبے کاحق نہیں ہے آگر آپ ان کو بچھ و سے جیں تو سب کو برابر دیں۔ (فرآدی رہے ہے جس میں ۱۲ میں ۱۲ میں ۱۲ میں اس کو برابر دیں۔ (فرآدی رہے ہے ہیں آپ

ہبہ کی ہوئی چیز میں دوسروں کا کوئی حق نہیں

سوال .....زید کی دو بیویاں تھیں زینب وعائشہ پہلی بیوی زید کے روبروانقال کرگئ تھی زید کے روبروانقال کرگئ تھی زید نے اپنی زندگی ہیں اس کے بچوں کو بچھ ہبہ کیا اور اپنے انتقال سے پہلے ہی حالت صحت ہیں دوسری بیوی ہیں کے مہر میں زمین اور تا بالغ لڑکوں کو ایک باغ اور لڑکی کوایک گھر ہبہ کر دیا آیا اب دوسری بیوی اور اسکی اولا دکو بچھی پہنچتا ہے یا نہیں؟

جواب .....زید نے دوسری بیوی کومبر کے عوض میں جوز مین دی و واس کی ہوگی گھر لڑکی کا ہوگیا کی اور کی کا ہوگیا گئر لڑکی کا ہوگیا لیکن باغ جولاکوں کو دیا ہے مشترک ہونے کیوجہ ہے اگر چہل قسمت بہہ سیجے نہ ہوتا جا ہے لیکن موہوب لہم کے چھوٹے ہونے اور واہب کے خود باپ ہونے کی وجہ سے ہبہ سیجے ہوگیا موہوب لہم کا موہوب پر قبضہ ہبہ کی شرط ہے واہب باپ اور موہوب ہم نابالغ رہنے سے باپ کا قبضہ ہوگیا۔

زید نے اگر زمنب کا مہرادانہیں کیا ہے تو زید کے ترکے سے بورا مہراس کے فرزندوں کو مکنا چاہئے تھالیکن چونکہ زیدا بی موت سے پہلے ہی اپنی املاک اولا دکو ہبہ کر چکا تھااس لئے ان املاک سے مہرادانہیں ہوسکتا۔ ( فناوی باقیات صالحات ص ۳۱۰ )

رشتہ داروں کو ہبہ کرنے سے حق رجوع ساقط ہوجا تا ہے

موال .....والدنے اپنی کل جائیداوا ہے جیٹے کے نام ہبد کر دی ہے تو کیا اب والد کوشرعاً رجوع کرنے کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب .....کسی رشتہ دار کواگر چہ ہمہ تملیک بلاعوض ہو چکا ہوتو اس صورت ہیں بھی رجوع جا تزنہیں لہذا والد کواپی اولا دے ہمدواپس لینے کاحق حاصل نہیں ۔

قال العلامة المرغيناني رحمه الله: وان وهب هبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها لقوله عليه السلام اذاكانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها رواه البيهقى (الهداية ج سم ٢٨٠ كتاب الهية باب مايصلح رجوعه ومالايصلح)
قال العلامة ابوالبركات النسفى: فلووهب الذى رحم محرم منه لايرجع فيها
(كنز الدقائق ص ٣٥٥ كتاب الهبة) ومثله في مجلة الاحكام مادة ٢١٨ ص ٢٠٧)
كتاب الهبة الباب الثالث في احكام الهبة) فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٣٨٢)

بدون ایجاب کے ہبدکا حکم

سوال ..... بهدبرتعاطی مینی بغیرایجاب کے جوجا تاہے یانہیں؟ جواب ....بعض کے فزد کی سیح جوجا تاہے۔(فادی عبدالحی ص ۲۲۸) موجو بدز مین کے فروخت کرنے کا تھکم

سوال ... بناب مفتی صاحب! کیا موجوب الد موجوب قروخت کرسکتا ہے یا نہیں؟ جواب .....اگر با قاعد وطور پرشر عی جہہ جو چکا ہے تو موجوب الداس کا خود مختار ما لک ہے اور اس میں اس کو ہرتئم کے مالکانہ تصرفات کاحق حاصل ہے

قال العلامة ابوبكر الكاساني رحمه الله: واما اصل الحكم فهو ثبوت الملك للموهوب له في الموهوب من غير عوض (بدائع الصنائع ج٢ ص٢٤ فصل واما حكم الهبة فالكلام فيه في ثلاث مواضع) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (هي تمليك العين مجاناً اي بلاعوض (ردالمحتار ج٥ ص٢٨٧ كتاب الهبة) ومثله في كنز الدقائق ص٢٥٣ كتاب الهبة (فتاوي حقانيه ج٢ ص٢٨٣)

باب ہبہ کی دومتعارض عبارتوں میں تطبیق

سوال.....اوصى لرجل بثلث مال ومات فصالح الوارث من الثلث بالسدس جاز الصلح وذكريحتمل السقوط بالاسقاط الخ (شامي كتاب الصلح)

قول اول اشاہ میں ہے جس کا حوالہ قول ندکور میں دیا ہے۔ و لوقال الو ارث ترکت حقی لیم یبطل حقه اذالملک لایبطل بالترک

اس كى شرح تموى يس ب اعلم ان الاعراض عن الملك الى قوله وان كان ديناً فلابدمن الابراء

بظاہر دونوں عبارتوں میں تعارض ہے تعجب سے کہ شامی نے خود اشاء کا حوالہ دیا ہے جو

اسکے خلاف ہے قیاس کے مطابق قول اشباہ معلوم ہوتا ہے البتہ سے کہ جب یہ تملیک ہے تو چونکہ تملیک مجاز اُ ہے اس لئے ہمبہ میں داخل ہوتا چاہئے اور شرا لطامتُل قبض وعدم شیوع ہوں گی البتہ اگر وہ شکی قابل تقسیم نہ ہوتو بظاہر ہمیں جی ہوتا جاہئے۔

شبہ بیہ ہے کہ اگر متر وک میت میں ہے ایک ایک چیز مختلف جنس ہے ہٹالا ایک الماری ہے ایک کری ہے یا اور کوئی چیز جس کو ملا کر تقسیم کئے جانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا اور ہر چیز کو جدا جدا تقسیم کرنے ہے وہ شے نفع کے قابل نہیں رہ سکتی ایسی چیز اگر وارث دوسرے کو ببدکر دیے تو یہ بستیجے ہوگا یا نہیں؟

ظاہراً معلوم ہوتا ہے کہ صحیح ہوجائے کیونکہ مثلاً اس کا الماری ہیں الگ حصہ ہے اور کری ہیں علیمہ ہوتا ہے کہ صحیح ہوجائے کیونکہ مثلاً اس کا الماری ہیں الگ حصہ ہے اور وہ قابل تقسیم نہیں ہیں شیوع صحت ہمہہ ہے مائع نہ ہوا اگر یہ تمام ہا تیں صحیح ہیں تو پھر یہ اور جواب طلب ہے کہ مختلف کتا ہیں خواہ ایک فن کی ہوں مثلاً شرح وقایہ ہدایہ یا مختلف فن کی ہوں اٹکا کیا تھم ہے؟ مثلاً ایک مولوی نے انتقال کیا اور کتب خانہ چھوڑ اتمام ورث نے اپنا اپنا حصہ خاص ایک وارث کو دے ڈالا تو ہیہ بہ بطریق سابق صحیح ہوسکتا ہے اور میر کہا جاسکتا ہے کہ ہر کتاب میں تمام ورث کا حصہ ہواور ہر کتاب چونکہ علیمہ قابل تقسیم نہیں اس لئے وہ ہر صحیح ہوگیا البت اگر کتاب کے دہ نے ہول تو صحیح نہ ہو کیونکہ قابل تقسیم ہے اور آیا ہم کا صحیح نہ ہوتا (جبکہ ہوگیا البت اگر کتاب کے دہ نے ہول تو صحیح نہ ہوگیا جا جا کتا ہیں صرف دو ہیں اس لئے قابل تقسیم نہیں بلکہ تمام کتابوں کو ایک ساتھ شامل کر کے سب کہ دو وارث ہوں اور زائد ہونے پر پھر کیا کہا جا سب کوایک نوع قرار دیا جائے گا اور ہرصورت میں ہرسیج نہ ہوگا؟

اولا دکے ہبہ میں تفاضل کا حکم

سوال ..... کی خفس کا پی اولا دکو ہبد دیے میں کی بیشی کرنا جائز ہے یائیں؟
جواب ..... گر کسی شخص نے اپنی زندگی میں بحالت صحت و ہوئی وحواس اپنی تمام جائیداو
بعض اولا دکو ہبہ کر دی اور بعض کو محروم رکھا اور اس سے دوسروں کا اضرار اور ان کو بلا وجہ محروم کرنا
مقصود ہوتو اگر چہ قضا و یہ ہبہ تا فذر ہے گائیکن دیائیا گنبگار ہوگا اور اگر کسی شرکی عذر مشلاً ایڈ ارسانی ' ظلم وزیادتی اور نافر مانی کی وجہ ہے محروم رکھا تو گنبگار نہ ہوگا بلکہ بھندر تو ت سے زیادہ نہیں و بنا
چاہئے تا کہ اعانت علی المعصیت لازم نہ آئے لیکن قضاء ہرصورت میں ہبہ تا فذر ہے گا اور اگر کوئی وجہ تنا شام موجود نہ ہوتو مردوزن کے درمیان تسویہ کرنا فضل ہے۔

قال العلامة ابن البزازالكندى: الافضل في هبة الابن والبنت التثليث كالميراث وعندالثاني التضيف وهوالمختارولووهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد ولوخص بعض اولاده لزيادة رشده لاباس به وان كانا سواء لايفعله وان ارادان يصرف ماله الى الخيروابنه فاسق فالصرف الى الخيرافضل من تركه له لانه اعانه على المعصية وكذالوكان ابنه فاسقاً لايعطيه اكثرمن قوته (البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٤ الجنس الثالث في هبه الصغير)

قال العلامة القاضى خانَّ : وروى المعلىُّ عن ابي يوسفَّ انه لابأس به اذالم يقصدبا الاضراروان قصدبه الاضرارسوى بينهم يعطى للابنة مثل مايعطى للابن (الفتاوئ القاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص٢٤٩ فصل في هبة الوالدلولده ومثله في البحر الراثق ج٤ ص٢٨٨ كتاب الهبة (فتاوئ حقانيه ج٢)

# هبيدا وربعض شروط فاسده

شرط کے ساتھ ہبہ کرنا

موال .....زید نے عمر ہے کہا کہ فلال شکی مجھے بہدکرد ہے عمر نے اس شرط پر کہتم یہاں سے گھر نبیس لے جاسکتے ہم دونوں استعمال کریں گے لیکن ملک تمہاری ہے اور قبضہ کرادیا اب کئی سال کے بعد زید اس شکی کو گھریا اور کہیں لے جانا چاہتا ہے اور عمر اس کے انتفاع سے بالکل محروم ہو

جائے گا نیز زید یہ بھی کہتا ہے کہ بٹل نے بیشرطاس ونت قبول نیس کی تھی بلکہ بیس نے تواتی مقدار پیے دے دیئے تھے مطلب یہ کہ بہنیں ہوا تھا گئے ہو کی تھی عمر کہتا ہے کہ اس شکی کے وض کچھے پیے نہیں دیئے گئے نیز عمر کہتا ہے کہ اگر آپ نے مقدار معین دی تھی تو بیں اداکروں گا اور وہ شے مجھے دے دے اس میں شرعی تھم کیا ہے؟

جواب ..... ہبدتی ہے شرط باطل ہے والیس لینا مکر دہ تحر کی ہے اگر چیے دیے کا ثبوت ہوتو والیسی کا مطالبہ بالکل نا جا تزہے اور خلاف شرع ہے۔ ( فرآد کی محمود بین ااص ۱۲۹)

به بالشرط كي ايك صورت كاحكم

سوال .....ایک جامعہ کے ملاز مین کے لئے بیر عایت دی گئی کہ اگر ملازم ترقی کے لئے مر یہ تعلیم حاصل کرے گا تواہے ماہوار تین سورو بے وظیفہ ویا جائے گا بشر طیکہ دوسال یو نیورٹی میں ملازمت کرے اگر مید مت پوری کئے بغیر درمیان میں چھوڑ کر چلا گیا تو وصول کروہ پوراوظیفہ واپس کر نا پڑے گا بیشر طاشر عا صحیح ہے یانہیں؟

جواب ..... یہ دفلیفہ بہہ ہے اور بہر شروط فاسعہ ہے باطل نہیں ہوتا شرط باطل ہوتی ہے انہذا شرط کی خلاف ورزی کرنے پر بھی ملازمین ہے وظیفے کی رقم واپس لیٹا جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ جے میں ۲۷) معہ بیں وکی گئے ہیں ہے تھیں ہے۔ سر بھک

ہے میں لگائی گئی ایک قرار داد کا تھم

سوال ..... زید کے دووارٹ ہیں بھتیجا بکراور زوجۂ زید نے اپن کل جائیدا دویں مہر کے وقت ہیں بھتیجا کر اور زوجۂ زید نے اپنی کل جائیدا دویں مہر کے وقت کو بعد بکر زوجہ کو مبدکر دیا ابھی تحریر وغیرہ کی نوبت نہ پنجی تھی کہ ذید وفعنا بہار ہو کر مرگیا زید کے مرنے کے بعد بکر اور ذوجہ نوبد کی برخاش نہ ہوئی تواس وقت کل اور ذوجہ نوبد کی برخاش نہ ہوئی تواس وقت کل جائیداد پرتاز عمر کی زوجہ قابض رہے گی ورنے بیس تو یہ قرار داواس ہرکہ باطل کرنے والی ہے یا نہیں؟ جواب ... اس قرار داوے یہ ہمیہ بالعوض باطل نہ ہوگا۔ (فناوی عبد اُنٹی مس سے)

ہبہ سے رجوع کرنے کا مسکلہ

سوال .....کیا واجب موجوب لدے جب کی جوئی چیز کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یا کہیں؟
جواب اور موجوب لدکی رضامندی ہے یا حاکم واپسی کا تکم کرے اور دوسرے مواقع
جی موجود نہ جول آور جو ع جائز ہے کیکن کراجت ہے فالی بیس ور نہ بھورت ویگر رجوع کر ٹاح ام ہے۔
قال العلامة ابن عابدین رحمه الله: (صح الرجوع فیها بعد القبض اما قبله

فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتى (وان كره)الرجوع (تحريماً) وقيل تنزيها نها (ردائمحتارج ص ٢٩٨ كتاب الهبة ياب الرجوع في الهبة) قال العلامة محمدخالد اتاسى : للواهب ان يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وان لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٨٠ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع (شرح مجلة الاحكام مادة ٣٨٠٠ ص ٣٥٠٠ الباب الثالث في احكام الهبة) ومثله في الخانية على هامش الهندية ح ص ٣٨٠٠ الباب الثالث في الرجوع في الهبة. (فتاوي حقانيه ج ٢ ص ٣٨٠٠)

غیروارث کے نام بہدکرنا

سوال ..... ہندہ لاولد نے اپنے بھانے زید کومتبنی بنا لیا اور تمام جائیداد اس کو ہبہ کر دی حالانکہ ہندہ کا بھیجا بکر بھی موجود تھا اس ہبہ ہیں ہندہ عنداللہ یا خوذ ہوگی یانہیں؟

جواب ۱۰۰۰۰۱ س مبدے مندہ گنہگار ہوگی کتب فقہ دصدیث میں تصریح ہے کہ اگر بغیر کسی عذر شرعی کے بعض اولا دکو ہے میں فضلیت دی تو گناہ لازم آتا ہے جبکہ اولا دے بارے میں بیٹھم ہے تو غیر وارث کے نام مبدکرنے کی صورت میں کس قدر گناہ ہوگا۔ ( فآوی عبدالحی ص ۳۱۳)

وظيفے كى رسيدا ورحقوق وغيره كامبدلغو ہے

موال .....زید چیره او بعد پکی رو پیر کومت سے پاتا ہے تو وہ وصول کرنے سے پہلے اس روپے کو مبد کرسکتا ہے یائیں؟ اگر زیداس رسید کو بہد کرے جس سے وور و پیدوسول کرتا ہے تو اس پر وصول ہونیوالا روپیہ بہد ہوجائے گا؟ اگر کوئی صرف کسی شے کاحق بغیر دیئے جبہ کرے تو یہ جائز تصور کیا جائے گایائیں؟

جواب .....رسید (چینی) کا بہاورئے اورایے بی صرف تن واستحقاق کا بہاورئے شرعاً لغو ہے استحقاق اور چینی کے بہہ سے بیاثر نہیں ہوسکتا کہ موہوب لدو درو پیے بہد کر سکے اور الیکی ماباند ششمائی یا سالاند کا بہدوئے درست نہیں کیونکہ الی شخواہ وصول اور قبضے سے پہلے ملک میں داخل نہیں ہوتی اور جے و بہد خیر مملوک ومعدوم کی باطل ہے۔ (فقاوی عبدالی سرائی سرائی)

مشروط مبهركي ايك صورت كاحكم

موال .....زیدا پی اولا دکوجائداداس شرط پر بهدکرتا ہے کہ تاحیات اس کی آیدنی کواپی مرضی کے مطابق صرف کرول لاکوں (موجب لیم ) میں سے کوئی روکنے کا مجاز ند ہوگا اور میری وفات کے

بعد ہر خفس اپنے اپنے جھے ہیں خود تصرف کرنے کا مختار ہوگا آیا اس طرح ہدجا کز ہے انہیں؟
جواب ..... یہ ہہ جائز اور صحح ہے مگر شرط حیج نہیں بلکہ فاسد ہے اور ہے ہیں شرط فاسد کا تھم
یہ ہے کہ شرط خود باطل ہوجاتی ہے ہے ہیں کوئی نقصان نہیں آتا اگر کس نے بشرط فد کور ہہ کیا تو ہیہ
نام اور سیح ہوجائے گا مگر اس شرط کا شرعا کوئی اغتبار نہ ہوگا بلکہ موہوب ہم کوئی اختیار ہوگا جو جا ہیں
کریں اور ہم ہیں کوئی الی صورت نہیں کہ موہوب لہ واہب کی زندگی ہیں کوئی تضرف نہ کرستے بچر
اسکے کہ وہ کوئی اقرار نامد کلی دے کیے ناس اقرار ناسے کی حیثیت فقط وعدے کی ہوگی جس کا پورا کرنا
دیا تا ضروری ہوگا مگر حکومت اسے مجبوز نہیں کرسکتی۔ (فناوئی عبد الحکی میں 4 میں 4 میں 6

مكان كأكوئي ايك حصه بهبه كرنا

سوال .....اگر تمکی نے مکان کا کوئی حصہ جبہ کر دیا تو سیح جوگایا نہیں؟ جواب ..... جبہ فاسد ہے البتۃ اگر تقتیم کر کے موجوب لہ کے سپر دکر دے تو سیح جوجائیگا۔ (فآویٰ عبدالتی ص۲۹)

والدین کا اولا دے مال کو ہبہ کرنا جا تزنہیں ہے

سوال .....کالی نے اپنے شوہر کی وفات کے بعداس کی تمام زمین اپنے وو بھائیوں کو ہبد کر دی اور اپنی اکلوتی ٹابالغ لڑکی سکینہ کے لئے پچونہیں چھوڑ ااب جبکہ سکینہ بالغ ہوگئی ہے تو وہ اپنے والد کے ترکہ میں سے اپنے حصہ شرعی کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا سکینہ کا میہ مطالبہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ اس کی ماں اپنے شوہر کی جملہ زمین ہبہ کرچکی ہے؟

جواب ..... بہدگی صحت کے لئے ضروری ہے کہ موہو بہ چیز وا بہب کی ذاتی ملکیت ہواس میں کسی اور کا حصہ نہ ہوشر عاکسی ووسرے کا حصہ بغیراس کی اجازت کے بہد کرنے کا کسی کوا تعقیار حاصل نہیں اگر چہ وہ اس کی اولا وہ تی کیوں نہ ہو بتا برایں صورت مسئولہ میں سلمی اپنا حصہ میراث تو بھا ئیوں کو جبہد کرستی ہے اپنی بٹی (سکینہ ) کا حصہ بہنہیں کرسکتی اس لئے سکینہ کا مطالبہ جائز اور صحیح ہے۔

قال العلامة قاضى خان : ولا يجوز للاب ان يهب شياً من مال ولده الصغير بعوض وغير عوض لانهاتبرع ابتداء (فتاوئ قاضى خان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٨٠ فصل في هبة الوالدلولده والعصبة للصغير كتاب الهبة) قال العلامة ابن اليزاز : لا يجوز الهبة لابنه الصغير ايضاً كمالا يجوز للباتع (البزازية

على هامش الهندية ج٢ ص٢٣٨ كتاب الهبة الجنس الثالث في هبة الصغير) ومثله في ردالمحتار على الدرالمختار ج٥ ص١٨٧ كتاب الهبة ( قَأَوَلُ عَاندِ ٢٢ص٢٩)

بیوی کو تخواہ میں تصرف کرنے کی اجازت کیا ہبہ کے علم میں ہوگی؟

سوال.....زید ملازم این کل تخواه لا کراین بیوی کو دیتا تقاا در بیوی جو جا ہتی وه کرتی زید پکھانہ بوچھتا تھااگر میے کی ضرورت ہوتی توہندہ ہے مانگرا تھااگر ہندہ نے دیدیا تو خرج کیاورند حیب رہتا تھا ہیں اس شخوا و کے رویے سے بیوی نے زید کی حیات میں اپنے تام سے جائد اوخریدی اورخود ہی قابض ر بی زید نے اس ہے کچھ تعرض نہ کیاا ب زید کا انقال ہو گیا تو جا ئیدا دزید کی مجی جائیگی یا ہند ہ کی؟ جواب ..... ہر چند کہ ہبہ قرائن ہے ٹا ہت ہوجاتا ہے لیکن یہاں اس میں کلام ہے کہ ہبہ کے قر ائن ہیں یانہیں؟ سو جہاں تک غور کیا ہے دیتا ہبہ معلوم نہیں ہوتا بلکہ بیوی کوتھو مِل دار سیجھتے ہیں اور محض اس وجہ ہے سب کمائی سپر دکر دیتے ہیں کہ اس کوامور خانہ داری میں تجربہ کار بیجھتے ہیں تو اس کو دے ویتاایک گوندا نظام کی سہولت سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جوعورتیں سلیقہ شعار نہیں سمجھی جانٹیں ان کو بیہ اختیارات نبیس دیئے جاتے ای طرح اگریہ معلوم ہوجائے کہ بیا ہے رشتہ دارکودیتی ہے تو یقیبتاً شوہر نا خوش ہوتا ہے ان سب قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے بیس محض تو کیل وایداع ہے۔ رہانہ یو جھا اورتعرض نه کرنامیاس وجد ہے نبیس که اس کوما لک کر دیا ہے بلکه اس وجد ہے کہ ذوجہ پراعما و ہے کہ یے موقع صرف نہ کرے گی بہر حال روپیہ بچا ہوا تو شوہر ہی کی ملک ہے جب اس نے جائیداد خریری کویامنصوب رویے سے خریدی البذاجائداد وجد کی ملک ہاور بیرو پیدز وجد کے ترکہ سے وصول كركے سب ورشہ زير كوتقتيم ہوگا جس جي خود زوجه بھي داخل ہے پس اس كے جھے كى مقدار سا قط ہوجائے گی۔البنتہ اگر شوہر کو یقیناً میں معلوم ہو کہ رہیمرے ہی رویے سے خریدی گئی ہے اور بی بی نے اپنے لئے خریدی ہے اس میں میرا کوئی حق نہیں بیسکوت البتہ ہبد کی دلیل ہے مگر جب تک میہ احمّال باتی ہوکہ شاید شو ہرکواس کی اطلاع نہ ہوکہ بیمبرے رویے سے خریدی گئی ہے بیا طلاع ہوکہ اس نے بیہ بھا ہو کہ گواہینے نام سے خریدی ہے تکراس کومیری ہی بچھتی ہےاور میرے بعد میرے ورشہ کو حروم نہ کرے گی یااس لئے وہ خاموش ہو گیا ہو کہ اس کے نام ہونے سے جائیداد محفوظ رہے گی ميرے ياس شايدكوئى قرضے ميں نيلام كرالے توان احتمالات ہے ہيـ ثابت ندہوگا خلاصہ يہ كہ جب تک مجموعہ قرائن کی تعیین نے ہو ہید کا تھم مشکل ہے (امداد الفتاوی جے سام ۲۱۸)

مدرسه کے منتظم کو چندے کے علاوہ مدید بیٹا

سوال.....بعض حضرات بمجی کرید مهجتم مدرسه کو پکیار قم مدرے کے چندے کے علاوہ ہدیہ خصیص کے ساتھ دیتے ہیں تو بیر قم اس کوخو دلیونا جا مزہے یانہیں؟

جواب .....اگراس مدیے کی وجہ سے کوئی ممنوع شرعی لازم ندآتا تو مدیے تبول کرنافی نفسہ درست اور جائز ہے اوراگراس کی وجہ ہے مدرسہ کے چندے میں نقصان آتا ہو یا کوئی دوسرا محذور شرعی لازم آتا ہوتو بیجائز ندہوگا۔ (امداد المفتین ص۸۸۳)

### عورت نے اگراپی جائیدا در بوراوراس کے لڑکوں کے نام کر دی توعورت کی وفات کے بعد دہ واپس نہیں ہوسکتی

جواب ..... با قاعدہ شرعاً تقتیم کرنے کے بعد جو حصر لڑکیوں کا ہے دہ لڑکیوں کو دیا جائے اور متوفی کے بعد و بیوگان تھا چونکہ انہوں نے خودا پی مرضی متوفی کے بعد و فیر استان کا حصہ ضرور والیس کیا جائے جو بیوگان تھا چونکہ انہوں نے خودا پی مرضی سے متوفی کے بعد والیس نہیں ہو سکتی واجب کی موت کے بعد والیس نہیں ہو سکتی واجب کی موت کے بعد رجوع فی الحدیث سے خبیس کذافی فراوی الفقہ ۔واللہ اعلم (فراوی مفتی محدود جوع فی الحدیث سے خبیس کذافی فراوی الفقہ ۔واللہ اعلم (فراوی مفتی محدود جوع فی الحدیث

لڑکی کے لئے ہبدکی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدی نین از کیاں بااولا دفوت ہوئیں ایک از کی زندہ ہے زید کا کوئی از کانہیں اس نے سوچا کہ آئندہ اس از کی اور مرحومہ از کیاں کی اولا دہیں جھڑا ہوگا اس لئے اس نے ایک ہبہ نامہ لکھاا در تقلیم اس طرح کی کہ موجودہ از کی کو ایک مکان اور بقیہ جائیدا دکا نصف حصہ دیا جائے اور بقیہ جائیدا دنواسوں پر برابر تقلیم کی جائے اور بیوی کے نام کوئی جائیداد نہیں کی اس کے پاپنچ سال بعدز پد کا انقال ہوا اور بیوی نے حق کا تقاضا کیا تو یہ ہبا مستح ہے یانہیں؟ اگر سیح ہے تو مال کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اور سیح نہ ہوتو زید کی بیوی کو پچھ بینج سکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... بیہ جبہ نامداگر ان الفاظ ہے لکھا گیا ہے کہ میرے بعد فلال فلال کواس قد ردیا جائے تو یہ جبرہیں وصیت ہے اور لڑکی چونکہ وارث ہے اس واسطے اس کے لئے وصیت ووسر وارثوں کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں نواجے چونکہ وارث نہیں اس لئے ان کے تن بیس بیوصیت معتبر ہے لیکن ان کو بجائے نصف کے تبائی طے گا کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ٹلٹ سے زیادہ کی وصیت ورثد کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں اس ٹلے گا کیونکہ غیر وارث کے لئے بھی ٹلٹ سے گا اور باتی وصیت ورثد کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں اس ٹلٹ مال نواسوں کو برابر تقسیم کیا جائے گا اور باتی ووثک شے جب تا جائز ہیں گھا ہوکہ بس ووثک ہیں ہے گھا ہوکہ بس سے آٹھواں حصہ بیوی کو دے کر باتی لڑکی کو ملے گا اور اگر جب المدش رہے کی کھا ہوکہ بس

# هبه غيرمشروع

افسران کاملازموں کو مال حکومت سے ہدید دینا

سوال .....ا یک کام کی منظوری حکومت نے آٹھ سور و پے کی تھی اور و و کام چارسور و پے جس ہو گیا افسر نے کہا ہم تم کو بیس رو پے انعام دیتے ہیں اور پانچ رو پے دوسرے ملازموں کو دیتے ہیں اور شایداس نے خود بھی لیا ہوگا تو یہ لیما جائز ہے یانہیں؟

جواب ....اس افسر کوایسے اختیارات دیئے گئے ہیں یانہیں؟ اوراس انعام کی اطلاع اگر حکومت کوہوجائے تو وہ جائز رکھے گی پانہیں؟ اگرنہیں تو جائز نہیں۔(امدادالفتادیٰ ج ۳۳س ۴۸۰)

ببيۇل كوبهبه بالعوش اور در نەكىلئے دصیت كاحكم

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین صورت ذیل ہیں کہ ذید نے اپنے مرنے سے پندرہ سال پیشتر اپنے کل مکانات مسکونہ وجملہ اٹات البیت اور متعدد اراضیات متحصہ اپنے چار بیٹوں کے نام بہہ بالعوض کر دینے اور بہہ نامہ بصورت رجسٹری کھمل اور دفتر سرکاری ہیں نام دافل و خارج ہوگیا اور موہوب لہم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موھوب لہم اس پندرہ سال کی مدت ہیں بام دافل و خارج ہوگیا اور موہوب لہم کو قبضہ کروا دیا چونکہ موھوب لہم اس پندرہ سال کی مدت ہیں بسینی طازمت اپنی اپنی جگہ متعین رہے اس لئے بظاہر قبض و دخل جملہ جائیدا دمنقولہ و فیر منقولہ اور محملہ بائیدا دمنقولہ و فیر منقولہ اور بھی بھیہ جملہ انتظامات بابت مقاطلت آ بدنی اراضی فہ کورہ زید کے ہاتھ رہا کئے اس بی سال زید اپنی بھیہ

اراضی بذر بعدایک ومیت نامد کے کہ وہ بھی رجشری شدہ ہےا پنی دو بیٹیوں اور زوجہ ٹانی اور تین محروم الارث نا تیوں کے نام بشرا نطاذ مِل تقسیم کردی۔

(۱) شرط اول: میں جائیدا د ند کوره وصیت نامه پرتاحین حیات قابض اورمتصرف رہوں گا۔ (۲) شرط دوم: ميرے مرنے كے بعد ميرى تجميز وتكفين اور خيرو خيرات ميرے بيٹے كريں محاور ال جائدادي أيك سال كي آمدني مير عرف برمير عيد لين كے بعد دوسر عسال موافق تقسيم وميت نامه برخض اين اين حصه برقابض ودخيل موجائے گااب موص كهم كودوباتوں ميں نزاع ہے۔ ا۔امراول بیکدومیت نامہ کی شرط ثانی کی صحت سے انکار کرتے ہیں کداول تو "لاو صیة للوادث" حدیث ہےاوراگر وصیت سیح بھی ہوتو اس میں اس تھم کی شرا اَطَا کا لگا دیتا تو ہر گر میجے نہیں ہوسکتا لہذاہم ایک سال کا تظار نہیں کر سکتے بلکہ مرنے کے بعد ہی سے فوراُ وارث ہیں (موسی نہم) ٢۔ امر ثانی اراضی موجودہ ببدنامہ کی آ مدنی کے بفقدر حصد وارثت ہم لوگ بھی مستحق ہیں ( حالانكه زیدنے وصیت اور ہبد کی آیدنی کہیں الگ الگ نہیں رکھی بلکہ یجائی رکھ کرا ہے اور اپنی اہلیہ اور بالا فی شخص کی برورش اور دین لین ای شخص ہے کرتار ہااور موسی کہم میں ہے کسی کو بھی سالانہ م کھے چھودیتار ہتا تھاا ورا دھر ہبدنا مدمیں منقولہ دغیر منقولہ جائیدا دکوایئے لڑکوں کے نام دے دیا تھا۔ اب دوسوال ہیں اولا بیا کہ صورت مستولہ میں زید کو بعص وارثوں کے لئے اس شرط سے وصيت كردينا مي بي البيري؟ اورا كر بمطالق "الاوصية للوادث" بيد صيت نامه بي باطل التي پھوز بدے میرجار بیٹے اس جائیدا دمندرجہ وصیت نامدیس وارث ہوں گے بانہیں۔

ثانیاً: آ مدنی جائیداد ہبدنامہ جوزید نے بحیثیت منتظماندا ہے جار بینے (موہوب کہم) کے

لئے بطورسر مایہ جمع کی ہاس میں موصی کہم کوحق وراشت پہنچا ہے یانہیں؟

واضح ہو کہ موہوب کہم اپنی مالیت کے جوآج پندرہ سال سے جمع ہوتی رہی ہے گاہ بگاہ کھی كجمه لے كرا چي اپني جگہ جہال ووملازم ہيں خرج ميں لاتے رہے۔فقط بينوا تو جروا۔

جواب .....زیدئے جوز مین جار بیٹوں کے نام ہبہ بالعوض کی ہے وہ تو اس کے بیٹوں کی ملک ہوگی اور جوز مین بذریعہ وصیت نامہ کے جیٹوں اور زوجہ اورمحروم الارث نانتیوں کے نام کی ہے اس میں چونکہ بیٹیاں اور بیوی وارث ہیں ان کے لئے وصیت باطل ہے ہاں اس بقیہ جائیداو کے تہائی میں محروم الارث نا تیوں کے لئے وصیت سمجھ ہے اگران کے لئے تہائی کی یااس ہے کم وصیت کی ہونیہا اور تہائی ہے زیادہ کی ہوتو باطل ہے جو بدون وارتوں کی اجازت کے سیحے نہیں ہوسکتی اوراس بقیہ جائیداد کی دوتہائی میں جاروں بیٹے بھی دارے ہیں اور بیٹیاں بھی اورز وجہ بھی'اور جائیداد بہدنامہ میں اور اسکی آ مدنی میں جاروں بیٹوں کے سواکوئی حقدار نہیں کیونکہ ووتو تر کہ ہے خارج ہے جبکہ زید نے اپنی حیات میں اس کا مالک بیٹوں کو بنا دیا۔

نوث: بيجواب الصورت مل بجبك وميت نامس العلي المبدك الفاظ فد مول صرف وميت بى كاذكر جوور ندوصيت نامدكي قال بحيج كرسوال دوباره كياجائيد والشراعلم (امدادالا حكام جهم ١٥) گورنمنٹ کی طرف ہے معافی اور سکہ نمبری اراضی میں بڑے بیٹے کے نام ہونے کی شرط اور اس میں سب ورثاء کا حقد ارہو نا

سوال .....فدویان ایک الی جگه آباد بین جہاں جناب مولوی صاحبان کا کم گزر ہوتا ہے اس لئے ہم شرعی قواعد و قانون ہے ہے بہرہ ہیں اس لئے حضور والا کو تکلیف دی جاتی ہے امید کہ حضورغورفر ما کرمشکورفر ما نمیں گے۔

ایک باپ باداداکوخدمت کے صلے میں معافی یا سکنہ نمبری ارامنی عطا ہوئی مگورنمنٹ موجود کے قانون میں میمقررہے کہ تین پشت تک بڑے جیئے کے نام ہوتی چلی آتی ہے اس لئے حضورا بما فرمائیں كه ان تين پشتون بيس جوجهو في بهائي موسئة بين شرع كي روستان كاحق اس اراضي بين تفاكنيس؟ جواب ..... جب معافی یا سکه نمبری اراضی گورنمنٹ کی طرف سے باب یا داوا کو بهبه کر دی سنی اوراس نے اس پر قبضہ ما لکا نہ کر لیا تو وہ اس کی ملک ہوگئی اور اس کی وفات کے بعد تمام وارثو ل کاخن اس میں جاری ہوگا گورنمنٹ کی اس ہبہ میں شرط فاسد نگانے ہے دوسرے وارثوں کاحق باطل نہ ہوگا پس تین پشتوں میں جو حجمو نے بھائی ہوئے وہ بھی شرعاً ان معانی وارامنی میں بڑے بھائی کے برابرحقدار ہیں۔(امدادالاحکام جہم ا۵)

#### قبضدد ہے سے مہلے واہب کا مرجانا

سوال .....ا كرنتكيم موجوب يريل واجب كاانتقال جوجائة ببد باطل جوجاتا بيابير؟ جواب ..... باطل موتا بعالمكير بيش ب واذامات الواهب قبل التسليم بطلت انتهى:

#### وظيفه يوميه كابهه كرنا

سوال ..... بادشاہ کی طرف ہے زیداوراس کے جملہ لڑکوں کے لئے بچھے بومیہ مقرر ہے اور زیدنے وہ تمام کا نتمام یومیصرف ایک لڑ کے کے نام ہمبہ کردیا تو ہمیہ جائز اور نافذ ہوگا یا نہیں؟ جواب ..... بہدندگور جائز ونافذنہیں کیونکدشی موہوب (یومیہ وظیفہ) معدوم ہے آتا فانا معادث ہوجا تا ہے اورشی موہوب کے معدوم ہونے کی وجہ سے بہتے نہیں ہوسکتا کیونکہ قبضہ خروری ہواد کے معدوم ہونے کی وجہ سے بہتے نہیں ہوسکتا کیونکہ قبضہ خرد کا اس محاور گھر جب کدائ تحریر جس مع فرزندان موجود ہے اور اس یومیہ کے مستحق تمام لڑکے ہو گئے نہ مرف زیدائیدا اگرا یک لڑکے کے نام بہدکر کے دوسروں کاحق باطل کرتا ہے تو بہہ جائز ونافذ نہ ہوگا اور نید کے مرفے کے بعد تمام لڑکے اس یومیہ جس برابر کے تی دار ہونے کے رفتاوی عبدائی میں اس

#### كتب كاحق تصنيف مبه ياسع كرنا

سوال ..... حق تصنيف كتب كامبه يائع كرنا أياممنوع كرنا جائز ب يانبيس؟ جواب ..... حق تصنيف كوئى مال نبيس جس كامبه يائع موسكة لبذاريه باطل ب لا يعجوز الاعتياض عن الحفوق المعجودة الشباه (مجرد حقوق كاعوض ليماجائز نبيس) فمآوى رشيد بيص ٢٩٨

ا مدادا کمفتین مس ۸۳۴ فراوی محمودید ج۱۵ مس ۲۳ است الفتاوی ج۲ مس ۵۲۸ میں حقوق طبع محفوظ با تیج کرنے کو تا جا کز لکھا ہے فراوی رہے ہے جسم ۲۳۳ میں دفع معنرت اور دیگر مصالح کے پیش نظر حقوق محفوظ کرالینے کو درست لکھا ہے نظام الفتاوی جسم ۲۳۱ میں دیلی اور دنیاوی کر ابول کی تفصیل کی ہے اس کو ہم حظر واباحت جلد نمبرا میں نقل کر چکے ہیں بہر حال مسئلہ اجتہادی اور قیاس ہے جنہوں نے حق طباعت کو غیر متقوم اور مباح الاصل با نا انہوں نے اس فعل کو معنوع شرع قرار دیا اور جنہوں نے اس فعل کو محفوظ کر ار دیا اور جنہوں نے اس میں مصنف کی مالی منفعت اور اس کے شمن میں حق ثابت بالا صالحہ کو دیکھا انہوں نے اس فعل کو مجاز شری قرار دیا والے بر دونوں پر عمل کی مخبائش ہے مگر قول اول اکا ہرین کا ہے اور اس پر ان حضرات کا عمل ہے )

### مبدمشاع جائز ہے یانہیں؟

سوال .....دیند اور لینے والے جب کہ متعدد ہوں تو کیا ہمہ بالعوض میں شیوع مانع ہوگا؟
جواب ..... ہمہ بالعوض میں بھی شیوع مانع ہے لہٰذا سوال میں ورج صورت جائز نہیں البتہ
ایک حیلے ہے جائز ہوسکتا ہے وہ بہ کہ بہ جائیداد مشتر کہ موہوب لہما کے ہاتھ فروخت کردی جائے اور جب بڑتا م ہو چھے تو پھران کواس کی قیمت ہے بری کردیا جائے۔(امداد المفتین ۸۸۵)
متحقیق ہمیہ کہ مکان و جھیت و غیر ہ وہ مبہ علو بدون سفل ؟

سوال ....جصور والامد كلد العالي السلام عليكم ورحمته الله عريضة سابق مين جومكان بنوائي

کی بابت دریافت کیا تھاای کے متعلق بیر عرض ہے کہ جس جگہ پر میرا قصد کمرہ بنوانے کا ہے وہ دلانوں کی جہت ہے درصورت ہہد بعند کی کیا صورت ہوگی جب تک کہ اس پر پکھ تارت نہ بن جائے اور ہبد کرنے کا طریقہ بہی ہے یا کہ پکھ اور کہ مالک زشن جناب والا صاحب قبلہ بی فرم اور یس منظور کرنوں اور اس پر قبضہ کرلوں اس کی ویل مغرورت نہیں کہ جبہ تحریری ہو جھ کو جبہ کرتا ہوں اور جس منظور کرنوں اور اس پر قبضہ کرلوں اس کی ضرورت نہیں کہ جبہ تحریری ہو جھ کو جبہ کرتا ہوں اور جس منظور کرنوں اور اس پر قبضہ کرلوں اس کی ضرورت نہیں کہ جبہ تحریری ہو جھ نہائی بھی کافی ہوگی چونکہ بیا نامہ لکھنا ضروری ہے یا صرف دو چار مردوں اور گورتوں کے سامنے زبانی بھی بھی کافی ہوگی چونکہ بیا نامہ لکھنا ضروری ہے یا صرف دو چار مردوں اور گورتوں کے سامنے زبانی بھی بھی کافی ہوگی چونکہ بیا ذرین دالانوں اور کو ٹھر یوں کی جہت ہوگی اور ان دالانوں اور کو ٹھر یوں کی اندرونی حجیت بھی ہوگی وہ جہت کی تھا استعمال ہوجا کیں تو ان کی مرمت اور در تی کس کے ذریاں پڑی ہوگی وہ جہت کا گھش او پری حصہ ہوگا اور در اصل تمام چھت پر او پر دہوں ذمہ ہوگی تو فیات اس لئے دریافت کرتا ہوں کے معاملہ بھی کس جزو بھی شرعا گئم کی رزیوں اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پورااطمینان نہ ہوجائے ہاتھ درڈالا جائے عرید کی سابق اور نہ کوئی نقصان مالی ہوجائے جب تک پورااطمینان نہ ہوجائے ہاتھ درڈالا جائے عرید کی سابق

جواب....قال في الدر:وصح بيع حق المرورتبعاً للأرض بلاخلاف ومقصود اوحده في رواية وبه اخذ عامة المشاتخ شمني اه قال الشامي قال السائحاني: هوالصحيح وعليه الفتوئ مضمرات والفرق بينه وبين حق التعلي حيث لايجوزهوان حق المرورحي يتعلق برقبة الارض وهي مال هو عين فما يتعلق به لم حكم العين اماحق التعلي فمتعلق بالهواء وهوليس بعين مال اه فتح رج س س ١٨٣) وفي الدرايضاً: في اخر كتاب الحقوق نعم ينبغي ان تكون الهبة والنكاح والخلع والعتق على مال كالبيع والوجه فيهما لايخفي اه

معورت مسئولہ میں حق تعلیٰ کی بڑے نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ حق مجرد ہے جس کا تعلق مین ہے نہیں بلکہ ہوا ہے ہے اورا گرحق تعلیٰ کی بڑے مع السقعند ہوتو کو بظاہر بیشل بڑے الطراق مع الارض ہے مگر پھر میمی دونوں میں فرق ہے کیونکہ بڑے الطریق مع الارض میں زمین مستقل چیز ہے اور سقف مستقل چیز نہیں 'بلکہ متعلق بالحجد راان ہے جو بدون ضرر کے ممکن تسلیم نہیں۔

قال فى الهداية: وبيع جذع فى السقف لأنه لايمكن تسليمه الابضرد (أى فيفسد ١٢) لبنداسقف كى تَصَّ مَيْن بوعتى ليكن ورعثار كا يك جزئيه عبواز ببرمغبوم بوتاب فانه قال: تجوزهبة حالط بين داره ودارجاره لجاره وهبة البيت من الدار فهذا يدل على أن كون سقف الواهب على الحالط واختلاط البيت بحيطان الدار لايمنع صحة الهبة مجتبى اه (١٣٥٥/١٤٥٥ الثام)

میں کہتا ہوں کہ جب سقف واحب کے جدار پر ہونا مانع ہدجدار نہیں تو جدار واحب کا تحت السقف ہونا مانع حب سقف بھی نہ ہوگا لاشتو اک العلمة بلکہ صورت ثانیہ بدرجداولی جائز ہوئی چاہئے کیونکہ جدار مشغول ہے اور سقف شاغل ہے اور ہبدالمشغول میں تو ظاہر روایت عدم جواز ہے اور حبت الشاغل کے جواز کوفقہا وتصریحاً لکھتے ہیں۔

قال في الدر: والاصل أن الموهوب ان مشغولاً بملك الواهب منع تمامها وان شاغلاً لاً اه (ج م ص 244 مع الشامي)

پس اگر باپ محض حق تعلی کو ہبدنہ کرے بلکہ سقف کر دے تو ہبہ سیحے ہو جائے گا اور اس صورت میں کڑیوں کی مرمت موہوب لہ کے ذمہ ہوگی اور ہبہ کی صورت ایجاب وقبول اور قبض ہے اور قبض کے لئے جیت پر پچے سامان ڈال دینا کافی ہے۔ (امداد الاحکام جسم ۲۰۰۰)

صرف ایک اڑے کے نام تمام املاک ہبہ کرنا

سوال .....زید کے دولڑکے ہیں بلاوجہ نارافعگی کی وجہ ہے ان میں ہے کسی ایک کومحروم کر کے اپنی تمام املاک دومر سے لڑکے کے نام ہبہ کرتا ہے تو جائز ہے یانبیس؟ جواب .....اگر ہبہ کر کے تبعد کرادیا تو جائز ہے گر کراہت سے خالی نیس ۔ ( فآوی عبدالحی ص ۲۱۱)

> بیجے سے مدید لینے دینے کا حکم موال .....تا بالغ لڑ کا کسی کو پھی دیو قبول کرتا جائز ہے یا نہیں؟ جواب .....جائز نہیں۔(احسن الفتاویٰ جے عص۲۵۳)

> > معتقرہ کے ہبہ اور تصرفات کا حکم

سوال.....معتوہ (بے عقل جو بھی دیوانوں کی طرح بات کرے ادر بھی عقل مندوں کے مثل ) اپنی چیز کسی کو ہبد کرے تو شرعاً ہبہ معتبر ہے انہیں؟ جواب .....معتوہ کا ہب سے نہیں اس کے تصرفات میں یہ تفصیل ہے۔ جن تصرفات میں اس کا نقع ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی معتبر ہیں جیسے ہبہ قبول کرنا جن میں اس کا نقصان ہے وہ اذن ولی ہے بھی معتر نہیں جیسے ہبد ینا جن میں نفع وضرر دونوں کا احتمال ہے ان میں ولی کی اجازت ضروری ہے جیسے بیج وشراء ولی ہے مراد باپ بااس کا دصی یا داوا ہے بیاکا کا اون کا فی نہیں باپ دادا ند ہوں تو حاکم مسلم یا اس کا نائب ولی ہوگا اگر حاکم مسلم ند ہو یا اس طرف توجہ ند دے تو مقای لوگوں میں سے دیندار بااٹر لوگ جے متعین کریں اس کا اذن ضروری ہے۔ (احسن الفتا وئی جے میں کے دیندار بااٹر لوگ جے متعین کریں اس کا اذن

شو ہر کا بیوی کوز بورات دینا بحکم مبدہے یا نہیں؟

سوال ..... شوہرا گربیوی کوسونے یا جاندی کا زیور دے اور ملک کی تصریح نہ کرے تو شوہر کے انتقال کے بعد دوزیورتر کہ میں شار ہوگا یا خاص زوجہ کا ہوگا؟

جواب .....اگرایسے قرائن موجود ہوں کہ زوجہ کی ملک ہے در ندمتو فی کا اور شوہر کی وفات کے بعد اگر بیوی ملک کا دعویٰ کرے اس سے ثبوت کا مطالبہ ہوگا اگر کافی ثبوت ندہوتو ورث تشم کھا کمیں کہ ہم کولم نبیس کہ متو ٹی نے زوجہ کی ملک کیا ہو۔ (امداد الفتاویٰ ج ۳ ص ۲۷۲)

جلسول میں ملے ہوئے مدیے کا حکم

سوال .....درسہ کے مدرسین وسلفین جو کہ چندے کا کام کرتے ہیں ان کو اطراف کے لوگ سالا نہ جلسوں ہیں بلایا کرتے ہیں اور اخراجات سفر کے علاوہ کپڑ امٹھائی کوئی بکس یا کوئی ایسی بی چیز یا نفقد رو پر بطور مدید چیش کرتے ہیں تو یہ چیز یں انہیں کی ہوں گی یا مدرسہ کی؟ اور بالخصوص نفقد رو پہ یے بطور مدید کے بیاتو سے کہ کا اور موقع پر خدمت کرویں گے بیاتو حقیر مدید آ ب کی تعلق جبہ یہ بھی نفسر کے ہوگئی ہوکہ مدرسہ کی ہم کی اور موقع پر خدمت کرویں گے بیاتو حقیر مدید آ ب کی تعلی فار مائی کا آ ب کے اہل وحمیال کے لئے ہے۔

جواب ..... مدرسہ کے مدرس اور میلنے جو صرف تدریس اور نبلیغ کے کام پر مامور ہوں لینی فراہمی چندہ ان کا فرغ شعبی نہ ہو مدرسہ سے رخصت حاصل کر کے کسی جگہ جا کر وعظ کریں اور ان کو شخصی طور پر کوئی نیز یا نفتہ ہریۃ طے تو وہ ان کی اپنی ہے ہاں سفراء جو فراہمی چندے کے کام پر مامور ہوں اور مدرسے نے ان کو شخصی طور پر ہدنیہ لینے سے دوک دیا ہوان پر لا ذم ہے کہ یا تو وہ شخص مربی اقدال نہ کریں یا تبول کریں تو مدرسہ کے قند میں ڈال دیں۔ ( کفایت اسمنی ج ۸س ۱۹۸) ہو ہوگی کا کسی چیز کے یا رہے میں ہمیہ کا دعوی کا کسی چیز کے یا رہے میں ہمیہ کا دعوی کی کرنا

سوال.....زوج کے انتقال کے بعد زوجہ دعویٰ کرتی ہے کہ قلاں فلاں اشیا ہے منقولہ جن پر

الخَامِي الفَتَاوي ... ا

میرا قبضہ ہے زوج نے اپنی زندگی میں مجھے ہبہ کردی تھیں میں نے ان اشیاء پراس کی حیات میں قبضہ کرلیا ہے اس صورت میں کیا تھم ہے؟

جواب .....زوج کے انقال کے بعد زوجہ اگر دعویٰ کرے کہ فلاں اشیاء زوج نے مجھے ہبہ کردی تھی تو اس کا قول معتبر ندہوگا بلکہ ہبہ کا بینہ پیش کرتا ہوگا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ص ۱۲۱۳) بمرض تب دق ہبہ کرتا

سوال ..... ہندہ نے بمرض تپ دق اپنی کل جائیدا دوارٹوں کو محروم کر کے اپنی والدہ کو بخش دی اور سرکاری اسٹامپ پرلکھ دیا اور پندرہ روز بعدا نقال کر گئی بیصورت جائز ہے یانبیں؟

جواب ..... صورت ذکورہ بیل جو بہد کیا گیا ہے وہ نا جا کز ہے اور عدم جواز کی چند وجھیں ہیں اول سے بہد مرض الموت میں کہا گیا ہے اور مرض الموت میں مبد وصیت کے تھم میں ہے اور وارث کے لئے وصیت تا وقتیکہ دوسرے وارث راضی نہ ہول جا کز نہیں۔ دوسرے یہ کہ مریض کو مرض الموت میں صرف مگھ تک وصیت کا حق ہے تو آگر یہ وصیت اجنبی کے لئے بھی ہوتی تب بھی ثابت میں جاری ہوتی۔ ( کفایت المفتی ج می ۱۹۵۱)

### جب قبضہ شوہر کے پاس ہوتو تحض کاغذوں میں بیوی کے نام جائیدا دکرنے سے ہبہ بیں ہوتا

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ذید نے اپنی خصوصی آید فی ہے جائیداد
اسکی اپنی ہیوی کے تام خریدی وجہ اس کی ہے ہے کہ اگر زید اپنے تام خرید کرتا تو نیکس اور شفعہ کا خطرہ تھا
لہٰذا نیکس اور شفعہ ہے بہنے کے لئے اپنی ہوی کے تام رجسٹری کرائی اس جائیداد ہیں ہوی نے
کوڑی تک نہیں لگائی اس پرمعتبرین شاہر بھی ہیں اب وہ بیوی فوت ہوگئی دولڑ کے اور تین لڑکیا ل
اور خاوندموجود ہے اس کے سوا اور کوئی وارث نہیں جواب طلب امور حسب ذیل ہیں۔

(۱) کیا بیہ جائید اداراضی کی واحد مالکہ بیوی تصور ہوگی یا واحد مالک خاوند ہوگا پہلی صورت میں تقتیم کیسے کی جائے گی دوسری صورت میں تقتیم کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔

(٣) جائيداد پرقر ضه ہے اس مئلہ کولکھ کر تو اب دارين عاصل کريں۔

جواب ..... صورت مسئوله میں بر تقدیر صحت واقعه اس جائیداد کاما لک شخص ندگور ہے اسکی بیوی اسکی ما لکہ تضور نہیں ہوگی لہنداعورت مذکورہ کی او سیکی پر بیرجا ئیدادا سیکے در ٹاء میں تقسیم ندہوگی۔ فقط والله اعلم

#### بوالمصوب

ممن کے نام جائیدادخر بدنا اس حقیقت پر ہے کہ اس کو ہبد کرنامقعود ہوتا ہے اور ہبد کے لئے شرط میہ ہے کہ وہ موہوب وقت ہبہ ملک واہب ہیں ہواور فلاہر ہے کہ ملک بعد الشراء ٹابت ہوگی سواس کے بعد کوئی عقد دال علی تملیک ہونا جا ہے اور بدون اس کے مشتری لہ مالک نہ ہوگا بلکہ وہ بدستور ملک مشتری کی رہے گی پس صورت مسئولہ بیں جبکہ زید نے تیکس یا شفعہ ہے جینے کے ارادہ سے بیوی کے نام جائدادخریدی اور قبضہ بھی خودزید کار ہاتو صرف بیوی کے نام سے جائداد خرید نے سے اس کی ملک نہیں ہوتی بلکہ بیجائیدادخود ملک زید ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم

( فآويل مفتي محمودج ٥٩ س ٢٢٠ )

ہبة المشاع میں قبضہ سے ملک کا

موال .....ا یک مخص نے اپنی کوئی چیز مشترک طور پر متعدد افراد کو ہبدی موہوب کہم نے قبضہ کرلیااورتصرف بھی محفص نذکورفوت ہو گیا تو سوال بہ ہے ہبدیج ہوایانہیں سیجے نہ ہونے کی صورت یں ورشہ کووالیں دیناواجب ہے؟ اور ہلاک ہوجانے کی صورت میں موہوب کہم پر ضمان آئے گا؟ جواب ..... مبة المشاع سيح نبيس ثبوت ملك كے بارے ميں دوتول ہيں رائح اور مفتی بہ تول سیہ کہ ملک ٹابت نہیں ہوتی اس لئے ورشکو واپس دینا واجب ہے بصورت ہلاک منہان آ سے گا لوٹانے سے پہلے بھی اس میں واہب اور اسکی موت کے بعد ورث کے تعرفات نافذ ہیں موہوب لہ كاكوئى تصرف تافذنبيل \_اس قول كى تصريح حضرت المام محدر حمد الله تعالى سے منقول ہونے كے علاوہ بہی روایت حضرت امام ابوطنیفہ ہے بھی موجود ہے۔

۲۔ دومراقول ثبوت ملک کا بھی ہے مگر حضرات نقبها و حمہم اللّٰہ تعالیٰ کی تضریح کے مطابق میہ ملک خبیث وفاسد ہے اس لئے اس قول پر مجی ردواجب ہے اور بصورت ہلاک منان لا زم۔ (احسن الفتاويٰ ج عص ۲۶۱)

تقسيم سے پہلے اپنا حصہ بہدكرنا

سوال..... زید کا انتقال مواد و فرزند عمر و بکر اور ایک از کی زینب استکه دارث منصفه بینب کامیراث بیل جوحصة تخااس نے اے بالنسیم اینے ہوتے کو ہبہ کر دیا اب وہ بیتا اور زید کے ٹڑکوں کی اولا دسوجود ہیں زید کاتر کیان پرکس طرح تقتیم ہوگا؟ اور نہ ب کا ہمیتے ہے یانہیں؟ اگر سے نہیں اواس کا حصہ کس کو ملے گا؟ جواب سن زید کے ترکہ ہے میراث ہے پہلے کے حقوق نکال کر ماہتی کے پانچ جھے کر کے ہر بیٹے کودود وجھے اور بیٹی کوایک حصہ طے گااس کی بیٹی نے اپنے جھے کو بلاتقسیم اپنے بوتے کو جو ہبہ کیا ہے وہ سیح نہیں ہے لیکن اس کا بورامال اس کے بوتے کو ملے گااس کے بیتیجے اس کے وارث نہیں بیں۔(فرآوی یا قیات صالحات س ۱۳۱۷)

### جن افعال یا الفاظ سے ہبہ یا بیچ کامفہوم ہونامشکوک ہوان سے ہبہاور بیچ کا ثبوت نہیں ہوسکتا

سوال .....کیا فر ماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں زید نے اپنی بہن و پھوچھی کومع ان کے شوہروں کے بوجہ قلت آ دمیوں کے کدان کے یاس کوئی رہنے والا ایسا ندھا ۔ جن ہے انس وتقویت ہواور زمین بہت ہے افراط ہے تھیں گراس زمانے میں زمین کی قدر نہتی يهال تك جمع سركارى بهى مشكل سے ادا ہوتى تھى ان رشتہ دار قد كور بالا كوزيد نے اسپے ياس بلاليا اورشال بى اپنا كاروبار چلاتے رہے اور كھاتے پينے رہے اور زيدنے اپنى زندگى بى مى خوا واسينے مورث اعلیٰ کی جائنداویں شریک مجھ کریا دوست اور انیس جان کراچی پچھ مزروعہ زبین اور پچھ بخر ان بہنوں کے شوہروں کے نام سگان سرکاری پرموروٹی کرادی اور بیموروشیت ایسے وقت میں کرائی گئی کہ جب زیداورزید کے متعلقین خوب اپنے کاروباریس ہوشیار ہو گئے۔اورا پی جائیداد پر قابض ہو گئے اس وقت ان بہنول نے اور ان کے شوہروں نے اینے وطن جانے کی اجازت جابی توزید نے کہا کہ ہم تمہارے نام بہیں جائداداور گھر موروثی کے دیتے ہیں وہاں جانے کی منر ورت نہیں لڑ کیاں اور ان کے شو ہر رامنی ہو گئے اور سگان سر کاری پر زبین موروتی پر کرا دی گئی اوراس زبانہ میں اوگ بوجہ جہالت کے ہیدہ غیرہ کے مسائل سے ناوا قف تھے اوراب بھی اس خطہ میں نا دا تفیت ہے اور بھے وغیرہ کا خرج بھی گوارہ نہیں کر سکتے بیوجہ نفتہ کی قلت کے اب اسی صورت میں دریافت طلب امریہ ہے کہ بیصورت تھے یا ہبہ یا وراثت کے قائم مقام ہوسکتی ہے یانہیں جبکہ بیہ بھی نہیں معلوم کدمعطی کے ذہن میں ہبد کالفظ یامعنی تھے یانہیں؟ اوراز کیوں میں سے کوئی این مورث کے مال میں حصہ کے ستحق ہوئی یانہیں؟ چونکہ یہ پہتر نہیں کدانتال کس کا کب ہوا؟ اوراس ملک میں اکثر اس تھم کی موروثی تھے اور رہن کاحق بھی معطی اور معطی کے ورثہ جائز رکھتے ہیں چنانچہ اس صورت میں بھی جس کے متعلق خاص سوال کیا گیا ہے گئی پشتوں کے بعداب کشائی کی گئی ہے ورنديهل يسياصلي مالك كوزنين كامالك مجماجا تابان كويمي زمين كامالك مجماجا تاتها جواب ..... چونکہ ہدیا ہے عقو وہی ہے ہیں جن کے لئے الفاظ موضو علامیت والبیج کا ہونا شرط ہوا درا سے الفاظ یا افعال جوت ہدیا ہے کے لئے کائی نہیں جن سے ہدو غیرہ کا مفہوم ہونا مظکوک وحمل ہے اور جولفظ اور عمل سوال میں فرکور ہاس کی دلالت ہد پرصر تی نہیں بلکہ نہایت مفکوک وحمل ہے اور جولفظ اور عمل سوال میں فرکور ہاس کی دلالت ہد پرصر تی نہیں بلکہ نہایت مفکوک ہاس لئے اس سے بدیا ہے کا جوت نہیں ہوسکا۔ پی ضروری ہے کہ معطی کے در شکو میں مائیداد واپس کی جائے یا ہجھ دے دلا کر ملح کے ساتھ ان کو راضی کرکے اس ذھین کو حاصل کیا جائے بدون اس کے کوئی صورت نہیں فان البقین لا بزول بالشک واللہ اعلم حالے مائیداد الاحکام جاس ص ساس)

کل جائیدادار کی کو ہبہ کرنے کی ایک صورت کا تھم

موال ..... ماں نے اپنی ایک اڑکی کومنقولہ وغیر منقولہ کل جائیدا واقر با کوجمع کر سے ہبہ کر دی اور بعض جائیدا و جواس میں منقولہ تھی جیسے ڈگر کی عدالت وغیر واس کے کاغذات بھی سپر دکر دیئے اور جائیدا و وغیر منقولہ کے جیسے تصعی دیہات وغیر واس کی تحصیل پذیر آمدنی اور اوائے مال گزار ک سر کاری وغیر و کارضروری موہوب لہ کے سپر وکر دیئے گئے اور اجازت عام دے دی کہتم جانور اور بہ جائیدا دکل تم کو دے چکی ہیں تو بیز بانی ہبہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب .....روپ کا ببر محض کاغذات دینے سے سی جی نہیں ہوا کیونکہ موہوب کا موجود ہونا ضروری ہے بلکہ اس کو روپیہ وصول کرکے مالک ہونے کی اجازت دیدی ہے ہی بہتو کیل بالاقتضاء ہے ہیں اگر معزول ہونے سے پہلے روپیہ وصول کر کے اس پر قبضہ کرتی جائے تو مالک ہو جائے گی اور معزول ہونے کے بعد مالک نہ ہوگی اور معزول ہونے کی کی صور تیں ہیں۔

ایک بیرکہ مؤکلہ معزول کردے مامؤکلہ مرجائے ان دونوں صورتوں ہیں وہ و کیلہ معزول ہو جائے گی اور وصول کرنے کی مجاز نہیں بلکہ سب ورشائے جمعی میں برابر کاحق رکھتے ہیں۔ بیر جب کہ دام ہر کے مجمع ہونے کی حالت میں وصول کر کے قبضہ کرلیا ہوا وراگر واہر کے مرض الموت میں یا موت کے بعد قبضہ کیا تو ورشکی اجازت کے بغیر مجمع ندہوگا۔

اوردوسری اشیاء موجودہ منقولہ یاغیر منقولہ جو ہبدگ ہیں اس میں دیکھنا جائے کہ بدائر کی صغیرہ نابالغہ ہے اگر باپ داوا یا ان کا نابالغہ ہے اگر باپ داوا یا ان کا دوجود ہوں کے کئی ہے اگر باپ داوا یا ان کا دوسی موجود ہیں ہے آگر باپ داوا یا ان کا دوسی موجود ہے لیکن سفر میں ہے اور بالفعل ماں کی ولایت میں ہے تب تو تحض زبانی کہدد ہے ہے ہہ ہے جو گیا۔ اور اگر بالغہ ہے یا نابالغہ ہے لیکن باپ دادایا وصی موجود ہے تب ہیہ ہیہ

زبانی کہددیے سے تام نہ ہوگا تا دفتیکہ باپ دادایا لڑکی یا اس کے نائب کا قبضہ نہ ہو۔ اور جس صورت میں ماں کا قبضہ کا فی نہیں اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جو چیز قابل تقسیم ہواس کو جدا کر کے اس کو یا اس سے ولی ونائب کو قابض کر دے اور قبضہ حض حساب و کتاب دیے ہے نہیں ہوتا تا دفتیکہ تسلط تام نہ ہوجس کو عرف قانون میں دخل یا بی کہتے ہیں اور جو چیز قابل تقسیم نہیں اس میں اشتراک داشا عت معز نہیں۔ (امداد الفتاوی ن سام ۵۵۷)

#### هبه كي تعريف اور حقيقت

سوال .....مئلہ ندکورہ بالا کوقر آن وحدیث کی روشنی میں واضح فر مادیں کیونکہ حدیث کے لفظ بیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص کوئی چیز بخش کر کے دوبارہ طلب کرے اس نے اپنی نے کوواپس کیا۔

دومری شرط یہ ہے کہ اگر وہ چیز الی ہے جو بانف وینے اور تقییم کرنے کے بعد بھی کام کی رہے اور اس سے استفادہ ہو سکے تو بغیر تقییم کے ان کا ہم جی نہیں جیسا کہ عالمگیری جہ مس ۲۷ اور مس کے جزئیات سے ظاہر ہے ہیں ہم نے فتو کی نمبر ۱۸۹۳ج ۱۵ کے جواب بیل جو ہمہ کے عدم صحت اور جواز رجوع کے بارے بیل جو کھولکھا ہے اس کا دارو مدارائی پر ہے کہ مسئولہ صورت بیل چونکہ جائیداو کی تقییم ہو کئی تقییم نہیں کی اس لئے تقییم کے بغیر ہم کرتا می نہ ہوا تو میں اس لئے تقییم کے بغیر ہم کرتا می نہ ہوا اور جب ہمری نہ ہوا تو بحرکا ہے حصہ کا مطالبہ کرنا گناہ ہے جو بیل شرعا کوئی قباحت نہیں ورندا کر ہم می جو بو جائیدائی ورندا کر جمہے ہو جائیدائی ورندا کر جمہے ہو جائیدائی ورندا کر جمہے ہو جائیدائی ورندا کر جمہے کا مطالبہ کرنا گناہ ہے جبکہ ای حدیث میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے رجوع کی قباحت کوؤ کرفر مایا ہے جو آ پ نے لکھی ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ (فقاوی مفتی محدودج موسلام)

## ہمیہ کار جوع رجوع ہمیہ کے شیخ نہ ہونے کی دلیل

سوال .....حدیث پاک بین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ بہہ کرنے والا اپنی چیز کا زیادہ مستحق ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو کذائی القسطلانی ۔ پس امام صاحب کے نز دیک قرابت محرمیہ میں رجوع کس دلیل ہے جائز نہیں؟

جواب سودوولیل بیت قال علیه السلام اذاکانت الهبة لذی رحم محرم لم يرجع منها رواه البيهقي و الدار قطني في سننها و الحاكم في المستدرك: جيها كم بدايد كواشيم به براداوالفتاوي جسم ١٤٠٠)

### ہبہوایس لینے کی بعض صورتوں کا حکم

سوال .....زید کو ایک دربار ہے تعلق تھا اس کے صلہ میں وہاں سے اراضی انعام ملا پھر
آ قا دنوکر میں مخالفت ہوئی اور آ قانے جو پچھ دیا تھا واپس لے لیازید بھی تا خوش ہوکر دوسری جگہ چلا
گیا بعد مدت کے اولا دزید سے دولڑ کے پھرائی بستی میں گئے اور ای سرکار میں نوکر ہوئے اور وہ عطیہ
پھران کو دیا گیا اب اس میں زید کی باقی اولا دشریک ہوئئی ہے یا نہیں؟ اور یہ بہہ جدید ہے یا قدیم؟
سرکار کی عادات رہی ہے کہ دوچار برس کے لئے زمین دہتی پھر منبط کر لیتی اور پھر مہینے دو مہینے بعد
چھوڑ وہتی آ خرکار دونوں بھائیوں میں سے ایک کی تخواہ میں کا مدی اب اس کا مالک کون ہے؟

جواب الرق قانے زید کو بیز مین بطور عاریت دی تھی تو اس کا واپس لیما جا کز ہے اوراگر بطور مہددی تھی تو ہر کھل ہوجانے کے بعد حاکم کے نیعلے یا زید کی رضا ہے واپس لیما جا کز ہے اگر چہ مکروہ تحرکی ہے اور حاکم کے نیعلے یا زید کی رضا کے بغیر واپس لیما جا کز ہے اور کوئی بیوہم نہ کرے کر آقا (واہب) اگر خود حاکم ہے تو رجوع بھم حاکم پایا گیا کیونکہ حاکم کا حکم اس کے نفع کے لئے نافذ نہیں ہوتا۔
لئے نافذ نہیں ہوتا البت اگر نیعلے کے لئے کسی کو نائب سے فیصلہ کراتا تو نافذ نہیں ہوتا۔

علی ہزاالقیاس زید کے دولڑکوں کو جو دیا گیا اس میں بھی بھی بھی تفصیل ہے اگر عاریتا ویا تو والیسی جائز اورا گرمیت بدول تقسیم دیا تب بھی واپس لیما جائز کیونکہ جو چیزتقسیم نہ ہوسکتی ہواس کا ہب صحیح نہی البتہ اگر دونوں مختاج ہوں تو بدوں تقسیم بھی صحیح ہے۔ اورا گرتقسیم کر کے دیا تو تھم حاکم یا دونوں مخصوں کی رضا ہے جائز ورنہ ناجائز کہی فہ کورہ صورتوں میں ہے جس صورت میں زید ہے والیس لیمنا جائز نہیں اس صورت میں اگر زید زندہ ہے وہ ورشدا سکے حصہ شرعیہ کے مطابق ما لک ہوں گے نہ دونوں اڑکوں کی تخصیص ندا کی تنخواہ میں جسکی لکھ دیا ہے اور جس صورت میں زید ہے والیس لیمنا جائز تھا لیکن ان دونوں کو جائز نہ تھا اس صورت میں وہی دونوں ما لک میں نہ دورشہ سخق ہیں نہ وہ خاص جس کی تنخواہ میں لکھ دیا اور جس صورت میں ان ہے بھی واپس لیمنا ہیں نہ دو خاص جس کی تنخواہ میں لکھ دیا اور جس صورت میں ان ہے بھی واپس لیمنا ہیں نہ دو خاص جسکی تنخواہ میں لکھ دیا اور جس صورت میں ان ہے بھی واپس

جس شخص نے تمام جائداددو ہو یوں کے نام کر کے الگ الگ کردی تو

اب اسکے مرنے کے بعداس میں دوسرے در ٹاء شریک نہ ہوں گے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین دریں مسئلہ کہ ایک فخص سمی محمد رمضان نے جس کی دو
عور تیں ہیں اور تین حقیق بھائی کے لڑکے ہیں سمی محمد رمضان نے بحالت تندری وہوش وحواس
موت سے کئی ماہ قبل اپنی دونوں ہو یوں کے نام اپنی جائیداد کے پچھے جھے کی رجسٹر کیر دی ہے اور
ہقیہ حصہ صرف لکھ کر دیا ہے اور حقیق بھائی کے بیٹوں کو محروم کر دیا ہے قابل دریافت بات ہے کہ
ایک بیوی اس کی پچپا کی لڑکی بھی ہے کیا یہ تملیک محمد رمضان کی درست ہے شرعاً بیتمام جائیداد
ہیویوں کی ہوجاتی ہے با بیوہ اور ان حقیق بھائی کے بیٹوں کو بھی کمل حصہ طے گا۔

جواب .... صورت مسئولہ میں بشر طاصحت سوال اگر سمی محمد رمضان نے اپنی زندگی ہیں جائیداد ہیو یوں کے نام منتقل کر کے ہرا لیک کواپنے اپنے حصد کا قبضہ بھی دے دیا ہے تو یہ ہہتام ہے اور اب ویکر ور ثاو کا اس میں کوئی حق نہیں البعثہ جس جائیداد کا زندگی میں ہبہ کرنا اور قبضہ تحقق شہو اس جائیداد میں دوسرے ور ثاء بھی حقد ار ہوں گے۔فقط واللہ اعلم (فقاوی مفتی محمودج مساسس)

ذی رحم محرم سے ہبدی ہوئی چیز واپس لینا

موال .....زید کی زینب اور فاطمہ دو ہویاں ہیں زید نے اپی ملک کا آ دھا حصہ زینب اوراس کے بچوں کو دیا اور باقی ماندہ آ دھا حصہ خورلیکر فاطمہ اوراس کے بچوں کے ساتھ رہ گیااسکے بعد فاطمہ کے دو ہے پیدا ہوئے جس کی بنا پرزید زینب سے اپی ملک واپس لینا چاہتا ہے تو داپس لینے کاحق ہے یا ہیں؟ جواب ..... زید نے اپی مورت اور بچوں کو اپنی آ دھی ملک جودے دی ہے وہ ان کیلئے ہمہ ہو گیااوراب واپس لینے کاحق نہیں ہے۔ (فاوی باقیات صالحات س ۱۳۱۳)

### ہبہ سے رجوع کرنے کی مختلف صور توں کا حکم

سوال ....کی کوکوئی چیز ہبدد یکراس سے واپس لینے کے جواز میں کیا تفصیل ہے؟ جواب سیاس کی مختلف صور تیں ہیں

ا۔ موہوب لہ (جس کو ہبہ کیا گیاہے) اس کی رضاہے بہر حال رجوع جائز ہے۔ ۲۔ قضائے قاضی ہے رجوع صحیح ہے۔

۳۔ ہبہ قبول کرنے کے بعدا سکا کوئی عوض دے دیا ہوتو بھی بذر اید قضار جوع کرسکتا ہے۔ ۳۔ موہوب لہ ذکی رحم محرم ہوتو قضائے قاضی ہے بھی رجوع سیحے نہیں وہ اپنی رضا ہے واپس کرے تولیمًا جائز ہے۔ (احسن الفتاوی جے مس۲۵۳)

### ہبہ بالعوض میں شرط کی ایک صورت کا تھم

سوال .....زیدکوس کارنے چندو یہات کا والی بنایا ہے اور لکھ دیا ہے کہ ہرسال ہیں اتا رو پیہ سرکارکو وینا پڑے گا اور ان ویہاتوں کوتم کو پیچنے کا مختار ہے لین اگر کسی کو پیچو گئو سرکار مانع نہیں ہوگی اور جس کوفر وخت کر و گے اس کو بیچنے کا مختار ہے لین گئر کسی کے اور تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولا د کے لئے بھی بیتم جاری ہے لیعنی وہ بھی اس کو پیچنے کے مختار ہیں لیکن تمیں برس بعد سرکار کی طرف ہے جو تھم صادر ہوگا اس کو مانتا پڑے گا لیعنی اگر خراج و غیر ہ بڑھا یا جائے تو اس کو مانتا پڑے گا لیس زیدا پئی ما تحت رہیت سے چندر و پیدنذ رائد لے کر چند بیگذر شن دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ فلاں زیبن مثلا چار بیگرتم کو دیا بشرطیکہ فی سال فی بیگہ چار رو پی خراج دیتا پڑے گا اور وہ شرطیس بھی لکھ دیتے ہیں جو سرکار نے ذید سے طے کر رکھی ہیں پس رعیت کو اس زیبن کا مالک گہا جائے گا یا نہ ہوگا یا ثانی ؟ اور دونوں میں سے کس کو تصرف کرنا جائز ہوگا ؟

جواب ..... چونکہ زید کو جو سر کار ہے ملا ہے وہ تو بوجہ ہہ جیجہ کاس کی ملک ہوگیا آگے جو شرا لکا زید نے کسی اور کو دیا ہے فلا ہر صیغہ ہے وہ بالعوض معلوم ہوتا ہے اور ہبہ بالعوض بیچ کے تعلم شرا لکا زید نے کسی اور کو دیا ہے فلا ہر صیغہ ہے اور بیچ فاسدیں قیمت متعارفہ واجب ہوتی ہے نیز بیچ فاسدیں مشتری اگر مشتری نے اس کو کی اور شخص فاسدیں اگر مشتری نے اس کو کی اور شخص کے ہاتھ دیچ سی نے کہ کا تو دیج سی دنہ کیا ہو یا وقف یا رئین نہ کر دیا ہواس وقت تک بالک کو فنح کے ماتھ دیج سی کے اور اور ایس کی داجت ہوتا ہے۔ کرنے اور جو مشتری ہوتا ہے۔ کرنے اور اور ہو مشتری ہوتا ہے۔

اس کے صورت مسئولہ میں زید نے جس شخص کوز مین دی اگروہ قبضہ کر لے گاتو مالک ہو جائے گا اور جوشرا نظام مرائے ہیں سب لغو ہوں کے البتہ اس زمین کی جو قیمت مروجہ ہوگی وہ واجب ہوگی اور جب تک اس زمین لینے والے نے تضرفات ( نصح ورئن وغیرہ) ند کئے ہوں تو زید کو واپس لیمنا جائز ہوگا کیکن جواس سے لیاوہ واپس کرنا ہوگا اورا گر کوئی تضرف کرلیا ہوتو زید واپس نہیں لے سکتا۔

(ایدادالفتاویٰ ج۳مس۷۷۲)

### موہوبہاڑی کا نکاح باپ کی اجازت کے بغیر درست نہیں

سوال سسکیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس سلسلہ ہیں کہ زید نے اپنی متکوحہ مساۃ نور بجری کو بحالت حمل طلاق دے دی اور حمل بھی ہبہ کر دیا اب وہی حمل لاکی وضع ہوئی وریس صورت موہوبہ حمل (لڑکی) غیر موٹر کی حالت میں بغیر اپنے والد کی اجازت کے نکاح کر اسکتی ہے یا نہیں اور اس کا والد بوقت نکاح برسراعلان کہتا ہے کہ میری کوئی اجازت نہیں جواب سباڑکی کا نہیں ہوتا محض لغو ہے نیز اگر اس کا مقصد یمی ہے کہ میں نکاح کرانے کا اختیار نہیں ویتا ہوں تب بھی بیتو کیل لازم نہیں ہے جب جا ہے اس سے رجوع کر سکتا ہے اب حب باپ کہتا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے تو نکاح برگر نہیں ہے جب جا ہے اس سے رجوع کر سکتا ہے اب جب باپ کہتا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے تو نکاح برگر نہیں جب جب جا ہے اس سے رجوع کر سکتا ہے اب جب باپ کہتا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے تو نکاح برگر نہیں کے دیموگا۔ ( فناوی مفتی محمود جا میں اسان کا اختیار نہیں ہے کہ میری اجازت نہیں ہے تو نکاح برگر نہیں نے دیموگا۔ ( فناوی مفتی محمود جامل ۱۳۲۹)

## متفرفات

ہبہ بالعوض بیچ کے حکم میں ہوتا ہے

سوال ..... به بالعوض نيج كي تقلم من بوتا ب يانبيس؟

جواب .....ابندا واورانتها وزنج كے تئم ميں ہوتا ہے۔ ( فآديٰ عبدالحيُ ص ٣٢٨)

ہبہ شدہ مال چوری کا ہوتو واپس کرنے کا حکم

#### مریض کا ہبہ وصیت کے حکم میں ہے

سوال .....ا گرزید نے مرض الموت میں بہد کرلیا اور قبضہ بھی کرادیا تواس کا کیا تھم ہے؟ جواب ..... بیبہ بمز لدومیت کے ٹمث مال میں نافذ ہوگا۔ (قاویٰ عبدالحیُ ص ۳۲۸)

#### بلاعذر مدييةول نهكرن كامتكر مونا

سوال .....ایک آ دمی کی کی کی تختی یا روپے چیے نہایت خوشی ہے دینے لگے اور وہ نہ لے دینے والا کیے نہ لینے میں نہایت تا خوش ہوتا ہوں لینے والے نے کہا کہ میں اس کو نہ لینے ہے خوش ہوتا ہوں اب ہر دونا خوش اور ناراض ہیں اس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب ..... جب اس مدية بول كرنے سے كوئى امر مانع شرى نيس تو لينے والے كا يد كبنا كداسكوند لينے سے خوش ہوتا ہوں سخت خلطى اور شعبہ كبر كا ہے جوسنت كے بالكل خلاف ہے حديث ميں تھادو العجابو صرت عكم ہے اگر بلاعذر مبدى اليدا نكار كرے تو تها ووا پر عمل كس طرح بوگا۔ (امداد الفتاوي ج سام ٢٨٣)

### مم شدہ بیٹے کی جائیداد پوتوں کے نام کردی اوروہ واپس آگیااب کیا تھم ہے

منظور حسین کی شادی کردی کچھ عرصہ بعد منظور حسین فوت ہوگیا جس کی کوئی اولا دنہ تھی صرف ایک ہیوہ تھی اب وہ اپناحق مہراور حصہ مائٹی ہے اسکے بارے بیس بتایا جائے کہ وہ حقدار بن سکتی ہے یا کنہیں۔
(ب) احکام میراث بیس ازروئ شرع محمدی کے نافر مائی کرنے بیس ارشاد خداوندی کیا ہے۔
(ن) زیورات کی تفصیل ہے کہ جو کہ وارثوں کے پاس بیس ایک جوکئی تولہ) کث مالا (چارتولہ) ایک جوڑی کانے (ایک تولہ) جمر (ڈیڑھ تولہ) کل نو تولہ اور چاندی کل ۲۰ تولہ بید لا رہارت بطوری مہرکے بہنایا کیا تھا سب انہوں نے اپنی پاس دکھ لیا ہے۔ بینواتو جروا۔

جواب ..... بشرط صحت واقعدا گر واقعی الله وسایا نے اپنی زندگی بیل جائد ادکا پکھے حصدا پنے پہتوں منظور حسین اورمجوب حسین کے نام نعقل کرا دیا ہے اوراس کوتقسیم کر کے زندگی بیس قبضد و ب دیا ہے تو ہیں بہتے ہو چکا ہے اور پوتے مالک بن گئے بیس اس لئے کہ شرعا اگر کو کی شخص اپنی زندگی بیس اپنی پوری جائد او این بیش سے کسی ایک کے نام نعقل کر کے قبضہ دے دے تو وہی مالک بوجا تا ہے لیکن وہ شخص سخت گنہگار ہوگا بنا ہریں صورت مسئولہ پوتے مالک بن گئے ہیں منظور حسین کی وفات کے بعدا گر والد اور بیوہ کے علاوہ اور کوئی لڑکا یالڑکی اس کے ورثا بیس نہیں تو منظور حسین کی وفات کے بعدا گر والد اور بیوہ کے علاوہ اور کوئی لڑکا یالڑکی اس کے ورثا بیس نہیں تو منظور حسین کی کل جائد کی گئیں تھے۔ فقط واللہ تو تین حصاس کے والد کولیس گے۔ فقط واللہ تو تین حصاس کے والد کولیس گے۔ فقط واللہ تو تین اللہ تو تین کی کار جائد کی ان میں ہوں کو اور باتی تین حصاس کے والد کولیس گے۔ فقط واللہ تو تین اللہ تو تین اللہ تو تین گئی کی دورج میں ۱۸۷۷)

# احكام الغصب

حقیقت عصب غصب کی حقیقت کیا ہے؟

سوال.....غصب *کس کو کہتے* ہیں؟

جواب ..... ما لک کے ہاتھ میں سے مال متقوم وکتر م کواجازت ومرضی کے بغیر لے لیتا (غصب کہلاتاہے) دررشرح غرر میں ہے۔ الغصب شرعاً اختمال متقوم محترم من یدمالک ہلااذنہ لاخفیہ انتھی۔(فآویٰعبرالحیُص۳۱۳)

بیٹے کے مال میں باب کا تصرف کرنا موال .....اڑے کے مال میں باپ کوتصرف کرنا جا نزمے یانہیں؟ جواب ..... بونت ضرورت جائز ہے اور بلاضرورت اجازت کے بغیر نہیں کرسکتا اور حدیث انت و مالک لاہیک کی مراد بھی یہ بی ہے کہ بونت ضرورت تھم ہے جیسا کہ ہدایہ کی بعض عبارتوں سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ ( فناویٰ عبدالحی ص ۳۲۳ )

دوسر \_ے کی زمین کا تھی کواراستعال کرنا

سوال .....کسی شخص نے اپنی زمین میں بہت ساتھی کواردوا کے واسطے بور کھا ہے اگر کوئی شخص اس کو بددن اجازت ما لک لاکر دوا میں ڈال وے تو درست ہے یانہیں؟ اگر اس کے مالک سے بوچیس تو لینے نہیں دیتا اور کھی کوار کا تقلم گھاس جیسا ہے یانہیں؟ کیونکہ تھی کوار ساق وار درخت نہیں اوراس دوا کا استعمال جائز ہے یانہیں؟

جواب .....اول تھی کوار کے گھاس ہونے میں کلام ہے دوسرے اگر گھاس بھی ہوتو بھی گھاس کوخود کوئی اپنی زمین میں ہوئے تو اس کا مالک ہوجا تا ہے دوسرے کواس کی اجازت کے بغیر لیمااوراستعمال کرناحرام ہے بس ایسی دوا کا استعمال جائز نہیں۔ (امداد الفتاوی ج ۳۵۳س)

### مسكيين كومال مغصوب سي نفع حاصل كرنا

موال .....زید مسکین و نامینا ہے اور کمانے کی قدرت نہیں رکھتا اس کووراثت میں زمین ملی ہے کیکن مرحوم مورث نے بیز مین ایک ہندو کی غصب کی تھی اب زید کواس زمین کی پیداوار سے نفع اٹھا نا جائز ہے بانہیں؟

جواب ....اس طرح کی زمین کے غلے کا تھم تصدق کا ہے ہیں زید جب تک مسکین رہے تو مسکین ہونیکی حیثیت ہے اگر منتفع ہو گئجائش ہے وارث ہونیکی حیثیت سے نہیں کیونکہ وال حرام وراثت سے حلال نہیں ہوتا اور جب فقر وحاجت ندر ہے تو مجراسکو مسکینوں پرصد قد کروے۔ (امدادالفتاویٰ جسم ۲۳۷)

#### غاصب كاقبضه

موال ....كياغا مب كاقبضار روئ شرع قبضة مجماجات كا؟

جواب سے اصب کے قبضے کا شریعت میں کچھ وزن نہیں ای طرح جائے اور معصوبہ میں غاصب کا تصرف کرنا بھی درست نہیں ہے ہاں جب مال مغصوب کانام تبدیل ہوجائے یا اس کا اعظم منافع ختم کردیا جائے تو اس وقت وہ عاصب کا مال کہلائے گا جسے کسی نے گندم چرائی اور اس سے روٹی پکائی نیکن عاصب کو صاب اور کرنا پڑے گا اور صاب کا وار صاب کا وار منان اوا کرنے ہے تیل مال مغصوب سے انتقاع لیما جا ترنہیں ہے۔

قال العلامة برهان الدين المرغباني :واذاتغيرت العين بفعل الغاصب حتى زال اسمها اواعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولايحل له الانتفاع بهاحتى يؤدى بدلها. (الهداية ج٣ ص٣٤٣ كتاب الغصب فصل فيما تغيريفعل الغاصب) قال العلامة خالداتاسي رحمه الله: اذاغيرالغاصب المال المغصوب على بصورة يتبدل بها اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له مثلاً لوكان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً فانه يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له لماان من غصب حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة والمحصول له (شرح مجلة الاحكام) مادة ٩٩، ٩٩٠ ج٣ ص ٣٩٥ الباب الاول في احكام الغصب) ومثله في الهندية ج٥ ص ١٢١ كتاب الغصب اوغيره (فاوئ هاني ح) احكام المغصوب اذاتغير بفعل الغاصب اوغيره (فاوئ هاني ح) المعموب اذاتغير بفعل الغاصب اوغيره (فاوئ هاني ح) المعموب اذاتغير بفعل الغاصب اوغيره (فاوئ هاني ح) المعموب اذاتغير بفعل

مالكول كى اجازت كے بغيرسامان استعمال كرنا

سوال .....ایک دکان تھی جس بی نصف روپیہ میرے دالد کا تھا اور نصف میرا اور ایک شخص شرکی تھا وہ کام کرتا تھا وہ دکان نہ چلی تی کہ کل سامان میرے مکان بیس آگیا کوئی اس کاخریدا نہیں والدصاحب نے سکوت اختیار کیا گویاسامان فروخت ہونے سے مبر کرلیا وہ خض جمع سے کہ گئے کہ ہم مبر کرتے ہیں اور سامان سب والدصاحب کو دیتے ہیں وہ چاہے جو کریں ان کو اختیار ہے اب نہ والد صاحب کی کہتے ہیں نہ وہ خاہے ہو کریں ان کو اختیار ہے اب نہ والد صاحب کی کہتے ہیں نہ وہ خاہ ہوگیا ہے تھوڑ اشہد ہے اگر ہیں صاحب کی کہتے ہیں نہ وہ خاب ہوئی ہو بیا نہ ہو گی ہو بیا نہ ہو گیا ہے تھوڑ اشہد ہے اگر ہیں اس بیل سے کھالوں کیا جو چیز خراب ہوئی ہو بیا نہ ہو تی ہو کہ میں لے لوں تو یہ درست ہے یا نہیں ؟ جو اب ..... تعجب ہے کہ الیک موٹی بات میں شبہ ہوا جب روپیہ مشترک تھا تو مال و دنوں شریکوں میں مشترک ہو ہو ہو تا ہے اس ملک سے میا نہ ہوگا ؟ جب تک دونوں مشترک ہو اگر اجازت نہ لے دونوں ہو گئی ہو گئیں ہو گئی ہ

سوال .....ا گرئوئی کسی کامال ما جائيداد تاجائز طور پرغصب کرتا ہے تو غاصب کی نماز روزہ

ز کو ق عج اور دوسری عبادات اورنیکیول کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ جبکہ جس کاحق غصب کیا عمیا ہووہ انتقال کر چکا ہولیکن اس کی اولا دموجود ہے تو اس صورت میں عاصب کے لئے کیا حکم ہے؟ جواب .....اگروہ غصب شدہ چیز ما لک کوواپس نہ کرے تو اس غصب کے بدلے میں اس کی نماز روزه وغیره مظلوم کودلائی جائیں گی۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج۲ص۲)

ہمسائے کے بیرنا لے کو بند کرنا

سوال ..... بمسائے کے برنا لے کا یانی ہزور باز ویا ہزورعدالت زائل کرنا کرانا جا تزہے یانہیں؟ جواب ..... برنالہ و بدر و وغیر ہ نکالناحقو تی ملک ہے ہے جو مخص اس جگہ کا مالک ہے اس کو برطرح كاتصرف پنجاب بس يخص جو بمسائے كے پرتالے كوفتم كرنا جا ہتا ہے اگر پر تالد كرنے کی جگداس مخص کی مملوک ہے اور اب تک بطور تیرع واحسان اور ہمسائے کی رعایت میں پائی ڈالنے کی اجازت دے رکھی تھی اور اب زائل کرنا جا ہتا ہے اور پرنالہ بند کرتا ہے میہ جائز ہے اپی ملک کاا ختیار ہے اورا گروہ جگہ بمسائے کی مملوک ہے تو اس مخص کواس بمسائے کا پر ٹالہ بند کرنا جائز نبیں کہ بیغصب ہے۔ (امدادالفتادی جسم ۲۲۵)

# غصب اوراراضي

ز مین میں غصب متحقق ہوتا ہے یا نہیں؟

سوال ..... بين ميل غصب موتاب يانبيس؟

جواب .... شیخین رحمهما الله تعالی کے نز دیک صرف منقولہ میں غصب ہوتا ہے غیر منقولہ میں نہیں اگر کسی شخص نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کیا اور دو کسی آفت سادی سیلاب دغیرہ سے ہلاک ہو عمیٰ توسیخین (رحمہمااللہ تعالٰی) کے نز دیک ( غاصب یر ) اس کا صان نہیں آ ہے گالیکن امام محمد رحمہ الله تعالى كے مزد كيد منهان آئے گا كيونكدان كے مزد كيد زمين ميں بھي غصب محقق ہوتا ہے وقف كى زمینوں میں تول امام محرُ پر اور باقی زمینوں میں قول شیخین برفتویٰ ہے۔( فتاویٰ عبدالحیٰ ص٣٧٣) غصب کی ہوئی چیز کالین دین

غصب شدہ چیز کی آیدنی استعمال کرنا بھی حرام ہے

سوال .....و و بھائی زیداور بحرایک مکان کی تغییر میں رقم نگاتے ہیں مکان ان کے باب کے

نام پر ہے زید بڑااور بھر چھوٹا ہے زید پاکتان میں بی ایک سرکاری ادارے میں کلرک ہے جبکہ بگر
باہر کے ملک میں کام کرتا ہے اور زید کے مقابلے میں مکان کی تقییر پر گی گنازیادہ فرج کرتا ہے کوئکہ
بکر ملک سے باہر ہے لبغدازیداس کی غیرحاضری کافائدہ افعا کر دھو کے ہے مکان اپنے نام کر لیتا
ہے جب بکر ملک میں آتا ہے تو اسے پاچلا ہے کہ مکان پرزید نے بضہ کر لیا ہے اس پر معمولی
جھوٹو ہے کے بعد بکر کو گھر ہے نکال دیا جاتا ہے بکر کو قانون کے بارے میں بالکل پچھ معلوم نہیں اور
جب وہ قانونی معاملات کو بچھتا ہے تو اس وقت تک بید معاملہ قانون کے مطابات زائداز معیاد ہوجاتا
جہدوہ قانونی معاملات کو بچھتا ہے تو اس وقت تک بید معاملہ قانون کے مطابات زائداز معیاد ہوجاتا
میں رہتا ہے اور دو سری منزل کرائے پر دی ہوگیا وہ مکان جو کہاں وقت و ومنزلہ تھا اس میں زید خود
مل جاتا ہے جس سے ذائد نے تیسری منزل بھی بناؤالی ہا وہ رائے بحق کرائے پر چھادیا ہے ذید کا
مل جاتا ہے جس سے ذائد نے تیسری منزل بھی بناؤالی ہا وہ رائے بی روشی میں آپ بید بنا تمیں کہ دوہ
کرا بیجو کہ ذید اس مکان بنانے کا افقیار نہیں رکھتا ہا وہ رہے کہ اس مکان کے باید میں اس کے بید یک کرتے ہوگی کرائے بادر اس کے بعداس کا بینا
کو حدوہ کرا بیواصل کرے گاہ سے کے ان شریعت میں کیا تھم ہے؟ کیونکہ لڑکے کو تام ہے کہ ذید کرک
کرا جی جاد دیا ہے اور دوسری بنانے کا افقیار نہیں رکھتا ہا وہ رہے کہاں مکان کے سلسلے میں اس کے بچا

جواب .....زید کااس مکان کواپے تام کرالیمنا اورا نے بھائی کو کروم کردیا خصب ہے صدیت شریف جس ہے کہ '' جس نے کسی کی ایک بالشت زجین بھی خصب کی قیامت کے دن سات زمینوں تک وہ کلزا اس کے گلے کا طوق بتایا جائے گا اوروہ اس جس دھنتار ہے گا' (منداحمہ جاس ۱۸۸) زید جواس خصب شدہ مکان کا کرا ہے کھا تا ہے وہ بھی اس کے لئے حرام ہے اور اس کے لڑکے کواگر اس کاعلم ہے تو اس کے لئے بھی ہیآ مدنی حرام ہوگی جولوگ دوسروں کے حقوق خصب کرتے ہیں ان کے لئے آخرت کا خمیاز و ہوا تھیں ہوگا۔ (آپ کے مسائل اور ان کاحل جام ۲۵)

زمين مغصوب كي واليسي كاحكم

سوال ..... جب كه شيخين كے نزويك زين ميں فصب نہيں ہوتا تو اگر ماجد نے شاہد كى زمين برقبطنہ كرليا تو اكى واپسى ضرورى ہوگى يانہيں؟

جواب سیشنخین کے نزویک زمین میں عدم غصب کا تکم صرف منان کے لئے مخصوص ہے ایمن اگر دوسرے کی زمین غصب کرنے کے بعد آفت ساوی کی وجہ سے ہلاک ہوگئی تو صال نہیں

آئے گالیکن ادائے ضان کے علاوہ بقیہ تمام امور بینی مقبوضہ کی دالیسی وغیرہ میں شیخیین (رخم ہما اللہ تعالیٰ) کے نز دیک بھی زمین میں قصب متحقق ہوتا ہے۔ ( فآو کی عبدالحیٰ ص۲۲۳)

## بلاا جازت زمین پرتغمیر کرنے کی مختلف صورتوں کا حکم

سوال .....زوجه کی زمین میں اگر شو ہر مکان بنائے تو بیکس کا ہوگا؟ بیوی کا باشو ہر کا؟ جواب ساس کی مختلف صور تیں ہوسکتی ہیں

ا۔ ہوی کیلئے اس کی اجازت ہے بنایا تو مکان بیوی کا ہوگا جومصارف آئیں وہ بیوی پر قرض ہوں گے۔۲۔ بیوی کے لئے بلااذن بنایا تو تبرع شار ہوگا۔

غيركى زمين مين غلطى يستضرف كرفي كاحكم

سوال ..... ہمارے پڑوں میں مہاجر کی زمین ہے شروع میں پی دار کے نشان لے کر حد قائم کی اب سرکاری طور پر پیائش کرائی تو اس مہاجر کی زمین کم نظی وہ ہماری زمین سے پوری کی گئی جو کہ تقریباً نصف ایکڑ سے زائد ہے اس کی فصل ہم اپنی زمین ہجھ کراٹھاتے رہے گئی سال ہو گئے ہے بھی یا دنہیں کہ فصل میں کیا کیا کاشت ہوئی؟ اور بیداوار کتنی ہوئی؟ اس صورت میں گذشتہ آئد نی کاحق مہاجر کو دیتالازم ہے یانہیں؟

جواب ..... بیج کی لاگت اور زراعت وغیره کی مزووری نکال کرباتی کااندازه لگا کر ما لک پر لوٹا ناوا جب ہے۔ (احسن الفتاویٰ جے مص ۳۵۱)

زرعی اصلاحات میں ملنے والی زمینوں کا حکم

سوال ..... جواراضی زرجی اصلاحات کے ذریعے لوگون بیں تقسیم کی گئی ہیں اکثر ان زمین داروں کی ہیں جنہوں نے بید دوسرے لوگوں سے خصب کی تھیں یابیداراضی انگریز نے مسلمانوں کو غداری کے بدلے میں بطور جا گیرعطا کی تھیں اب بیداراضی اکثر لوگوں کو پچھمعا وضہ لے کر دی گئی

ہیں اور بعض کو بلامعا وضد دی گئی ہیں جن لوگوں کو بذر بعید معا وضہ مع سود دی گئی ہیں کیا ان کو پیدا وار کھا نا جائز ہے؟ یانہیں؟ جن لوگوں کو بلامعا وضد دی گئی ہیں ان کو پیدا وار کھا نا جائز ہے یانہیں؟ جس زبین کے متعلق معلوم ہو کہ وہ ووسروں سے غصب کی گئی ہے وہ کسی کو بلامعا وضد دی جائے تو اسے پیدا وار کھا نا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ مالک معلوم نہ ہو۔

جواب .....جس زمین کے متعلق مفصوبہ ہونے کا یقین ہواس کی آیدنی حرام ہے خواہ وہ بلامعاوضہ لمی ہویا قیمتاً مع سودیا بلاسودجس زمین کے مفصوبہ ہونے کا یقین نہیں اس کی آیدنی برامعاوضہ لمی ہویا بلاسودالبت بہرکیف طلال ہے خواہ وہ انگریز سے لمی ہوئی جا کیر ہومفت لمی ہویا بالعاوضہ مع سودیا بلاسودالبت سود کے ساتھ فریدنے اور سودینے کا گناہ اور وبال ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے سے سے معرس سودی کا گناہ اور وبال ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے سے سے معرس سودی کا گناہ اور وبال ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے سے سے معرس سودی کے ساتھ کا گناہ اور وبال ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے سے سے معرس سودی کا گناہ اور وبال ہوگا۔ (احسن الفتاوی جے سے سودیا

## ر شوت اورغصب کی رقم واپس کرنے کی مفصل شخفیق

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین صورت مستولہ ہیں کہ زید نے ایک زهین فالد سے خریدی ہاور فالد نے وہ زهین بکر سے اور بکر نے تھ باطل کے ذریعے محرو سے حاصل کی ہے اب زهین فہ کورہ جوزید کی ملکیت ہے اس نے اپنی طلال رقم و سے کرخریدی ہے کیا زهین فہ کورہ کی پیداوار شرعاً زید پر طلال ہے یا نہیں بصورت حرمت حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ دیگر لوگوں نے ویشی جو اس ذهر ما زهن کے دانہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں کیاان کا گوشت کھانا طلال ہے یا نہ اور جوزهن باطل تھے اور حرام چی کی نے حاصل کی ہے اور اس میں کئی مرتبہ فلکت تبدیل ہوئی ہے یا ایک مرتبہ؟ کیازهن جرام لی کئی ان میں سے ایک محض بھی زندہ نہیں؟ اور زهن کے اصل ما لک کہ جن سے زهن بصورت چی خرام لی کئی ان میں سے ایک محض بھی زندہ نہیں ؟ اور زهن کے اصل ما لک کہ جن سے زمین بصورت پی مرام لی گئی ان میں سے ایک شخص بھی زندہ نہیں ہے یعنی سارا خاندان شم ہوگیا ہے۔

اب زین ذکورہ کے حلال ہونے کا کیا طریقہ ہے یا در ہے نی باطل سے میراد ہے مثلاً زید فرد سے عمراد ہے مثلاً زید سے عمر و سے کہا کہ جس اپن لڑکی کا تجھ سے نکاح کردوں گائم بھے ایک مرائع زین اس کے عوض د سے دو چنانچہ عمروا یک مرائع زین زید کو دیتا ہے پھرا یک عرصہ کے بعد زیدا پی لڑکی کا نکاح عمر و سے کرا دیتا ہے نیز نکاح پڑھے کے دفت اس لڑکی کا مہر بھی مقرر کیا جاتا ہے نیزیادر ہے کہ چی حرام سے مید مراد ہے کہ ذید نے مثلاً اپنی لڑکی کو عمر و کے ساتھ بدفعلی کی حالت جس دیکھا اب عمر وکوع فاور سامیلنی دو سورو پی نفتہ یا چار سورو پی نفتہ اس حراد ہے کہ نیز یہ دیتا ہوں ہورو پی نفتہ کے حساب سے عمر وکو اس حیام کی وجہ سے دالے پڑیں گے یا مثلاً دوسورو پی نیز یہ دیتا روپ کی تیز یہ دیتا اس کے دیتا کہ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہو نیز اس کے دیتے کے اس کے دیتے کے دیتا کہ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہو نیز اس کے دیتے کہ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ ہو نیز اس کے دیتے کا کہ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی اور فساد وغیرہ نہ دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کو دیتے کی دیتے کو دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کے دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیتے کی دیت

بغیر ضرور فساد بلکہ خون ریزی کا خطرہ بھی ہے یہاں تک کہ عمروبہ عوض دیتے بغیر گھر میں بھی نہیں رہ سکتا بعنی عمروکوا پی جان بچاؤ کی خاطر دینا پڑتا ہے اگر چہ دینے پر داختی نہیں۔

اب خلاصہ سوال دونوں صورتوں ہیں لینی ( زیج باطل و چی حرام ) یہ ہے کہ زبین ربح باطل ہے یا چی حرام ) یہ ہے کہ زبین ربح باعدم جواز کی صورت میں صلت کی کوئی صورت ہو گئی ہوان کی پیدا دار جائز ہے یا عدم جواز کی صورت میں صلت کی کوئی صورت ہو حکتی ہے یا نہیں نیز جو جانور ہو حکتی ہے یا نہیں نیز جو جانور اس ذمین کے دانہ وگھاس وغیرہ کھاتے ہیں کیاان کا گوشت وغیرہ طلال ہے یا نہیں نیز زید نے جو حرام چی عمرو سے لی ہے یا نیج باطل سے جوز مین لی ہے اب زید نے اس حرام چی میں سے یا اس زمین کی جو جو محمود برنائی ہے تو کیا اس مسجد کا منہدم کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ان فدکورہ صورتوں کا جواب عزایت فرمادیں۔ بیٹواتو جرواعندر بھم یوم الحساب۔

جواب .....صورت مسئولہ میں جس زمین کولڑ کی کے نکاح کی وجہ سے حاصل کیا گیا ہے وہ ر شوت ہے تی باطل نہیں اور چی والی زمین بھی غصب ہے جونا جائز طریق ہے مجبور کر کے اس سے چینی گئی ہے دشوت وغصب وغیرہ کا تھم یہ ہے کہ اگر اس کا ما لک معلوم ہو سکے تو اس پررد کر دی جائے اور اگر مالک معلوم نیس اور بیلم اور یقین ہے کہ بیز مین مخصوص حرام طریقہ سے حاصل کی گئی ہے تواہے اصل حقدار کی طرف ہے معدقہ کردے ادراس نے جورتم خریدتے وقت صرف کی ہے اس ہاکع ہے داہیں لے جس سے خریدی ہے اگرال سکے در ندمبر کرے نیز تبدل ملک سے جاہے ایک مرتبه مویاکی مرتبه حرام می صلت نبیس آسکی -شامی ص ۹۸ ج۵ پر ب- (قوله الحرام ينتقل) اي تنتقل حرمته وان تداولته الايدي وتبدلت الاملاك وياتي تمامه قريباً وتمامه في صفحة بعده اى رقوله الحرمةتتعدد الخ) نقل المحمودي عن سيدي عبدالوهاب الشعراني انه قال في كتابه المنن مانقله عن بعض الحنيفة من ان الحرام لايتعدى ذمتين سالت عنه الشهاب بن الشبلي فقال هومحمول على مااذالم يعلم بذلك امالوراي المكاس مثلا باخذمن احدشياً من المكس الخ وقال الشامي بعداسطر والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والافان علم عين الحرام لايحل له وتصدق به بينة صاحبه وان كان مالاً مختلطامجتمعا من الحرام ولايعلم اربابه ولا شيًّا منه بعينه حل له حكما والاحسن دیاتة النو عنه الن ندکوره عبارات سے بیجی واضح ب کصورت مسئول مل جبداصلی عمرویاس

کے ورٹا ہ فائدان میں ہے کوئی موجود نہ ہوصلت کی کوئی صورت نہیں نگلتی نیزید بھی واضح ہوجاتا ہے کہ جائز ہے جائوروں کی پرورش اگر حرام زمین کی گھاس ہے ہے تو خودرو گھاس تو ہر مسلمان کے لئے جائز ہے ادرا کرخودرو نہیں تو باوجود حرام ہونے کے ان جائوروں نے آخراس زمین کے علاوہ بھی کہیں ہے داند گھاس وغیرہ کھایا ہوگائی لئے ان کا گوشت حرام نہیں البتہ بہتر ہے کہ ان کے گوشت وغیرہ ہے داند گھاس وغیرہ کے اور نیز حرام ہونے کی بتا پر شخ شقد شرکی کا حقد ارنہیں ہوگا اور خدکورہ زمین کا وقف سے نہیں تو وہ مسجد میں ہوگی کہ احترام واجب ہوتو انہدام جائز ہوگا بلکہ تقدیق ہوگا اس کے علاوہ ویکر مفصو ہذین کی طرح ۔ واللہ اعلم (فناوئی مفتی محمودے موسوں)

## ما لک زمین کی رضا کے باوجود زمین سے انتفاع کے عدم جواز کی ایک صورت

سوال .....زین موروثی کا کاشت کارزین دارے بیر کہتا ہے کہا پی زیمن لے لواورزین دار کے بیہ کہتا ہے کہا پی زیمن لے لواورزین دار کہتا ہے کہتم موروثی مت چھوڑ و کیونکہ اگرتم چھوڑ دو گے تو ہمارا کچھ نفع شہوگا یا تو اس زیمن کو تمہارے پچا برتیں کے بچھے ہیں ملے گی۔ بلکہ زمیندار بیر کہتا ہے کہ زیمن کی میری طرف سے کہ زیمن کی میری طرف سے خوشی کے برتو اور پچھ لگان زیادہ کردو مگر میری طرف سے خوشی سے برتو اور پی اور تاجا بڑنے یا نہیں؟

جواب ..... چونکداس صورت میں بقین نہیں کہ بید ضامندی زمینداری ہیشہ رہے گی یا اگر ضامندی فاص اس کاشت کار کے تق میں رہی تو بیقین نہیں کہ اسکی اولا دورشہ کے تق میں ہمیشہ رہے گی اس طرح بیقین نہیں کہ اس زمیندار کے ورشی بھی اس طرح رضامندی ہی ہوگ ۔ پس اگر رضامندی فکور جو کہ شرط ہے صلت انتفاع کی آئند و نہ ہوئی اور کاشت کار نے اس وقت زمین کو چھوڑ تا نہ جا با تو ظاہر ہے کہ زمیندار مجور ہوگا ایس اس وقت کی رضامندی کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے تقلم کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے تقلم کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے تقلم کی بنا چوا اس وقت کی رضامندی کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے تقلم کی بنا چوا اس وقت کی رضامندی کی بنا پر قابض رہنا آئندہ کے تقلم کی بنا چوا ہو گا ہی اس وقت کی رضامندی ہے مشتمع نہ ہونا اور یہاں واقعات سے بی تسبب یقینا مظنون ہے اس لئے اس وقت کی رضامندی سے مشتمع نہ ہونا جا سے اور گواس وقت اس کے چھوڑ نے سے دوسر سے ظالم لے لیس سے گراس تھام کا سبب بی تو نہ ہوگا اور اسکا قصد تو اینا تمریہ ہے۔ (احاد الفتاو کی جسم سے ۱۳۰۱)

ميوسيلي كي زمينول برقضه كرنا

سوال ....ا گرکوئی فخص سرکاری زمین کوحکومت کی اجازت کے بغیر قریب ہے قبضہ کر کے

شارع عام اوربعض مکانوں کے رائے روکے تو جائزے یانہیں؟

جواب .....عام زمینیں جوآج کل میونسیٹی یا نزول کی زمینیں کہلاتی جیں یا شارع عام جس کے ساتھ دعوام کا استفاد ہ متعلق ہوتا ہے بغیرا جازت کے اپنے تصرف خاص میں لے آ بااورعوام کو تکلیف اورمصرت پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ( کفایت المفتی ۸ص۱۷۱)

مغصو بدزمين كوبيجناا ورمسلم وغيرمسكم كافرق

سوال .....ایک مسلمان نے ایک ہندو کی اراضی کو کاشت کے طور پر قبضے میں کر لیا ہے اور عد الت میں اسکی ملکیت تسلیم کر لی گئی ہے صورت فد کورہ میں بیمسلمان شخص اس اراضی کو دوسر ہے مسلمان شخص کے ہاتھ و فرفت کرنا جاہتا ہے ایسی زمین کا خریدنا کیسا ہے؟ اگر شرعا ایسی زمین کا خریدنا کیسا ہے؟ اگر شرعا ایسی زمین کا حرید مسلمان کو میدند میں مسلمان کو میدند میں فروخت کردے اور پھراس ہے مسلمان تحرید ہے۔

جواب ....جس کووا قع کاعلم ہے اسے خرید نا نا جائز ہے کیونکہ (موروثی) قابض درحقیقت مالک نہیں ہوگیا۔ جہاں تک علم قائم رہے گا وہاں تک حکم عدم جواز ہی رہے گا ہاں اگر اصل کوراضی کرلیا جائے اور وہ بعوض یا بلاعوض قابض کو مالک بنا دے تو پھر قابض اس کوفر وخت کرسکتا ہے اور خرید نے والے کوفرید تا بھی جائز ہوگا۔ (کفایت المفتی ج میں ۱۷)

مسی کی زبین ناحق غصب کرناسکین جرم ہے

سوال .....ایک بخص کے منظور شدہ نقشے میں زمین آگی جانب ما ڈھے میں نٹ چوڑی اور
پشت کی جانب ما ڈھے انتیس نٹ چوڑی اور اس کے پڑوی کے نقشے میں آگی جانب دی نث میارہ اور پشت کی جانب ما ڈھے انتیس نٹ چوڑی اور اس کے پڑوی جس کے نقشے میں پشت کی جانب ما ڈھے انتیس فٹ چوڑ ائی ہے اپنے پڑوی سے یہ کہ کر اس کی دیوار گرا و ہے کہ ' تمہار ہے مکان کی دیوار بیسیدہ ہے جس کی وجہ سے میر ہے مکان کی تمہار کے ساتھ میں جب تقمیر کے لئے بیسیدہ ہے جس کی وجہ سے میر سے مکان کی تعمیر میں مزدوروں پر گرجائے گی' لیکن جب تقمیر کے لئے بیار کھوو ہے تو اپنی سا ڈھے انتیس فٹ چوڑ ائی سے بڑھ کرتمیں فٹ یا اس ہے بھی زیادہ صدمیں تقمیر کر بیاورائی ہے اور دیا اور انتی ہیں تیرہ فٹ چوڑ ائی ہے تو جناب سے اور دیا اور آخر ت موانا ما حب! آپ ہتا کیں کہ کی کی زیان دبانا اس کے لئے طال ہے یا حرام؟ اور و نیا اور آخر ت میں ایسی کے کہ کرا ور چار مدیشیں بھ حوالے کے میں ایسی کے کو کوئ کن عذاب ہے گا بڑوی بیادر ہے کے علاوہ مالی حالت میں کھی کر در ہے اور دشوت جلد تحریر فرما کرشکر میکا موقع و دیجئے گا بڑوی بیادر ہے کے علاوہ مالی حالت میں کھی کر در ہے اور دشوت

كزماني بين انصاف كاملنا مشكل أس لئے اس في خاموش موكر خدار جيمور ديا۔

جواب .....کی کی زمین ظلماً خصب کرنا بڑا ہی تقیین جرم ہے ایک حدیث میں ہے کہ 'جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی تاحق کی اسے قیامت کے دن ساتویں زمین تک زمین میں وصنسایا جائیگا'' ایک اور حدیث میں ہے کہ' جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلماً کی قیامت کے دن سات زمینوں تک اس کا طوق اسے پہنایا جائیگا'' (منداحمہ جامی ۱۸۸)

یمار پڑوی نے بہت اچھا کیا کہ اپنامعاملہ خدا پر چھوڑ ویا کیہ ظالم اپنے ظلم کی مزا و نیا اور آ خرت میں بھکتے گا۔ (آ کیجے مسائل اورا نکاحل ج۲ص ۲۷)

ز مین برموروثی قبضهٔ جا ئزنہیں ٔ زمین خواه ہندو کی ہو یامسلمان کی

سوال .....اگرموروٹی زمین کی آمدنی کھانا حرام ہے تو پھرگاؤں میں ملازمت کرنااورگاؤں والوں سے کھانا کھانا بھی حرام ہونا چاہئے کیونکہ ان لوگوں کا گزاراا کثر موروٹی زمین کی آمدنی پر ہےا کی عالم سے معلوم ہوا کہ اگرز مین دار ہندو ہے اور لگان کم ہے اورز مین اچھی ہے تو اس آمدنی کا کھانا جائز ہے اگرزمیندار مسلمان ہے اوروہ زمین چھڑانا نہیں چاہتا تو؟

جواب .....موروقی زین کو ما لک کی مرضی ہے اپنے قبنے جس رکھنا خصب ہے جو تا جائز ہے اس جی ججہ تو کوئی تفصیل مسلمان یا کافر کی بیز دارالحرب یادارالاسلام کی ججہ جس نہیں آئی کیونکہ دارالحرب جس کافر سے جو معاملات فاسدہ اس کی رضا ہے کر لئے جائیں وہ جائز ہوجاتے ہیں خصب ادر چوری وغیرہ جنگ نہ ہونے کی حالت جس جائز نہیں۔ حضرت کنگونگ کے فاوئی جس بھی ہے معاملات کی حالت جس جائز نہیں ۔ حضرت کنگونگ کے فاوئی جس بھی اندا ہے موروقی زیمن سے نفع اٹھا تا بغیراس کے جائز نہیں کہ مالک زیمن رضی ہواور رضا بھی قانون کے جر ہے نہیں بلک دل سے راضی ہو پھر خواہ مسلمان کی ہویا ہندو کی اس صورت جس جائز ہے۔ لیکن اس جس بھی چونکہ اندیشہ ہے کہ آئندہ اس کی اولا دا بنا قبضہ مالک کی مرضی کے فلاف در کھاس لئے اس کا کوئی ایسا انتظام کر دے جس سے بیا تدیشہ توجب تک پوری مالک کی مرضی کے فلاف در کھاس لئے اس کا کوئی ایسا انتظام کر دے جس سے بیا تدیشہ تولی پوری مالک کی مرضی کے فلاف در کھا تا جو ہمیں کھلایا ہے ہے جرام مال سے تھا کیونکہ ان کے یہاں عوال مال حرام مال سے تھا کیونکہ ان کے یہاں عوال مال حرام

## جس مخص کے پاس ہندوستان میں مر ہوندز مین تھی پاکستان آ کراس کے وض زمین حاصل کی پیغصب ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ سمی زید کے پاس ہندوستان میں کسی مسلمان کی زمین رہن تھی پاکستان بننے کے بعدر بن لینے والا زید پاکستان آگیاہے اب مستقل الاثمنٹ کے سلسلہ میں مرجوز زمین کے بدلہ میں زید و پاکستان میں زمین الاث ہوئی ہے کیا اس الاثمنٹ کے سلسلہ میں مرجوز زمین کے بدلہ میں زید و پاکستان میں زمین الاث ہوئی ہے کیا اس اراضی کا ماحصل زید کے لئے کھا نا یا استعمال کرنا شرع شریف میں حلال ہے یا حرام ؟

نوٹ: فدمت عالیہ میں یہ واضح رہے کہ بیز مین معیادی نہیں تھی بلکہ دوسری صورت میں جب اصل مالک قرضہ ہے باک کردے گااس وقت زمین اصل مالک کے حوالے کردی جائے گی۔ جواب .....مر ہوندز مین اگر چہ میعادی نہ ہوتب بھی ایک امانت تجی جائے گی اس لئے اس کے بدلہ میں وو آ دی حکومت سے زمین حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ زمین اس کی مملوکہ نہیں ہاں اگر اس نے صاف طا جر کر دیا کہ میری زمین جو وہاں ہو وہ میری ذاتی نہیں ہے بلکہ مر ہونہ ہا اور پھر کومت کو کئی زمین اللہ کی دیا تہ میں اس کی آ مدنی اس کے لئے حلال ہوگی اور پہلی صورت میں حلال نہیں ہوگی۔ والتداعلم۔ (فاوی مفتی محمود ج اص ۱۳۹)

## متوارث قابض کی ملک سے زمین نکالناغصب ہے

سوال ....موجوده زمین داریال زمینداری ملک صحیح ہے یانہیں؟

ا یہ تنتیخ زمین داری کا قانون جو کانگریس نے پاس کیا ہے اس کی رو سے برائے نام معاوضہ دے کرزمیندار یوں پر قبضہ کیا جائے گا شرعاً پیغصب جا تزہیے یانہیں؟

۳۔ جوز مین داریاں موتو ف ہیں وہ بھی زمین داری بل ہے مشتنی نہیں ہیں بیصریح ملکیت شرعیہ دویدیہ کاغصب ہے یانہیں؟

۳۔ مسلمانوں پراس خصب ملکیت شرعیہ دینیہ کے بچانے کے لئے جدوجہد کرنا اور اجتماعی قوت سے اس مال وعزت کی لوٹ ہے بچنے کی تدبیر کرنا ضروری ہے یانہیں؟ ۔ ۵۔ اپنی ملکیت کو بچاتے ہوئے جومقتول ہوجائے وہ شہیدہے یانہیں؟

۲ - اس اہتلاء عام بیس ساکت رہنے والا اس لوث وغصب کا مؤید اور رضایا لعدوان کا مرتکب ہے یانہیں ؟ جواب ..... موجودہ لوگوں کی زمین داریاں بلاشبدان لوگوں کی ملکیت صحیحہ ہیں جن کا نام
کاغذات سرکاری کے خانہ ملکیت میں درج ہے اور وہ ان میں مالکانہ تضرفات کرتے ہیں خود
حکومت وقت نے بھی اول فتح ہے آج تک ان کی ملکیت قرار دی ہے اور تمام مالکانہ تضرفات بھے
وشراء ربین وہبداور وقف وصدقہ وغیرہ کے اختیارات کوان لوگوں کے جن میں تسلیم کیا ہے اور برور
قانون خوداس کو نافذ کیا اور کر رہی ہے بہت ہے لوگوں نے حکومت سے بڑی بڑی رقمیں وے کر
زمینیں خریدی ہیں اور بہت سے مواقع میں حکومت بھی اپنی ضرورت کے وقت ان کی زمین قیمت
اوا کر کے خرید تی ہے بیسب چزیں ان کی ملکیت کا بین شبوت ہے یہ مالکانہ تبضاور تصرفات بلائکیر
خودسب سے بڑی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے ہوتے ہوئے اصحاب اراضی سے شبوت
مکینت کے لئے کی اور بین دلیل ملک کی ہے جس کے ہوتے ہوئے اصحاب اراضی سے شبوت
مکینت کے لئے کی اور بین دلیل ملک کی ہے جس سے بوتے ہوئے اصحاب اراضی سے شبوت

حضرات فقہا ورحمہم اللہ تعالیٰ نے مصروشام اور عراق میں جہاں کی زمینوں کے متعلق وقف ہونے کا حقال غالب ہے وہاں بھی جن اراضوں کو مالکانہ تصرفات کرتے ہوئے بایا گیاان کی ملک سیحے قرار دی اور دیکام وقت کواس کی بھی اجازت نہیں وی کہ وہ ان سے شہاوت و بھوت ملکیت کا طلب کریں۔

ما تویں مدی جمری کے اوائل جی سلطان مصر ملک ظاہر دیورس نے ایک مرتبہ بیارا وہ کیا تھا کہ وہاں کی جوزمینیں لوگوں کے ما لکا نہ قبضے جی جیں ان سے بذر بعیر شہادت وکا غذات قدیمہ اس کا شہوت طلب کرے کہ وہ جا تز طور سے ان کی ملکیت جی آئی جیں اور جوابیا جوت نہ ہی کر سکے اس شہوت طلب کر بیت المال کے لئے وقف کر وے اس زمانے کے شیخ الاسلام امام نووی نے سلطان وقت کواس سے روکا اور یہ جلایا کہ ایسا کرتا کسی فہ جب جی طال نہیں علماء فدا جب کا اس پر اجتماع واتفاق ہے اور بار بار دکام وقت کواس پر متنبہ کیا یہاں تک کہ وہ اس ارادے سے بازر ہے۔

حضرات علاء کا بیا جہائے معروشام کی زمینوں کے بارے بیں ہے جہاں کی اراضی کے معروشام کی زمینوں کے بارے بیل ہے جہاں کی اراضی کے معروشام کی زمینوں کے معروشام کی زمینوں کے دوہ اوقاف ہیں الملاک بہیں تو جن بلاد کی اراضی عام طور پر الملاک ہوں وہاں بیتھم اور بھی زیادہ قطعی اور ظاہر ہوگا ہندوستان کی زمینیں اس شبہ بیل بیش کے مختلف اقسام کی ہیں ان بیل بعض خود حکومت کی ملک بھی ہیں لیکن نام ارائنی وہ ہیں جو حکومت نے کسی کو بطور عطیہ دے دی اس نے حکومت سے قیمت دے کر خریدی یا فتح سے بہلے جولوگ زمینوں کے مالک عظیہ دے دی اس نے حکومت نے بیاتی رکھا اور اراضی ہندوستان کی بیمخنف صورتیں وقابض عضا نہی کی ملیت کو انگر یز حکومت نے ہندوستان فتح کے بیار میں کونکہ یہ بہت آج کی نہیں بلکہ ابتداء جب مسلمانوں نے ہندوستان فتح کیا اس وقت سے ہیں کیونکہ یہ بہت

جامع الفتادي -جلد ٩-17

سے خطے ہندوستان کے ایسے ہیں جن کے باشندے بوقت فتح مسلمان ہو گئے یا انہوں نے مصالحت کر کے امن حاصل کرلیااوران کی اطاک اوراراضی کو برقر اررکھا گیا۔

اوربہت ہے مواقع میں ایسا بھی ہوا کہ فتح کرنے کے بعد جب وہاں کے باشدول نے مسلمانوں کی رعیت میں رہنا قبول کرلیا تو ان کی اراضی ان کو واپس دیدی گئی۔ فاتح سندھ محمہ بن قاسم اور ہندوستان کے فاتح محمود بن بہتگین کی فتو صات میں اس کے شواہد تاریخ کی مستند کتاب کالل ابن اخیر وغیر وہیں بکٹر ت موجود جیں پھر بعد میں ہوئے والے سلاطین نے جزوی تغیرات کے سواکوئی نیا قانون جاری نہیں کیا بلکہ اطاک سابقہ کو برقر ادر کھا۔ غرض یہاں کی عام زمینوں کا ملکیت ہونا ایسا ظاہر اور صاف ہے کہ مالکان اراضی کو اس پرشہادت و بینہ کی تکیف وینا بھی باجماع مسلمین وہا نفاق غرام ب کے مالکان اراضی کو اس پرشہادت و بینہ کی تکیف وینا بھی باجماع مسلمین وہا نفاق غرام ب سے کہ مالکان اراضی کو اس پرشہادت و بینہ کی تکیف وینا بھی

٣- بے شک مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس لوٹ اور فصب کے خلاف اپنی قدرت ہم جدو جہد کریں کیونکہ اول تو ہے جدو جہدا ہے کو اور دومر ہے انسانوں کوظلم ہے بچانے کے لئے ہے جوخود مامور بہ ہے ٹانیا اس لوٹ وغصب کا پس منظر فقط زمینوں کی لوٹ نہیں بلکہ مطلقا فد ہب اور تمام فدہجی شعائر کا ہم ہے کیونکہ یہ قانون جس نظر ہے گی ایک قسط ہے وہ سوشلزم کا پہلا انظریہ ہے جس میں کسی چیز پر کسی شخص کی ملکیت باتی نہیں رہتی اگر خدانخو استہ بیراستہ کھلاتو کو کی شخص کسی چیز کا ایک قسط ہے وہ سوشلزم کا بہلا انظریہ ہے جس میں کسی چیز پر استہ خصص کی ملکیت باتی نہیں رہتی اگر خدانخو استہ بیراستہ کھلاتو کو کی شخص کسی چیز کا فیصلہ کی بیریں رہتی اگر خدانخو استہ بیراستہ کو اوقاف سرے ہے گئی ہو جاتے ہیں۔ و العیاف باللہ العلی العظیم: بیری سب ہے کہ جس تایا ک سرز مین میں اس

نظریے کی ابتداء ہوئی اس میں سب سے پہلے مطلقاً ند ہب اور خدا پرتی کے خلاف کھلی جنگ لڑی گئی خدا پرتی اور خدا پرتی کوسب سے بڑا جرم قرار دیا گیا اس لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس قانون کے منسوخ کرانے میں اپنی طاقت وقد رت کے موافق پوری کوشش کریں۔

م حسر فریان نی کر میرصلی دائے علی مہلم و شخص شین میں۔

۵۔ حسب فرمان نی کریم منگی الله علیه وسلم و پختص شہید ہے۔ علاوہ ازیں اگراس قانون کی حقیقت برغور کر کے دین و مذہب کی حفاظت سے جدو جہد کی

جائے تواس کی شہادت اور بھی واضح ہوجاتی ہے۔

لا جب تك حق بات كاظهار پر قدرت موسكوت حرام ب اوراعائت على المعصيت اور قرمان اللي و الاتعاونو اعلى الاثم و العدو ان: كيخلاف ب بال عاجز ومضطرك احكام جداييل. (ايراد المفتيين ص ٨٧٨)

موروثی زمین میں ورا ثت نہیں بلکہ ریغصب اور واجب الرد ہے

سوال .....جرحسین مرحوم نے تین وارث جیوڑ ہے بیوی دختر ' چپازاد بھائی مرحوم کی اپنی جائیداد کے علاوہ پھواراضی موروثی بھی ہے اس سوال ہیہ کے موروثی زمین ان ورشیس کس طرح تقسیم ہوگی؟ جواب ..... (از مولوی اللہ بخش صاحب سندھ) خاص زمین موروثی صرف عصب سی عمر کو سفے گی زوجہ اور دختر اس جائیداد ہے محروم ہو نے کے کیونکہ بیتن کا شت کا ہے اور عورتیں اہل کا شت نہیں اہل کا شت مرف مرد ہیں اس لئے وہ عمر عصبہ کو ملنا جا ہے۔

جواب ..... (حضرت موان نامفتی محرشفیج صاحبؓ) موروثی زمین کے وہ احکام جو قاوی اللہ بیاورشامی سے نقوی فرکورہ میں نقل کئے جیں وہ ایک فاص سم کی موروثی زمین ہے جس میں اول کاشت کے وقت ما لک زمین کا شکار سے بیہ عاہدہ کرتا ہے کہ میں کہی اس کے قبضے ہے اپنی زمین کونسلا بعد نسل نہیں نکالوں گا گویا اس کو پشدووائی لکورہ یتا ہے ایک زمین کے حق موروشیت کوفقہاء رحم موروثی اللہ تعالی کی اصطلاح میں حق قراریا مشد مسکھ کہتے جیں لیکن جمارے بلاوش جوزمین موروثی کہلاتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ اس میں مالک زمین سے دوائی حق کا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا میں مرکاری قانون بلامرضی مالکان ہے کہ دیا گیا ہے کہ زمین کاشت کار کے قبضے سے نہ نکائی جونے میں نہورٹ کے جائے بلکہ ایسی زمین پر بلامرضی مالک قبضہ رکھنا جائے ہیں خورمورٹ کا بی چیزیس وارث کوکیا چینجتا اس میں نہمورث کے ایک شم کا خصب تا جائز ہے اس میں خورمورٹ کا بی چیزیس وارث کوکیا چینجتا اس میں نہمورث کے لئے سے نہ لڑکی کا نیز میں تو مالک کووائیس کر نالا زم ہے۔ (امداد المفتین میں 19)

#### غصب شدہ مکان کے متعلق حوالہ جات

سوال ..... آپ نے مسئلہ کاحل مشتہر فرمایا'' غصب کردہ مکان میں نماز' براہ کرم جواب کا حوالہ فقہ
کا ہے یا حدیث شریف کی کتاب کا؟ نام صفحہ فصل تحریفر یادین تا کہ عدالت شرعی کور جوع کیا جاوے۔
جواب ..... اخبار'' جنگ'' کیم منی ۱۹۸۱ میں جو مسئلہ'' غصب کردہ مکان میں نماز'' کے
عنوان سے درج کیا گیا ہے اس کی بنیا دمندرجہ ذیل نکات پر ہے۔

(۱) عقدا جارہ کی صحت کیلئے آجراور مستاجر کی رضامندی شرط ہے۔ ( فرآوئی ہند ہیں ہم سمالہ)

(۲) اجارہ مدت مقررہ کے لئے ہوتو اس مدت کی پابندی فریقین کے ذمہ لازم ہے اور اگر مدت متعین نہیں کی ٹئی بلکہ '' اتنا کرایہ ماہوار' کے حصول پر دیا گیا تو بیاجارہ ایک مہیئے کیلئے بھی ہوگا اور مہینہ پوراہونے پر فریقین میں سے ہرایک کواجارہ ختم کر نکاحق ہوگا۔ ( فرآوئی ہندیہ جسم ۲۱۷) اور مہینہ پوراہونے پر فریقین میں سے ہرایک کواجارہ ختم کر نکاحق ہوگا۔ ( فرآوئی ہندیہ جسم ۲۱۷) کی اقبضہ ( ۳) کسی شخص کی رضامندی کے بغیراس کے مال پر اس طرّح مسلط ہوجانا کہ مالک کا قبضہ زائل ہوجائے یاوہ اس پر قابض نہ ہو سکے ''غصب'' کہلاتا ہے۔ ( فرآوئی ہندیہ ج ۲۵س ۱۱۹) ( آپ کے مسائل اور ان کاحل ج ۲۹ سر ۲۱)

شجرؤ مغصوبه كالجلل

سوال .....ایک درخت ایک فخض کا بدومر بے نے اس زیبن کواپئی کا شت کاری بنوالیا و و درخت بھی حکومتی آقانون سے کا شتکار کا ہو گیا کا شتکار عاصب کو درخت کا پھل وغیر و کھانا جائز ہوسکتا ہے؟ جواب ..... جبکہ و و زیبن ہی خصب ہوتی فصب ہوا در درخت بھی خصب جواب در درخت بھی خصب ہوتی ( فاوی کھو دیے ہوں ) ہے دونوں سے انتفاع نا جائز ہے غلط کا دروائی سے ملک ٹابت نہیں ہوتی ( فاوی کھو دیے ہوئی ۔ ۱۲) مردوائی سے ملک ٹابت نہیں ہوتی ( فاوی کھو دیے ہوئی ۔ ۱۲) مردوائی سے ملک ٹابت نہیں ہوتی ( فاوی کھو دیے ہوئی ۔ ۲۷)

## غصب اورضان

بصورت ہلاک مغصوب و جوب صان کی تفصیل سوال ..... جب کوئی سے کوئی چیز غصب کرے اور وہ مغصوب چیز غاصب ہے کم ہو جائے تو صان اوا کرتے وقت کوئ کی چیز غصب کرے اور وہ مغصوب چیز غاصب ہے کم ہو جائے تو صان اوا کرتے وقت کوئ کی تیمت کا اغتبار ہوگا؟ جواب .....اگر شی مغصوب مثلی ہے تو اس کا مثل واجب ہے گرمش بازارے منقطع ہوگیا ہوتو ہو

انقطاع کی قیمت لگائی جائیگی اوراگرمخصوب قیمتی ہے تو یوم خصب کی قیمت واجب ہے۔ (احسن الفتاویٰ عص ۲۳۹)

غاصب برمنافع كےصان كاتھم

سوال ...... کھوزمینیں اور دکا نیں کرائے پرچلتی ہیں کسی شخص نے ان پرغاصبانہ قبصنہ کر کے منافع حاصل کیا تو اس پرمنافع کا صان لازم ہوگا یا نہیں؟

جواب .....ا جرمثل لازم ہوگا۔ ( فآویٰ عبدالحیٰ ص ٣٦٣)

## مغصو بہزین کی واپسی کے بعد حاصل کردہ منافع کا حکم

سوال .....زید نے بکر کی زمین غصب کرلی اور اس سے دی سال تک پیداوار حاصل کرتا رہا جس کا ایک خصوص حصہ بیداوار کا اپنے استعال میں لاتارہا کافی کوشش کے بعد بجر نے اپنی خصب کی ہوئی اپنی زمین زید سے واپس لے لی تو کسیا بحر ذید سے رفاہ عامہ کے کاموں پرخرج کی ہوئی رقم کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے یانیس؟

جواب ..... شرعا کسی کا مال خصب کرنا اور اس سے انتفاع حاصل کرنا حرام ہے زمانہ خصب میں جو پچو بھی مغصوبہ نے جامل ہوا ہو و و مغصوب عنہ کا حق ہے بنابرایں بحرا پنی مغصوبہ زمین کی جملہ پیدا وار کا مطالبہ کرسکتا ہے اس طرح مغصوبہ زمین کی بازیا بی کے بعد مساجدا وردیگر رفاہ عامہ کے کا موں پرخرج کی ہوئی رقم کی واپسی کا بھی مطالبہ کرسکتا ہے گرعلاقے کے عرف کے مطابق عاصب کواجر مزارعت ویتالازم ہوگا۔

وفي الهندية: وسُل شيخ الاسلام عطاء بن حمزة عمن زرع ارض انسان ببذرنفسه بغيراذن صاحب الارض هل لصاحب الارض ان يطالبه بحصة الارض قال نعم ان جرى العرف في تلك القرية انهم يزرعون الارض بثلث المخارج اوربعه اونصفه اوبشئي مقدر شائع يجب ذلك القدرالذي جرى به العرف (الفتاوئ الهندية ج۵ ص ۱۳۳ الباب العاشرفي زراعة الارض المغصوبه) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: فالحاصل ان من زرع ارض غيره بلااذنه ولوعلي وجه الغصب فان كانت الارض ملكاً واعدها ربها للزراعة اعتبرالعرف في الحصة ان كان ثمة عرف والافان اعدهاللايجار فالخارج كله

للزارع وعليه اجرمثلها لربها والافان انتقصت فعليه النقصان والافلاشي ء عليه (تنقيح الحامدية ج٢ ص١٤١ كتاب الغصب)ومثله في الفتاوي الكاملية ص٩٠٦ كتاب الغصب (فتاوي حقانيه ج٢ ص٩٥)

حاکم کاکسی چیز کوکسی سے زبردستی لے کرکسی کو بخش دینا

سوال .....اگراس زمانے ہیں حاکم وفت کسی کو کوئی شے کسی کی خو دغصب کر کے دے دے لو بیٹی مغصو بہ بلا رضا مندی مالک کے درست ہوجائے گی یانہیں؟

جواب .....اگرظاماً دلا و ہے تو حرام ہے اور جواولاً خودغصب کرلیا حاکم کا فرنے اور پھر بعد میں اپنی ملک ہے دوسرے کو دیا تو مباح ہے۔ ( فرآوی رشید بیس ۵۳۱)

نا بالغی میں غصب کے ضمان کا حکم

سوال .....زید بجین میں اوگوں کے باغ سے بلاا جازت بھی بھی میوہ کھا لیتا تھا بجین میں اگر چہ مکلف شد تھا لیتا تھا بجین میں اگر چہ مکلف شد تھا لیکن بعد میں بلوغ باغ کے مالک سے معاف کرالیٹا واجب ہے یا نہیں؟ باغ ایسا تھا کہ اہتمام سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی تھی کیونکہ باغ والے کواس سے کوئی نفع نہ تھا لیکن جب بہری کسی کو باغ میں دیکھا تھا منع کرتا تھا۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں حنمان تولازم ہوا گر بطور خطاب تکلیف کے نہیں بلکہ بطور خطاب وضی کے بینی احلاف کے وقت اگراس میں کی ملک میں پچھ مال ہوتا تواس میں ہے اس تلف شدہ چیز کا حنمان وینا ولی پر واجب تھا اورا گرولی ندویتا اورای حالت میں وہ بالغ ہوجا تا اور وہ مال بھی جس ہے حنمان کا تعلق ہوگیا تھا باتی رہتا تو اس پر بالغ ہونے کے بعد اس صان کا اواکر تا مال بھی جس ہوتا کیونکہ اس مال کے ساتھ غیر کا حق متعلق ہوگیا ہے اور اوا نہ کرنے سے عاصی اور اگر اس وقت مال نہ تھا یا وہ مال قبل بلوغ کے ہلاک ہوگیا تو اس کے ذھے اس تلف شدہ چیز کا کوئی مواخذہ وقت مال نہ تھا یا وہ مال قبل بلوغ کے ہلاک ہوگیا تو اس کے ذھے اس تلف شدہ چیز کا کوئی مواخذہ منہیں اور قرض میں جو ایک قول عدم صان حالاً ومالاً کا ہے اس پر اس کو قیاس نہ کیا جائے کیونکہ اقراض (قرض دیے) میں مالک کی طرف سے تسلیط پائی گئی تھی اور یہاں نہیں پائی گئی گئی سائل کو جائے کہ دوسرے علیاء ہے بھی تحقیق کرے۔ (احداد القتاوی جسم سے سائ

صورت مسكوله ميس ضامن كون ہے؟

سوال ....زید کی بلاا جازت بکرنے زید کے نام کی دی پی وصول کر لی مجر بکرنے وہ پارسل

زید کی عدم موجود گی شماس کی جائے قیام پر پہنچادیا جس کوخالد نے رکھ لیا بچھ دیر بعد ایک شخص نے آکر خالد ہے کہا کہ ذید بکر کی دکان میں جیٹھا ہوا ہے اور پارسل منگا تا ہے اس لئے بکر نے ججھے بھیجا ہے خالد نے سمجھا کہ بیٹی ہے کہا ہوگا کہ میں نے تمہارا پارسل جھیجا ہے خالد نے سمجھا کہ بیٹی نے منگایا ہوگا کیکن چیزیں بکر کو دکھانے کے لئے منگایا ہوگا کیکن چیزایا ہے اس لئے زید نے پارسل کھول کر پارسل کی چیزیں بکر کو دکھانے کے لئے منگایا ہوگا کیکن چونکہ خالد بکر کو پہنچا تنا نہ تھا اس لئے احتیا ہا وہ خود پارسل لے کراس شخص کے ساتھ ہوگیا پھر پچھودور کے بعد اس شخص کو دے دیا ہجکے دمیر دونوں ساتھ رہے گر جب از دھام والی سڑک پر پہنچ تو وہ شخص کے بعد اس شخص کو دے دیا ہوگیا خالد نے بکر کی دکان پر پہنچنے کے بعد ہو چھا تو معلوم ہوا کہ اس بھوریا ہوا کہ کوئی یارسل لے کر بیس نظروں سے عائب ہوگیا خالد نے بکر کی دکان پر پہنچنے کے بعد ہو چھا تو معلوم ہوا کہ کوئی یارسل لے کر بیس آیا تو کیا خالد کوا ب اس کا صاب دیا ہوگا؟

جواب بجارے تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وی پی کے ضائع ہونے کی صورت میں عرفا مرسل الیہ سے بیٹا بات ہوتا ہے کہ عملہ عرفا مرسل الیہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ عملہ ڈاک کا بائع کا دکیل ہوتا ہے اور ثبوت تھے کا وصول کے وقت بطور تعاطی کے ہوتا ہے۔

اس مقدے کے بعد جواب سے کا ظاہر ہے کہ زید نے جب نہ دصول کیا نہ وصول کو جا کزر کھا تو یہ ہے تھے نہ ہے خالد کے ہاتھ جس مرسل کی امانت دہی جواس کے پاس سے خالد کے پاس جلی گئی آئے خالد کی ہے اختیاطی ہے ضائع ہوگئی جیں اسل صنان اس کا بحر کے ذیبے ہوگئی جیں اسل صنان کو خالد کے حالا کی ہے جو کہ قیمت ادا کرنے ہے بائع کے پاس بہنج کیا اب بحراس منان کو خالد سے وصول کرے گا البت اگراس پارسل کی قیمت مع خرچہ کے اس مقام پروی پی کی قم ہے کم ہوتو یہی مقدار خالد کے ذیبے ہوگی اب خالداس زید کا ایس موگا اور خالد سے زید صنان لے گا۔ (احداد الفتادی ت سے م

## بلاكرابيسفركرنے يرذمهت فارغ ہونے كاطريقه

سوال ..... بین دو تین بار کراچی سے پٹاور تک ریل میں بغیر ککٹ کے آیا ہوں اس وقت مجھے کوئی خیال نہیں تھا کہ میں بیدکام جائز کرر ہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کداس حق فیرسے کسی طرح ابناذ مدفارغ کرسکوں مہر بانی فرما کراس سلسلہ میں میری رہنمائی فرما کیں؟

جواب سببس یاریل میں بغیر کراہ ادا کئے سفر کرنا جائز نہیں کراہ کے جیے ادا کرنا واجب ہے ادرا کرنا واجب ہے ادرا کر کھی بغیر کراہ ہے اورا کر کھی بغیر کراہ ہے کہ اورا کر کھی بغیر کراہ ہے کہ ان کی ادائیگی اور ذمہ سے فارغ ہونے کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ اس ادارے سے اتن مسافت کا حکمت خرید کر استعمال میں لائے بغیر اسے ضائع کر دیا جائے تو اس سے حق ادا ہوجائے گا جہاں تک آپ کے مسئلہ کا تعلق ہے تو آپ اس طرح کریں کہ

النكاوي ١٦٣ علامة

جتنی بارآب کراچی سے پٹاور بغیر کراہ اوا کے آئے ہیں اتنی وفعہ کراہ کا حساب کرے اتنی مالیت کی تکٹ خرید کراسے ضالع کرویں اس طرح آپ کا ذمہ فارغ ہوجائے گا۔ لماقال العلامة اشوف علی تھانوی :

جواب ..... زیدگویه و یکجنا چائیج که میرے ذمه کتنا کرایه واجب ہے ای قدر داموں کا ایک ٹکٹ ای ریلوے کا خرید کراس ٹکٹ کوضائع کرے اس سے کام ندیے حق واجب کمپنی کا ادا جوجاوے گا۔ (امداد الفتادی ج ۳۳ س ۳۳ کتاب الغصب) (فقادی حقائیہ ج ۲ ص ۳۹۱) ظلم اُشکیس وصول کرنا

موال ....علاقہ پونیاں میں راجہ رہتا ہے بطور حاکم فیصلے کانظم ونسق اس کے ہاتھ میں تھا اور ذمین وارلوگ ہاری ہاری ہاکراس کی خدمت کرتے تھے تنگ آ کرلوگوں نے کہا کہ خدمت لینا معاف کردیں ہم آپ کو کچھ مال سالاندویں گے اس نے قبول کرلیا اب ہرز مین دار پر غلامقرر ہے لوگوں کا خیال ہے کہ جو چیز غلے کی صورت میں راجہ ہم سے وصول کرتا ہے وہ ناجائز ہے کیونکہ ہاری طاقت سے زائد ہے لبندا جو غلہ وہ لیتا ہے وہ حرام ہے اور جوان سے خریدے گا وہ بھی حرام ہے اور جوان سے خریدے گا وہ بھی حرام ہے آیاان کا یہ کہنا تھے ہے یانہیں؟

جواب .....راجد کا وہاں کے باشندوں سے غلہ لینا جائز نہیں اور نہ بی لینے کے بعد ووما لک موتا ہے بیغلہ مال مغصوب شار ہوگا جسکا لوٹا نا واجب ہے اسکی خرید وفر دخت دونوں نا جائز ہیں۔ (احسن الفتادی جے میں ۴۳۹)

دوسر ما التلف كرنيكي صورت مين ضمان مين كس قيمت كااعتبار موكا؟

سوال ..... زید اور خالد کے درمیان جھڑا ہوا' زید کے مند پرطمانچے لگ گیا اب خالد اس معالے کوصدر کے پاس لے کر گیا۔ تو زید نے خالد کی غیر موجود گی جس اس کا سامان تو ڑ کھوڑ دیا۔ اب خالد زید ہے اسپنے سامان کا تاوان چاہتا ہے اور نقصان کی فہرست خریدی ہوئی تیمت لگا کر چیش کرتا ہے۔ آیا بہتا وان لینا جائز ہے یانہیں اور قیمت کوئی معتبر ہوگی؟

جواب .....اگرزید نے خالد کی مملوکہ اشیاء پر بلا وجہ معقول تعدی کی ہے اور تو ڑ بھوڑ ویا ہے تو زید پر تا وان لازم ہوگا۔ اور خالداس تا وان کو وصول کرنے میں حق بجانب ہے۔ رہا قیمت کا اختلاف تو ان اشیاء کی موجودہ حیثیت میں ان کی بازاری قیمت ولوائی جائے گی۔ لینی توڑتے وقت جوموجودہ حیثیت تھی اس کے لحاظ سے بازار میں ان کی جو تیمت لگ سکتی ہے وہ دلوائی جائے گے۔ اندازے کے کے سے وہ دلوائی جائے گی۔ قیمت کا اندازہ کرنے کیلئے دومبصر مقرر کئے جا کیں۔ایکے اندازے کے مطابق صان کی مقدار معین کی جائے۔( کفایت المفتی ٹی ۱۲۳۶)

#### يرناله بندكرنے كامسكله

سوال .....ایک صاحب کے مکان کے عقب (پیجواڑے) میں بیری مملوکہ زمین ہاب میں اس پر مکان بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں گرمسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے مکان کا پر نالہ بیری زمین کی طرف ہے ہیں نے اس کو پر نالہ بند کرنے کا کہا تو اس نے انکار کردیا اور اصلاحی جڑکہ میں میر ے قلاف شکایت کردی اب وریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جھے شرعان کا پر نالہ بند کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ جواب .....اگر میر جگہ واقتی آپ کی ملکیت ہے اور پر نالے کا پانی آپ بی کی مملوکہ ذمین پر گرتا ہوتو آپ کو شرعا بیتی حاصل ہے گئیت ہوتو کھر آپ کی سالہ کو بند کردی یا وراگر پر نالہ کا پانی گرنے کی جگہ صاحب مکان کی ملکیت ہوتو کھر آپ کو پر نالہ بند کرنے کا کوئی حق حاصل ہیں ہے۔

لماقال العلامة المرغيناني: ومن اشترى بيتاً في دارومنزلاً اومسكناً لم يكن له طريق الاان يشتريه بكل حق هوله المرافقه اوبكل قليل وكثير وكذالشرب والمسيل (الهدايه جلد ٣ ص ٨٨ كتاب البيوع باب الحقرق)

لعاقال الشيخ مو لا نااشوف على تهانوى: ميل يينى پرناله و بررووغيره نكالناحقوق ملك على تهانوى: ميل يينى پرناله و بررووغيره نكاله بمسايه عبي جوفض ال جدك الله برطرح تعرف كاحق پينيتا به بس فيض جوفق برناله بمسايه كوزاكل كرنا جا بتا بها كروه برناله كرن و جدال في حكم الله كملوك بها وراب تك بطور تبرع واحسان ورعايت بمسايه كوياني و الني و الني و المازت و في حكم اوراب زائل كرنا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكان خوا بندك المناوئ جلد من مناله بندكرنا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكرنا جا بتناله بندكرنا جا بتناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكرنا جا بتناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندك المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندك المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بندكان المناله بناله بندكان المناله بند

#### دوسرے کی زمین سے پانی یامٹی لینا

سوال ..... جو تالا ب که جنگل میں خود بخو و ہوجائے ہیں ان میں پانی بارش کا جوجع ہوجا تا ہے وہ بغیر مالک کی اجازت کے کھیت کو دینا جائز ہے یانہیں؟ اور مالک کی اجازت کے بغیراس کی مٹی لانا جائز ہے یانہیں؟ جواب .....بغير ما لك كي اجازت كيغير كهيت كوياني ويتايامني لا تاجا ترتيس \_ (ادادالفتاوي جسم ٢٥١)

## مچھلی پکڑنے والوں ہے دریا کے مالک کامحھلیاں لینا

سوال ..... مای گیر جو مچھلی دریا ہے بکڑتے ہیں ما لک دریاان ہے کسی قدر محیلیاں لے لیتا ہے کہ جاری دریا ہے بکڑی ہے یہ لیما درست ہے یانہیں؟

جواب ..... ما لک در یا کاما لک مجھلیوں کانبیں ہے اوراسکولیٹاورست نبیس ہے۔ ( فراوی رشد میص ۵۳۱)

ما لك كواطلاع كئے بغيراداحق سے برأت كا حكم

موال ..... نید بحر کے ہاں محنت مزدوری کرتا ہے اس دوران اس نے بکر کی ایک قیمتی گھڑی چرالی زیدا ب اینے اس نقل پر نادم ہے اور بکر بھی زندہ ہے لیکن واپس کرنے میں اگر بکر کو پہند چل ممیا تو زید کو خدشہ ہے کہ وہ میری ہے عزتی کرے گا اب زید کو کیا طریقہ افقیار کرنا جا ہے کہ بے عزتی بھی نہ جواور آخرت کے مواخذہ ہے فاتھ جے؟

جواب .....کسی مسلمان کا مال اسکی اجازت کے بغیر لیما یا اسکی چوری کرنا حرام اور تا جائز ہے اوراصل مالک کو والیس کرنا واجب ہے اس لئے زید کو ہر حال جس گھڑی واپس کر دینی جاہئے اور اگر ظاہراً واپس کرنے جس بے عزتی کا خطرہ ہوتو کسی خفیہ تدبیرے پہنچادی جائے مالک کوا طلاع و بنا ضروری نہیں۔

# كتاب الختان

ختنہ کے بعض مسئلے بلوغ کے بعد ختنہ کرانے کا حکم

سوال ..... أكر كو في الركاس بلوغ كويني جائے اور سنت ند بهو في بهوتو اس كى سنت كرنى جا ہے

یانہیں؟ چونکہ پروہ فرض ہے؟

جواب سیاس کی ختند کرانی چاہئے کیونکہ ختنہ شعاراسلام اور خصائص اسلام ہیں ہے ہے اور قابلہ اور طبیب اور ختنہ کرنے والے کو بقدرضر ورت نظر کرتا اور دیکھٹا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج ۲۴ س ۲۹۴) (ایدا دامفتیین ص ۹۷۰)

☆ نومسلم کاختنه کرا دینا بهتر ہے

سوال ۔ایک بالغ ہندومسلمان ہو کرختنہ کرانا جاہتا ہے اس کا ختنہ کرانا جائز ہے یائیں؟ جواب ۔اگر بالغ غیرمسلم ہوجائے تو اس کا ختنہ کرادینا بہتر ہے کہ اس سے خوف ارتداد نہیں رہتا یا کم ہوجا تا ہے ۔ کفایت المفتی ج ۲۳ ۲۹۳۔

غيرسكم سے ختنه كرانا

سوال .....غیر سلم ڈاکٹر (سکھ یا ہندو) سے لڑکے کی ختند کرانی جائز ہے یائیں؟ جواب .....واقف کارغیر سلم ڈاکٹر سے ختند کرانا جائز ہے۔ (کفایت المفتی ج میں ۲۹۱) عنا واُختند ند کرانے والے کو مجبور کرنا

سوال ..... بے ختنہ مسلمان کا نکاح اگر جائز ہے تو خفلتی لوگ ختنہ سے بے پر واہ ہوجا نیں گے۔ جواب .....ا تفاقی طور پر کوئی مسلمان غیرمختون رہ جائے تو اس کیلئے ختنہ کی اتنی بختی بر تنامناسب نہیں بہاں اگر کوئی عناداً ختنہ نہ کرائے تو اسکوختنہ کیلئے مجبور کرنے میں مضا کقہ نہیں۔ (کفایت المفتی ج ۲۹۳)

غیر مختون اوراس کی اولا دے نکاح کا حکم

سوال .....ا \_ بے ختنہ بالغ مسلمان کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ ۲ \_ بے ختنہ بالغ مسلمان کی اولا د ہے باختنہ بالغ مسلمان کی اولا دکا نکاح درست ہے یا نہیں؟ جواب .....ا \_ بے ختنہ مسلمان کا نکاح جائز ہے ۔

۲۔ بے ختنہ مسلمان کی اولا وکا نکاح ختنہ والے مسلمان کی اولا دکیساتھ جائز ہے۔ ( کفایت المفتی ج۲ص۲۹۳)

صبی مجنون کا ختنہ سنت ہے یانہیں

سوال .....ختان صبى مجنون سنت است يانهٔ أين مسئله واقع شده أكر بجلدي جواب ارسال

شودنها يت عنايت باشدُ بإيد كه حواله كتاب وعبارت كتاب نوشته كنيد كتسلى خاطر ماخوب تركرو\_

جواب .....في الهندية:وللاب ان يختن ولده الصغيرويحجمه ويداوبه وكذاوصي الاب وليس لولى الخال والعم ان يفعل ذلك الاان يكون في عياله فان مات فلاضمان عليه استحساناو كذلك ان فعلت الام ذلك كذافي السراج الوهاج (٢٤٠ص٣٠)

وذكرالاصوليون ان المجنون كالصبي في احكامه

باپ داداادر مال کوصغیر کی ختند کرنے کاحق ہے اور جنون عذر مسقط ختان نہیں ہے اگر ختند کرنا اور مختون کی حفاظت کرنا وشوار نہ ہواور اگر جنون کی وجہ سے ختند کرنا ہی دشوار ہو یا اس کی حفاظت کرنا وشوار ہو تو اس عذر ہے ختان ساقط ہوجائے گااور جواب قواعد ہے لکھا گیا ہے جزئر کید نہیں طا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم (ایدادالا حکام جسم ۲۵۳)

كياب ختنه وى ناياك ربتاب

سوال.....سنا گیا ہے کہ بے ختنہ بالغ مسلمان کی چیٹاب کی پا کی نہیں ہوتی اوراس وجہ ہے اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی۔

جواب ..... بے ختنہ مسلمان کے تا پاک رہنے کا شبہ ضرور رہتا ہے لیکن سیمطلب نہیں کہ وہ پاک ہوئی نہیں سکتااور یہ کہنا بھی سیحے نہیں کہ غیرمختون ہمیشہ بے نماز ہی رہتا ہے۔ ( کنابت المفتی ج۲۴ م۱۹۴۳) سیمنٹ میں میں میں قابل آنہ اور سیم

#### ختنه نه کرانے والے ہے قطع تعلق کرنا

موال .....ایک مخص اینے لڑکوں کی ختنہ نہیں کراتا اور اس بات ہے انکار بھی کرتا ہے اور اس بات ہے انکار بھی کرتا ہے اور اس کے چارلڑ کے ہیں ایک کی عمر تئیس سال دوسرے کی چیبیں سال تیسرے کی انہیں سال چو تنے کی تیروسال ہے گراس نے کسی کی ختنہ ہیں کرائی کیالوگ اس سے قطع کر سکتے ہیں؟

### ختنه کرنے ہے اگر حثفہ کی کھال بوری نہ اتر ہے تو دوبارہ ختنہ ضروری ہے یانہیں

سوال .....کیافر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کدایک لڑ کے کا فقت کیا عمیالیکن پوری سپاری تک چمڑانہیں کا ٹا ممیا نصف تک تخیینًا حشد ظاہر ہوتا ہے تو اس میں دوبارہ فقند کرانا ضروری ہے یانہیں؟

جواب ..... قال في العالمگيرية: غلام ختن فلم تقطع الجلدة كلهافان قطع اكثر من النصف يكون ختاناوان كان نصفاً او دو نه فلا كذا في خزانه المفتين اختن الصبي ثم طال جلدته ان صاربحال بستر حشفته يقطع و الافلا كذا في المحيط (ج٢ ٢٣٤)

قال في العالمگيرية: وفي صلاة النوازل الصبي اذالم يختن ولايمكن ان يمدجلدته ليقطع الابشديد وحشفته ظاهرة اذارأه انسان يراه كانه اختن ينظر اليه الثقات واهل البصرمن الحجامين فان قالواهوعلى خلاف مايمكن الاختنان فانه لايشددعليه ويترك كذافي الذخيرة (ج٢.ص٢٣٧) (امدادالاحكام ج٣ ص٢٥٣)

ختنه کی دعوت میں شریک ہونا

سوال .....میرانواسه ہے اس کی ختنہ ہوگئی ہے اسکے دادا کہتے ہیں کہ بیں اس کا کھانا کروں گااس بیں اگر مجھے بلایا جائے تو بیس شریک ہوجاؤں یانہیں؟

جواب .... فتنے کی تقریب میں شریک ہونا اور کھانے میں شریک ہونا فی حد ذاتہ جائز ہے بشرطیک دریا وشہرت کیلئے بیکام ند ہواور قرض کیکر بیکام ند کیا جائے اور کوئی کام ناجائز مثلاً گانا ہجانات ہو۔ بشرطیک دریا وشہرت کیلئے بیکام ند ہواور قرض کیکر بیکام ند کیا جائے اور کوئی کام ناجائز مثلاً گانا ہجانات ہو۔ بھرطیک دریا وشہرت کیلئے بیکام نہ ہواور قرض کیکر بیکام ند کیا جائے ہوں ہے۔ اس ۲۹۵)

#### عورتوں کی ختنہ کا کیا تھم ہے؟

سوال .....زید کہتا ہے کہ عورتوں کی ختنہ ہونا چاہئے شرع شریف ہیں کیا تھا ہے؟
جواب .....عورتوں کا ختنہ جس کوع بی ہیں خفاض کہتے ہیں عرب ہیں اس کا رواج تھا اور ایک حدیث ہیں اس کا ذکر آیا ہے کہ ایک عورت سے جوعورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھی آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس ہیں مبالفہ نہ کیا کرو بلکہ بہت تھوڑی ہی مقدار قطع کیا کرو کہ اس ہیں مرداورعورت ورنوں کا فائدہ ہے عورتوں کے ختنے کو بعض فقہاء نے سنت اور بعض نے مرمت بعنی ایک اچھی اورشرافت کی بات بتایا ہے لیکن پیس مرداور خروری ہیں اگر کیا جائے تو اچھا ہے نہ کیا جائے تو کوئی شری الزام کی بات بتایا ہے لیکن پیس میں کہ دوسنت مؤکدہ ورموا خذہ بیں بخلاف کڑکوں کے ختنے کے کہ دوسنت مؤکدہ ہے۔ (کنایت المثنی تام ۲۹۳)

#### ختندمیں دعوت نہ کرنے سے مقاطعہ کرنا

سوال .....اگرکوئی شخص اپنے لڑ کے کے ختنہ میں کسی کو دعوت ندو ہے ندکھانا کھلائے تو کیا تھم ہے؟ ایک شخص نے ایسا کیا تو لوگوں نے اس کا با یکاٹ کر دیا بھراس نے قربانی کی تو گوشت لینے ہے افکار کر دیا اور دومر ہے لوگوں کو بھی روکا کیونکہ ختنہ کی تقریب میں دعوت ندکی تھی۔ جواب ..... ختنہ کی تقریب میں دعوت دینالازم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہواور وہ اپنی خوش سے دعوت و بینالازم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہواور وہ اپنی خوش سے دعوت و بینالازم نہیں ہے اگر کسی کو وسعت ہواور وہ اپنی خوش سے دعوت و بینے کی دیا ہے کہ کو گئی ختن نہیں ہے اور دعوت نہ دعوت و بینالور دومرے کو بھی لینے کے بازر کھنا بیسب ناجا کز دینے جو بازر کھنا بیسب ناجا کز دینے جو بازر کھنا بیسب ناجا کن میں جیں بیلوگ شریعت سے ناوالف جیں انگوزمی ہے واقت کرانا جا ہے ۔ (کنایت اُلفتی جامی ۲۹۳)

# احكام المز ارعة والمساقاة بثانى اورسيانى المناقاة بثانى اورسيانى كالمنافرة المعت كتاب المزارعت كاحكام ومسائل) مزارعت كي چندصورتين

سوال .....جمارے معاشرہ میں علاقائی سطح پر مزارعت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں بعض علاقوں میں مالک زمین کوخم کھیتی باڑی میا ووسرے اخراجات کا ذمہ دار کھہرایا جاتا ہے کیا شرعی نقطۂ نظرے مالک زمین پریپذمہ داری عائد کرنا جائزے یا نہیں؟

> جواب ..... مزارعت کامعاملہ ظاہرالروایہ کی روسے تین صورتوں میں جائز ہے۔ (۱) زمین اورتخم ایک طرف ہے ہواور تیل وکمل (محنت) دوسری طرف ہے۔ (۲) زمین ایک طرف ہے اور کمل وگائے وتخم دوسری طرف ہے۔ (۳) زمین ایک طرف ہے اور کمل (محنت) دوسری طرف ہے۔ ان جملہ تین صورتوں میں مزادعت کا معاملہ شرعاً جائز ہے۔

لماقال العلامة ابوالحسين احمدين محمدالبغدادى القدوريّ : اذاكانت الارض والبذر لواحدوالعمل والبقرلواحد جازت المزارعة وان كانت الارض لواحد والعمل والبقر لآخرجازت المزارعة وان كانت الارض والبذر والعمل والبقروالبذر لآخرجازت المزارعة وان كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل لآخرجازت (مختمرالقدوركاص ٢٠٨ كياب المزارعت)

قال العلامةعلاؤ الدين الحصكفى رحمه الله: (وكذا) صحت ولوكان الارض والبلو لذيد والبقر والعمل للآخر) والارض له والباقى للآخر (اوالعمل له والباقى للآخر) فهذه الثلاثة جائزة (الدرالخارعلى صدرردالخارج ٢٥٨ كتاب المرادة) ومثله فى الهداية ج٣ ص٣٣٣ كتاب المزارعة (قاولى تقانير ٢٣٥ س٣٣١)

#### مزارعت اورمسا قات کی تعریف اور ہر دو کی شرطیں

سوال .....مزارعت اور مساقات کی تعریف اور جردوکی قیود وشرائط بھی تحریر ہوں؟ جواب .....مزارعت کے لغوی معنی باہم کھیتی کرنا اور شرعاً کھیتی کی پیداوار کے ذریع دمعاملہ کرنا فی التنویر وشر حد (هی) لغة مفاعلة من الزرع وشرعاً (عقد علی الزرع ببعض المحارج) اور مزارعت کے تیج ہوئے کی آٹھ وشرطیں ہیں۔

اورمسا قات کے عنی درخت دینے کا معالمہ کرنا ایسے آ دمی کے ساتھ جواس کی اصلاح کرتا رہے اوراس کا حصہ بھی متعین کر دیا جائے اور جوشرطیس مزارعت میں بیان ہوئیں وہی اس میں بھی ملحوظ رہیں البتہ جارچیزیں یہاں ضروری نہیں۔

ا۔ جب عاقدین بین ہے کوئی ایک منع کرے تواس کو مجبور کیا جائے گا۔ ۲۔ جب مدت پوری ہوجائے تو بغیرا جرکے جیموڑ دیا جائے گا۔ ۳۔ اورا گر محبور میں کسی دوسر سے کاحق ٹابت ہوجائے تو عامل اجرشل کامسختی ہوگا۔ ۲۰۔ مدت کا بیان ہونا مساقات میں شرطنیس ہے۔ (منہاج الفتاوی غیر مطبوعہ)

مزارعت کی دوصورتوں کا حکم

سوال .....ا یم نے زید کو پچھاراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی تصف میری ہوگی نصف تیری ٔ اور اس کے علاوہ پچھاراضی اس شرط پر دی کہ جواس کی پیداوار ہوگی وہ تمام میں لول گاہے جائز ہے یانہیں؟

جواب .....نصف نصف کی شرط جائز ہے اور بیشرط کہ جواس کی پیداوار ہوگی وہ تمام میں

لوں گا میدمعاملہ سیجے نہیں آخر زید جو کاشت کرے گا وہ کس لئے یا اس کو پیداوار میں ہے بچھ ملنا چاہئے یا اس کومل کاشت کی اجرت دبی جانے۔البتدا گرزیدا پنی زمین کے ساتھ اس کی زمین بھی کاشت کردےاوراس پراحسان کرے تو اس میں مضا کفٹر نیس کیکن اس پرکوئی جزئییں کیا جاسکتا۔

#### کیا مزارعت کی مندرجہ ذیل صورتیں جائز ہیں

سوال....اس مسئلہ کے متعلق علائے دین کیا فر ماتے ہیں۔

(1) زمین کاشت کیلئے مزارع کو منے بردینا جائز ہے یا کی مصول بربوری تفصیل ہے آگاہ کردیجتے۔

(۲) ہمارے علاقہ میں ایک قلعہ کاملے من یا ڈھائی من مالک کوڈھیری پردیاجا تاہے جائزہے یا تاجائز۔

(٣) يا ايك جاه كى زمين كاشت كے واسط مزارع كومد پردے دى جس كامد مثلاً ٣٠من

مقرر ہوا تو باتی ہرایک تصل مزارع اپنی مرضی ہے کا شت کرسکتا ہے اس میں مالک زمین کا کو لی حق

نہیں ہوتا تو وہ صرف تمیں من گندم کا حقدار ہوتا ہے کیا بیشر عا جا نز ہے یا نا جا نز \_

جواب.....(۱) دونوں طرح جائز ہے لیکن طریقہ مزارعت کا بیہو کہ جو پیداوار ہواس ہیں نصف یا ٹکٹ مثلاً ما لک کو ملے اور باقی مزارع کو گویا ما لک اور مزارع کے صف متعین ہوں۔

(۲) اس طرح جائز نہیں کہ ما لک کو اس مثلاً دیتے جائیں اور باتی مزارع کے اس طرح تو

ممکن ہے کفعل خراب ہواور صرف وو من کی پیداوار ہوتو مزارع کو کیا طا۔

(٣) نیز نمبر ۴ بھی جائز نبیں جواز کیلئے ضروری ہے کدا یک ایک داند میں دونوں اپنے اپنے صف

كمطابق شريك بول كوئى خاص فتوى ايك كيليم معررت بوروالله اعلم (الآوي مفتى محدوج اسم ٥٠٠)

سوال ۱۲۰۰۰۰۰ عرفے زید کوارامنی سالاندرو پیمقرر کرکے کاشت پردی مگر دفت مقرره پرزید نے روپیہادانبیس کیا یا تو زید نے اپنی ضروریات میں صرف کرلیا یا نصل کی موگئی اور موجودہ جو قانون ہیں

اسكما تحت عمرروبيدوصول نبيس كرسكما فرمائ كذيددوبيداداكر كرنبيس؟ كياظم ب؟

جواب ....زید کے ذمے شرعاً رو بسیادا کرناواجب ہے لیکن جس صورت میں کے قصل کم ہوئی اگر

اصل روپیکاستی کچوروپیش تخفیف کردے توبیمروت کی بات ہے۔ (فرآوی محمودیہ ۲۳۵)

بٹائی پر درخت لگوانا

مورت درست ہے مانیں؟ صورت درست ہے مانیں؟ صورت درست ہے مانیں؟ جواب .... درست ہا گرکوئی در متعین کرد مدرست بیں (ادافتاوی جسام ۵۲۲)

ز مین اور درخت وغیرہ بٹائی بردینا جائز ہے

سوال .....قابضان اراضی جو کھیت کوخود جوت کراور تنم ریزی کرکے کسی غیر شخص کور کھوال اور حفاظت کے لئے دیتے ہیں اور حفاظت کنندہ کو بہ حساب پیداوار پچھ حصہ طے کر دیتے ہیں اور درختوں میں ایی شکل کا کیا تھم ہے؟

جواب .....صورت ندکورہ ارامنی زراعت اور در فنوّل میں جائز ہے بشرطبکہ بھیتی پکنے اور پھل کی بڑھوتر می بند ہونے سے پہلے پہلے معاملہ کر لیا جائے اس کے بعد معاملہ ندکور درست نہ ہوگا۔ (امداد المفتیین ج ۴ ص ۵۲۰)

## تھلوں کے باغ کوخاص رقم پرمزارع کودینا

سوال ..... کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ

(۱) کہ ایک فخص نے اپنا ہانچے حصہ پر دے دیا اپنے مزارع کو یا کسی فخص کو لیتن چوتھائی وغیرہ پراوراس نے یہ بات طے کرلی کہ جب کھیل بک جائے گااس دفت ہانچے فروخت کریں گے اسٹنے تک اس باننچے کی و کھے بھال اور رکھوالی میرے ذمہ ہے جس دفت ہانچے فروخت ہوجائے گاتو کی رقم کا ایک حصہ تجھے اور دوجھے میں لول گاالیا کرنا درست ہے۔

(۳) ایک شخص نے اپنی زمین کامٹھ کرلیا مثلاً دس بیکھے زمین ہے جب گندم کی کر تیار ہو جائے تواس میں سے بیس من گندم میری باقی مزارع کی ہوگی کہ بیمزارعت جائز ہے۔

جواب.....(۱)اس طرح معاملہ کرنا کہ میوہ میں اتنا حصہ تمہارا اتنا میرا بیہ جائز ہے پک جانے کے بعدخو دفر وخت کریں یا جو پچھے دونوں کی مرضی ہے۔

(٣) بيمزارعت ناجا زَبِ\_ والله اعلم (فآوي مفتى محمودج ٩ص٥١١)

## زمیندارکاشت کاروں کے درختوں کامسخق نہیں ہے

سوال .....جودر خت كه كاشتكار لگاتے جيں ان كے لاپية ہوجائے يا مرجانے برز مين داركو كوئى حق مثلاً قبضه كرنے اور كچل وغيرہ نيجنے كا حاصل ہے يائبيں؟

جواب ..... چونکہ درخت کا ما فک وہ مخص ہے جواس کولگائے لہذاا لیے درخت زمیندار کی ملک نہ ہوں گے البتہ زمین دار کو بیاختیار ہروفت حاصل ہے کہ کاشت کار کومجبور کرے کہ زمین ہماری خالی کرواگر وہ نہ مانے میرا کھاڑ کر پھینک سکتا ہے اگر لگانے والا مرجائے اس کے وارث مالک ہوں کے اور اگر کوئی وارث بھی نہ ہویا وہ خود بے نشان ہو جائے تو پہلی صورت میں وہ مساکین کا حق ہے اس کو یا پھل کو جب فروخت کریں گے دام مساکین کو دینے ہوں گے اور اگر زمین دارخود کھائے گاتو بھی اس کے دام لگا کرخیرات کرتا ضروری ہوگا۔

اور دومری صورت میں بینی جب بے نشان ہوجائے اسکونو ہے سال کی عمر تک کا انتظار کر کے جب کہیں گے کہ دومر کیا اگر اسکے دارث ہول آوا نکاحق ہے درنہ پھر مساکین کا۔ (امدادالفتاوی جسامی ۵۲۰) سوال متعلقہ جواب یا لا:

موال .....ا کا شکار جو ہاغ لگاتے ہیں اس کی صورت یوں ہے کہ انہوں نے زمیندار سے
یہ کہدکر زمین حاصل کی آ پ کوئی زمین بتا دیجئے جس پر بیس چار درخت لگا دوں جس کا مطلب
روا جا یہ ہے کہ درخت لگانے والا اپنی زندگی تک اس کا پہل کھائے گا۔اس کے مرنے یا لا پہتہ
ہونے پرزمین دارکواس پر قبضے کا حق حاصل ہے بیرجا تزہے یا تا جا تز؟

جواب .....زیادہ سے زیادہ اس کا حاصل ہے ہوگا کہ آیک ستنقبل کیں واقع ہونے والے امر پر
زمیندار کے مالک ہونے کو محلق کیا ہے۔ سوتملیکات کی اس تعلق کی مطاحب نہیں ہوتی قمار کی
حقیقت شرعاً بھی ہے البت اگر کا شت کارتھرت کو دھیت کر دے کہ جب ش مرجاؤں ہیدوخت زمیندار
کے ہیں تو دھیت ہو جائے گی اور جس قدراحکام دھیت کے ہیں سب جاری ہوں کے مثلاً ہر وقت
کا شت کارکواس دھیت کے والہی لینے کا افتیار حاصل ہوگا اور مثلاً اس زمیندار کا ول مرجانے سے یہ
وھیت باطل ہوجائے گی اور مثلاً تھٹ ترکہ سے زائد میں جاری نہ ہوگی۔ اور مثلاً بیتیر عصن ہے اس
میں جبریا شرط لگانا دوست نہ ہوگا اور مفقو د کا تھم اس کی تو سال کی عمر ہونے سے پہلے احیا کا ہے
اسکا مالی امانت دہیگا اور اس مدت کے بعد وہ میت ہے اس وقت دھیت کے احکام نہ کورہ کو ظاہو سنگے۔
موال .....۔ اگر زمیندار لگائے ہوئے درخت پر بجبر تبضہ کرلے تو بیہ کوارا ہو سکتا ہے
موال ...۔۔ ہوگا دور ت کی ورشق کو کا شنگار نے نہا یہ جا نفشانی سے پرورش کیا
ہمقابلہ اس جرکے کہ دس بارہ برس تک جن ورختوں کو کا شنگار نے نہا یہ جا نفشانی سے پرورش کیا
ہمتا ہا۔ اس مانی کی فشا کے ساتھ بھتر وردت ہی ایسا کرتا جائز ہوگا؟

جواب ..... جب زمین کا خالی کرالینا جائز ہے واقع میں بیہ جری نہیں اگر کا شت کا راس کو جرنا گواد سمجھے اس کا کوئی اعتبار نہیں اور بجر قبصتہ کرلینا چونکہ تاجائز ہے اجازت تو اس لئے نہیں رہا کاشت کارکااس کو گوارا کرلیا یہ دلیل طیب خاطری نہیں کیونکہ حقیقااس کو گوارانہیں بلکہ واقع میں نا گواری ہے لیکن دوسری نا گواری ہے بینا گواری کم ہے جب نا گواری ٹابت ہے اس لئے گواری کوعلت اجاز تر ارنہیں دے سکتے البتہ اگر کی بھی گوارا ہے تو صاف فقوں میں کہدد ہے کہ '' میں آ پ کو بہ خوشی بہہ کرتا ہوں'' بشر طیکے قر ائن ہے معلوم بھی ہوجائے کہ داقع میں طیب خاطر ہے۔ اور بیعبارت کیکن کیااس کی الی قولہ یا نہیں ؟ بجھ میں نہیں آتا شاید بیر مطلب ہو کہ گو بی طریق جا کڑے ہیں گارت ہے گارا ہے تو جواب یہ جا کڑے ہیں گار ایک ہے تب بھی جا کڑے یا نہیں ؟ اگر یہ مطلب ہے تو جواب یہ جا کڑے ہیں گار این الفتادی جی سمطلب ہے تو جواب یہ جا کڑے ہیں مردت کے خلاف ہوگا۔ (ایدادالفتادی جی سمطلب ہے تو جواب یہ ہے کہ طریق مردت کے خلاف ہوگا۔ (ایدادالفتادی جی سم ۲۰۰۵)

موروثی اور دخیل کاری کی آمدنی کا حکم

سوال .....موروثی کاشت دخیل کاری کی آمدنی کے نضرفات کی بابت علیائے وین کا کیا عظم؟ چونکه موروثی کا ثلث دوشم کی جوتی ہے۔اول قانون موروثی جدید دوم موروثی سابقہ جوزمانۂ بند ویست سرکاری ہے چلی آتی ہے۔

جواب موروثی زمین سے جوآ مدنی کاشت کاروں کو حاصل ہے اس ہے جتنااس نے خرج کاشت میں کیا ہے۔ اثنا تو رکھنا جائز ہے باتی رکھنا جائز نہیں ایہ آمدنی کا تھم ہے اور زمین کا تھم یہ ہے کہ آئندہ کیلئے اس کوچھوڑ دے ورنظم اور گناہ اور غصب میں جتلار ہیگا۔ ( فنادی محمودیہ ج ۲۹س۳۱)

موروثی کا شتکار کی ایک خاص صورت کا حکم

سوال ....زیدایک زمین پراگریزی قانون کی روے قابض ورفیل ہے (جسکوع فاقد یم قانون کا اگریزی کے اعتبارے موروثی کا شکار وجدید قانون کے لحاظ ہے جین حیاتی وخیل کا رکبا جاتا ہے ) اس نے الیک زمین خالد کے یہاں رہ بن رکبی خالد نے برے جواس زمین کا زمینداروا لک ہے زبانی خودجو سے ہونے کا معالمہ کرلیا اب رائن جب مرتبن کو زرد بن اوا کر بگااس وقت وہ زمین رائین کو ملے گی ورنداس مدت تک مرتبن اس زمین سے انتقاع حاصل کرتا رہیگا ہی صورت مستولی شرعاً کوئی حرت بھی ہے یائیس ہے۔ جواب سے بر مرتبن نے اصل مالک زمین سے اس زمین کی کا شت کی اجاز ہے لی ہواور اس کو اس کی رضا کے موافق لگان اوا کرتا ہے تو مرتبن کوبس زمین کی کا شت وائز ہواور پیداوار حلال ہے اور اس کو انتقاع بالمربون میں واضل نہ کہا جاوے گا کیونکہ دخیل کا رکا اس کور بن کرتا صحیح نہ تھی لکو نہ قابضاً علی او ض الممالک فیضا حراماً او واللہ تعالیٰ اعلم کرتا صحیح نہ تھی لکو نہ قابضاً علی او ض الممالک فیضا حراماً او واللہ تعالیٰ اعلم رامداد الاحکام ج می ص ۱۸۱)

## ما لک زمین کا مزارع سے ٹیکس کا ٹنا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علما و مین اس مسئلہ یس کدا یک صاحب جائد اوا پی زہین کا شت
کیلے مزارعین کواس شرط پر ویتا ہے کہ حاصل زہین نصف نصف ہوگا اور شیکہ بھی نصف نصف ہوگا
اور یہ بھی شرط لگا تا ہے جو مزارع کا نصف شیکہ آتا ہے اس کے ہر روپیہ پر دس آنے بھی ما لک
زہین کواوا کرے وہ ما لک زہین ہر روپیہ پر دس آنے اس لئے وصول کرتا ہے کہ حکومت کو زرگ
نیکس اوا کرے حالا تکہ زرگی نیکس صرف ما لک زہین کے قرمہ ہوتا ہے اور زراعت کا تخم و فیرہ جو
زہین ہیں ڈالا جاتا ہے وہ بھی مزارع کے قرمہ ہوتا ہے۔ اور مزارع ان شرا لکا کومنظور کرتا ہے کیا ان
شرا لکا ہیں کوئی شری نقص تو نہیں اگر ہے تو کسی قشم کا آیا ورجہ حرمت پر یا ورجہ کرا ہت چہے یا کوئی
حرج نہیں ہے یا صرف مروت کے خلاف ہے۔

جواب ..... صورت مسئولہ بیں برنقذ برصحت واقعہ بیہ عقد شرعاً فاسد ہے ما لک زبین کے کئے مزارع سے نصف شمیکہ اوراس کے نصف شمیکہ کے ہررو پے پردس آنے مزید دصول کرتا جائز نہیں شرعاً اس عقد مزارعت کو فنٹے کر نالازم ہے ما لک زبین کو چاہئے کہ پیداوار بیس حصہ ذا کد لے لئے بچائے نصف ہے اس محمد زاکد لے لئے بچائے نصف ہے 17/۳ یا ۳/۷ میں فودادا کرے مزارع پرکوئی شرطاس تنم کی نہ راگائے۔فقط واللہ تعالی اعلم (فناوی مفتی محمود ج ۲۹ س ۵۱۱)

## گھاس چھونس کے نصف برمعاملہ کرنا

سوال ..... نیرہ اور پھونس اور کڑ ب کا (ان سے مرادمویشیوں کا جارہ ہے) جمارے یہاں بید سننور ہے کہ ذیبن دارا گر کسان کو آ وھا ﷺ و ہے تو نصف غلہ اور نصف پھونس ہے اگر زیبن دارتخم نہ دے تو پھونس کا حصہ کسان نہیں دیتا۔

جواب ..... جائز ہے۔ (امرادالفتادی جسم ۵۲۳)

مسله بالا يراشكال كاجواب:

سوال ..... بدائع ج٢ ص ١٩ په ٢٠ منهاان يشتر ط في عقد المزارعة ان يكون بعض من قبل احدهماو البعض من قبل الاخروهذا لا يجوز لان كل واحد منهما يصير مستاجراً صاحبه في قدر بذره فيجتمع استيجار الارض و العمل من جانب و احدوانه مفسد الح الله عن الله على موتا ب كن شركت كرنا ما تزييل آپ كرواب اوراس عمارت شرقطي كيا بي ؟

اخامح الفتاوي ١٧٨

جواب .....النور اور بدائع كو ديكها آپ كى دونو ل نقليس سيح بين واقعى مجھ سے جواب ميں غلطى ہوئى اس سے رجوع كرتا ہول\_(امداد الفتادي ج سم ۵۲۲)

کیا کھل جھے بردینا

سوال .....اگر باغ کا پھل غیر پڑتہ اس طرح دیا جائے کہ اس کی پرورش تیرے ذیے ہے جو پیداوار ہوگی نصفانصف کی جائے گی پیکیسا ہے؟

جواب ..... جائزے۔ (الدادالفتاوي جسم ٥٢٣)

شرکت مزارعت کی چندصورتیں

سوال ..... زید نے بکر کوایک بیل کاشت کاری کے لئے خرید کردیا اور اپنی بی ملک رکھا اور شرائط بیقراریا کی بیل ملک رکھا اور شرائط بیقراریا کی خوراک اور نصف لگان زید کے ذیعے ہوگا باتی اخراجات بکر کے ذیعے ہوگا باتی کا شائل چلا تا بیل کی خدمت کرنا وغیرہ اور آمدنی غلہ وغیرہ آدھا آدھا ہوگا بید معاملہ کی کیا صورت ہے؟

جواب ..... بد بات رہ گئی کہ زمین کس کی ہے اب میں قاعدہ کلیہ ہتلائے ویتا ہوں کہ اگر زمین تیسر ہے فض کی ہوتی تو بیٹر کت ہے اور اس صورت میں ہر چیز دونوں کی ہونی جا ہے اور اگر زمین کسی ایک کی ہے تو صرف تین صورت میں انفا قااورا یک صورت اختلافا جا کڑے باتی نا جا کڑے اگر زمین کسی ایک کی ہے تو صرف تین صورت اختلافا جا کڑے باتر نا جا کڑے ارزمین اور خم ایک کا ہو ہے۔ زمین ایک کی اور عمل اور تیل اور خم اور تیل اور خم اور تیل ایک کا ہے۔ زمین اور تیل ایک کا اور خم اور عمل ایک کا ہے۔ زمین اور تیل ایک کا اور خم اور عمل ایک کا اور حمل ایک کا ایس میں اختلاف ہے۔ (امداد الفتادی جسم ۵۲۸)

کسمان (مزارعه) کاما لک زمین کی اجازت کے بغیر تصل سے پچھ لیما سوال .....مالک زمین کی اجازت کے بغیر کسان فصل سے کوئی چیز لے سکتا ہے یا نہیں؟ ایما ہی بعض چیزیں بودت مضرورت کھر لے جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب .....مزارعت ہے مراداگریٹائی کا نظام (مزارعت بالصعف دغیرہ) ہوتو یا لک زمین کا شکار کے ساتھ شریک ہے اور شراکت میں بغیرا جازت شریک کے کوئی چیز بھی اپنے استعال میں لانا جا ترنیس ہے تا ہم کسی معمولی چیز (جس کی عرف میں اجازت ہو) استعال کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں اورا گرمزارعت ہے مرادا جارہ ہوتو تمام آید ٹی کسان کی ہوتی ہے اس لئے یا لک

ز بین ہے کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔

لمارواه الامام على بن عمرالدارقطني :عن عمروبن يثربي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول لايحل لامرء من مال اخيه شئى الاماطابت به نفسه. انتهى (سنن الدارقطنى ج٣ ص٢٥ رقم ٨٩ كتاب البيوع) لماذكرالشيخ ولى الدين ابوعبدالله محمدبن عبدالخطيب : وعن ابى حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الالانظلموا لا لايحل مال امرىء الابطيب نفس منه (مشكرة المصابيح ج ا ص٢٥٥ باب الغصب والعارية القصل الثاني) ومثله في نصب الراية ج٣ص ١٢٩)

زراعت میں گیہوں کے بدلے چاول لینے کا حکم

سوال ..... کاشت کارکا صرف گندم طے ہوا تھا اور ذبانی اس سے بیمعام وکرایا تھا کہ اگر ہم
کو دھان لینے کی ضرورت پیش آئی تو جس قدر ہم چاہیں کے خریف میں لے لیا کریں گے اگر
چاول لینے کی ضرورت شہوئی تو کِل کا کُل گیبوں لیا کریں کے فصل خریف میں جس قدروھان لیا
کریں گے تو فصل رہنے میں ای قدرگندم وضع ہوجایا کریں گے اب ہماری مرضی پر ہے مدت سے
دھان لینے کا اتفاق نہیں ہوا کا شت کار ہمیشہ خوا ہش کرتا ہے کہ اگر فصل خریف میں دھان لے لیا
جائے تو فصل رہنے میں اس کوآسانی ہوجائے۔

جواب ..... یو معلق معامدہ ہے جود ونوں کی مرضی پر ہے پینی یہ طفیس ہوا کہ ہم گندم کے وض ضرور چیوڑ ہ (دھان) لیس کے اوراس کا شت کار کی اس خواہش کا بھی کچھڈ رئیس کہ دھان لے لو۔ تہمۃ السوال: مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فصل رہے جس پیدا وار کم ہوغلہ چارہ کچھ ہاتی رہ کیا تو بھی زمیندار کو اختیار ہے وہ اپنی خواہش ہے اگر ضرورت ہو بقایا غلے میں کل دھان لے لے اگر جھوڑ ہ ضرورت ہوتو فصل رہے ہی میں اپناغلہ پورالے لے۔

جواب ....اس كالجمي حرج نبيس \_ (امداد القتاوي ج ١٣ ص ٥٢٨)

تنعة المسوال: سوال يدب كدا في ضرورت كل غله كندم كر بجائے اى قدر دهان كے سكتے بيں يانبيس؟

جواب ایک شرط سے لے عقے ہیں وہ شرط دیل میں آتی ہے۔

تنصة السوال: یا حسب ضرورت پانچ من جھوڑ ہخریف میں وصول کیایاتی رہے میں ہے پانچ من غلہ دھان وضع کر کے برابر ہاتی غلہ وصول کیا جائے ۔ بیشرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... یہ جی جائز ہے ای شرط فدکور ہے وہ شرط جواز کی ہے ہے کہ جس مجلس میں ہیات طے ہوئی ہے کہ مقرر شدہ گذم کے عوض کی یا دھان لیس کے خواہ کل گذم کے عوض یا جز وگذم کے عوض اس مجلس میں اس مکنی یا دھان پر قبضہ ہوجائے ہیانہ ہو کہ سطے تو ہوا ایک مجلس میں اور قبضہ ہووجائے ہیانہ ہو کہ سطے تو ہوا ایک مجلس میں اور قبضہ ہووود مری مجلس میں ۔ اگر فرض ہے بچے کہ جس مجلس میں ہی مبادلہ تجویز ہوا ہے اس وقت گذم یا مکنی وجو دئیں اس لئے قبضہ نہیں ہوسکیا تو ایسا کرنا جا ہے کہ اس مجلس میں صرف وعدہ ہوجائے کہ ہم اس طرح لے لیس سے پھر جب کا شت کارد ہے کے لئے مکنی یا چھوڑ ہوائے اس وقت زبان سے پھر کہا جا سے کہ ہم ہی یا چھوڑ ہوائے گئی یا چھوڑ ہوائے اس وقت زبان سے پھر کہا جا سے کہ ہم ہی یا چھوڑ ہوائے گئی ہا چھوڑ ہوائے اس وقت زبان سے پھر کہا جا سے کہ ہم ہی یا چھوڑ ہوائے گذم کے موض دیتے ہیں اور زمیندار کہد دے میں منظور کرتا ہوں ہے جات سان بات ہے۔ (امداد الفتاونی جسام ۵۲۸)

عشر کی اوا ٹیگی ما لک زمین کے ذمہ ہے یا مزارع کے

## مزارعت كي بعض ناجا ئز:صورتيں

مزارعت میں بونے اور کاٹنے کی شرط کا شتکار پرلگانا

سوال .....ایک شخص نے اپنی زمین کاشت پراس شرط سے دی کہ بیج ڈالنا کا ثنا دغیرہ یہ کاشت کار کے ذمے ہےاور جو پیدادار ہوآ دھا آ دھا یہ معاملہ درست ہے یانہیں؟

جواب .....درست ب\_ (ابدادالفتادي جسم ٥٢٣)

#### زمیندارکامزارع پریشرط لگانا که زکو ة ' عشر دغیره فلال خاص جماعت کودو گے

سوال .... بوال یہ ہے کہ زیدا کے اسلامی جماعت کارکن ہے وہ اپنی زمین مرادعت کے لئے اس شرط پر دیتا ہے کہ جو آ دمی مسلمان ہونے کی حیثیت ہے دینداری وزکو ق کا پابند ہونے کا عہد کرے اور جو مال نصاب کا زکو ق کا اور جو غلہ اس کے پاس اس وقت موجود ہاس کی زکو ق اور غلہ کا عشراس وقت اوا کرے آ کندہ اپنی زکو ق اور جو غلہ زید کی زمین سے خارج ہواس کا عشر سب یا اکثر حصہ یا بچھ کم الاز آب جماعت اسلامی کے بیت المال جس شائل کرے جو اقامت دین کیلئے جدوجہد کردہی ہے اگراس مزادع نے اپنی ذکو ق یا عشراس جماعت کے بیت المال جس داخل نہ کیا تو زیداس سے ذیاس خوارعت پر نہیں ویتا تھ کورہ بالا شرائط کیساتھ وزید کا مزادعت پر ذیان ویئا مشرعاً جا کڑنے یا ناجا کڑنے برائے عمر بانی مدل جواب بحوالہ کتب عزایت قرما کمی عین نوازش ہوگ ۔ جواب .... زمین مزادعت پر لیمنا جا کڑنے کیس شرط لازم نہیں ہوگی اگر مناسب خیال کرے جواب اس مدور نے دور نے دور خود طابق فقہ خنی کے مطابق با قاعدہ تملیک عشر کومصارف میں صرف کروں گا تو عشر دید ہے ور نے دور خود طابق فقہ خنی کے مطابق با قاعدہ تملیک عشر کومصارف میں صرف کروں گا تو عشر دید ہے ور نے دور خود طابق فقہ خنی تعلیم کرے فید واللہ توائی اعلم (فراد کی مفتی محود جواب میں مقر دید ہو دی خود مطابق مقر رکر تا

موال .....اگرزمینداراور کسان کے درمیان باوجود تم ندویے کی حالت بیس پھونس کا کوئی حصہ مقرد کر لیاجائے جس پر کسان بھی راضی ہوجائے تو زمیندار کولینا جائز ہے یا تہیں؟ جواب .....اگر مکث یار بچے وغیرہ مقرد کر لیاجائے جائز ہے اورا گراس طرح مقرد ہو کہا ہے من یاا ہے پیانے تو جائز نہیں۔ (امداد الفتادی ج سم ۵۲۲)

قديم قبرستان مين زراعت كأهم

سوال .....ایک قدیم قبرستان جس پرسوسال سے ذاکد درت گزرگئی ہے اوراس بیل قبریں جمی دکھائی نہیں ویتی بیل آئیں اسے قبرستان سے دوسر سے فواکد مثلاً زراعت وغیرہ لئے جاسکتے ہیں یا نہیں؟ جواب .....کی قبرستان کی قدامت کے لئے مدت کا کوئی تعین نہیں ہے تا ہم فقہاء کرام کی تقریعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب قبرین آئی پرائی ہوں کہ مردوں کے ابدان بظاہراس سے مثاثر نہوتے ہوں تو اس معال کرنا جائز مثاثر نہوتے ہوں تو اس معال کرنا جائز ہوتا ہے کہ جب قبرستان کا دوسر سے مقاصد کے لئے استعال کرنا جائز ہوتا ہے اگر دوبارہ اس میں مردے فن کئے جائیں تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں اورا گرقبرستان ذاتی ہوتوا ہے جسے میں آبادی کرنایا زراعت کے لئے استعال کرنا بھی مرخص ہے۔

لماقال العلامة فخرالدين عثمان بن على الزيلعيّ :ولوبلي الميت وصار تراباً جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه (تبيين الحقائق ج ا ص٢٣٦ كتاب المزارعة قال العلامة ابن نجيم المصريّ :ولوبلي الميت وصارتراباً جازدفن غيره وزرعه والبناء عليه (البحرالرائق ج٢ ص٩٥ ا كتاب المزارعة) ومثله في الهندية ج ا ص١٤ ا كتاب المزارعة (قاولُ قائين ٢٣٣٣)

بنام سودز مین کالگان وصول کرنا

چشمہ کے یانی ہے مع کرنے کا حکم

سوال سسامارے گاؤں موضع بھکن ملکوٹ تنصیل وضلع ایب آبادیش چنے کے صاف پائی کی تخت قلت ہے ہماری خوا تین کوچار کلومیٹر دور سے پائی لا ٹاپڑتا ہے جبکہ استے ہی فاصلے پر سرکاری جنگل میں پائی وافر مقدار میں نالے میں بہر دہاہے ہم نے کوشش کر کے گور نمنٹ سے ایک سیم منظور کرائی اور گاؤں کو پائی سپلائی کرنے کے لئے با قاعدہ ٹینکی تقیر کر کے پائپ لائن بچھانے کا کام شروع کر دیا ساتھ والے گاؤں کے لوگوں نے آ کرٹینکی تو ڈ دی اور پائپ لائن بھی اکھاڈ دی ان کا موقف بیہ کو اس کے اس کا پائی آپ لوگوں کونیس دیں موقف بیہ کو اس کا پائی آپ لوگوں کے نیو ہیں اس لئے ہم اس کا پائی آپ لوگوں کونیس دیں گے جبکہ پائی وافر مقدار میں ہے دوسرے یہ کہ سے پائی اس گاؤں والوں کے نیو پینے کی کام آتا ہے اور نہیں وائی سے دوسرے یہ کہ ہیں ہوگ میرف اور مرف ضدیر قائم ہیں۔

جناب عالیٰ! قُر آن وحدیث کی روشی میں فقوی صاور فر ما کرجمیں اس مشکل ہے نکالیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے؟

جواب ..... پانی آگ اور گھاس سب مشتر کداموال ہیں کوئی بھی شخص کی کوان ہے منع نہیں کرسکنا تا ہم جواس پانی کے قریب ہواو لڈاس کاختی ہاور جواس سے ذا کد ہووہ و درسر لوگ بغیراس کی اجازت کے استعال کر سکتے ہیں کسی کو بیتن حاصل نہیں کہ وہ دوسر ول کواس کے استعال سے منع کر سے لہٰذاصورت مسئولہ کے مطابق سرکاری جنگل کا پانی آپ سب لوگوں کا مشتر کہ پانی ہے ساتھ والے گاؤں کے لوگوں کا اس سے منع کرنا ہے انصافی اور ناجا کز ہے ان کوشر عامیر تنہیں کہ دو آپ لوگوں کواس نالی سے منع کرنا ہے انصافی اور ناجا کز ہے ان کوشر عامیر تنہیں کہ دو آپ لوگوں کواس یانی کے استعال ہے منع کریں۔

لمافى الهندية: ماء البحار ولكل واحدمن الناس فيها حق الشفعة وسقى الاراضى حتى ان من ارادان يكرى نصراً منها الى الارض لم يمنع من ذلك ..... والثانى ماء الاودرية العظام لجيحون وسيحون ودجلة والفرات للناس فيه حق الشفعة لعى الاطلاق وحق سقى الاراضى بان احى واحد ارضاً ميتة وكرى منه نهواً يسقيها ان كان لايضربالعامة ولايكون نصراً في ملك احد لانها مباحة في الاصل.... والاصل فيه قوله عليه السلام الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار. (الهداية ج م ص ٣٨٢ مسائل الشرب) (فآول) تقانين ٢٥ س٣٨)

## مزارع کی طرف سے تخم کے باوجود مالک زمین کااس پر کھا دوغیرہ کے اشتر اط سے مزارعت کا تھم

سوال .....اگر ما نگ زمین (ربالارض) کاشتکار (مزارع) پر کھادو غیرہ امور کی اشتراط کرے جبکہ تنم (جبح) بھی کاشتکار کی طرف ہے ہوتو کیا ان امور کے اشتراط کی وجہ ہے مزارعت فاسد ہوتی ہے یانہیں؟

جواب .....مزارعت میں جب ختم (ج) مزارع کی طرف ہے ہوتو کھا دجیہے امور کی اشتراط علی المز ارع کی وجہ ہے مزارعت فاسد نہیں ہوتی بلکہ متاخرین فقہا ءکرام کے زویک سیح ہوتی ہے اور فتو کی بھی متاخرین فقہا ء کے قول پر ہے۔

وفى الهندية: اذاشرط رب الارض والبذرةن المزارع ان يسرقنها قبل تفسد المزارعة عندالمتقد مين ولاتفسد عندالمتاخرين والفتوى على قول المتاخرين. كذافي جواهر الاخلاطي. (الفتاوى الهندية ج٥ ص٢٣٣ كتاب المزارعة الباب الثالث في الشروط في المزارعة)

#### مداریک ایک عبارت کی وضاحت

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ہدایہ کی اس عبارت الا تعجوز المزاد عة و المعساقات عند ابی حنیفة "کاکیا مطلب ہے؟ کیا واقعی امام ابوضیقہ کے بال مزارعت کی جملہ انواع ناجائز میں؟ جبکہ احادیث مبارکہ مزارعت کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔

جواب ..... مزارعت کے مسئلہ کے بارے کی امام ابوطنیفد کی طرف سے جنتے بھی اقوال منسوب بیں اگران میں نظر عمی ہے خور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ امام ابوطنیفہ کا ان اقوال سے مقصد مطلق عدم جواز کانہیں بلکہ اصل مقصد ہے کہ کوئی مالک زمین کا شتکاروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نا اٹھائے اور ان کی محنت کوشیر مادر سمجھ کر جڑب نہ کر جائے ای طرح باہمی تناز عات اور جھاڑوں سے معاشرہ پاک وصاف ہو کیونکہ معاشرے میں جھاڑ ہے عمو آای سے بیدا ہوتے بین اور ای طرح مالک نے بیدا ہوتے بین اور ای طرح مالک نے بیدا موتے بین اور ای طرح مالک نے بین کوئی شت کیلئے کوئی مقت دے دے اس لئے علامہ انورشاہ صاحب شمیری نے حاوی المقد سے کے حوالہ نقل کیا ہے کہ : کو ھھا ابو حنیفہ ولم ینه اشد النہی، و فیض البادی ج س ص ۲۲۵ کتاب الموزاد عت (فتاوی حقانیه ج ۲ ص ۲۲۵)

#### حرام مال سے خریدے ہوئے بیلوں سے کاشت کرنا

سوال .....اگر چندشر یک کاشت کریں ان جی ہے بعض کے نیل حرام قیمت سے خربدے ہوئے ہیں اور بعض قیمت سے خربدے ہوئے ہیں اور بعض قیمت حلال سے تو جس کا بیل حرام قیمت سے ہاں کی شرکت کرنا جا کز ہے یا نہیں؟ لیعنی غلامشتر ک جو کہ ذراعت سے حاصل ہوا ہے تقسیم کے بعد حلال ہوگا یا حرام؟ یا نہیں؟ لیعنی غلامشتر ک جو کہ ذراعت سے حاصل ہوں گر چونکہ وہ پیداوار کا آلہ ہیں جز وہیں اس لئے بیداوار میں حرمت نہ آئے گی اور غلامشتر ک حلال ہوگا۔ (امدادالفتاوی جسم ۵۲۴)

#### افيون كى كاشت كرنا

موال .....ا فیون کی کاشت کر تاجا زُنہ یا بنیں؟ جواب ..... جا زُنہے۔ (امداد الفتادی جسم ۵۲۳)

تمباکوکی کاشت جائز ہے

موال ..... عرب یانسوار کے لئے جوتمباکو استعمال ہوتا ہے شرعی نقط نظر سے اس کی کاشت کا کیا تھم ہے؟

جواب ..... بعض فوا کد کے باوجود جدید تحقیق کی رو ہے اگر چہتمبا کونوش کے مفتر اثر ات پائے جاتے ہیں لیکن کسی نتیجہ پر پہنچنا تا حال ثابت نہیں جس کی وجہ ہے اس کومفر محض شار کر کے محر مات کی فہرست میں شار کیا جائے اس لئے فقہاء کے احوال سے اباحت کا تھم معلوم ہوتا ہے دریں حال تمبا کو کی کاشت اور خرید وفر وخت میں کوئی حرج نہیں۔

لماقال العلامة ابن عابدين : (شرب الدخان)فانه لم يثبت اسكاره ولا تغيره ولااضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الاصل في الاشياء الاباحة (ردالمحتارج) ص ٩ ٢٥ كتاب الاشربة)

بعنك كى كاشت كاحكم

سوال ..... بھنگ ایک نشه آور بوئی ہے جس کا بظام رکوئی فائدہ نظر نبیں آتا کیا اس کی کاشت جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... بھنگ چونکہ نشہ آور اشیاء کی فہرست میں شامل ہے اس لئے اس کی خریدو فروخت اور مزارعت شرعاً ناجا مُزہے۔ لماقال العلامة شمس الدين محمدين عبدالله التمرتاشيّ : ويحرم أكل النبج والحشيشة والافيون لكن دون حرمة الخمر وتويرالايصارعلي صدر ردالمحتار ج٢ ص٥٥ كتاب الاشربة) قال العلامة المفتى محمدكامل بن مصطفى الطرابلسيّ : وقد حقق المتأخرون من اهل مذهبنا الحنفية انه (شرب الدخان)ليس بحرام وانما في تعاطيه الكراهة وقدمنا ان احسن ماقيل فيه قول الاميررحمه الله واختلف في الدخان والورع تركه (الفتاوي الكاملية ص٢٨٢ كتاب الكراهية مطلب في حكم شرب الدخان) قال العلامة شيخ الاصلام ابوبكربن على بن محمدالحداد اليمنيّ : ولا يجوز أكل البنج والحشيشة والافيون وذلك كله حرام. (الجوهرة النيرة ج٢ والحشيشة والافيون وذلك كله حرام. (الجوهرة النيرة ج٢ ص ٢٥٠ كتاب الاشربة) ومثله في الفتاوي قاضي خان على هامش ملهندية ج٣ ص ٢٣١ كتاب الاشربة (القتاوي قاضي خان على هامش

# احكام الربن

اُشیاءمر ہونہ سے انتفاع رہن کی تعریف اور اس کا ثبوت

سوال .....را ہن کون ہوتا ہے اور مرتبن کیے کہتے ہیں اور رہن کی کیا تعریف ہے؟ اور کیا رہن کا شرعی ثبوت ہے؟

جواب .....رائن وہ فض ہے جوائی چیز کی کے پاس کروی (رئن) رکھے اور مرتبن وہ فض ہے جس کے پاس رئن رکھا گیا ہو۔ حیث قال فی الشامیة والو اهن المعالک والمو تهن آخذ الوهن: اور دئن کے لغوی مئی کی چیز کاروکتا اور شرعاً دئن ہیے کہ کی الیت والی کارو کے رکھتا اور اس طرح کہ ال تقویر وشوحه (هو) لغة حبس المشی وشوعاً (حبس شی مالی بعق یمکن استیفاء ومنه (ج کال حبس المشی وشوعاً (حبس شی مالی بعق یمکن استیفاء ومنه (ج کال کے اس کی الشامی المشامی هامش المشامی

هومشروع لقوله تعالى فرهان مقبوضة وبماروى انه عليه السلام اشترى من يهودى طعاماورهنه به دوعه وانعقد عليه الاجماع: نيز علامه شائ رئان كفرائد بركام كرتے ہوك رقم المذيون محاسنه النظر لجانب المديون عقه عن التوى و لجانب المديون بيقليل خصام المدائن له و بقدرته على الوفاء منه ايك قائده بيك كرقرض د بنده مطمئن بوتا بهاك بات كرائ بالك و بربادى سے محفوظ رہے گادوم افائده مقروض كا بوء يك قرض دين والاالى وجربادى ما مربادى ما مربادى المائن المده يكي بها كرائي المائن فيم مطبوع الدائن المده يكي مورت من مربونيد سادا كى وجربادى مرباح الفتاوى فيم مطبوع )

مقداری عین اورشرط انتفاع کے ساتھ رہن رکھنا

موال .....زیدنے پانچ برس کے لئے بکر کے پاس زمین رئین رئی اور بیا قرار کیا کہ اس زمین کومیں جونوں گااور جومنافع رئین صرتح ہوگا وہ میں لوں گا۔ مدت سے پہلے اگر رئین روپہیا دا کردے تب بھی نہ دوں گانفع زمین کی پیداوار کا مباح ہے یا حرام؟

جواب .....ای رئین شل دوفساد بین ایک تو هدت پانچ بری مقرد کرتا که ای سے پہلے چیز الینے پر قدرت ندہو کیوفکہ معنی رئین کے شرع میں یہ بین کہ کئی گادین کے بدلے بین مجوی کرتا کہ ای جب مجوی دین کی وجہ سے ہوتو جس وقت رائین دین اوا کردے گا۔ مرتبین کوخن جس باتی نہیں رہے گا خواہ پانچ بری سے پہلے ہو یا بعد ہواب بیشر طائفہ باتا کہ اگر رئین دو پر بھی اوا کردے تب بھی ندول گا شرط فاسد ہے۔ دوسرا فسادا نفاع کی شرط لگا تا ہے کیوفکہ مرتبین کومر ہون سے انتفاع بالکل جا تزنین خصوصاً جب کہ مشروط ہوای وقت تو ریا صریح ہے اگر چددائین اجازت دے دے کیونکہ دیا اون سے حلال نہیں ہوتا۔ (ایداوالفتاوی جسامی ہوتا)

مرجونهزمين كاخراجات كى ذمهدارى كاحكم

سوال ..... اگرزین مرہونہ ہواور مرتبن نے بغیر کسی انتفاع کے سرکاری آبیانے اور قیکس کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کچھرقم ادا کی کیامر ہونہ زمین کی واپسی کے وقت مرتبن کو را بن سے ان اخراجات کے مطالبہ کاحق حاصل ہے یانہیں؟

جواب ...... اگر رائن کی اجازت ہے مرتبن مر ہونہ زین پر رقم خرج کرے تو اخراجات کی وجہ ہے مرتبن مطالبہ کاحق محفوظ رکھتا ہے ورنہ بھورت ویگر مرتبن کئے ہوئے اخراجات میں حبرع ہے رائن ہے مطالبہ کاحق نیس رکھتا ہے۔

لماقال الامام ابن البزازالكردرى : اخدالسلطان الخراج اوالعشر من المرتهن لايرجع على الرهن لانه ان تطوع فهومتبرع ان مكرهافقد ظلمه السلطان والمظلوم لايرجع الاعلى الظالم (الفتاوى البزازية على هامش الهندية حلاص ٩٥ نوع نفقة الرهن) لماقال الشيخ سليم رستم بازرحمه الله: كل من الراهن والمرتهن اذا انفق على الرهن ماليس عليه بدون اذن الاخريكون متبرعاً وليس له ان يطالب الاخر بماانفق. (شرح مجلة الاحكام مادة ٢٥٥٥ الرابع في نفقة كتاب الرهن) ومثله في الفتاوى الهندية ج٥ ص١٥٥٥ الباب الرابع في نفقة الرهن. (فتاوى حقانيه ج١٢ ص٢٥٥)

رہن رکھی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانا

سؤال ...... عمو فا را بهن ومرتبان کے درمیان یہ بات طے شدہ ہوتی ہے کہ مرتبان مر ہونہ چیز اعلام حاصل کرے مثلاً مرکان کے کرائے اور زمین کی پیداوار سے فا کدہ اٹھائے لیکن یہ بات ناجا کر بھی بھی جاتی ہے گرفقیر کے نزد کی تحقیقی بات یہ ہے کہ ایک صورتوں میں روائ وعادت کے موافق ہبدکے لفظ کواباحت یعنی فا کدہ اٹھانے کی اجازت دیئے میں بھینا چاہئے ایک تواس لئے کہ فقہ کا مقرر کیا ہوا تا عدہ ہے "العادة مع حکمة "اور عرف و عادت اس بات کو ٹابت کر رہے ہیں کہ را بہن مرتبین کو فع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کو بھی عرف و عادت اس بات کو ٹابت کر رہے ہیں کہ را بہن مرتبین کو فقع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کو بھی عرف و عادت پر تیاس کرتا چاہئے دوسرے یہ کو فقت کا مشرک کو فقع اٹھانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کو بھی عرف و عادت پر تیاس کرتا چاہئے دوسرے یہ کہ فقت کا مسلم تا عدہ ہے کہ عقو داور معاملات میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ الفاظ کا ای واسطے فقیہ لوگ جب یامعوض کو بیچ کے تھی میں شار ٹرتے ہیں اس واضح ہوا کہ جس چیز کو تا جائز ہم مجمار ہا دورہ جائز ہے آپ دونوں صورتوں کا تھم بیان فرما کیں؟

جواب سیدفا کدوا شانا بالکل ناجا کزیے خواہ رائن نے صراحہ اجازت دی ہو یا عرفارواج ہو جو اس کے بعد جا کر تاریخ کے لیا ہے۔ جن لوگوں نے اجازت رائح کا ریس روکیا ہے۔ جن لوگوں نے اجازت رائح کو دیرج 9 ص ۳۱۹)

رېنسبب ملک نېيس

سوال ..... اگر کمی شخص کے پاس مرتوں ہے زمین بطور رہن ہوتو کیا اس ہے مرتبن کی ملکیت ثابت ہو سکتی ہے یانبیں اور را ہن کو کب تک ملکیت کے دعویٰ کاحق حاصل ہے؟ جواب ..... رہن صرف ایک و ثیقہ اور ذراجہ اعماد ہے جس سے مرتبن مرہونہ چیز کا مالک نہیں بن سکتا اس کا مالک را ہن ہی رہے گا جب جاہے مرتبن کو قرض اوا کر کے مرہونہ شے واپس لے سکتا ہے تاہم مالک قرض کی اوائیگی کے بغیر مرجونہ کی واپسی کاحق نہیں رکھتا۔

لماقال العلامة ابن البزاز الكردرى رحمه الله: الرهن امانة عندالمرتهن كالوديعة (الفتاوئ البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٨٦ كتاب الرهن الباب الرابع في اعارته)
قال المحدث والفقيه على بن سلطان محمد القارئ: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايفلق الرهن اى عقده (الرهن) اى المرهون (من ماحيه) أمالك (الذي رهنه)اى صاحبه بحيث يزول عنه منفعته بل يكون المرهون كالباقى في ملك الراهن (المرقاة شرح مشكواة ج٢ ص٩٣ كتاب الرهن)

ومثله في الفتاوي الهندية ج۵ ص٣٦٥ الباب الثامن في تصرف الراهن والمرتهن (فتاوي حقانيه ج٢ ص٣٢٨)

را ہن کا مرتبن کی رعایت کرنا

سوال.....رہن بالقہض میں اگر را ہن نے بلا خشا وسود ایک رقم مرتبن کومعاف کر دی اور بیہ کہا کہ باقی منافع ہے تم قرض اوا کرلوتو جائز ہے یانہیں؟

٣ ـ رائن نے ایک رقم خود لی باتی مرتبن کومعاف کردی اور بیکها که باتی منافع تم لوجب میں به قرض ادکرلوں گا تھٹر الوں گا مشافا رہ بن نے ایک ہزاررو پے کی جائیداد پانچ ہزار میں مکلول کی شرط بیہ ہوئی کہ سالاندا یک ہزار میں سے دوسو جھے دیا کروباتی تمہارا جب میں پانچ ہزار اوا کرلوں گا جھڑ الوں گا۔ یددسوکی وقم قرض میں اوانہیں ہور ہی ہے بلکہ مرتبن کی جیب میں جاتی ہے جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... چونکہ یہ بیٹی بات ہے کہ یہ دونوں رعاتی قرض کی وجہ سے ہیں اس کئے تاجائز ہیں اور کل قبر صف جو نفعا کلیہ میں واضل اگر عقد رئین میں مشر وط ہیں تب تو ظاہر ہی ہا اورا گرمشر وط بھی نہ ہوئی ہے اورا گرمشر وط بھی نہ ہوئیکن چونکہ متعارف ہیں اس کئے تاجائز ہیں البتہ بلااشتر اط اور بلا تعارف الی رعایتیں جائز ہیں۔ د ہوئیکن چونکہ متعارف ہیں ایک تاجائز ہیں البتہ بلااشتر اط اور بلا تعارف الی رعایتیں جائز ہیں۔ (امداد الفتاوی جسم ۱۵۹۹) کیکن ترجیج اس کو ہے کہ مرجین کا بہر صورت نفع حاصل کرتا سود ہوگا۔

منافع رہن کس کاحق ہے؟

سوال ..... شی مرمون کے منافع کاحق دار کون ہے؟ منافع کاما لک راجن ہے لیکن اگر

را ہن بہ خوشی اجازت دیدے تو مرتبن بھی انتفاع کرسکتا ہے کین اسکی شرط کرنار ہا ہیں داخل ہے۔ ( فآویٰ عبدالحیٰ ص ۲۹۹ )

### انتفاع کی اجازت دینے کے بعدا نکار کرنا

سوال ..... شکی مرہون ہے انتفاع کی اجازت دینے کے بعدرا بن کوئع کر نیکاحق ہوگایائیں؟ جواب .....جن ہے۔ ( فتاوی عبدائحیُ ص ۲۹۹ )

### مرہونہ میں مالک کا تصرف مرتہن کی اجازت پرموقوف ہے

موال .....کیا را ہن کو بحثیت مالک مرہونہ میں مالکانہ حقوق کے اجراء کاحق حاصل ہے یا نہیں؟ یا اگر مالک مرہونہ کوفروخت کردے تو کیا رہ بڑھ ٹافذ ہوگا یانہیں؟

جواب ..... رہن ہے مالک کی ملکیت اگر چہ زائل نہیں ہوتی لیکن مرتبن کے حقوق کی وابستگی کی وجہ سے مالک کے جملہ مالکانہ تصرفات مرتبن کی اجازت پرموقوف ہوں گے اس لئے مالک کی مرہونہ کے فروخت کا معالمہ مرتبن کی اجازت کامختاج ہے۔

لماقال العلامة التمرتاشيّ : توقف بيع الراهن رهنه على اجازة مرتهنه اوقضاء دينه فان وجداحدهما نفذو صارثمنه رهنا قال العلامة ابن عابدين : وكذا توقف على اجازة الراهن بيع المرتهن فان اجازجازوالا فلا. انتهى (ردالمحتار ج٢ص٢٥٥ كتاب الرهن) لماقال الشيخ سليم رستم باز: لوباع الراهن الرهن بدون رضى الممرهن لاينفذ البيع ولايطراء خلل على حق الجنس الثابت المرتهن ولكن اذاقضى الراهن الدين نفذالبيع وكذالوا جازالمرتهن ذلك البيع فانه ينفذ (شرح المجلة الاحكام مادة ١٢٣٠ س٢٣٣ بيع الوفاء) ومثله في الفتاوئ الهندية ج٥ ص٢٢٣ الباب الثامن في تصوف الراهن والمرتهن (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٢٣٣)

### ر بن شده نو ف سے نفع حاصل کرنا

سوال .....زیدنے اپناایک نوٹ عمر و کے پاس اس شرط پر دکھا کہ عمر واس کا منافع زید کو دیتا رہے گا تو اب نوٹ سے حاصل شدہ نفع زید کے لئے جا تزہے یا نیس؟ جواب ..... بنفع صراحاً سوداور حرام ہے کیونکہ نوٹ اگر چہ بظاہر کاغذ ہے گر حقیقت اور استعمال کے اعتبار سے روپیہ ہے اور مہی وجہ ہے کہ اگر کو کی شخص کسی دوسرے کا نوٹ ہلاک کر دیے تو اس پر نوٹ ( کاغذ ) کی قیمت واجب نہیں ہوتی بلکہ دس روپے واجب ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ کسی کے پاس نوٹ کا رکھنا ہے اور اس سے نفع حاص کر ناقطعی حرام ہے۔ ( فرآوی عبدالحی صام ۱۳۰) نوٹ کا رکھی گئی زیمیں کے منافع واپس کرنا

سوال .....زید نے اپناایک قطعہ زین دی روپے کے عوض بکر کے پاس گروی کردی اوراس نظرین سے حاصل ہونے والے منافع بھی اس کے لئے جائز کردیئے دی سال کے بعد زید نے رقم اوا کر کے زین واپس لے لی اس عرصے میں بکر نے جو منافع حاصل کے وہ اس کے لئے جائز تھے یا جبیں ؟ اور عدم جوازی صورت میں اگر بکر کے پاس اس زمین کے منافع مثلاً پانچ روپے موجود ہیں اگر زیدان کو ایک روپ میں بکر کے باتھوں فروخت کردی تواس کے بعد بکر تا جائز فعل کے ارتکاب اگرزیدان کو ایک روپ میں ؟ گرفیل تو تمام منافع ویے کے بعد بھی اس کی برائے مکن ہے یا نہیں ؟ جواب سی برک ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ اگر نیس افع کو واپس کر تالان موضروری ہے اور ای صورت میں نجات مکن ہے سے مرکز کے جواب کی متاب کی تا کہ دوپ فی اس کی برائے مکن ہے انہیں کر سکتا ہے بلکہ تمام محاصل ومنافع کو واپس کر تالان موضروری ہے اور ای صورت میں نجات مکن ہے ۔ (فقاوی عبد انجی میں جواب سے بہلے متلہ کی تا نید ہوتی ہے۔

رہن لی گئی موروثی زمین سے انتفاع کا تھم

سوال .....زید موروثی کاشت کارے زید نے اس خیال ہے کہ بیز بین موروثی کاشت
کاری اورز مین دارکو قانو تا ہے وظی کا اختیار نہیں بکر ہے بچھر و پید قرض لے کراس زمین کورئ ن رکھ
دیا بکر اس میں زراعت کرنے لگا اب بکر کو یہ خیال ہور ہاہے کہ بیز مین اگر چہ شرعاً مرہوں نہیں
ہوئی کیونکہ کاشت کارشرعاً بالک نہیں گر چوں کہ مجھ سے کاشت کارنے قرض بھی لیا ہے شاید بیہ
انتفاع سود نہ ہوا ہے سوال بیہ ہے کہ بیا نتفاع واستقر اض دونوں تیرع قرار دے کر جائز سمجھے جا تیں
باحکماً رئین قرار دے کرانتفاع نا جائز سمجھے جا تیں

جواب سیمرکو بیا تنفاع جائز نہیں نیکن بمرکو جوا تفاع اس زیمن سے ہوگا وہ اس قرض ہی جواب ہوتا ہے۔ اس ترض ہی کے سبب ہوگا چنا نچہ ظاہر ہے اور تیمرع کا اختال دونوں جگہ خلط ہے چنا نچہ نینی امر ہے کہ اگر ان متعاقدین میں سے کسی ایک کو بھی معلوم ہوجائے کہ اس نفع رسانی کے موض میں جھے کو انتفاع نہ ہوگا تو وہ بھی اس نفع رسانی برراضی نہ ہوتو تیمرع کیسے ہوا؟ دوسری وجداس انتفاع کی حرمت وہی ہے جو

خود زید کے لئے تھی گیتی غیر کی چیز ہے بلاا ذن شرعی منتفع ہوتا' غرض بکر کے لئے بیا نتفاع دووجہ ہے ترام ہے ایک مالک کا اذن نہ ہوتا' دوسرا مجرور بالقرض ہونا۔(امداد الفتاویٰ ج ۳ م ۳۲۳) (بیکھی سابقہ مسئلہ کا مؤید ہے)

## ربهن اوراراضي

مر بہون مرکان کا مربہن نہ خو واستعمال کرسکتا ہے نہ کرا ہے برو ہے سکتا ہے
سوال .....کیا فرماتے ہیں علما ودین وری سئلہ کہ بش کی مخص کا مکان رہن بالقبض نے رہا
ہوں بعد اوائے قرضہ مکان کوشر کی اور قانونی طور پراپنے قبضے ہیں نے لوں گا مکان نہ کور ہیں خود
رہائش اختیار کروں یا اس مکان کو کرا ہے پروے ووں اور اسکا کرا ہے ہیں خود حاصل کروں تو کیا مکان
کا کرا ہے ہیرے لئے سود کی تعریف میں تو نہیں آئے گا۔

جواب ....رہن میں رکھے ہوئے مکان سے قرضہ دینے والافخص کسی قتم کا فائد ونہیں اٹھاسکتا شاس مکان میں خوور وسکتا ہے اور نہ ہی کسی کوکرایہ پر دے سکتا ہے بہر حال مرہون مکان سے نفع اٹھانا قرضہ دینے والے کیلئے سود ہے جوقطعاً حرام ہے۔فقط والنداعلم (فآوی مفتی محمود ج اص ۲۲۲)

زمين اسيخ ياس رئهن ركهنا

سوال ً.....اراضی اپنے پاس رکھنا اور اس کی آیدنی سے نفع اٹھانا درست ہے یانہیں؟ اور اگر رائن ارامنی کی آیدنی مرتبن کو ہبدکر دیے تو جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... مملوکہ زین کارئن رکھنا درست ہے اوراس پر قبضہ رکھنا بھی جائز ہے اوراس کی آلہ نی بھی لیما قبضے میں وافل ہے لیکن چاہئے کہاں کی آلہ نی جمع کرے اوراس کواہے قرض میں محسوب کردے تو یہ جب اپنارو پیدرائن سے دصول کرے تواس آلہ نی کواس روپے میں سے منہا کردے اس کے بعدا گر مرتبن کا کھی روپیہ باتی رہ جائے تو صرف ای قدررو پیدرائن سے لے اور وہ آلہ نی وصول کردے اس کے بعدا گر مرتبن کا کھی روپیہ باتی رہ جائے تو صرف ای قدررو پیدرائن سے لے اور وہ آلہ نی صول کردے اور وہ آلہ نی وصول کرے اور وہ آلہ نی وصول کرے اور اس کواسی قرض میں محسوب کرے۔

اور یہ بہتی نیں اس کئے کہ بہ یہ شرط ہے کہ وہوب لیکا قبضہ کی موہوبہ پر ہوجائے اور یہ قبضہ اس طور پر ہواکہ واب بانی کوئی چیز مملوکہ اپنی ملک سے جدا کرے اور موہوب لیکی ملکیت اس چیز کوقر اردے اور موہوب لیکو قبضہ کراد ہے تو جب کہ بوقت رہی شی مرہونہ کی آ مدنی انجی راہی کی ملکیت میں نہیں آئی ہے ادر راہی کاخود اپنا قبضہ اس آمدنی پرنہیں ہوا ہے۔ توشی مرہونہ کی آمدنی کا ہبہ کیوں کرسیجے ہوسکتا ہے؟

اگرکوئی شخص کے کہ میہ ہرسال اور ہرمہینہ ہوتا ہے اس طور پر کہ وہ آ مدنی مالک زمین کی ملک شیں اول آتی ہے بھر وہ آ مدنی اس کی ملک سے خارج ہوکر مرتبین کی ملک میں آجاتی ہے تواس مختص سے بوچھا جائے گا کہ وہ آ مدنی مالک کی ملک سے کیونکر خارج ہو جاتی ہے؟ اگر پہلے جومعا ملہ ہبد کا ہوا تھا اس اعتبار سے ہرسال ہر ماہ ایسا ہوا کرتا ہے تو یہ غلط ہے اس واسطے کہ اس وقت اس آ مدنی پر مرتبین کا قبضہ کرایا۔

اورا گراییا معالمہ جبہ کا ہر ماہ ہرسال کیا جائے تو یہ معالمہ رئین تا ہے کے متعلق نہیں تو ہم مال شی مربونہ کی آ یہ نی ہمیشہ رائین کی ملک میں داخل ہوتی ہے اور مرتبی کا قبضہ اس پر بطور تا ئب لگا ہوتا ہے۔
اور زیانہ حال میں جورسم ورواج ہے اگر اس کے موافق حیلہ کیا جائے کہ مرتبین وہ آ یہ نی رائین کر دے اور دائین اس پر قبضہ کر کے مرتبین کیلئے ہہ کر دے تو یہ بھی در حقیقت مود ہے اس واسطے کہ وہ ہے چارہ اگروہ آ یہ نی مرتبین کو شدد ہے تو مرتبین خوش نہ ہوگا اور اس معالمے پر راضی نہ ہوگا بلکہ رائین کا معالمہ نے کر دے گا تو اس زیانے کے لوگ جواییا معالمہ کرتے ہیں یہ صرف مود خور کی کا حیلہ نکالا ہے حالا نکہ اس حیلے ہے کچھ فائدہ نہیں اور از روئے فقہ یہ مطلقا تا جائز ہے اور مود میں واضل ہے۔

ہوالا نکہ اس حیلے ہے کچھ فائدہ نہیں اور از روئے فقہ یہ مطلقا تا جائز ہے اور مود میں واضل ہے۔
شیطان انسان کا ویٹمن ہے وہ جا ہتا ہے کہ جس حیلے سے ممکن ہوتو انسان کو دوز خ کی طرف سے جائے اور یہ شیطان انسان کا ویٹمن ہے وہ جا ہتا ہے کہ جس حیلے سے ممکن ہوتو انسان کو دوز خ کی طرف

مجھیں تو کیونکر شیطان کے قبضے میں آئیں۔(فاویٰ عزیزی جاس ۲۳۳)

رئن میں اجارے کی ایک صورت کا حکم

سوال .....زیدایگ شخص سے سورو پے کی زیمن رئی کرتا ہے اور دائین کو کہتا ہے کہاس زیمن کو تم بی کاشت کرواور میرے جھے کا ٹھیکا کردو کہاس قدر چیز دیتار ہوں گا۔ بیمعاملہ درست ہے یائیس؟
جواب ..... صورت فہ کورہ میں رئی سے فائدہ حاصل کرنے کی ایک نوع ہے اوروہ بھی اس طرح کے نفس مقد میں انتفاع کی شرط صراحنا لگار کی ہے اس لئے بیمورت بالاتفاق حرام ہے اورا گرصراحنا بھی شرط شہوتی تو چونکہ انتفاع کی شرط متعارف عادت ہے اس لئے کالمشر وط ہونے کی وجہ ہے بھی انتفاع تا جائزر ہتاا ورصورت فہ کورہ میں تو بوج صراحت بدرجہ اولی حرام ہے۔ (ایداد المفتین ص میر)

مرہونہ کے اجارہ کاحکم

سوال .....اگرمرتبن مر بوندے انتفاع لے کررا بمن کواجار و دیا کر ہے تو کیا اس سے مرتبن کیلئے انتفاع کے جواز کی صورت پیدا ہو سکتی ہے یانہیں؟

جواب ..... جارہ ایک جائز معاملہ ہے مالک اپنی زمین ہرائ مخص کوا جارہ کی شرا کط کو مد نظر رکھتے ہوئے اجارہ پر دے سکتا ہے جس پر اعتہاد ہوخواہ مرتبن ہو یا اور کوئی مخص کی تین جہاں کہیں مالک اور آجر کے درمیان اس نے بل رہن کا معاملہ موجود ہوتو رہن کے بعد اجارہ کی تجدید معاہدہ سے سابقہ عقد رہن ختم ہوکر باتی نہیں رہتا اور مرتبن کے انتفاع لینے جس کوئی حرج نہیں تا ہم را بمن مقررہ مدت کے بعد بغیر کی قرض کی ادائیگ کے اپنی رہن مرتبن سے واپس لے سکتا ہے اور مرتبن واپس کے اور مرتبن مالی کرنے ہیں کے اور مرتبن مالی کرنے ہیں کہ سکتا ہے اور مرتبن مالی کرنے ہیں کے انتفاع کے اپنی کرنے ہیں کے اور مرتبن مالی کرنے ہیں کے ایک کرنے ہیں کہ مالیا ہے اور مرتبن مالی کرنے ہیں کے انتفاع کے اپنی کرنے کی ادائی کی در بات کی در بات میں میں کرنے ہیں کے اور مرتبن کرنے کے انتفاع کے اپنی کرنے کی در بات میں کرنے کے انتفاع کی در بات کی

لماقال العلامة ابن عابدين: اماالاجارة فالمستأجر ان كان هو الراهن فهى باطلة..... وان هو المرتهن وجددالقبض للاجارة..... بطل الرهن و الأجرة للراهن، (ردالمحتارج ۱ ص ۱ ۵ كتاب الرهن) لمافى الهندية: وكذلك لواستاجره المرتهن صحت الاجارة وبطل الرهن اذا جددالقبض للاجارة (الفتاوى الهندية ج٥ ص ٢٥ ا ١ الباب الثامن فى تصرف الراهن والمرتهن.... الخ ومثله فى العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير ج٩ ص ١ ١ كتاب الرهن (فتاوى حقانيه ج٢ ص ٢١)

اپنی مرہونہ زمین کی آمدنی چرانا

سوال .....زید کی زمین مہاجن کے پاس رہن ہے مہاجن کاشت نہیں کرتا اللہ زید ہی بٹائی پردے دی ہے۔ اب اگر زیداس زمین میں ہے کچھ چرالے و مواخذ ہ ہوگایا نہیں؟
جواب .... قبضہ مرجن کا شرا نظار ہن میں ہے ہے جب رائن کے قبضے میں آگئی شرعار ہن ما تان ہا۔ اس لئے رائن نے اپنے تم ہے جتنا حاصل کیا ہے دہ سب رائن کی ملک ہے اگر سب رکھ لے گنا و ہوگا۔ (امداوالفتاوی جساس ۱۲۳) رکھ لے گنا و ہوگا۔ (امداوالفتاوی جساس ۱۲۳) اگر مرجون چیز مرجمن کودے کیا سوددی جوری ہوگئی تو کیا تھی ہے۔ اس ۲۲۱)

ر مات بہیر ر سے بین علماء دین اس مسئلہ میں کہ سمی زیدئے ایک سونے کی چیز جو تقریباً

تین روپے کی ہوگی عمرو کے پاس رہن رکھ دی کہ جھے ایک سورو پے کی ٹی الحال ضرورت ہے ہیں کل یا پرسوں یا تیسرے چوشے دن ایک سورو پے واپس کر کے اپنی چیز سونے کی واپس کر وں گائم و نے سونے کی چیز باتی سامان کے ساتھ رکھ لی جو کہ لوگوں کا تھا اپنی چار پائی کے نیچے رکھ دی اس بے احتیاطی ہے ووسامان محمد سونے کی چیز کے کسی نے چرالیا عمرو نہ کورو منمان دینے کیلئے تیار نہیں الٹا سور یوے کا جو جوش رہن کے دیا تھا مطالبہ کر رہا ہے معمل جواب عنایت فرما کیں۔

جواب .....مر ہون چیز شریعت میں ادھار اور اس مرہون چیز کی قیمت ان دونوں میں ہے جوکم ہومضمون ہوتی ہےاوراگرا دھارکم ہواور رہن کی قیمت زیادہ ہوتو رہن کی بیزیادتی امانت ہوگی مثلاً ایک شخص کا د دمر ہے تخص کے ذ مہ سور و بیے ا دھار ہے اور و ہاس دین کے توض ہیں ایک ایسی چیز کور بن رکھتاہے جس کی قیمت سورویے ہے زیادہ ہے مثلاً دوسورویے کی چیز ہے اب ہلاک ہونے کی صورت میں سورویے قرضہ تو قرض خواہ کا انز جائے گا اورا یک سو بقایا رہن کی قیمت میں سے وہ بطورامانت کے تھا وہ ہلاک ہو گیا تو اس کامنان قرض خواہ برنہیں ہوگا قال فی الدرالمختار ومتنه ص ٧٦ ج٢ وهومضمون اذاهلك بالاقل من قيمته ومن الدين (فان)ساوت قيمة الدين صارمستوفياً (دينه) رحكما اوزادت كان الفضل امانة فيضمن بالتعدى اونقصت سقط بقدره ورجع) المرتهن (بالفضل) لان الاستيفاء بقدر المالية الغ ليكن بياس ونت ب كه جب مرتهن بدر المالية الغ الموكى ب اورا گراس نے خود ہلاک کر دی ہو یا حفاظت میں کوتا ہی کی ہوتو اس صورت میں اوھارے زیادہ کامطالبدا ہن کرسکتا ہے۔صورت مستولہ میں اگر عمرونے اس سونے کی چیز کی حفاظت کی ہے یعنی وہ چیز کمرہ کے اندر ہواور کمرہ کوتالا لگاچکا ہویا کوئی شخص محافظ یاس ہواور پھر چوری ہو گیا ہوتو اس صورت میں عمروزیادتی کا ضامن نہ ہوگا اور اگر وہ جاریائی کہیں صحن میں ہواورمحافظ کوئی نہ ہو توبصورت چوری دوسورو بے مزید کا ضامن ہوگا اور قرضہ بھی ساقط ہو جائے گا اورا گراہیا نہیں تو ببرصورت سما قط ہوجائے گا ورضان بھی عمر و نے بیس بحر نا ہوگا۔

كما تشهدبه الرواية الفقهية.

اگریدمر ہونہ چیز مرتبن نے الی جگہ رکھ دی ہوجو کہ تحفوظ ہوآتا جانا دہاں عام نہ ہوا وراس کو حفاظت سمجھتا ہوا ہی چیزیں بھی وہ الی جگہ پرر کھتا نہ داور وہ سونے کی چیز چوری ہوگئی تو بیہ مرتبن صامن بیں ہوگا ورنہ ضامن ہوگا۔ (فآوی مفتی محمودج ۴ص۳۱۳)

### زمین مرہون سے انتفاع اور مال گزاری کا حکم

سوال .....ا جارہ ذیل کی صورتوں میں ہے کس صورت میں جائز ہوگا؟ اور بیصورت شرعاً ا جارے کی ہے یانہیں؟ ایک شخص ہے کسی نے پچھرہ بیہ بطور قرض لیا اور قرض خواہ کورو پے کی اوا پیگی تک قرض دار نے پچھ جائیدادانفاع کے لئے دیدی تواب اس کی دوصور تیں ہیں۔

ا۔ مال گزاری زین کی کاشت والا اداکرتا ہے ا۔ یارو پیدو نے والا دونوں صورتی جواز کی ہیں یا نہیں؟
جواب ۔۔۔۔۔۔ یہ صورت اگرای طرح ہے ہے جیسا کہ سوال میں فدکوہ ہے تو رہی کی صورت ہے
اجارے کی نہیں خواہ مال گزاری کوئی اداکر ے اور رہی ہے انتقاع اگر چہ مالک کی اجازت ہے ہوتو ل
مفتی بد پر حرام ہے اور کل قوض جو نفعاً فہو رہو اکے تحت داخل ہوکر حرام ہے البت بطور اشتیاق
کے دو پیدد ہے والا اپ قرض دار کی جائیدادکو ہے تبنے میں اس شرط ہے دکھ سکتا ہے کہ اسکے کل منافع
مالک کو وے اور مال گزاری وغیرہ بھی سب مالک ہی اداکر ہے۔ (امداد المفتین ص اے ۸)

### سركاركى ضبطى موئى جائيدا دمر موندكوخريدنا

سوال ..... يبال سوال نقل نبيس كيا حمياجواب عضو وظا برع؟

جواب ..... جب سرکار نے زیدرائن کی جائیداد صبط کر ٹی تو مشل اصل رائن کے اس جائیداد
کے ما لک اور مرتبن کی مقروض ہوگئی کیونکہ تسلط ہے ملک اور ما لک کوقر ض ہے ہری کر کے خودا پنے
ذمہ لے لینے ہے مقرد ضیت ٹابت ہوئی پھر جب عمرو نے وہ جائیداد سرکار سے خریدی تو ہی حال عمرو
کا ہوگا جو کہ سرکار کا تھا کہ جائیداد کا ما لک بھی ہوگیا اور مرتبن کا مقروض بھی ہوگیا جسکے مقابلے بی وہ
جائیداد مرتبن کے پاس محبوس ہے جو حاصل ہے رائن کا غرض عمر ورائی تھم ااور جو مرتبن تھا وہ بدستور
مرتبن رہائی رائی کا جو تھم ہے کہ جب زروئی اوا کردے مرتبن پرواجب ہوتا ہے کہ دو پریکرش مر ہون
کو چھوڑ دے وہ تھم اس رائی اخیراور مرتبن ہے در میان بھی ٹابت ہوگا۔ (امدادانقادی ہے سرم میں)

### را بن کی زمین فروخت کرنا

سوال .....موجودہ رہنوں میں تو نفع ہی کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہی مرتبن را ہن ہے ہو چھا کرتا ہے کہ بتلا اس زمین میں کٹنا غلہ ہوتا ہے؟ غرض یہ کہ ہر جہت سے نفع کا لحاظ رکھ کر پھر عقد رہن کیا جاتا ہے اگر نفع کم آنے کی صورت میں مسلمان کے لئے حلال نہیں ایک فخص کا والد مرتبن تھا باپ کے مرنے کے بعد وہ زمین مرہونہ اولا دکے ہاتھ آئی اولا دکواس کے نفع کے حرام ہونے کا خیال آ میااوردائن رو پیددیتائیں کہ اس وہال ہے جان چیوٹے جواب ہے مطلع کیا جائے؟
جواب اس کو فردخت کر کے اپنا
رو پیدوصول کرلیں اور اگر موجودہ حکومت کے قانون میں اس کی گنجائش نہ ہوتو بجز اس کے کوئی
صورت نہیں کہ اس رئین کی آ مدنی اپنے پاس جمع کرتے جا تیں اور اپنے روپے میں مجری دیتے
جا تیں حیلہ تبدل اطاک اور مداول ایدی ہے اس رئین کی آ مدنی نفع میں کھانا حلال نہیں ہوسکتا
کیونکہ ان حیلوں کا بیموقع نہیں۔ (امداد المفتین میں امل)

مرہونہ زمین چیمرائے بغیر کسی دوسرے پرفروخت کرنا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل میں کہ زید نے اپنی آبائی ملکتی زمین عمرو
کے پاس رئن رکھی پچھ مدت کے بعد زید نے اپنی مربونہ ذشین عمرو سے فک کرائے بغیر خالد کواس شرط پر فرو دخت کردی کہ اگر میری بید شن جو کہ عمرو کے پاس رئین ہے ایکٹ میں آگئی تو وہ فرزین جس پر زمین رئین کی گئی ہے وہ مرتبین (عمرو) کو نہ دو گے بلکہ مجھے دو گے اب زیداس تیج تطعی کا انتقال واپس کردو حالا تکہ اب خطعی کرنے سے پشیمال ہے اور خالد سے کہتا ہے کہ مجھے نیج قطعی کا انتقال واپس کردو حالا تکہ اب تک خالد کا اس زمین پر قبعنہ ہوا ہی نہیں بلکہ مرتبین (عمرو) کے قبضہ میں ہے اب اس بیج قطعی کا عندالشرع کیا تھی ہے۔

جواب .....مورت مسئوله كاجواب دوشق برتحرير كياجا تا ہے۔

(۱) رائن کام ہونہ زیمن میں تعرف قبل از سقوط از رئن فی المرہون دو تم ہے ایک وہ تقرف ہے جو قابل فئے ہے مثلاً بھی کتابت اجارہ ہہ صدفہ اقرار دو مراوہ تقرف ہے جس میں فئے کا حیّال نہ ہوجیسا کہ عقل کہ بیر استیاہ وہم دوم تقرف خارج از بحث ہے اور تسم اول کے تقرف جو کہ فئے کا حیّال نہ ہوجیسا کہ عقل کے تقرف ایخر دضائے مرتبن کے نافذ نہیں ہوتا اور مرتبن کو کو فئے کا حیّال رکھتا ہے ) کا حیّ میں ہوتا ہے کہ یہ تقرف اگر رائن کرے تو وہ مرتبن کی اجازت کا حیّ ہوتا ہے اگر دائن کر اور وہ مرتبن کی اجازت برموتوف ہوتا ہے اگر دوہ اجازت دے تو تب نافذ ہوگا اور مرتبن کو یہ تی حاصل ہوتا ہے کہ جب بک وہ ابناز رد بن وصول نہ کر ہے اس وقت تک مرہونہ کو اپنی بندر کھے اور جب رائن مرتبن کو اپنیا در بن وصول نہ کر ہے اس وقت تک مرہونہ کو اپنی بندر کھے اور جب رائن مرتبن کو اپنیا تقرف جو کہ موتوف وہ بنا اللہ موجا تا ہے تو رائن کا وہ سابل تقرف جو کہ موتوف وہ بن افذ ہوجا بگا یہ تفصیل قرآو کی عالمی جادرہ میں مدرجہ ذیل عبارت سے لی گئی ہے۔
تصاب نافذ ہوجا بگا یہ تفصیل قرآو کی عالمی میں المدرہون اماتصر ف یلحقہ الفسن کا لبیع تصوف المراهن قبل مسقوط اللہ بن فی المدرہون اماتصر ف یلحقہ الفسنے کا لبیع

فالكتابة والاجارة والهبة والصدقة والاقرار ونحوها او تصرف لايحتمل الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاء اما الذي يلحقه الفسخ لاينفذ بغيررضاء المرتهن ولايطل حقه في الحبس واذاقضي الدين وبطل حقه في الحبس نفذت التصرفات كلها.

ای طرح اگر مرتبن نے زر ربن وصول کرنے سے پہلے اجازت وے وی تو نافذ ہو جائے گی اوراب مچر ربن ربن نہیں رہے گا مگر زر ربن بہر حال خود را بن کے ذمہ ہوگا اورا جازت دیے سے مرتبن کاحق باطل نہیں ہوگا اوراس صورت میں اگریہ تصرف بتے ہوتو اب بجائے مر ہونہ کے اس کانٹمن ( زرزئے ) مرہون ہوگا چنا نچے فتاوئ عالمگیری میں ای صفحہ ( جلد ۵س ۸۵س پر ہے۔

ولواجازالمرتهن تصرف الراهن نفذوخرج من ان يكون رهناً والدين على حاله وفي البيع يكون الثمن رهناً مكان المبيع .... الخ

نقهاء کی اس تحقیق کی روشن میں صورت مسئولہ میں رائین نے جوتصرف کیاہے وہ نئے کا تصرف ہے ہیں وہ اجازت مرتبن پر موقوف ہوگا اب اگر عمر و(مرتبن) نے رائین(زید) کو اجازت مرتبن پاند ہوگا اور عمر و(مرتبن) کا زرزئین زید کے ذر مدلازم ہے اوراگر عمر و (مرتبن) کا زرزئین زید کے ذرمہ لازم ہے اوراگر عمر و (مرتبن) زیمن عمر و (مرتبن) زیمن مربونہ کو اجازت نہ دی ہوتو یہ تھے موقوف ہے اور تاوسولی زرزئین عمر و (مرتبن) زیمن مربونہ کو ایسے قبصہ میں رکھ سکتا ہے۔

(۲) فقها و نے تقریح کی ہے کہ ایسی شرا لط جو ملائم عقد شہوں ان سے عقد تھے فاسد ہوتا ہے جس کی تنعیل فقها و نے اول کی ہے۔ الدرائح اریس ہے۔ والا بیع بشرط الایقتضیه العقد و الا بالا تعد و فید نفع الا حد هما او فید نفع المبیع النے .... علامہ شاک بصورت تنبید اس کے ذیل یس تکھتے ہیں۔ قولہ و فید نفع الا حد هما الماء بالنفع ماشوط من احد المتعاقدین علی الآجو (ج م ص ۱۲)

اور نے فاسد کا تھم ہیہ ہے کہ مشتری نے کا مالکہ ہوجاتا ہے یعنی نے فاسد مفیدللملک ہے اور ہر
ایک پر بائع اور مشتری میں ہے اسکا فننے واجب ہے تبل القبض اور اس طرح بعد القبض بھی جب تک کہ جبح مشتری کے ہاتھ میں باتی ہواور اس میں مرافع الی القاضی کی شرط نیس ہے کیونکہ جو چیز شرعاً واجب ہوتی ہے وہ قضاء قانسی کی مختاج نہیں ہوتی ہاں اگر کسی نے بائع یا مشتری میں ہے کسی نے اس کے باتی رکھنے پراصرار کیا تو قاضی کو جبرا اسے فنے کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

علامه فرمائت مين: ويجب على كل واحدمنهما فسخه قبل القبض ويكون

امتناعاً عند اوبعده مادام المبيع مجاله في يدالمشترى ..... للفسادلانه معصية فيجب رفعهاولذالايشترط فيه قضاء قاض لان الواجب شرعاً لايحتاج للقضاء واذا امراحدهما على امساكه رعلم به القاضي فله فسخه جبراً عليهما حقاً للشرع (درمختاربهامش الشامي ج ٢٠ ص ١٤١)

ای تخیق کو مذفظر کھتے ہوئے صورت مسئولہ میں مرتبن (زید) کی اجازت سے را بمن نے مشتری (خالد) سے جوعقد تھے کیا ہے میر سے زو یک ہے تھے فاسد ہے کیونکہ زید نے جین خقد میں ہو شرط لگائی ہے کہ اگر میری زمین ایکٹ میں آئی تو زر رہین مرتبن کو ند دو گے بلکہ جھے دو گے اور مشتری خالد نے اس کومنظور کیا تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو نہ عقد کی مقتصیٰ ہے اور نہ طائم عقد ہے اور اس میں احدالت قاقدین (زید بائع) کو نفع ہے لبندا اس سے تی فاسد ہو تی ہے اور اس کا فنخ کرتا واجب ہے پس زیداس کو شخ کرسکتا ہے کیونکہ مشتری (خالد) نے ایکس تک قبنہ بھی نمیں کیا ہے واجب ہے پس زیداس کو شخ کرسکتا ہے کیونکہ مشتری (خالد) نے ایکس تک قبنہ بھی نمیں کیا ہے اگر زیداس تھے کیا تو مذاہو الذی واجب ہے باتی رکھنے پراصر ادر کرے تو بذر بھے عدالت شخ کرایا جا سکتا ہے۔ ھذاہو الذی یعلم ماذ کر فی کتب مذھبناوان لم یشور ح به القلب و لم تطمئن به النفس فان للمقال فیہ مجالاً (فقط واللہ اعلم) فتاوی حقانیہ ج۲ ص ۲۳۳۱)

### را ہن کاحق انفکا کے کئیے کرنا

سوال .....زید نے اپنی زمین داری کاحق اس شرط ہے بکر کے پاس دوسورو ہے میں رہن کم کیا کہ جب رو پیدادا کرویا جائے فک رئن ہو جائے اور ایام رئن میں بارہ رو ہے سالا نہ منافع مرجن لیا کرے بکر فوت ہو گیا بذر بعیر کہ مربونہ زمین کے حق پراس کی زویہ ہندہ قابض ہوئی اس کے بعد زید نے مربونہ زمین کے حق انفکا ک کوعزیز وغیرہ کے باب عبید کے پاس زیج کرویا تھا اگر چہ زید نے مربونہ زمین کے حق انفکا ک کوعزیز وغیرہ کے باب عبید کے پاس زیج کرویا تھا اگر چہ زید نے بیعانہ کی رجم کی کرادی اور زرشن وصول ہونے کا اقر اربھی کرلیا مگر واقع میں زید کو زرشن اب مک نبیل ملا زید اور عبید کے درمیان ایام رئین میں بید معاہدہ ہوا کہ عبید نے حق انفکا ک رئین بیج شدہ کو بحق زید واپس کر دیا اس شرط ہے کہ اگر زید ایک یا دوسال میں دوسورو ہے عبید کوادا کردے اگر زید ایا تھی دوسال میں دوسورو ہے گر رگیا اور زید نے ادا نہ کیا تو ایک صورت میں بلا المداد قاضی کے بیع ہوگی یا نبیس ؟ اس اقر ارتا ہے گر رگیا اور زید نے ادا نہ کیا تو ایس می ورخواست پر بکر وزید کا تام داخل خارج کا چیا سے بعد عزیز وغیرہ میں یہ بھی تھا کہ عرصر قلیل میں درخواست پر بکر وزید کا تام داخل خارج کا چیا اس کے بعد عزیز وغیرہ بین یہ بھی تھا کہ عرصر قلیل میں درخواست پر بکر وزید کا تام داخل خارج کا چیا اس کے بعد عزیز یو وغیرہ بین دخواست میں وفات پا گیا اس کے بعد عزیز یو وغیرہ درخواست میں وفات پا گیا اس کے بعد عزیز یو وغیرہ ورخواست میں وفات پا گیا اس کے بعد عزیز یو وغیرہ و

اس کے وارث قرار پائے ہندہ کے نوت ہونے پر حقیقت مرہونہ عمر و کوتر کے بیں الی تو عمر و کا بید تصرف میں لایا تو عمر و کا بید تصرف میں الدی تو اصل در اس میں جمرا ہو کر ذید کو واپس مانا چاہئے یا نہیں؟ پھر عمر و جائز ہے یا نہیں؟ اگر نا جائز ہے تو اصل زر دہن بیں جمرا ہو کر ذید کو واپس مانا چاہئے یا نہیں؟ پھر عمر و کی و فات کے بعداس حقیقت پر اس کا لڑکا خالد تا بیض رہا اتفاق سے خالد نے حقیقت مرہونہ مند دجہ صد کا مبلغ دوسور و پے زر رہی عزیز وغیرہ کو معاف کر دیا اور جائیداد پر قابض کرادیا تو ایس صورت میں زرمنا فع اس کا جب شرعاً نا جائز ہوا اور حسب صورت بالا اصل زر رہی منافع اوا ہو کر رو پیر زید کا فکلاتو خالد کو اس کا جب شرعاً نا جائز ہوا اور حسب صورت بالا اصل زر رہی منافع اوا ہو کر بیر و غیرہ کے حق میں معافی کا حق حاصل ہے یا میں؟ اگر نہیں ہے تو عزیز وغیرہ کو اس کا لیمنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب ..... زیدرائن نے بکر مرتبان سے بیشر طاک'' مرتبان ایام رئان بیل بارہ روپے سالا شمنا فع لیا کرے؟ شرعاً باطل ہے صرف زررئان بیل اس کا حق ہے اس بکر کی وفات کے بعدا سے ورشہ کا جس بیل کرے؟ شرعاً باطل ہے صرف زرئان بیل اس کا حق ہے اس کو حاصل ہے زید کا اس حق میں زوجہ ہندہ بھی ہے صرف زرئان بیل حق ہے اور حق حک رئان کا زید بی کو حاصل ہے زید کا اس حق مک (چیز الینے کا حق) کو عبید کے ہاتھ بھے کر تا باطل ہے اس تھے سے بید کا کوئی حق نہ ہوا۔ اگر عبید سے روپیہ بھی وصول ہوجا تا تب بھی زید پر دا جب تھا کہ وہ روپیہ عبید کو والیس کرتا کہ بیدر و پیدر شوت ہے اور جبکہ دوپیہ بھی وصول نہیں ہوا تب تو کسی تشم کا حق عبید کو حاصل نہ ہوا۔ اور جوا قر ارتا مد کھا گیا ہے اس کا جبکہ دوپیہ بھی وصول نہیں ہوا تب تو کسی تشم کا حق عبید کو حاصل نہ ہوا۔ اور جوا قر ارتا مد کھا گیا ہے اس کا گوئی اثر نہیں اگر زید کور دیسے بھی ہی جوا تا اور زید میعاد کے اندر روپیہ عبید کو والیس بھی نہ کرتا اور میعاد بھی گر دیا تب بھی حق حک دئان زید می کو ہوتا۔

آورسائل کا یہ کہنا کے عبید ظانف معاہدہ قابض رہا سمجھ بین بین آیا کیونکہ جائیداد کا اول بکر کے قیضے بیں رہنا پھر ہندہ کے قیضے بیں رہنا سوال بین ندکور ہے بہر حال اگر اس پر بھی عبید کا قبضہ ہوجاتا ہے بھی تھی فدکور بین پھر تغییر نہ ہوتا عبید کو غاصب وقابض بالباطل کہا جاتا جب عبید کا اس بین کوئی حق نہیں کوئی حق نہیں تو اس کے وارثوں کا بھی اس بین کوئی حق نہیں ہوگا پھر جب ہندہ کی وفات ہوئی تو عمروا گراس کا یا جرکا شرقی وارث ہے تو اس کا بھی اصل مرتہن کی طرح زر رہن کی وفات ہوئی تو عمروا گراس کا یا جرکا شرقی وارث ہے تو اس کا بھی اصل مرتہن کی طرح زر رہن کی وابسی ہی بین حق ہاں طرح آگر بکر یا ہندہ کے اور ورثہ بھی ہوں تو بھی یہ بی کی طرح زر رہن سب ورثہ بین مشتر کے ہا بھرونے اس جائیداد سے دوسور و بے جروسول خین مالی کیا جائے گا اور دوسور و بے بکر مرتبن کے سب ورث شرعیہ کوانے کے موافق تقسیم کیا جائے گا اور جائیدا دم ہونہ چھوڑ دینا واجب ہوگا اور سب ورثہ شرعیہ کوانے کے موافق تقسیم کیا جائے گا اور جائیدا دم ہونہ چھوڑ دینا واجب ہوگا اور گر کیا ہندہ کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا دسے وصول کرکے سب ورث تھی کے موافق تقسیم کیا جائے گا اور جائیدا دم ہونہ چھوڑ دینا واجب ہوگا اور گر کیا ہندہ کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا دسے وصول کرکے سب در شرعیہ کو ایک کیا ہوئے گا ور جائیدا دور بکر کی جائیدا دسے وصول کرکے کیا ہوئے گر یا ہندہ کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا دسے وصول کرکے سب در شرعیہ کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا دسے وصول کرکے کیا جائیدا کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا دسے وصول کرکے کو بائیدا کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا دسے وصول کرکے کیا گھر کو بائیدا کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا کو بھی ہندہ اور بکر کی جائیدا کو بھی ہندہ کو بھی ہندہ کو بھی ہوئی کیا جائے گوئی کوئید کو بھی ہندہ کوئید کوئید کیا جوئی کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کوئید کیا ہوئید کوئید کوئید

زیدکودالیس دیا جائے گایاان کے جھے میں تقسیم کے دانت اتن کی کردیں گے اوراس دوسورو پے ہیں سے وہ وسول کر دہ ہندہ و بکر بھی زید کو والیس کیا جائے گا جب جائیداد ہیں وارثان مرتبن کا کوئی تق شدر ہاتو اب خالد کا قبضہ تحض باطل ہے اسی طرح جب زرر بن وارثان مرتبن کے پاس و بنیخے ہے ، بذمہ درا بن یا وارثان را بن دین نہ رہاتو خالد کا معاف کرنا بھی باطل ہے خاص کرا یے مخص کو جو برعاً دین وسول کرنے کے مستحق بھی نہیں ہوئے لیس عزیز وغیرہ کا قبضہ اس جائیدادیر باطل ہوگا اورانظاع اس ہے تا سے ترام ہوگا بلکہ سب پرواجب ہے کہ اپنا قبضہ اٹھا کرنے یدرا بن یا اس کے ورشہ کے اورانظاع اس ہے در ہیں۔ (احدادالفتاوی جساس ۱۳۳)

### مرتہن نے اگر مرہونہ زمین سے دی ہوئی رقم سے زیادہ منافع حاصل کئے تولوٹا ناوا جب ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مئلہ میں کرزید نے بکر سے
پانچ سور و پہلیا اور جارکنال زمین رہن کے طور پر رکھی تقریباً دوسال کے لئے آیا بکر دوسال زمین
کی پیدا دار کھا سکتا ہے یانہ اگر کھا سکتا ہے تو پھر اس کو دو فائدے حاصل ہوں تے ایک پیدا دار
دوسری رقم بھی دصول ہوجائے گی پوری یا نچ سور و پیشریعت کی روے دؤی ڈالیس۔

جواب ..... بکر صرف پانچ صدروپیه کااستحقاق رکھتاہے پیداوار کاما لک بعدازادائے نفقات کے زیدہے بکر کولازم ہے کہ پانچ صدروپیہ سے زائد جو پچھ پیداواروغیرہ لی ہے واپس کرے۔فقط واللہ تعالی اعلم (فانوی مفتی مجمودج ۹ ص ۴۲۸)

### متفرقات

#### مشاع كاربهن ركهنا

سوال .....مثاع (مشترک) چیز کورئن رکھنا سی ہے یا تہیں؟ جواب ....سی نہیں لا یصبے رہن المشاع مطلقاً مقارناً او طاریا انتہی۔(الآدی عبدالحی مسی سیکی مربون کا نفقہ کس کے فرمے ہے؟ مشکی مربون کا نفقہ کس کے فرمے ہے؟ سوال ....شکی مربون کا نفقہ رائین کے فرمے ہے یا مرتبن کے؟

جواب .....بذمه راجن م ونفقة الوهن على الراهن انتهى (قاوي عبرا حي ٢٩٩)

### ارض مرہونہ کا خراج ہس کے ذھے ہے

سوال .....اراضی مرہونہ کا خراج بذمه ٔ راہن ہوگا یا بذمه مرجهن؟ جواب ..... بذمه ٔ رائن ہے۔ ( فناویٰ عبدالحیٰ ص • ۳۰)

مرہونہ زمین کے محاصل راہن کووالیس کر نالا زم ہیں

سوال. ... جناب مفتى صاحب! ہارے علاق بارسين (ضلع صوافي) ميں قرض لينے ویے کے سلسلہ میں بیرواج ہے کہ قرض رقم وینے والا اس کے عوض میں پچھے زمین رجن رکھ لیتا ہے اوراس مرہونہ زمین ہےا ہے ( مرتبن کو )ا نفاع لینے کی را بمن کی طرف ہے اجازت ہوتی ہے ای سلسلہ میں کچے عرصہ قبل بندہ نے ایک استفتاء بھیجا تھا جس کے جواب میں آنجناب نے را اس کی ا جازت کے باوجود مرہونہ زبین ہے انتفاع لینے کونا جائز تحریر فرمایا تھا اب دریا ہنت طلب امریہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مر ہونہ زمین ہے فائدہ حاصل کیا ہواور اسے استعال بھی کیا ہوتو وہ اینے آ ب كواس سے كس طرح فارخ الذمه كرسكتا ہے اوراس كى عملاً كيا صورت ہوگى؟

جواب .... مرہونہ زمین انتفاع لینارا بن کی اجازت کے باوجود بھی مفتی برقول کے مطابق نا جائز وحرام ہےاب،اگر کسی نے ایسا کیا ہے اور وہ اپنے آپ کواس فر مدداری ہے فارغ کرنا جا ہتا ہے تواہے جاہئے کدمر ہونہ زمین ہے اس نے جومحاصل لئے ہیں وہ جملہ محاصل یا ان کی قیت را بن کوواپس کردے تب اس کا ذمہ فارغ ہوگا۔

لماقال العلامة محمد عبدالحي الكهنوئي: (الجواب) بركواس مخاصل كاوالس کرنالازم ہےاور بجرکواس محاصل ہے نفع حاصل کرنا جائز نہ تھااورایک روپیہ کے یوش میں اس محاصل کو چے نہیں سکتا البتہ کل محاصل کے واپس کردیئے سے نجابت حاصل ہوجائے گی۔ (مجموعة الفتاديٰ (اردو)ج سه ١٢٩ كتاب الرابن ( فنَّاويٰ حقَّانية ٢٥ ص٢٣٣)

مرتبن کا قرض مہر پر مقدم ہے

سوال .....زید جا ئیداد موروتی پر قبضه اورز وجه منکوحه اور حیارلژ کی حجیوژ کرفوت مو کمیا اوراس کے ذیعے دین مہر ہے تو متوفی کی جائیداد مرہونہ ہے اس کی منکوحہ قرض اداکرنے ہے پہلے دین مهر وصول كرسكتي ہے يانبيں؟ مزيد بيد كه متوفي كى متكوحہ نے نكاح ثاني بھى كرليا ہے۔ جواب ..... صورت مسئولہ میں جس جائداد برقر ضد ہے اگر دومر ہوندای قرفے کے عوض

یں ہواور مرتبن کی مقبوضہ بھی کرادی گئی تب ہددین رہی ویں ہر پر مقدم ہے اس کواواکر کے اگر

پھھ نیچ یا متوفی کے پاس اور ترکا بھی ہوتو اس میں سے مہراوا کیا جائے گا اوراگر مرتبن کا قبضدا س
پہلیں ہوا تھا تو وہ اور مہر برابر ہے اور دین رہی کی وہ مقدار معتبر ہوگی جس قدر اصل قرض بذمه رائین ہوا تھا تو وہ اور مرتبین پھوسو و لے چکا ہے یا مرتبین ای شکی مربون سے پھو آمدنی حاصل کر چکا
ہے کہ وہ بھی سود ہے تو یہ سوداور آمدنی منہا کر کے جو باتی رہے گا وہ قرضہ شار کیا جائے گا اور نکاح
ٹانی کرنے ہے دین مہرسما قطانیس ہوا۔ (امداد الفتاوی جسم ۱۳۵۷)

### مشروط ربن كى ايك صورت كاحكم

سوال .....احمد کا ایک مکان محمود نے رہی لیاجہ کا کرایہ عسد رما ہوار ہے اور شرا کھا ذیل ہیں۔

ا۔ مرمت بذمہ رائی ہے ۲۔ بقند مرجہ نا ندد ہے کرافتیا ردیا ہے کہ چاہے خود رہے یا کرائے پردے ۳۔ سولہ برس کے .....اعد رہے باتی مقرر پاکر جا نیداد مرہونہ فک رہی خفہری ہے ۲۔ سرف پائی صفائی گل اندازی سقف بذمہ مرتبی ہے ۔ اگر رائی کوئی جز اس مکان کا کرائے پرلے کا تو اس کا کرایہ نامہ باضا بطر لکھ دے گا ۲۔ سولہ سال معیاد کے اعد مرتبین کی رضا مندی کے بغیر چھڑا نے کا افتیار ہے ۔ محمود کا خیال ہے کہ فی الحال کو مکان کرائے پراٹھا ہوا ہے گر احتمال ہے بھی جہڑا نے کا افتیار ہے ۔ محمود کا خیال ہے کہ فی الحال کو مکان کرائے پراٹھا ہوا ہے گر احتمال ہے بھی جہڑا نے کا افتیاد ہے۔ محمود کا خیال ہے کہ فی الحال کو مکان کرائے پراٹھا ہوا ہے گر احتمال ہے بھی ہے کہ آئندہ ندا شھے اور خالی رہے یہ معاملہ مودی ہے یانہیں؟

جواب ..... شرعاً سود کچھ زیادہ وصول کرنے ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر عقد باطل و فاسد رباہے اگر کوئی اپنی اصطلاح میں اس کا نام رباندر کھے تو احکام کا مدار نام پرنہیں بلکہ حقیقت پر ہے اور حرمت صرف ربا کے ساتھ خاص نہیں جوعقد کہ شرا نکا جواز کا فاقد ہووہ حرام ہے

صورت مستولد میں اصل عقد رئی ہے اور اس کا مقتضا صرف بیہ ہے کہ جب را بمی زر رہمی اوا
کر و مے مرتبی اس رئی کوچھوڑ و مے اور ورمیان میں جوآ مدنی اس سے بووہ مرتبی کے پاس امانت
ہے شکی مربون کیما تھواس کو بھی واپس کرے اور فلا ہر ہے کہ صورت مسئولہ میں بعض شرا لکا اس
مقتضا نے عقد کیخلاف ہے اس لئے بیمعاملہ جرام ہے گوسود نہ ہو۔ (امداد الفتاوی ج ساص ۲۹۵)

مرتبن کے بعض ور نہ کا مرہون میں سے اپنا حصہ چھڑ الینا

سوال .....زیدوعر حقیق بھائی تقسیم میں برابر ہوئے زیدنے ہندو کے یہاں نوکری کر لی مگر تصرف بے جاکی وجہ سے اپتا حصداس ہندو کے یہاں رہن رکھ دیا عمر دنے دوسری جگہ سے روپے کے کراس ہے رہی چیڑ واکر نتقل کر دیا گرتھوڑ ہے دنوں کے بعد خودا پنا حصداس کے بیبال کروی رکھ دیا ای اشا میں زید دولڑ کے ایک لڑکی اور پی بی سے اورا بیک عورت منکوحہ اور ایک لڑکی اس عورت سے چھوڑ کرفوت ہوا تھوڑ ہے دنوں کے بعد زید کا بڑالڑ کا چارلڑ کے اور عورت چھوڑ کر مرکبا اب زید کا چھوٹالڑ کا اورلڑکی اپنے اپنے جھے کا رو پیدوے کراپنے چچاہے حصہ لیما چاہتے ہیں کس قدر حصہ لازم آتا ہے اوراس طریق سے مدعی بنتا اور لیما جائز ہے یانہیں؟

جواب .....میراث ہے مقدم حقوق اوا کرنیکے بعد زید کا کل ترکداس طرح تقسیم ہوگا کہ زید کی زوجہ ثانیہ کو چھیا نوے اور زید کے لڑکے کو دوسو چوہیں زید کی دونوں لڑکیوں بیں سے ہرا یک جڑ کوایک سوبار داور زید کے پسرمتونی کی زوجہ کوا ٹھائیس اورا سکے چارلڑکوں بیں ایک کو انبچاس لیس گے۔

اور چونکہ زمین رئین رکھنے سے ملک سے خارج نہیں ہوتی اس لئے زید کی وہ زمین مر ہونہ
ان ہی سہام کے موافق اس کے درثہ بالا میں تقسیم ہوگی اور زررئن طنے پر رئین چھوڑ نے ہے انگار
کرنا جائز نہیں۔البتہ اصل مرتبین کو یہ افتیار تھا کہ جب تک اپنا زر رئین پورا نہ لے لے رئین نہ
چھوڑ نے خواہ ایک وارث دے دے یا سبل کردے دیں۔

نیکن چونکہ عمر واس ربن کو چھڑا کر دوسری جگہ ربن کر چکا'اس لئے عمر ومتبرع ہے اور حتبرع کوحق حبس حاصل نہیں' لبذا عمر و پر واجب ہے کہ ورئڈزید کی چیز ان کوفوراً دے دے اور پس و پیش کرناظلم اور حرام ہوگا۔ (ایدا دالفتاویٰ ج ۴ ص ۴۵)

> اگرایک زمین عرصه ساٹھ سال ہے کسی کے پاس رہن ہوتو کیا مرتبن اس کا مالک بن سکتا ہے

سوال.....ماقولكم رحمكم الله تعالى في ان المرهون بعدادًامضي عليه في يدالمرتهن ستين سنة ولايفكه الراهن ولاولده ولاولداولاده هل يصير بعدالمرافعة الى القاضي اوالحاكم المسلم ملكاقطعيا كما هوالمعروف في قانون الحاضر وهوالمسمى في اصطلاحهم (زادالميعاد)

في الجملة ان الاذن للحاكم هل هوشرعي ام من القانون الغرب وبعد مصادرة الحكم من الحاكم هل يجوز الانتفاع من ذلك المرهون في شرع الاسلامي ام لا؟ يواب.....في شرح التنويرص ١٥ ح٢ مات الراهن باع وصيه

رهنه باذن مرتهنه وقضى دينه لقيامه مقامه فان لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وامره ببيعه لان نظره عام وهذا لوورثته صفاراً فلوكان كبارًا خلفوا الميت في المال فكان عليهم تخليصه جوهرهن وبعدسطر لايبطل المرهن بموت الراهن والابموت المرتهن ولابموتهماويبقي الرهن رهناعند الورثة وايضا في شرح التوير ٢٠٢ ج٢ سلطه بنيع الرهن ومات للمرتهن بيعه بلامحضر وارثه غاب الراهن غيبة منقطعة فرفع المرتهن امره للقاضي ليبيعه بدينه ينبغي ان يجوز. وفي الشامية بقي مااذا كان حاضر اوامتنع عن بيعه وفي الولواجية يجبر علر بيعه فاذاامتنع باعه اوامنيه للمرتهن وا وفاه حقه والعهدة علر الراهن اه ملخصاً. وبه يفتي في الحامدية وفي الخيرية يجبرعل بيعه وان كان دا راليس له غيرهايسكنها لتعلق حق المرتهن بها بخلاف المفلس. ردالمختار ص٥٠٢ ج٢ قدعلم من هذه العبارات الفقهية انه اذاحل اجل الرهن ولا يؤدي الراهن دين المرتهن ولاورثته اذامات الراهن قبل فكاك الرهن فان كان ورثته فقراء يجبرهم القاضي لبيعه واداء (مال المرتهن فان امتنعوا باعه القاضي واداه حقه ولايملك المرتهن نفس الرهن. نعم لوكان الرهن دار اولم يكن للمرتهن داراغيرها ليسكنها لتعلق حق المرتهن بها.وبهذا علم لو كان المرتهن محتاجاالي نفس الرهن صارامالكا باذن القاضي ان كانت قيمته مساوية للدين وجازله انتفاعه به. فقط والله اعلم وان كان قيمة الارض اوالدار زائدة علر الدين ردالزيادة علر ورثة الراهن. والله اعلم (فآوي مفتى محودج ٩ ص١١١)

كافركى مربهوندز مين كوزراعت برليتا

موال .....ایک ہندو کی زمین مسلمان کے پاس رہن ہاب مرتبن سے مزارعت پر لے لی جائے یا نہ؟ یہ بھی معلوم ہے کہ نفع ہیری شخص اٹھائے گا۔ جواب ..... بعض علماء کے قول پر جائز ہے يباح مال الحرب بر ضاہ و لوبعقد فاسد. (امدادالفتادی جسم ۲۵۳س)

#### شکی مرہون کی حاصل کرنے کی ایک صورت

سوال .....رہی لینے میں جوآ سانی ہوتی ہے آگی کوئی صورت شرعاً پیدا ہو گئی ہے یانہیں؟
فرض کیجے ایک موضع میں میر احصہ پندرہ آتا ہے ایک آنے والا جھے دار بھر ورت قرض لیتا
ہے جھ ہے رہی بالقبض یا بلاقبض کی درخواست کرتا ہے اگر شن نہیں لیتا تو دوسر ہے کے قبضے میں
جاتا ہے جس سے پھر طنے کی امید نہیں اور گویا مجموعی انظام میں رضے پڑنے کا احمال ہے یا مثلا
کوئی زیادہ قیمت کی جائیداد تھوڑ ہے جیوں میں ہمارے پاس رک جاتی ہے جسے ہم بچھتے ہیں کہ
راہی میں ادا کرنے کی قوت نہیں ہے پیش جانے پر ہم دفتہ رفتہ قیمت ادا کریں گے ادراس طرح
ہمارے پاس ایک محقول جائیداد ہوجائے گی آسانی بیہوئی کہ یک مشت قیمت ندد پی پڑی۔
ہمارے پاس ایک محقول جائیداد ہوجائے گی آسانی بیہوئی کہ یک مشت قیمت ندد پی پڑی۔
ہمارے پاس ایک محقول جائیداد ہوجائے گی آسانی بیہوئی کہ یک مشت قیمت ندد پی پڑی۔
ہمارے پاس ایک محقول جائیداد ہوجائے گی آسانی بیہوئی کہ یک مشت قیمت ندد پی پڑی۔
ہمارے پاس ایک محقول جائیداد ہوجائے تب وہ امانت اس راہی کو واپس کر دی جائے زمین
ہمی آسانی ہے آجائے گی ادر ممافع رہی کے استعال ہے بھی محفوظ رہے گا۔ البنہ اس صورت

رئن كى وجهد عد مكان كاكراميكم نبيس بوسكما كراميه بورادينا جائے

سوال .....کیافرہ اتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک آ وی کو طومت نے حقد ارتبجہ کرایک مکان الاٹ کردیا کہ عرصہ خود ہیں البعد اس نے وہ مکان کرایہ پردے دیا الائی ہے مبلغ ۱۰۰۰ دو ہیے مہید کرایہ لات کردیا کہ عرصہ پھراس الائی نے کرایہ دارے دو ہزار چارسو پچاس رو پید نفذ قرضہ لیا پرنوٹ لکھ دیا اور ذبانی اقر ارجوا کہ یہ مکان رجن ہے قرض خواہاں کے پاس ہے مقروض جس وقت مکان لے گا دو ہزار چارسو پچاس رو ہیہ نفذاوا کرے گا اور مکان کا مرکاری کرایہ ملغ تمیس رو ہیہ مہید مرتبی و یتار ہتا ہے اب مکان جس کے نام الاٹ کیا تھا حکومت نے وہ مرتبی سے مکان والیس لیمنا جا ہتی ہے مکان کا کرایہ تھا سائھ دو ہیہ مہید اور مرتبین دیتار ہا تمیں رو ہیہ مہید جو مرتبین کے پاس سے جھے ان کا حقد ارکون ہے باقی مرتبین کون دو بے لینے کا حقد ارہے جوشر عاسود لینے کا مجرم نہ بنے بینواتو جروا

جَامِع النَتَاوي ٥٠٠

جواب .....مرتهن کو برنغ سائھ روپہ پورے اوا کرنے ہوں گے رہن کی وجہ ہے کرایہ کی رقم کم نبیل کی جاسکتی بیرسود ہوگا جس کالیٹا حرام ہے لیکن مکان اس وقت اس کے حوالہ ہوگا جب رقم او ہ کرے گا دراصل بیر بہن فاسد ہے۔ واللہ اعلم (قرآوی مفتی محمودج ۵ ص ۱۵)

#### مكان رئين ركه كراس ميس ربهنا

سوال .....ایک صاحب بید کہتے ہیں کہ مکان گروی رکھ کرخود رہنا جائز ہے کیونکہ مشارق الاتوار میں ایک حدیث شریف آئی ہے کہ محوڑا گائے بحری نیل وغیرہ کا گروی رکھنا اور ان جانوروں کو دانا گھاس کھلا کر گھوڑ ہے تیل کی سواری کرناا درگائے بحری کا دودھ چینا جائز ہے ہی اس طرح پراگر مکان گروی رکھاا ورخوداس کی مرمت کرتار ہاتو اس کور ہنا جائز ہے اگر چداس کی مرمت میں تھوڑا ہی صرفہ ہوتو بیصدیث اوران صاحب کا قول مسیح ہے یا غلط؟

جواب ....ان صاحب کا قول غلط ہے اور مطلب حدیث کا بیر کہ اگر را بمن خو دا پے تصرف میں لائے تو مرجمن کی رضا ہے درست ہے۔

یا بیمتنی ہیں کہ جس وقت رائی نے رئین رکھا اس وقت ان کے خیال میں بجورئی کرنے کے اور پچھے نہ تھا بالکل کسی تیم کے تقرف کی شرط وغیرہ سے رئین خالی تھی پھر عقد رئین تمام ہوئے کے بعد اگر مرجبین رائین کی اجازت سے اس کو کام میں لائے تو جائز ہے۔ اور یہاں جورئین ہوتی ہے ان کا قیاس اس رئین پر جو حدیث شریف میں فہ کور ہے درست نہیں کیونکہ یہاں انتفاع مرتبین معروف ہے اور معروف کا کمشر وط ہوتا ہے اور انتفاع مرتبین کوئی مربون سے ترام ہے اور رہا ہیں وافل ہے کیونکہ یہ منفعت موض سے خالی اور قرض جرنفعاً ہے ہے۔ (فنادی رشیدیوس میں اس میں داخل ہے کیونکہ یہ منفعت موض سے خالی اور قرض جرنفعاً ہے ہے۔ (فنادی رشیدیوس ۵۲۰)

## ا پناذانی مکان کسی کے پاس رہن رکھ کر پھراس سے کرایہ پر لینا

سوال .....مندرجہ ذیل مسئلہ میں شریعت کے حتی فیصلہ ہے مطلع فرما کیں۔

ایک فیف دومر مے فیف کے پاس اپنا ذاتی مکان رہی رکھنا چاہتا ہے اور رہی رکھنے کے ساتھ بی یہ بھی چاہتا ہے اور دہی مکان وہ خود کرایہ پر لے لے اور جب تک اس کا مکان اس کے اپنے قبضے میں رہے وہ اس فیف کو جس کے پاس اس نے مکان رہی رکھا ہے اس مکان کا کرایہ اوا کرتا رہے اب میں رہے وہ اس فیف کو جس کے پاس اس نے مکان رہی رکھا ہے اس مکان کا کرایہ اوا کرتا رہے اب بیش واضح رہے کہ مکان رہی رکھا گیا ہے خریدا نہیں اس کے علاوہ اگر کوئی دومرا طریقہ مکان لینے مکان لینے والا سود سے نی سکے تو وہی طریقہ خود فرمادیں۔

# احكام الوصيت

وصیت اورا جازت و ہبہ وصیت کی حقیقت اوراس کی قتمیں

سوال .....وميت كي حقيقت كياب؟

جواب ..... شرعاً وصبت كامطلب بيب كرس چيز كاما لك بناديا جائے جبكه اس كى مليت مرفى كي بعد منسوب جو اور وہ ازراہ تمرع جو في الهندية الايصاء في الشرع تمليك مضاف الى مابعد الموت يعنى بطريق التبرع سواء كان عينا او منفعة كذافي التبيين (ح٢ص٩٠)

اور وصیت چارطرح کی ہوتی ہے۔ ا۔ واجب وصیت جیسے زکوٰۃ 'روزے'نماز کے فدریہ کی وصیت ۲۔ اور مباح کی بھی مالدار کے لئے۔

٣- كروه قاس اوركم كارول كے لئے اور ذكور بالاصور تول ش سے كوئى شہوتو وميت كرنا مستحب على التنوير وشوحه (وهي) اربعة اقسام (واجبة) بالزكاة (و) فدية (الصيام والصلوة التي فرط فيها) ومباحة لغي (ومكروهة) لاهل فسوق والافمستحبة ) (ج٥٩ ١٥٥) (منهاج الفتاوي فيرمطوعه)

### وصیت میں کون سی اجازت معتبر ہے؟

سوال .....نین نے انقال ہے چندسال پہلے اپنامکان اور اسباب خانہ اپنی وختر کلثوم کی موجود کی میں اس کی رضامندی ہے اپنے لڑ کے بحر کے لئے وصیت کر دیا اب انقال کے بعدلا کی بھائی ہے اپناحق طلب کرتی ہے شرعاً کلٹوم اس صورت میں مستحق ہے یانہیں؟

جواب ..... بیدوصیت وارث کے لئے ہے جود دسرے درشکی اجازت کے بغیر معتر نہیں اور ورشکی اجازت وہ معتبر ہے جوموسی کی موت کے بعد ہو وقت وصیت کی اجازت معتبر نہیں لہذا ہے وصیت کا لعدم ہے (امداد الفتاویٰ جسم ۳۳۳)

#### وصيت كي ايك خاص صورت

سوال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے ہیں کہ ہندہ نے کھا پنا ذیورا پئی حیات میں زید کے پاس بطورا مانت رکھاا ور پکھ پہنے رہی اورا مانت کے وقت یہ کہد دیا کہ میں اپنا سارا زیور جوامانت ہے اور جو ہی پکن رہی ہوں خیرات کروں گی اور پکھ دفوں کے بعد ہمندہ کا انتقال ہو گیا اور وہ زیور جو پکن رہی تھی وہ بھی امانت زید ہیں آ گیا اور ہندہ نے مرض الوفات بینی مرنے سے ایک روز پہلے زید سے بیا کہ میرا سارا زیور خیرات کر دینا لہٰذاصورت مذکورہ بالا ہی زید کو کیا گردے اور دوسہ ورثا وکوموائی فرائض تعمیم کردے۔

نوٹ: اس ہندہ کا بچھ مہر اور آٹھواں حصد اس کے زوج کے مال میں لکتا ہے جس کے آ جائے کے بعد بیکل زیور مکٹ مال میں آسکتا ہے تو بیکل زیور خیرات ہوسکتا ہے یا نہیں اور جو تا قابل وصول ہے اس کو ورثاء دعویٰ کر کے وصول کریں لیکن پچھ وارث یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے واسطے سب مال ایسا کیوں جیموڈ اجاتا ہے جوہم وصول نہ کرسکیں جو مال زید کے تبضہ میں ہے اس

جواب .... حامدًا ومصلياً

صورت ندکورہ میں بیز یورکل دمیت ہے کیونکہ میت کے کل مال میں سے ٹکٹ کے اندرنگل سکتا ہے لہٰڈااس میں دمیت کو ٹافذ کرنا ضروری ہے در ثدمیں سے کسی کااس میں حق نہیں بشر طیکہ بیہ خوب محقق ہوکر ریکل زیورٹکٹ میں سے نکل سکتا ہے۔

قال في الدر: وبثلث دراهمه اوغنمه اوثيابه متفاوتةً اي الدراهم والغنم ان خرج من ثلث جميع باقي اصناف ماله وثلث الباقي في الاخير بن اي الثياب والعبيدوان خرج الباقي من ثلث الكل اه

دل كلامه على انه اذااوصي بشئ وله من المال اصناف متعددة وخرج الموصى به من ثلث الكل فالوصية جائزة. والله اعلم (امدادالاحكام ج٣ ص٥٧٢)

وصيت كامال ضائع ہونے كاتحكم

سوال ..... ذید نے مرنے سے پہلے ایک تخص سے تنہائی بیں کہا کہ بیں نے اس قدر رقم زوجہ کے

ہاں رکھ دی ہے اور وصیت کر دی ہے احتیاطا تجھے بھی کے دیتا ہوں کہ اس رقم بیں اتنا بہن کی شادی کے

واسطے اور اتنا بیوی کے واسطے اور اتنا تج بدل کے واسطے اور اتنا تجھوٹے بھائی کے واسطے اور اتنا اپنے لڑکے

گتعلیم وغیرہ کے واسطے ہے۔ اس کے بعد زید انتقال کر گیا اس کی بیوی ہے اس رقم کے بارے بیس

پوچھا گیا تو اس نے بھی کسی قدر کی بیشی کے ساتھ وہی تفصیل بیان کی جب رقم کو دیکھا گیا تو رقم نصف

کے قریب کم نکلی اب اس صورت میں بہن اور بھائی کو نگٹ مال سے حصیل سکتا ہے انہیں؟

جواب ..... زوجاور پر کے لئے وصیت باطل ہے اور بھائی بہن کے لئے مقدم حقوق کی اوا نیکی کے بعد مگٹ میں جائز ہے۔ اب و یکنا چاہے کہ آیا زوجہ نے صراحنا بھی بیا قرار کیا ہے کہ میرے پاس آئی رقم رکھی ہے یا اقرار نہیں کیا صرف حساب ہی بتلایا ہے اگر بیاقرار نہیں کیا تو زوجہ پر صال نہیں ہے اور اگر اس کا اقرار کیا ہے تو پھر اس میں تفصیل بیہ ہے کہ اگر زوجہ نے تفاظت میں کوتاہی کی ہے تو اس پر صفان ہے اور اگر کی نہیں کی تو صال نہیں اور اس میں زوجہ ہی کا قول مع الیمین معتبر ہے فرض جس قدر رقم زوجہ کے ذے قرار پائے وہ اگر مگٹ ہے ذا کدنہ ہوتو اس میں بھائی بہن معتبر ہے فرض جس قدر رقم زوجہ کے ذے قرار پائے وہ اگر مگٹ ہے ذا کدنہ ہوتو اس میں بھائی بہن کے لئے وصیت کی جائے کی لیکن اگر زوجہ اقرار کر لے کہ مال زیادہ تھا اور باوجود حفاظت کے وہ منائع ہوگیا ہے تو اس خاص صورت میں اس مجود کو دیکھیں کے کہ مگٹ ہے کم بھی ہے اگر وہ مجود منائع ہوگیا ہے تو اس خاص صورت میں اس مجود کو دیکھیں گے کہ مگٹ ہے کم بھی ہے اگر وہ مجود میں وہ بوتو پھر مگٹ میں وصیت ہوگی اور باتی مائدہ میں ای نبست ہے لیں گے باتی ور شرکاحق ہے۔

مثال اس کی بیہ کہ کہ کا ترکہ ساٹھ روپے ہا دراس نے تمیں کی دمیرت کی اور دو ذوجہ س مقدار کا اقرار کرتی ہے گراس میں سے پندرہ روپیہ باد جو داختیاط کے ضائع ہوگیا جس سے ذوجہ پر خان نیس آیا تو اب ظاہر میں توبہ پندرہ نصف ہے اس تمیں باتی کا اور ٹکٹ ہے ججو عے کا الیکن چونکہ واقع میں کل ترکے کے ٹکٹ نہیں ہے بلکہ اس کا ٹکٹ جیس تھا اور بیدس روپ زا کدور شرکے تصاس لئے اس گھشدہ مفدار سے بھی ہی نسبت سے دونوں کی رقول کو کم کہا جائے گا یعنی پانچ روپ ورشہ کے گئے اور دس وصیت میں ہے گئے ہیں باتی پندرہ میں سے پانچ روپ ورشہ کو واپس کر دیے جا کینے اور دس وصیت میں جاری ہوگی خوب بجھ لیا جائے۔(ایدادالفتاوی جسم میں میں

"دوام" اور" نسلاً بعدنسل" كلفظ عدوسى بنان كالحكم

سوال .....زید نے اپ بیٹے بکر کواپناوسی کیااور وصیت نامے ش افظ وائما کو مندرج کیا گرنسلاً

بعد نسل کی کوئی قید نیس لگائی زید نے وفات پائی اس کے بعد بکر نے بھی بغیر کی کو وسی بنائے وفات پائی

اوراولا دیکر مدی ہے کہ میراباپ بکر زید کا وسی تھا اور زید نے اس کو دوام کے لئے وسی کیا تھا چونکہ میں اس

کا وارث بول اور لفظ وائم اس امر کو چاہتا ہے کہ یہ وصیت نسلاً بعد نسل بنام بکر رہے لہذا ارث وصیت بھے

پر نشقل ہونی چاہئے اور دوسرے ورثا ہ کہتے ہیں کہ لفظ وائما بکر کی حیات سے متعلق تھا اور وصیت کوئی

ارٹ شری نہیں کہ جو موسی لہ کے ورث کی طرف اس کی وفات کے بعد خشقل ہولہذا وہ وصیت بکر کی وفات

سے ختم ہوگی اب جائمیدا وزید کے ورث کی طرف سے شمل ہونی چاہئے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب ..... افظ دائماً جووصی کے تن میں دارہ ہوائی ہے قواعد فقہیہ کے استعال کے اعتبار ہے ای کی ذات کیساتھ دوصا بت کا دائم ہوتا ہے ہے ادرصرف اس لفظ سے بیٹیس ٹابت ہوتا ہے کہ دوصا بت نسلاً بعدنسل ہے جب تک کوئی لفظ اس مضمون پر دال نہ ہوا در دوصا بت ایساا مرنبیس کہ بطور درا شت نعقل ہوکہ وصی کے انتقال کے بعد اسکالڑ کا بدون تولیت کے بحق درا شت دصی ہوجائے۔(فاولی عبدالحی مس ۲۸۳)

ہبداوروصیت میں شک ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال ..... ہندہ نے اپنا قرضہ (جو کہ دوسرے کے ذمہ ہے) زیدہ غیرہ اپنے ناہالغ لڑکے کے نام اس عبارت سے بلاعوش ہبہ کیا کہ زرقر ضہ مندرجہ دستاہ پر کو ہبہ کرتی ہوں اور قبضہ دیتی ہوں اور اپنا استحقاق اس سے اٹھا لیا اور اس دستاہ پر جس ولی کو زر فہ کور کے وصول کرنے کا اور اس کے حاصل جس نابالغان کی تعلیم کا افقیار ویا اور یہ بھی نکھا کہ اگر پسر فہ کور فوت ہوجائے تو میری دخر ان (جواس وقت زندہ ہوں) جس بحصہ مساوی تقلیم ہوتو اس صورت جس بید دستاہ پر جہامہ

ہوگی یا وصیت نا مدمتھور ہوتو ایسے ہبدے وا ہبدکوننخ کا افتیار ہوگا یا نہیں؟

جواب ...... چونکہ دصیت نام ہے اس تملیک کا جومنسوب ما بعد الموت ہوا درعبارت ہبدنامہ علی لفظ '' ہبد وعطا'' بعد موت کی اضافت کے بغیر موجود ہے بنا وعلیہ میتحر پر ہبدنامہ متصور ہوگی لیکن چونکہ میتملیک دین غیر مدیون کو ہے اس لئے ہبدہے رجوع اور ہبدکے شنح کا افتیار ہوگا جب تک موہوب لداس دین پر قابض شہو۔ (فآوی عبد الحی مس ۲۸۳)

خواب کی وصیت کا حکم

سوال .....والدہ کا انقال ہوا انقال کے بعد بھکم شرع ہم نے ہر ایک وارث کواس کا حق دے دیا والدہ نے شکٹ کی وصیت کی تھی جس کو پورا کر دیا گیا جو بچادہ شری نصلے کے مطابق تقتیم کر کی بچہ دنوں کے بعد والدہ کو ہماری ایک عزیز جو دین داراورا کشر و بیشتر ان کے خواب سیح ہوتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا پوچھا کیسا حال ہے؟ کہا کہ بش نے جو بھی صدقات دیئے ہیں ان کا جھے لیورا پورا اجرال گیا لیکن میرے ایک غریب کوئیں طاجس کی وجہ سے تکلیف بی ہوں الہذائم فلاں بیری کو جو عورتوں میں دیتی ہوں کہ دیں ہے گیا کہ اس کی وجہ سے تکلیف بی ہوں کو کہ دیں ہیں کو جو عورتوں میں دیتی ہیں تی اس خواب کو طل فرما نمیں؟

جواب .....اگرومیت میں اس غریب عورت کے لئے بھی تجویز کیا تھا تو اس کو بھی دیا جائے ور نہاس کے ساتھ سلوک اور خیر کامعا ملہ کیا جائے۔ ( فآوی محمود بیرج ۱۸ص ۵۰۱)

### مرض الموت میں اس کہنے کا حکم کہ میر اروپیہ جومیرے پاس ہے میرے بھائی کے لڑکے کو دینا

سوال .....زید کا کورو پید بلورامانت بحرکے پاس جمع ہے زید جو بہت بیار ہوا تواس نے بحر ہے کہا اکدا کر جس مرجاؤں تو جورو پیدآ پ کے پاس ہے جارے بھائیوں کو وے ویتا جو کہ ملک جس جی بیک کیا گیا۔ کی بھائی کالڑکا ملک ہے بتلاش روزگار یہاں پہنچ کیا ہیں سکرات جس زید نے بحر سے بہ کہا کہ جورو پید ہمارا تمہارے پاس ہے ہمارے بھائی کے اس لڑکے کو ویتا اب وہ مختص مرکمیا ہے بعد جس معلوم ہوا کہ میت کے دو بھائی اور ایک بھن ہوا ورمیت کے دو بھائی اور ایک بھن ہوا کہ رو پیراور سامان کی کو نہ ویتا پس تاریحی بھیجا کہ رو پیراور سامان کی کو نہ ویتا پس تاریحی بھیجا کہ رو پیراور سامان کی کو نہ ویتا پس تا نجتاب ارشاد فرماوی ہوگا۔ بینوا تو جروا

جواب.... حامدًا ومصلياً

صورت مسئولہ میں اگر بحالت ہوتی وحواس بیار نے امانت کاروپیہ ہھائی کے اڑکے (بیتیج) کو دلا یا ہے تو ظاہر ہے کہ بیار کے دونوں تول وصیت کے تئم میں ہیں اور وصیت میں بلا اجازت ورثاء نہائی پرزیادتی جائزنہیں نیز وصیت بحق ورثاء باطل ہوتی ہے ہیں امانت میں سے امانت ورثاء نہائی پرزیادتی جائزنہیں نیز وصیت بختی ورثاء باطل ہوتی ہے ہیں امانت میں سے نصف رقم بہتے کو بھکم وصیت و بیتا چاہئے بشرطیکہ یہ نصف رقم میت کے کل ترکہ کی (جب وصیت نصف میں سی مانی ہے تو اس نیادتی کل ترکہ کا سدس ہوتا چاہئے کمالا تھی تا) تہائی پرزائد ہوتی ہے تو اس نیادتی کی مقدار کو کم کر کے دین بقیدتر کہ جس میں امانت کا روپیہ بھی شامل ہے میت کے دو بھائیوں اور ایک بہن میں اس طرح تقشیم کر دیا جائے کہ پائچ جھے کر کے دود دھے ہرا یک بھائی کو اور ایک جھے بہن میں اس طرح تقشیم کر دیا جائے کہ پائچ جھے کر کے دود دھے ہرا یک بھائی کو اور ایک جھے بہن میں اس طرح تقشیم کر دیا جائے کہ پائچ جھے کر کے دود دھے ہرا یک بھائی کو اور ایک حصہ بہن کو دیا جائے۔

والدلیل هذا والاجنبی ووارثه اوقاتله له نصف الوصیته وبطل وصیة للوارث والقاتل لاهما من اهل الوصیة علی مامر ولذاتصح بالاجازة (در مختار) اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب موسی نے کی اجبی اور وارث کے لئے ومیت کی تو نصف تن اجبی کاحق ہوااور وارث کے دیے ومیت کا تو نصف تن اجبی کاحق ہوااور وارث کے حق جی بہیام کہ بیتے ہے کہ تن جی کہتے ہیں کچھلاتول پہلے تول ہے رجوع قرار دیا جادے بیاس لئے قابل النفات نہیں ہے کہ دجوع کے لئے تول مرت (وموم مرت فی الشای ج مس ۱۲۲) ہوتا چاہے تحض ولالت معتبر نہیں ہے ورندلازم آئے گا کہ اس صورت جی جبکہ کی نے کل مال کی ومیت آیک فیض کے لئے نہوتو کی مواور تہائی مال کی ومیت آیک فیض کے لئے ہوتو کی مورت جی کی مواور تبائی والی کے عالم کہ فقیاء کرام اس کے برخلاف بیا تھم دیتے ہیں۔ فیلا بینهمانصفان فقط والله تعالیٰ اعلم (امدادالاحکام ج مس ۵۵۲)

وصیت کردینے کے بعد بے ہوشی سے دصیت کا حکم

سوال .....ایک هخص نے وصیت کی پھر پچھ دنوں کے بعد بے ہوش اور غافل ہو گیا اور ہیہ صالت تین دن تک ربی اور ای میں انقال ہو گیا اب وصیت باطل ہو کی انہیں؟ غایت الاوطار ترجمہ در مختار میں ہے'' اگر وصیت کی پھر موصی کو وسواس نے لیا یہاں تک کہ بے ہوشی اور غافل ہو کر مرکیا تو وصیت باطل ہے''اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب ....اس صورت من وميت باطل تبيس عابيت الاوطار سے جوعبارت نقل كى ہے سے

در مختار میں خانبیت منقول ہے اور شامی نے اس پر لکھا ہے کہ مخبوط الحواس بھی چیر ماہ تک رہے تو وصیت باطل ہوگی تو تنین دن تک خفلت میں رہنے سے بطلان وصیت اس تول کے ماتحت نہیں ہوسکتا ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۹۰)

#### وصیت رد کرنے کے بعدا جازت دیا

#### وصيت ياتبرع؟

سوال .....وارث کے لئے وصیت کی اور درشہ نے موسی کی موت کے بعداس کور دکر دیا پھر اگرا جازت دیں تو وصیت سمجے ہوجائے گی؟ یا کہ جدید تیمرع ہوگا؟ اور دینے نہ دینے کا اختیار ہوگا؟ اس طرح موسی لہنے وصیت کو قبول نہ کیا تو وصیت سمجے ہوجائے گی یانہیں؟

جواب .....قری حاش کرنے کا وقت نیس طاقواعدے معلوم ہوتا ہے کہ صورت اول بیں بے جدید تیر عمول ہوتا ہے ۔ولاحکم للشی بعد

انتھاٹھ: جیسا کہ بھے موقوف اور تکاح موقوف میں کہ ردکر دینے کے بعد کوئی اعتبار نہیں رہتا اور صورت ٹانیہ میں بھی ای طرح وہ وصیت معتبر نہ ہوگی۔ (امداد الفتاویٰ جے مم ۳۲۵)

بهدا ورصورت کی ایک صورت کا حکم

سوال .....ایک فخص نے حالت مرض پی اپنے تمام وارثوں کو جمع کر کے کل جائیداد کو تمام وارثوں کو جمع کر کے کل جائیداد کو تمام ورثہ کی رضامندی ہے کم وہیش کے ساتھ تقسیم کر کے وصیت نامہ لکھوا کر اپنا دو جھے کا رجہڑی کر ویا لیکن فعلاً قبعتہ نہیں کیا بلکہ قولاً قبضہ رہا اب وہ فخص اس مرض ہے اچھا ہو کر کوئی تین جا رہا وہ تک رہا کسی کا پچھا عمر اخر نہیں پھر مرض و گیر ہے ان کا انتقال ہوا انتقال کے تین ما و بعد بعض وارثوں نے اعتراض کیا کہ اس تقسیم پر جس راضی نہیں ہوں کیونکہ جھے اور زیادہ ماتا ہے لیکن جن کو زیادہ دیا گیا ان کے ذھے قرض بھی رکھا گیا۔

اب سوال میہ بے کہ تقسیم شرعاً سی بے یانہیں؟ اور میہ بدیں داخل ہوگا یا و میت بیں؟ جواب ..... صورت مسئولہ بیں ہبتا م نہیں ہوا کیونکہ ہبہ کے تام اور لازم ہونے کے لئے موہوب لدکا قبضہ ضروری ہے اور یہاں قبضے کی صراحثاً نفی ہے۔

دوسرے یہ بظاہر بلاتھ ہے ہاور قابل تھتیم ٹی کا ہبہ بلاتھ ہے ہوئے ناجائز ہالبۃ اسکودمیت قرار دیا جاسکتا ہے گراس کا نفاذ موسی کی موت کے بعد ہوتا ہے نیز دارٹ کے تی شی دمیت دیگر در شرکی اجازت پر موقوف دہتی ہے ہیں اگر تمام در شرعاقل دبالنع ہوں اور اجازت دیں یہ تو دمیت نافذ ہوگی ورنہ شرعی حصوں کے موافق میراث تقسیم ہوگی اور قرض کی ادائیکی تقسیم ترکہ پر مقدم ہے۔ ( ناویٰ محودین ۵ س

ينخ احمد كي طرف منسوب وصيت نامه كي شرعي حيثيت

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاورین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ گزشتہ کافی عرصہ

اللہ وہند ہیں بار بارائیک وصیت نامہ شائع ہور ہا ہے جس کی نبعت شیخ اجر خادم روضہ دسول مقبول علیہ السلام کے نام ہے حضور دسول مقبول سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئے ہے یہ وصیت نامہ بعد دست اشتہار مختلف عنوا نات ہے بار بار مختلف مفراین کے ساتھ شائع ہوتا رہا اور سادہ لوح مسلمانوں کو ترغیب وتر ہیب دے دے کراس کی تشمیر واشاعت کی تلقین کی گئی ہے کیا حضور نی کریم مسلمانوں کو ترغیب و تربیب دے دے کراس کی تشمیر واشاعت کی تلقین کی گئی ہے کیا حضور نی کریم مسلمانوں کو ترغیب و تربیب دے دے کراس کی تشمیر واشاعت کی تلقین کی گئی ہے کیا حضور نی کریم مسلمی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت سے جو ہے؟ اور کیا ایک ایسے غیر بینی طرف اس کی مشرق حیثیت اور شرعائی کی شرق حیثیت اور شرعائی کی شرعائیں؟

جواب ..... فرکورہ وصیت نامہ بشکل اعلان واشتہار نصف صدی سے مختلف امصار و بلاویل بار بارجے ب بار باراس کے مندر جات کے غیر شرکی ہونے کی وجہ سے علما وکرام نے بار باراس کی تروید کی جو دیک کوئی شرکی حیثیت نہیں کیونکہ اس کی تروید کی ہے اور بیرواضح کیا ہے کہ اس قتم کے وصیت نامے کی کوئی شرکی حیثیت نہیں کیونکہ اس کے مندر جات بالکل بیہود و غلط اور اسلام کی بنیا دی تعلیمات کے خلاف ہیں چنانچہ آج سے کائی کی تختی عرصہ قبل حصرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرجمتہ نے اس من گھڑت کہائی کی تختی سے تروید کی کہ چنانچہ اس بارہ بیس ان کا مفصل فتو کی ''امداوالفتاوی جلد می صرح کہ '' پر موجود ہے گریے مسلمانوں کی بدت متی اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشی ٹابت شدہ اور قطعی ارشاوات و تعلیمات (جو کہ بھکل قرآن و صنت مدون و منضبط موجود ہیں) کی تروی کی واشاعت کی طرف تو توجہ نیس مگر دوسری طرف علاء کرام کے بار بار اعلانات اور وضاحتوں کے باوجودا کی ہے ہیں ارشاونہ کی ہوت افسانے کی تروی کی مصدات بن رہے ہیں ارشاونہ وی ہے۔

من كذب على متعمدًا فليتبو امقعده من النار (الحديث)

(ترجمہ) ''جس نے جان ہو جھ کرمیر ساد پرجھوٹ باعمالی دوائے لئے جہنم میں ٹھ کا نابنائے''
سیادراس کے علاوہ بیٹارنسوس واحادیہ ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول کر بی صلی اللہ
علیہ وسلم اور فرہب کے نام منسوب ربط دیا بس پر بلاسو ہے سمجھ آ تصمیں بند کر کے علی نہیں کرنا
چاہئے نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وارشادات کو دروغ گوئی اور جعلساز ول کی دسیسہ
کار بول اور من گھڑت باتوں سے محفوظ رکھنے کے لئے صلیانوں کے اسلاف نے فن حدیث فن
اصول حدیث فن اساء الرجال کے نامول سے مخطیم الشان علوم وفنون بدون کے اور محد ثین نے
ایک روایت کو شریعت وعقل فہم و درایت ادراک وبصیرت کی کسوٹی پر پر کھ کرصیح وضعیف کو
ایک دوسرے سے جدا کر کے رکھ دیا اور معمولی قرائن کی وجہ ہے بھی جو روایت کے خلاف شرع
ہونے پردال سے احاد یث کوموضوع کہ دیا ایک طرف آئی جن مواحقیا طرا تا تا تقوی کا اور دینی بصیرت
کی بیکھیت ہے اور دوسر کی طرف ہے ہمارے سادہ لوح مسلمان بھائی اپنی کم علی و کم فہمی کی وجہ سے
کی بیکھیت ہے اور دوسر کی طرف ہے ہمارے سادہ لوح مسلمان بھائی اپنی کم علی و کم فہمی کی وجہ سے
معمولی تیجہ اور تعلق و دانش سے کا مرایا جائے تو اس کا خلاف اصل اور بے سندو ولیل ہونا واضح ہوتا
معمولی تیجہ اور تعلق و دانش سے کا مرایا جائے تو اس کا خلاف اصل اور بے سندو ولیل ہونا واضح ہوتا

مضامین کی کیا حیثیت ہے جوازروئے شرع قرآن وسنت کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہیں مثلاً ان مخالف انواع وصیت تا موں ہے بعض منتخب یا تیس بہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) اس دصیت نامدگی نسبت شخ احمد خادم روضت نبوی کی طرف کی جاتی ہے (الف) اور سے بھیشائی نام اور لقب سے شاکع ہوتا ہے حالانکہ آج تک شخ احمد کے نام سے روضت اقد سی کا کوئی خادم نیس گر را (ب) اور پھر تبجب ہے میدایک ہی شخص آئی بردی عمر یاو ہے (ج) پھر یہ می سوچتا چاہئے کہ آئی گر نا کہ اور پھر تبیاں کے میدایک ہی شخص آئی بردی عمر یا و ہے (ج) پھر یہ می سوچتا جارع ایک وخواب میں اس تم کی وعیدات و تبدید بدات اور وصیت کیوں نبیس کی گئی؟ (د) اور اگر بالفرض بید قصیح بھی ہوتا تو خود ترجن الشریفین ( مکہ کر مداور مدید مورہ) میں اس کی شہرت اگر بالفرض بید قصیح بھی ہوتا تو خود ترجن الشریفین ( مکہ کر مداور مدید مورہ) میں اس کی شہرت زیادہ ہوئی چاہئے تھی؟ حالانکہ پوری دنیا ہے مسلمانوں کی آ مدورفت اور رسل ورسائل کے باوجود وہاں اس وصیت نامے کا نام وشان بھی نہیں اور اگر اس قصہ کو صحیح سلیم کیا جائے تو پھر سوچنے کی بات بیہ ہم کہ آخر وہ کون لوگ سے بدوستان تک پہنچا اور بہاں کس تقداور معتد شخص نے اسے سااور پھر کس راویوں میں اس کی اشاعت کی؟ خابر ہے کہ ایک روایت کی میں اندوار معلوم ہے نہ سنداور شدور میانی وسائط اور نہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے محض ایک جس کا ندراوی معلوم ہے نہ سنداور ندور میانی وسائط اور نہا می کوئی تاریخی حیثیت ہے محض ایک میں گھڑت اور تراشیدہ ہے اور نہی کریم سلی الشد علیہ وسلم کے نام پرجھلی یا موضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اور تراشیدہ ہے اور نہی کریم سلی الشد علیہ وسلم کے نام پرجھلی یا موضوع ہوایت کی اشاعت وروایت نصا اور اجماعاً حرام ہے بلکہ بعض محد شین کے نزد کی تو کھرے۔

(۲)اس میں لکھا ہے کہ ایک جنوبہ سے دوسرے جمعہ تک ساٹھ ہزار آ دمی مرے جن ہیں سے کوئی بھی ایما ندار نہ تھا اور بعض وصیت ناموں کے مطابق ستر ولا کھ مسلمان کلمہ کومرے اور ان میں صرف ستر و آ دمی سیح مسلمان تنے۔

مینمون کی اسلام اور نی کریم سلی انتدعلیدو سلم کے عموی اوشادات کیخلاف ہے ارشاد خدا ہدی ہے۔
و صعت ر حمتی علی غضبی ، میری دھت میرے فضب پر غالب ہے۔ نیز ہمارا مشاہدہ ہے کداس کے گزرے دور بیس بھی اکثر مسلمان توبہ کرکے اور کلمہ پڑھتے ہوئے مرتے ہیں جو خاتمہ بالخیر ہونے کی علامت ہے۔

(۳)ای طرح اس میں بیمی لکھا ہے کہ ' تارک الصلوٰۃ کے جنازہ کی نماز نہ پڑھیں' بیکم صاف طور پر حدیث کے خلاف ہے ارشاد نبوی ہے۔ صلو اعلی کل مو و فاجو . لیمنی ہر نیک

اور بدکارمسلمان پرنماز جناز ه پژهو ـ

(۳) اس میں علامات قیامت اور قرب قیامت کے حمن میں بعض ایسی یا تمیں بیان کی گئی میں جن کار وایات واحادیث میں کہیں بھی ذکر میں ملئا۔ مشلاً

(الف) ایک ستارہ آسان پرطلوع ہوگا (ب) قر آن مجید کے حروف اڑ جا کیں گے۔ (۵) اس میں بعض ایس چیز دل کی ترغیب وقعلیم ہے جن کا حرام اور بدعت قطعی ہوتا بدلائل شرعیہ تابت ہو چکا ہے ٔ مثلاً

(الف) تخصیص شربت کی شہداء کر بلا کے داسطے (ب) اور کھیر حضرت خاتون جنت کے واسطے (ج) اور پلاؤ حضرت غوث الاعظم سے واسطے۔

(۲) ای طرح آخ کل کے مروجہ مولود شریف اور تو الیاں جو کہ تمام شرع وعقل کے خلاف بیں جبیبا کہ اس وصیت نامہ کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمتہ نے امداد الفتاویٰ جس صے ۵۰۵ میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔

(2) اس میں بعض ایس چیزیں ذکر ہیں جن سے (العیاذ باللہ) خاکم بدئن حضور کو کا تنات مروار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین وتحقیر کا پہلوٹکا ہے اور حضور کی شان وشفاعت کبری ورحمة للعالمین اور مجو بیت ومقبولیت بارگاہ خداوندی پرز دپڑتی ہے مشلا '' جس نے اس ومیت نامد کی تشہیر کی اس کی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی تشہیر کی اس کی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی جائے گی اور انہیں جنت میں جگہ دلوائی جائے گی اور جو ایسانہیں کرے گا وہ خدا کی رحمت ہے محروم رہے گا'' کو یا محض ایک فرضی خواب کی جب مسلمانوں کی نجات وشفاعت کے لئے ایک الی شرط لازی کر دی گئی ہے جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ احادیث میں۔

اگر واقعی ایمان کی مقبولیت اورانسان کی منفرت وشفاعت کے لئے اس وصیت نامہ کی تشہیر ضروری قرار دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ کروڑ ول مسلمان علاء وصلی اٹل اللہ اور بزرگان دین سب کے سب محروم الشفاعت اور سختی جہنم مخبریں کے جنہوں نے اس وصیت نامہ کی آور نہ اب کررہے ہیں اس من گھڑت اور بے سروپا داستان کی ز دکہاں پہنچ رہی ہے ایک اور وصیت نامہ جو کہ ملتان سے مشتمر کیا گیا ہے اس جس حسب ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ جو کہ ملتان سے مشتمر کیا گیا ہے اس جس حسب ذیل عبارتیں موجود ہیں۔ (الف) اے شیخ احمد ایمی خدائے عز وجل سے بہت شرمند و ہول۔ (بال وجد ہیں۔ کار بیش خدائے کر وجل سے بہت شرمند و ہول۔ (بالف) اب وجد ہیں خداؤند کر بیم اور فرشتوں کو منہ نہیں دکھا سکتا۔

(ج) ایش احمر میری امت کو کهدد که تمهاری بدولت خداوند کریم سے بہت شرمنده مول۔
(و) بیس (جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) پھرا ہے خدا سے معانی جا ہتا ہوں اے شیخ احمد تو بھی ہے وصیت نامہ لوگوں پہنچا دے تا کہ بیس اپنے فرض سے سبکدوش ہوسکوں ( ملاحظہ مومختلف طبقوں کے علا مکافتو کی مطبوع و فیت روز وخدام الدین لا ہورص ۲۵٬۱۲ جنوری ۱۹۲۴م)

اس تتم کے جملوں سے حضور علیہ السلاۃ والسلام کی شان اقدی شان شفاعت اور وجاجت و عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی ہے جو اسلام وشن آریوں اور عیما بھوں کی سازش معلوم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریعنہ رسالت اور سلیج کی ذمہ واریوں کو با کمل واحسن اور انتہائی تمام و کمال سے اوا کر کے سبکہ وش ہو گئے اور بارگاہ ضداوندی سے راضیہ تعموضیہ اور فلاد خلی فی عبادی و اد خلی جنتی ۔ نیز ورفعنالک ذکر ک اور لیغفر لک الله ماتقدم من ذنبک و ماتا نو اور گر بے شار بشارات وانعامات یا کرشفیج المذہبین اور رحمۃ للعالمین کے مقام پرفائز ہوئے اب امت کی بدکر واری اور گنہگار ہونے کا کوئی عذراور ہو جھاور باز پر حضور علیہ انصلوۃ والسلام پڑہیں اور تہ ہماری بداعمالیوں کا وبال آپ پر ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کوشر مندہ ہونا پڑا ہے وہ اپ فریف سے بھی بڑار ہا درجہ ذیادہ پیغام رشدہ ہوایت خداوندگی انسانیت تک پہنچا کرا پے فریف سے باحسن وجوہ مرخروہ و بھے ہیں۔ خداوندگی انسانیت تک پہنچا کرا پے فریفر نیفر سے باحسن وجوہ مرخروہ و بھے ہیں۔

اس دصیت نامد کی اشاعت کی طرف توجد دیتے ہوئے لوگوں کو لاکھوں کروڑوں روپے کے لالج اورخوف وعذاب تباہی و بربادی ہے ڈرایا دھمکایا جار ہا ہے اور پھر'' سناہے'' کہدکر کا میا بی اور بربادی کے بعض فرضی افسانے لکھے ہوئے ہیں جبکہ نہ تو سنانے والا معلوم اور نہ ہی سننے والا معلوم ہوتا ہے۔

## وصيت اورمصرف خير

وصیت مقدم ہے یا قرض؟

سوال .....مقروض نے اپنے تمام مال کا وصیت تا مدزید کے لئے لکھاا ور پھوع سے بعد مرکبااب اوائے قرض مقدم ہوگا یا اجراء وصیت؟ اور وصیت کا نفاذ کل مال میں ہوگا یا ثلث میں؟ جواب .....مب سے پہلے اواء دین کرنا چاہئے اسکے بعدا گراس کا کوئی وارث نہیں یا ہیں گر انہوں نے کل مال میں وصیت جاری انہوں نے کل مال میں وصیت جاری ہوگی ور نہ ٹک مال میں وصیت جاری ہوگی ور نہ ٹک مال میں وصیت جاری ہوگی ور نہ ٹک مال میں وصیت ہیں اور دو ثلث ور نہ ٹی تقسیم کیا جائے گا۔ ( فآوی عبدائی ص ۲۸)

ور ثاء کی رضا مندی سے نصف مال میں وصیت جاری ہوسکتی ہے در نہ ایک تنہائی میں

وصايامين ميراث جاري نہيں ہوتی

موال .....والده صاحبہ کی وحیت ہے کہ جوآ مدنی کا پانچ حصد کھؤ بیپرٹل ہے ہودہ خیرات کی جایا کرے اور دونوں میرے بیٹے نصف نصف خیرات کیا کریں اب بھائی کا انتقال ہو گیا اور کل چانچوں حصے فدکورہ آمدنی جڑ کے میرے پائ آتے ہیں اب سوال بیہ ہے کہ کل آمدنی میں بی خیرات کیا کروں یا نصف کی ؟اور بقیہ نصف کی بھائی کے درثا خیرات کیا کروں یا نصف کی ؟اور بقیہ نصف کی بھائی کے درثا خیرات کیا کریں ؟

جواب .....وصایت میں میراث جاری نہیں ہوتی لیعنی وصی کی اولا دوور نذ ضروری نہیں کہ وصی ہول اس لئے کل یا نچوں حصے آپ ہی خیرات کر سکتے ہیں۔(امدادالفتاویٰ جے ہوس ۳۳۳) **وارث کو وصی مقرر کرنا** 

سوال .....ا گرزیدور شیس ہے کی کواپناوسی بناتا ہے تو جائز ہے یا نیس؟ جواب .....جائز ہے عالمگیری میں سے رجل او صبی المی و ار ثه جاز انتهیں:۔ ( فرآوی عبد اُلحی میں ۲۵۹)

کسی وارث کوا گرفا کدہ پہنچانا ہوتو زندگی میں کچھ وے ویست درست نہیں ہے

#### ولى اوروصى كافرق

سوال .....ولی اوروصی میں کیا فرق ہے؟

جواب .....اصطلاح نقد بین 'ولایت' کے معنی بین کسی غیر پراپنا تول جاری کرنا خواہاس کی مرضی کے مطابق ہویا خلاف اور ولی ایسے عاقل وبالغ کو کہتے بیں جو دومرے کے معاملات کا ذمہ دار ہوا دراس کی جانب سے وراشت کا بھی استحقاق رکھتا ہو یعنی اگر بیمر جائے تو شرعاً بیاس کا دارث ہواور وسی اس فخص کو کہتے ہیں جس کو کسی فخص نے موت سے پہلے اپنا مال اور اولا دکی حفاظت کرنے اور حسب مصلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فآوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فآوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فآوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فآوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فآوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فآوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فآوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فراوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فراوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فراوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فراوی عبدائی مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فراوی عبدائی مسلحت مالے مسلحت مالے مسلحت مال صرف کرنے کا مالک بنایا ہو۔ (فراوی عبدائی مسلحت مالے م

#### بدون وصيت فديبادا كرنا

سوال سسبیاری کی وجہ ہے تقریباً چار ماہ کی نماز فوت ہوئی ہے اور اس طرح ایک ماہ کے روز ہون ہوئی ہے اور اس طرح ایک ماہ کے روز ہون ہونے ہیں تو نماز روز وں کا فدید تکال سکتے ہیں؟ مرحومہ نے فدید کی وصبت نہیں کی جاہدا فدیداوا کر ناوا جب نہیں ہے لیکن جواب سسنماز روز ہے کے فدید کی وصبت نہیں کی ہے اہدا فدیداوا کر ناوا جب نہیں ہے لیکن اگر بالغ ورث تنم ما آئی مرضی ہے نماز روز ہے کا فدیداوا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں ورث نابالغ ہوں تو ان کی رضا مندی معتر نہیں اور ایکے جھے ہے فدیداوا کرنا جائز شہوگا۔ (فناوی رجمیہ ج اس اس کی رضا مندی معتر نہیں اور ایکے جھے ہے فدیداوا کرنا جائز شہوگا۔ (فناوی رجمیہ ج اس اس کی رضا مندی معتر نہیں اور ایکے جھے ہے فدیداوا کرنا جائز شہوگا۔ (فناوی رجمیہ ج اس اس کی رضا مندی معتر نہیں اور ایکے جھے ہے فدیداوا کرنا جائز شہوگا۔ (فناوی رجمیہ ج اس اس کی معتر نہیں اور ایکے جھے ہے فدیداوا کرنا جائز شہوگا۔ (فناوی رجمیہ ج اس کی معتر نہیں اور ا

قاضی وصی کومعزول نه کرے

سوال .....اگرور شقاضی کے پاس جا کرومی کی شکایت کریں تو قاضی معزول کرے یانہیں؟ جواب .....بغیر ثبوت خیانت کے معزول نہ کرے۔( فآویٰ عبدالمخی ص ۳۸۰)

#### وصيت كےخلاف استعال كرنا

سوال .....زید نے بروقت انقال ورشہ کے سائے ایک شخص کوا یک سورو پید یا اورومیت کی کراس سے کنوال بنواد ہے اس سے کنوال تو بن بیل سکتا تو دوسری جگہ خرج کرسکتے ہیں یا نہیں؟
جواب .....اگر مرض الموت علی سورو پ دیئے ہیں تو بدومیت ہے جسکا تھم بہ ہے کہ ایک شک علی جاری ہوگی لیمن اگر کل تر کہ کا علمت سورو پیہ ہوتو بدومیت پوری کی جائے گی ورزئیس اور علمت کے ذاکد علی ورش کی اجازت سے نافذ ہو کتی ہے گراس تم سے مستقل کنوال نہیں بن سکتا تو جو کنوال بین دراس کا خرج کرنا و شوار ہوتو کی ورید ہوجا کی اندراس کا خرج کرنا و شوار ہوتو کی ورید یا جائے ہیں ومیت پوری ہوجا کی اگر کنوال کے اندراس کا خرج کرنا و شوار ہوتو کی ورید یا جائے ہیں دید یا جائے۔ (فقاوی محدود پین کا میں کا میں کا میں دید یا جائے۔ (فقاوی محدود پین کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا کی کا کی کا کا میں کی کا کا کی کا کی کا کی کا کا کی کا کی کا کی کا کی کا کا کا کا کا کی کا کا کی کا کا کا کا کا کی کا کی ک

#### وصیت کی وجہ سے وارث حق میراث سے محروم ہیں ہوتا

سوال .....ایک مورت (جوکہ لاولد ہے) نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری ذرقی جائیداداور مکان میرے دونوں دیوروں کو برابر برابر دے دی جائے کیونکہ ان دونوں نے میری بیاری پرکانی مال خرج کیا ہے اور آئندہ بھی میری جبیز و تینین پرخرج کریں گے اس لئے میرے بیاری پرکانی مال خرج کیا ہے اور آئندہ بھی میری جبیز و تینین جبکہ اس کی وفات کے بعد اس میرے کی دومرے افارب کومیری جائیداد جس کوئی حق حاصل نہیں جبکہ اس کی وفات کے بعد اس کے دو پرچازاد بھائی زندہ ہیں تو کیا شرعا ان دونوں کومرحومہ کی میراث جس سے حصہ ملے گایا نہیں؟ جواب ..... شریعت کے مطابق کفن وونوں پر جوخرج ہوگا وہ ترکہ سے لیا جائے گا اور باتی جواب دونوں دومیت کا شرعا کوئی جائیداد کے ٹمٹ سے زیادہ وصیت کا شرعا کوئی جائیداد کے ٹمٹ سے دونوں دیوروں کو ٹاک فائیداد کے ٹمٹ سے دونوں دیوروں کو ٹاک فائیدا صورت مسئولہ جس مرحومہ کے دونوں دیوروں کو ٹاک مال ملنے کے بعد باتی مال اس کے دونوں دیوروں کو ٹاک مال ملنے کے بعد باتی مال اس کے دونوں دیوروں کو ٹاک مال ملنے کے بعد باتی مال اس کے دونوں کا ہوگا۔

قال العلامة السجاوندى : تتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مرتبة الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غيرتبلير ولاتقطير ..... ثم تنفلو صاياه من ثلث مابقى بعدالدين ثم يقسم الباقى بين ورثته بالكتاب والسنة والاجماع الامة (مقدمة السراجى ص٣) قال العلامة المرغيناني : قال ولاتجوز بمازاد على الثلث لقول النبي عليه السلام في حديث سعد ابن وقاص رضى الله عنه الثلث والثلث كثير الهداية ص١٥٣ كتاب الوصايا، باب صفة الوصية) (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٢٥٥)

باب وصیت میں ہمسابوں سے کون مراد ہیں

سوال.....اگر کسی مخفس نے وصیت کی کہ میرے متر وکہ مال میں ہے اتنی مقدار میرے جسابوں کودی جائے تو ہمسائے کون لوگ مراد ہوں گے؟

جواب .....وصب کرنےوائے کے مکان ہے جن لوگوں کا مکان کی ہے وہی ہمایہ و نکے اور صاحبین رتبہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمایہ تمام الل محلّہ اور مجد ہیں آندوالے لوگ ہیں۔ (فاوی مبرائی من ۱۲۸) منتعبین مسجد میں کہ مسجد میں صرف کرنا مسجد میں صرف کرنا مال کو دومری مسجد میں صرف کرنا مالے سوال ..... ذید نے وصیت کی تھی میری بیرتم فلال متعین مہدی تغییر میں صرف کرنا جا ہے کہاں وصی نے دومری مسجد میں صرف کرنا جا ہے گئیں وصی نے دومری مسجد میں صرف کردی اب کسی دومرے کو بکر سے مطالبہ کاحق ہے یانہیں؟

جواب .....دوس ہے کوحن نہیں اگر جہ میہ جزئیہ صراحثا تو نظر ہے نیں گز رالیکن نذراور وصیت مال ك سليل يس فقهاء كى تحريرات ي جزئية ذكوره كاتفكم مفهوم جوتا بـ تنوير الابصار من بـ نلران يتصدق على فقراء بلده جاز الصرف لفقراء غيرها: \_( قاويُ عبد الحريص ٣٨٠) سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کدا بکٹھن جس کا ہمارے علم میں کوئی وارث نہیں ہے بیار ہو کیا اور بیاری کی حالت میں وصیت کی کہ میں مرجاؤں تو میرے سارے مال کی ا یک مجد بنواد بنااور کی راستد کی جگه برمسجد بنوائیس اوراس کام کے لئے اس نے چار آ دمی مقرر کئے کہ فلاں فلاں میری نظر میں معتبر ہیں ہیل کرمسجد بنوا دیں اس کے بعد وہ مرکبیا اس کے مال میں اس کا کفن وفن کردیا گیا اب اس کی جورقم ملی اس کے متعلق مشورہ کیا کہ آیا مسجد میں بنوائی جائے یا شہر مس كى مسجدين الى بين جو كدم رمت طلب بين ان بين تقسيم كردى جائة تاكه بيسجدين بيم كمل بو جائیں۔ دوسری بید بات ہے کہ ہوسکتا ہے کسی جگداس کا کوئی وارث باب کے خاندان کا یا مال کے خاندان کا ہوتو اس کے لئے کوئی اشتہار دیا جائے یا شاور اشتہار دیا جائے تو کتنے ون انتظار کیا جائے علاو وازیں متوفی خود کہا کرتے تنے کہ میرا کوئی وارث نہیں علما محضرات ہے معلوم ہوا ہے کہ تیسرے ھے کی وصیت کا مرنے والے کوا نفتیار ہوتا ہے لہٰذافتو کی دیا جائے کہ کیا صورت اختیار کی جائے۔ جواب.....صورت مسئولہ میں اگر اس میت کا کوئی بھی وارث ہوتو وصیت صرف تیسرے جھے کی پیچے ہوگی اورا گر کوئی وارث موجود نہ ہوتو کل مال کی دصیت سیحے ہوگی لئیذا بہتر تو بہی ہے کہ اس کے وارثوں کا پینہ لگایا جائے اگر اس کے اصل وطن کا پینہ معلوم ہوتو وہاں تحقیقات کے لئے کوئی آ دمی بھیجا جائے یا خطوط وغیرہ ہمیج جا تھیں اوراگر اس کے اصلی وطن کا پیتہ معلوم نہ ہوتو اخبار میں اشتہار دینا ہی کافی ہے اور انتظار کی کوئی صدمقررنہیں ہے جب اطمینان ہوجائے کہ اس کا کوئی وارث نبیں ہے تو سارے مال کو وصیت کے مطابق خرج کر دیا جائے چونکہ وہ نئی محید بنوانے کی ومیت کر گئے جیں اس لئے نئی مسجد ہی ہنوائی جائے لیکن نئی مسجد اس مال ہے نہ بن سکتی ہوتو پھر

قال في البدائع ص٣٥٥ ج٤ ومن احكام الاسلام ان الوصية بمازادعل الثلث ممن له وارث تقف علے اجازة وارثه وان لم يكن له وارث اصلاً تصح من جميع المال كمافي المسلم واللمي وفيها ص ٣٣١ ج٤ وكذاكونه من اهل الملك ليس بشرط حتى لواوصي

بصورت مجبوری دیگرمسا جد کی تغییر میں خرج کر دیا جائے۔

مسلم بثلث ماله للمسجد ان ينفق عليه في اصلاحه وعمارته وتجصيصه يجوزلان قصد المسلم من هذه الوصية التقرب الى الله سبحانه وتعالىٰ لا التمليك الى الله سبحانه وتعالىٰ لا التمليك الى احد. وفي العالمگيرية ص٩٤ ج٢ ولواوصي ان يجعل ارضه مسجداً يجوزبلا خلاف. وفي الدرالمختار مع شرحه ردالمحتارص ١٩٢ ج٢ (اوصى بشئ للمسجد لم تجزالوصية) لانه لايملك وجوزها محمد قال المصنف وبقول محمد افتى مولانا صاحب البحر(الاان يقول)الموصى (ينفق عليه) فيجوز اتفاقاً. فقط والله تعالىٰ اعلم (فتاوئ مفتى محمود ج٩ ص١٤٨)

مصرف خير کی وصيت کارو پيه يو نيورشي يامقروض کودينا

سوال .....زید کے پاس بوقت وفات جورو پیرتفادہ اپنے ہم راہی کودیا کہ اسکونیک کام ہیں مرف کرتا جس جگرتم ہماری طبیعت چاہے اور چارسورو پے گھر گڑے ہوئے بتلائے اکی بابت بھی ایسا ہی کہا ہیں بوچھتا ہوں کہ وہ رو پیرکی پریشان حال مقروض کودیتا درست ہے یا نہیں؟ اور جورو پیرگڑا ہوا ہو وہ کی عہد بدار کی مدد کے بدون قبضے ہیں آتا دشوار ہے جوشن وصول کرئیکے درمیان واسط ہوا ہو وہ کی عہد بدار کی مدد کے بدون قبضے ہیں آتا دشوار ہونے پرضرور اوندر ٹی کیلئے اس میں ہے وہ علی گڑھ کے خیال والوں میں ہے رو پیروصول ہونے پرضرور اوندر ٹی کیلئے اس میں سے طلب کریگااس صورت میں اس مدھیں کھودیتا اور باقی صدقہ جاریہ ش لگادیتا جا ترہ باتیں؟ حواب سے اور ایسی اضطرار کی حالت میں اوندر شی میں جواب سے اور ایسی اضطرار کی حالت میں اوندر شی میں جواب سے اور ایسی اضطرار کی حالت میں اوندر شی میں جواب سے اور ایسی اضطرار کی حالت میں اوندر شی میں

دينا بھي درست ہے۔(امرادالقتاوي جسم ٣٣٧)

#### مکان خاص میں دن کرنے کی وصیت کرنا

سوال.....ا یک شخص نے وصیت کی کہ مرجانے کے بعد اس گھر میں جہاں میں عبادت کرتا تھا ڈن کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب ..... بدومیت باطل ہاں پڑل کرنا جائز نبیں۔ (امدادالفتاوی جسم ۳۲۹) قربانی کی وصیبت اوراس پڑمل کی صورت

سوال ..... ہندہ آخر عمر میں تھی اس کا بیٹا سفر میں تھا ہندہ نے اپنے بھائی کو میہ وصیت کی کہ ہر

جَامِح النَتَاويٰ ٥٠٠٠ وَمُ النَتَاوِيٰ ٥٠٠٠٠ وَمُ النَتَاوِيٰ ٥٠٠٠٠ وَمُ النَتَاوِيٰ ٥٠٠٠٠٠ و٢٢٦

سال میرے لئے قربانی کر نااور دو بیگہ زمین بھائی کے نام کر دی بعدہ ہندہ مرکئی جب بیٹا گھر آیا تو وہ زمین بھائی نے جئے کے نام کر دی اور وصیت جاری رکھی پھر بیٹا مرکیا اس نے وہ زمین دوسرے کو نچ دی اب سوال بیہ ہے کہ:۔

> ا۔ قربانی کی وصیت کب تک جاری رہے گی؟ ۲۔ وصیت کردوز بین وارثوں کا ترکہ بن سکتا ہے؟ ۳۔ اگر ترکہ بن سکتا ہے تو فرو خت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ۴۔ اگر وارث نے فرو خت کردیا تو شمن کس کے ذیعے ہوگا؟

جواب ..... جب تک وہ زین بھائی کے پاس دی اس وقت تک وصیت کے موافق قربانی بھائی کے ذیے لازم ری بعد میں نہیں۔

۲۔ جب بھائی نے مرحومہ کی وصیت کردہ زمین اس کے لڑکے کو دے دی تو وہ اس کی ملک ہوگئ شرکی تقسیم کے مطابق اس میں وراشت جاری ہوگی۔

٣- ہروارث کواپنا حصہ فروخت کرنے کا افتیار ہے۔

۳۔ وصیت صرف بھائی کے حق بیں تھی اس نے جب مرحومہ کے لڑکے کو ہبہ کر دی تو وہ مالک ہو گیا اس کو بھی فروخت کرنے کا حق تھا اور اس کے بعد جس کو وراثت بیں ملی اس کو بھی فروخت کرنے کا حق ہے۔ ( فآویٰ محمود میں ۳۳۳س)

#### شادی میں خرچ کرنے کی وصیہ س

سوال .....مرحوم نے وصیت کی کے نقد کے علاوہ دیگر جائیداد منقولہ جس میری اہلیہ کا حصہ نکال کر مائیں جائیدادکوفر وخت کر ویا جائے اور اس کے ذرخمن کوجیدہ کی شادی جس نگا دیا جائے اور شادی ہوگئی تو دومری بہنول کے جہنر جس لگا دیا جائے اجمی حیدہ اور دومری بہنول کی شادی نہیں ہوئی کیا وصیت مرحوم بہن اور بھائی کی موجودگی جس مرحوم کی جائیداد کا مصرف مرحوم کی اہلید کی جھنجیاں ہوسکتی ہیں؟ مرحوم بہن اور بھائی کی موجودگی جس مرحوم کی جائیداد کا مصرف مرحوم کی اہلید کی جھنجیاں ہوسکتی ہیں؟ جواب ..... بھائی بہن کی موجودگی جس بہن کی لڑکیاں وارث نہیں اسکے حق جس وصیت شرعا معتبر ہے لہندامرجوم کے ترکے کے ایک شاخ (تمائی) جس وصیت نافدگی جائیگی۔ (قادیٰ محدودین ۱۹۸۸ میں وصیب شرعا کی جائیگی۔ (قادیٰ محدودین ۱۹۸۸ میں وصیب تافدگی جائیگی۔ (قادیٰ تعدودین ۱۹۸۸ میں وصیب تافدگی جائیگی۔ (قادیٰ تعدودین ۱۹۸۸ میں وصیب تافدگی جائیگی کی ایک صورت کا تعکم

سوال ..... ہندہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میر کی فلائی زمین عج کر کے جو تخمینا ایک ہزار روپے کی ہے میر کی جانب سے حج کراتا اور میر کی فلال زمین جو النَّاويْ .... ا

تخمینا پائی سوروپ کی ہے فروخت کر کے ایک عربی مدر س کو قرآن پاک کی تعلیم کے واسٹے رکھنا اور فلانی زیمن جو تخمینا پائی سوروپ کی ہے جربرے ووی الارجام میں سے فلال فلال فخص کو دینا۔
اب سوال ہے کہ ہندہ کی کل زیمن کا اندازہ دوہ ہزارروپ تک کا ہے اور ہندہ کے درشہ بھی ہیں ال بال بھائی بہن ہندہ اپنی کل زیمن کی وصیت تین نوع پر کر کے انقال کر کی اب ایس صورت میں شک مال ہے فقط جے بی کرایا جائے اور باتی نوع کو چھوڑ دیا جائے یا تینوں وصیتوں پر تقسیم کیا جائے اگر الساس کے انتقال کر کی اب ایس کے اور باتی نوع کو چھوڑ دیا جائے یا تینوں وصیتوں پر تقسیم کیا جائے ؟ اگر الساس کی جائے وہ دو روپ کے گئا ہے دہ دو پید کھا ہے تا ہیں کرسکتا شرعا کیا صورت اختیار کی جائے ؟

۲- ہندہ کا زید پر قرض ہے گر زید تا دار ہے قرض ادا کرنے سے مجبور ہے ہندہ نے کہا کہ میرے ذھے جتنی نمازیں ہیں ان کے فدیے میں بیدو پیامی نے تم کو دے دیا زیدنے حملیم کرلیا بیہ ہندہ کی تماز کا فدیدہ وجائے گایانہیں؟

جواب .....مرحومہ کی وصیت جار چیز دل پرمشمنل ہے جے 'عربی مدرس برائے تعلیم قرآن' خاص خاص ذومی الارجام کودیئے کی وصیت' کفارات نماز' روز ہیں زید کو ہبددین لہذا اسکا ٹکٹ ترکہان جاروں پراسی نسبت سے تقسیم ہوگا جواس نے خودقائم کی ہے

مثلاج کے لئے ایک ہزار روپہ یعنی دوسہام تعلیم قرآن کے لئے پانچ سورو پے یعنی آیک سہام اور ذوی الارحام کے لئے پانچ سورو پے یعنی آیک سہام اور کفار ہے جس (اگر رقم قرض پانچ سورو پے ہو) ایک سہام کو دے دیا جائے گا اور تعلیم قرآن و جج اور فد ہے ہو) ایک سہام مجمع کر کے اول جج کے مصارف لئے جا کیں اگر کچھ بچے تو فد ہے جس دیدیا جائے اس سے بچے تو تعلیم قرآن کے لئے مدرس مقرر کیا جائے۔ (کفایت المفتی جم کس ۲۸ سے اس سے المحمد اللہ میں اگر کچھ اس کے اللہ میں اس سے المحمد اللہ میں اگر کچھ اس کے اللہ میں اس سے المحمد اللہ میں اللہ میں المحمد اللہ میں اللہ میں اللہ میں المحمد اللہ المحمد اللہ میں المحمد المحمد المحمد اللہ میں المحمد اللہ میں المحمد المحمد اللہ میں المحمد المحمد المحمد اللہ میں المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم

بیوی کے لئے کل مال کی وصیت کرنا

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء اس مسئلہ بیس کہ جبکہ ایک فض کو عرصہ ۱۳/۲ ماہ ہے مرض لاحق ہے اور تھر این کروا دیتا ہے اور مرنے ہے اور تھر این کروا دیتا ہے اور مرنے ہے بعد میری ساری جائیدادی حقدار میری ہوی ہے اور کوئی حقدار نہ ہے مرنے والے کی وفات ہوئے کے بعد میری ساری جائیدادی حقدار شری ہوی اور ایک ہیوی اور ایک ہمین اور اس کا وفات ہوئے کے بعد اس کی والدہ اور اس کی لڑکی اور اس کی ہوی اور ایک ہمین اور اس کا حقیقی ہوا ہوا گی اور اس کی ہوی اور ایک ہمین اور اس کا حقیقی ہوا ہوا گی اور اس کی ہوی اور این ہو ہے ہیں کیا متونی کی ہو صورت مسئولہ میں اس جو اب .... صدیمت کے میں وار دہے لاو صیبة کو اور شاس کئے صورت مسئولہ میں اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کا ہوی کے بارے میں وصیت کرتا تا جائز ہے اس مختص کی ہوی کی ہوی کرتا کی ہوی شرف

آ نفویں حصه کی حفدار ہے متونی کا باقی تر که اسکے بھائی وہمشیرہ اورلڑ کی کو ملے گا۔فقط واللہ اعلم ( فآویل مفتی محبودج ۹ ص ۱۸۳)

# وصی اور موصی کہم کے بعض احکام لڑکی اور داما دکوکل تر کے کا دارث بنانا

سوال .....ایک بیوہ اولا دیذکر نہ ہونیکی وجہ ہے دیگر نزد کی خاندانی رشتہ دارائے مقابلے میں مرحوم شوہر کی وصیت کے مطابق اپنی وختر اور داما دکوشر عاً اپناوارٹ قرار دیے عتی ہے یا نہیں؟ جواب .....اگر دیگر وارث ایسے موجود ہیں جواولا داناٹ کے ساتھ مستحق ترکہ ہوتے ہیں تو بیوہ ذکور داپی لڑکی اور داما دکوکل تر کے کا دارٹ قرار نہیں دے عتی۔ (کفایت اُمفتی ج ۱۳۹۸)

وصيت سے رجوع كرنا تي ہے

سوال ..... اگرا یک شخص اپنے کسی دوست کے لئے پچھ مال کی وصیت کرے لیکن مرنے سے پہلے اس کومنسوخ کرد ہے تو کیا اس شخص کا اپنی وصیت ہے دجوع کرنا شرعاً سی ہے بانہیں؟
جواب ..... وصیت چونکدا مراسخبا بی ہے اس لئے اگر موصی وصیت کرنے کے بعداس سے رجوع کر لے اورا پی ماقبل وصیت کو باطل کرد ہے تو یہاس کا شرعاً حق بنم آ ہے اوراس رجوع ہے وہ وصیت باطل ہوجائے گی جا ہے دجوع تولاً ہو یا جملاً یا تحریراً

قال العلامة الكاساني : الموصى حتى يملك الرجوع عندنامادام حيا لان الموجودقبل موته مجرد ايجاب وانه يحتمل الرجوع في مقدار المعاوضة فهي بالتبرع أولى (بدائع الصنائع جـم صـ ٣٥٨ كتاب الوصايا فصل صفة هذا العقد)

قال العلامة وهبة الزحيلي: تبطل الوصية باسباب امامن الموصى الموصى كرجوعه عن الوصية اوزوال اهليته اوردته (النفه الاسلامي وادلته ج ٢ ص ١١١ المبحث الرابع مبطلات الوصية) ومثله في الهندية ج ٢ ص ٩٣ كتاب الوصايا الباب الاول (فتاوي حقانيه ج ٢ ص ٥٠٨)

مُوصى كهم كے بالغ ہونے كے بعدوسى كى وصيت كا حكم

سوال .....زید نے اپنی کل جائیدادی ہے کہ حصدوقف اور باتی اپنے ورث میں تقسیم کیا اور لکھا کہ ہروارث ہمارے مرنے کے بعدا پے حصد کاما لک ہا اور ایک وارث سمی خالد کو وقف کامنتظم کیا اور یہ بھی تقسر آج کی وہی خالد بقیہ جائیداد کا بھی مہتم ہاں طور سے کہ ہروارث کواس کے حصے کی مقدار دیتار ہا اور وقف کی نسبت لکھا کہ خالد کے بعد جو تھی ہماری اولا دیس لائق ہووہ متولی وقف مقدار دیتار ہا اور وقت کی نسبت کھا کہ خالد کے بعد جو تھی ہماری اولا دیس لائق ہووہ متولی وقف رہے کہ میں اور وصیت نامہ کہ کو سب ورث نے اصالت اور ولا ایئ قبول کیا ہا ہوال ہو ہے کہ زید کی تحریر وصیت نامہ ہے یا نہیں؟ دوم یہ کہ جب نابالغ ورث بلوغ کو پہنچیں تو اس وقت بھی ان کا حصہ جبراً خالد کے تبضہ اجتمام دوم یہ کہ جب نابالغ ورث بلوغ کو پہنچیں تو اس وقت بھی ان کا حصہ جبراً خالد کے تبضہ اجتمام دوم یہ کہ جب نابالغ ورث بلوغ کو پہنچیں تو اس وقت بھی ان کا حصہ جبراً خالد کے تبضہ اجتمام دوم یہ کہ جب نابالغ ورث بلوغ کو پہنچیں تو اس وقت بھی ان کا حصہ جبراً خالد کے تبضہ اجتمام دوم یہ کہ اور ورث این تصرف سے بازر کھے جائیں گے یا نہیں؟

موم بید کہ دارث بالغ کے حق میں دمیت نامے کا کیا اثر ہے؟ اپنی ملک موسی بدکے قبضے سے محردم رکھا جائے گایانہیں؟ خصوصاً اس دفت خالد مرکیا اوراسکا بیٹاز بردی قابض ہوگیا۔

جواب ..... بیتح میز بدگی وصیت نامه ہےاور نا بالغان کے بلوغ کے بعد بھی وصی کی وصایت باقی رہے گی جب تک کداس ہے خیانت ظاہر نہ ہواور وارث بالغ کے حق بیس وصایت کا اثر حفظ مال وا نظام میں نافع ہے اور بیٹا وصی کا اس کے وسی بنائے بغیر وصی بننے کا مستحق نہیں اس صورت میں اور ور ثہ قبنے کر سکتے ہیں۔ ( فآویٰ عہدا کمی س ۲۸۲)

#### وصی کا موصی کے انتقال کے بعد وصیت کور دکرنا

سوال .....ایک صاحب نے کسی کواپناوسی بنایا اور اس نے قبول بھی کر لیا اور اس بات پر وصیت کرنے والے کی وفات تک قائم رہا اب وہ موسی کی وفات کے بعد اس ذمہ داری ہے سبکدوش ہونا جا ہتا ہے تو کیا وہ اس ذمہ داری ہے سبکدوش ہوسکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... جنب ایک آ دمی کسی شخص کو وصی مقرر کرے اور وہ وصیت کو قبول کر کے اس پر وصیت کرنے والے کی وفات تک قائم رہے تو وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد وصی ہوئے کی ذیمہ داری کو پورا کرنا اس پرلازم ہوگا اور وہ اس ذیمہ داری ہے سبکدوش نہیں ہوسکتا۔

قال العلامة محمدالطوري رحمه الله: واذا اوصى اليه فقبل قبل موته اوبعده ثم ردلم يخرج لان الموصى مااوصى الاالى من يعتمد عليه من الاصدقاء والامناء الخرالرائق ج٨ ص٥٤٣ كتاب الوصايا)(فتاوي حقانيه ج٢ ص٩٠٩)

#### موت وصی کے بعدموصی اور وصی کے در نثر میں اختلاف

سوال .....زید نے بحالت صحت اپ بیٹے عمر وکو وصی مقرد کر کے قابض و دنیل اپ روبرو
کل املاک پر کر دیا پھر زید مرکیا اس وقت زید کی لڑکی ہندہ نے وصیت نامہ تسلیم کر کے قبضہ و وظل عمر کا بحال رکھا اور تقریباً بیس سال قابض رہ کر عمر مرکیا اور اس نے اصل موصی کی وفتر ہندہ کو اور ہندہ کے بیٹول بیٹی موصی کے نواسول کو اور تین بیٹیاں نابالغ اور ایک لڑکی بالفاور ایک لڑک بالفاور ایک لڑکے بالغ کو چھوڑ ااور بالغ بیٹا جو کہ سعید وصالح ہے اور بہ نسبت جملہ ورشہ کے امور وقف کے اجتمام کے نیادہ لاکتے ہے مور وقت کے اس مورکی وصیت کرتا ہے۔

ا۔ دمیت نامے کے مطابق میارآنے کا دسی اشخاص نہ کور دمیں ہے کون محفق ہوگا؟ ۲۔ اور جو خفس دسی ہوگا چارآنے کا وہی شخص بار ہ آنے کا بھی دسی و نشنظم ہوگا؟ ۳۔ جبکہ دہی شخص وسی ہوتو موسی کے در نشر کو چارآنے یا بار ہ آنے کی برنسبت اس شخص ہے

جھڑنے کاحق موگا یانس

موصی لہ کے وصیت روکرنے کے بعد بھی وصیت باقی رہتی ہے

سوال ..... ہندہ نے اپنی جائیداد جس کی آیدنی چؤٹیس روپے ماہوار تھی اس میں سے اپنی بن اور دور شے داروں کے لئے آئی مقدار کی ومیت کی کے دہ جائیداد موصی بھار قبرز بین کے اعتبار ے تو مکٹ ہے کم ہے گر آ مدنی کے اعتبار ہے مکٹ ہے زیادہ ہے کیونکہ جائیداد موصی بھاکی آ مدنی بارہ روپے ہے اورکل کی آ مدنی چونتیس روپے ہے جائیداد ایک دکان ہے جو دس روپے ما بوار کرائے کی ہے اوراس کی حجمت پرایک کمرہ ہے جو آٹھ روپے ما بوار کا ہے ہندہ نے دکان دور شے داروں کواور جمت کا کمرہ حقیقی بہن کو دلانا جا ہاتھا۔

رشے داردل نے محض اس خیال ہے کہ حقیقی بہن ہے نزاع ہوگا کیوند دکان کی جھت کا کمرہ
اس کو لیے گا اس لئے ہندہ ہے کہا کہ ہم تجول نہیں کرتے ہندہ نے پڑے ندکہا گر چیرے ہے معلوم
ہوتا تھا کہ دوھیت ہندہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ بہن نے بھی اس خیال ہے کہ بسی نصف جائیداد
ورئٹہ پہنچی ہے (حالانکہ ہندہ کا پوتا حاجب ہے) ہم کم کیوں تبول کریں نیز اگر قبول کرلیں تو ہماری
وجہ ہاں دونوں رشے داروں کو بھی نفع پہنچ گا وصیت کو قبول ندکیا۔ ہندہ کی وفات کے بعد وارث
پوتے نے تمام جائیداد پر قبضہ کر کے فروخت کر دیا اور بہن اور رشے داروں کو بھی نہ دیا البہوں نے مطالب بھی ندکیا گرم راحة در بھی ندکیا البتہ دونوں رشے داروں نے بھی بھی ہی ہی ہی ہی البہوں نے ہی سکوت اختیار کیا تو یدوست مطال وصیت ہی البہوں نے بھی سکوت اختیار کیا تو یدوست مطال وصیت ہی البہوں نہیں؟ کر درآ ہی کہ کہ دیا کہ ہم کے وہ اس لئے کہ یہ بطال وصیت ہی موثر نہیں کرتے اور ایک نے کہ یہ بطال وصیت ہی موثر نہیں؟ کر درآ ہی کہ درآ ہی کہ کہ الفان وصیت ہی ہم کر تے دراعادہ اس لئے کہ یہ بطال و وصیت ہی گرا پی اعادے ہیں در نہیں ہوئی گرا پی کہ دیا کہ یہ بچھے درہے کہ وصیت تو باطل ہوتی چی ہے امان ہوتی چی ہی ایک اس جائی اور درخ ہی البتہ یہ تو باطل ہوتی چی ہی ہی اب اس جہ اس می کہ دیا تھا کو بعد کو پشیائی ہوئی گرا پی اب اب ہمارے اس کہ خواس کے کہ مامت ہوگی اور دارث جائز سے تراغ ہوگا۔
اب ہمارے اس کہنے کیا ہوگا؟ بجواس کے کہ مامت ہوگی اور دارث جائز سے تراغ ہوگا۔
اب ہمارے اس کہنے کیا ہوگا؟ بجواس کے کہ مامت ہوگی اور دارث جائز سے تراغ ہوگا۔
اب ہمارے اس کہنے کیا ہوگا؟ بجواس کے کہا مت ہوگی اور دارث جائز کر دیا تھا کو بعد کی ان کراندر ہے۔
(ابداد الفتادی ہے ہمی اس کی کہا تی باتی ہو کہا تھا کو بعد کی انہوں کے انہوں ہوگا۔

## موصى له كے وارثوں كومطالبے كاحق ہے يانہيں؟

سوال .....زیدنے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے اتنا حصہ لللہ دیا جائے اور للہ جے سے بخصا مدنی کی جائے اس آمدنی میں سے ہندہ کو آئی رقم وی جائے اب تقسیم ترکہ کے وقت ہندہ وفات یا گئی اب ہندہ کے وارث خاونداس رقم کا دعویٰ کرسکتے ہیں یا نہیں؟

جواب .....اگر وصیت کرنے والے نے ہندہ کو دینے کی وصیت کی ہے اور ہندہ کے وارثوں کو دینے کی وصیت نہیں کی تو ہندہ کے وارثوں اور اسکے خادند کا حن نہیں ہے اور مطالبہ نہیں کرسکتا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹س۱۲)

للمبهم وصيت كاحكم

سوال ..... اگر کو آن فخض ان الفاظ ہے وصیت کرے کہ میرے مال ہے وہ حصد قلال فخض کو دے دیا جائے گراس نے اس مال کی تعین ندگی ہوتو کیا وصیت کرنے والے کی وفات کے بعد موصی لدکو و ومسم مال دیا جائے گایائیں؟

جواب ..... شرعاً تو الي وصيت صحح ہے البتہ ابہام كى وجہ سے وصيت كرنے والے كے انتہام كى وجہ سے وصيت كرنے والے كے انتقال كے بعداس كانتين ورثاء كى صوابريد پرموتو ف ہے كہ وہ موصى لدكو جنتا جا ہيں و سے سكتے ہيں تا ہم اگر وصيت كرنے والے نے اپنى زندگى ہيں ہى اس مال كومتعين كرديا ہوتو بعد الموت وہى مال و ينا پڑے گابشر طيكہ وہ مال ميت كے كل تركہ كے ثلث سے ذيا دونہ ہو۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: منها مااذاأوصي لرجل بجزء ماله اوبنصيب من ماله اوبطائفة من ماله اوببعض اوبشقص من ماله فان بين في حياته شيئاً والااعطاء الورثة بعد موته ماشاء والان هذه الالفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح البيان فيه مادام حياومن ورثته اذامات لانهم قائمون مقامه. (بدائع الصنائع ج) ص ٣٥٦ كتاب الوصايا فصل شرائط الوصية)

لآويٰ حقاعيہ ج۲ ص ۷۰۵

موصىٰ له كاانقال ہوجائے توتقسیم تر كه كاتھم

سوال .....زید کے مرف ایک اڑئی تھی جس کا زید کے میاضے بی انتقال ہو گیا تھا اور جس نے دو بہنیں بنج ایک اڑکا اور کی جھوڑے تھے ان کی ہرورش زید بی نے کی تھی زید جب جج کو گیا تو اس کی دو بہنیں ایک نواسا ایک نواسی اور بیوی موجود تھی چٹانچیاس نے اپٹر کے کی تقسیم بطور وصیت اس طرح کی کہ و حصانوائ کو ایک نواسے کو اور دونوں بہنوں کو سواحصہ طے زید کی زندگی بی جس اس کی دونوں بہنوں اور بیوی کے حصے کا کون تی دار ہوگا؟ اور بیوی کے حصے کا کون تی دار ہوگا؟

نوٹ: بہنول کی اولا دموجود ہے۔

جواب .....زیدگی پہلی دصیت بطور تقسیم ہوگی وہ بہنوں اور بیوی کے انتقال سے خود بخو دختم ہوگئی اب متوفی زید کے انتقال کے دفت جور شنے دارموجود ہوں گے ان کو بقاعد ہ میراث زید کا ترکہ طے گا تو زید کے رشنے دارا گرصرف ذوک الارجام ہیں کوئی عصبہ بیس ہے تو نواسا'نواسی حق دار ہیں بہنوں کی اولادحق دارنہیں ہے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۳۷)

#### وصيت للوارث والاجنبي كي أيك صورت

سوال .....ا یک شخص نے اپنی زوجہ کے واسطے نصف متر و کہ اور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کہ اور ایک اجنبی کے واسطے نصف متر و کہ کی وصبت کی زوجہ کے علاوہ و میگر وارث بھی موجود ہیں وہ اس وصبت کو جائز نہیں رکھتے ایسی صورت ہیں وصبت ثلث میں نافذ ہوگی اور اجنبی کو ٹلٹ سالم طے گایا چھٹا حصہ طے گا بعض کہتے ہیں کہ اجنبی کوسدس طے گا اور عالمگیریہ کے اس جزئیہ سے استدلال کرتے ہیں۔

اذااوصي لاجنبي و وارثه كان للاجنبي نصف الوصية الخ

جواب..... قال في البدائع جـ2. ص٣٣٢ ولواوصي بالثلث لرجلين ومات الموصى فرداحدهما وقبل الآخركان للآخرحصته من الوصية لانه اضاف الثلث اليهما وقد صحت الاضافة فانصرف الى كل واحدمنهما نصف الثلث فاذارد احدهما الوصية ارتدفي نصفه وبقي النصف الآخرلصاحيه الذي قبل. كمن اقرباًلف لرجلين فرداحلهما اقراره ارتد في نصيه خاصة وكان للآخر نصف الاقرار كذاههنا بخلاف ما اذا اوصىٰ بالثلث لهذا والثلث لهذا فرد احدهما وقبل الآخران كل الثلث للذي قبل الاانه اذا قبل صاحبه يقسم الثلث لضرورة المزاحمة اذليس احتهما أولى من الآخرفاذارد احتهما زالت المزاحمة فكان جميع الثلث له. ١ . . ثبت بقول البدائع ان المزاحمة انماتكون اذاكان اوصى بالثلث لاثنين وامااذااوصى بالثلث لواحد وبالثلث لآخرثم تقع المزاحمة الااذا استحقا جميعاً وهوظاهر. ٢٠٠٠ وكذلك اذااوصي بالنصف لواحد وبالنصف لآخركمالايخفي. فمافي العالمگيرية اذااوصي لاجنبي ووارثه كان للاجنبي نصف الوصية الخ فمحمول على مااذااوصي لهمابالثاث لثبوت المزاحمة في الثلث فافهم.

ہیں صورت مسئولہ میں زوجہ کے لئے وصیت باطل ہے اوراجنبی کیلئے ثلث میں نافذ ہے اور ورثاء جائز رکھیں تو زائد میں بھی سیجے ہے بشرطیکہ سب بالغ ہوں اورا گر کو کی تا بالغ ہوتو اس کی اجازت معترضیں صرف بالغین کے جصے میں ہی اجازت سیجے ہوگی۔ ہذا واللہ اعلم وعلمہ اسکم (امداوالا حکام ج مهم ۵۸۲)

#### كوئى وارث ند بوتو موصىٰ لهر كے كامستحق بوگا

سوال .....زیدلا ولد تھا۔اس نے اپنی اطاک اپنے رہیوں لینی اپنی تورت کے فرزندوں کے لئے وصیت کردی اور لکھ دیا کہ میرے مرنے کے بعد میری تمام ملک کے مستحق اور وارث یمی ذکورین میں اب زید کے انقال کے بعد حینہ لڑکی کا بیٹاد موکی کرتا ہے کہ اس ترکے میں میر ابھی حصہ ہے شرعاً کیا تھم ہے۔

جواب .....مقدم حقوق اداکرنے کے بعد مابھی تمام مال کے ستحق ندکور دبیب لوگ ہیں جن کیلئے وصیت کی گئی ہے اسکی متنبراز کی کا بیٹا نداس کی سی سے دارتوں میں داخل ہے اور ندوصیت شدہ لوگوں میں ہے اس لئے شرعاً اس کا مجمد حصر نہیں ہے۔ (فآوی یا قیات صالحات ص ۳۳۷)

#### موصیٰ لہ کا وصیت قبول کرنے ہے انکار کرنا

سوال .....زیدنے مرض الموت میں ایک وصیت نامد لکھا کہ میرے ترکے میں ایک مگٹ میں وصیت ہے کہ ایک سورو پے میں فلاں محروکو میں وایصال تو اب وغیرہ اور ایک سورو پے میں فلاں محروکو اور ایک سورو پے میں فلاں محروکو اور ایتیہ فلاں فلاں پانچ محضوں کو برابر برابر ویا جائے اس وصیت کوئ کر چارموسی ہم نے کا غذ پر اپنچ دستون کر ویا تھوں کے برائر ویا موسی نے کہا کہتم لے لو پھر میرے تی او پر لگا دینا مگر نہمانا زیدموسی نے کہا کہ ان کے کا غذ پر ان سے اٹکارکھوا او چتا نچ دیدموسی نے فود مشکر کے ہاتھ سے اس کے نام کے وصیت نامے پر بیالفا فالکھوائے (جھے کو لینا منظور نیس فلاں بقلم خود)

اب زید کے انتقال کے بعد وہ تخص کہتا ہے کہ میں نے ذکوۃ کا مال سمجھا تھا اس لئے میں فرائل کے میں نے انتقال کے بعد وہ تخص کہتا ہے کہ میں نے ذکوۃ کا مال سمجھا تھا اس لئے میں نے انکار کیا تھا اب جھے معلوم ہو گیا کہ وہ ذکوۃ کا مال نہیں ہے اب سوال بیہ ہے کہ وہ وصیت کا اعدم ہوگئی یا اس کا عذر قبول ہو سکتا ہے؟ اور وصیت کا مال دوسور و پنے ( تجمیز و فیرہ کے مصارف اور محمو کے کی اور وصیت کا مال دوسور و پنے ( تجمیز و فیرہ کے مصارف اور محمول کے حق میں وصیت ) ادا کرنے کے بعدان پانچوں پر تقسیم ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص دیگر شرکا ہ کی رضا کے بغیر تقسیم کر کے یا نچویں تو جا تزہے یا نہیں؟

جواب .....مورت مسئولہ میں اگر موصی موصی کہ کے دوا انکار کے بعداس میں کچے دخل ندویتا تو یہ دوجو حیات موصی میں ہوا ہے قابل اعتبار نہ ہوتا بلکہ موت موصی کے بعد جب وہ تجول کر لیتا تو یہ دوست ہوتا ہا خودر ہتی بشر طیکہ موصی کی موت کے بعد موصی لہ کے انکار کی تو بت نہ آئی ہوئیکن جب موصی لہ کے ددوا لکار کے بعد موصی نے کہا کہ ان کے نام پر ان سے انکار کھوالوتو موصی نے اس دوکو تجول کرلیا جو کہ دوسیت سے دجوع کرنے پر دال ہے ہی اس دجوع سے موصی لہ کاحق باطل ہوگیا۔

لیکن اس منکر کا حصدان جارباتی کوند طے گا بلکہ وہ حق ورشکا ہے البتۃ اگر موسیٰ اس کے بعد کمید بتا کہ دید مجموعہ ان جارکو طے تویہ یا نچواں حصہ بھی برابران جاروں کو دیا جا تا البتۃ اگر سب ورشہ بالغ ہوں اورا پی رضا ہے اس کو مسے اس کو وے بالغ ہوں وا بنا حصہ اس نیس ہے اس کو وے دیں تو اس کا لیمنا جائز ہے ورشد دیتا اور لیمنا دونوں نا جائز ہیں۔ (امداد الفتاویٰ جسم سے اس کو اس

موصی لہ کا موصی سے پہلے وفات یا جانے پروصیت کا تھم

موال ..... جناب مفتی صاحب! میرے والدصاحب نے اپنی زندگی جی بی اینے ایک دوست کے لئے ایک قطعہ اراضی کا دمیت نامہ لکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعدیہ زمین تبہاری ہے لیکن والد صاحب کا یہ وست ان کی زندگی جس بی انقال کر گیا اب میرے والدصاحب کے انقال کے بعدان کے دوست کے میڈائ کا یہ دوست کے میڈائن کا میانیس؟ کے دوست کے میڈائن کا میانیس؟

جواب .....ومیت کی پخیل کے لئے ضروری ہے کہ موصی لہ ومیت کرنے والے کی وفات تک زند و ہوتب وہ ومیت کا الل ہوگا ور نہ بھورت دیگر اگر موصی لہ ومیت کرنے والے کی زندگی میں بی توت ہوجائے تو ومیت باطل ہوجائے گی اس لئے صورت مسئولہ میں ومیت کا مال ومیت کرنے والے کا حق ہے موصی لہ کی اولا دکا دعوی استحقاق ورست نہیں۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: وتبطل بموت الموصى له قيل موت الموصى لان العقدوقع له لالغيره فلايمكن ابقاء على غيره. (بدائع الصنائع جكاس ١٩٣٠ كتاب الوصايا فصل تبطل الوصية قال العلامة وهبه الزحيلي: موت الموصى له المعين قبل موت الموصى تبطل به الوصية باتفاق المذاهب الاربعة لان الوصية عطية وقد صادقت المعطى ميتاً فلاتصع كالهبة للميت (الفقه الاسلامي وادلته ج ٨ ص ١١١ المبحث الرابع مبطلات الوصية ومثله في البحر الرائق ج ٨ ص ٢٥٠٥ كتاب الوصايا (فتاوئ حقانيه ج ٢ ص ٥٠٥)

متفرقات

مجنون ( پاگل ) اور نابالغ کی وصیت کا تھم مار مفتر من مفتر مناک کری میں مار

سوال ..... جناب مفتی صاحب! اگر کوئی مجنون یا نابالغ کسی کے لئے وصیت کر جائے تو کیا

اس کے مرنے کے بعد موسی لہ اس مال کا مالک متصور ہوگا یا نہیں؟

جواب ..... نا بالغ اورمجنون چونکه تصرفات کاحق نہیں رکھتے اس لئے شرعاً ان کی وصیت کا مجھی کوئی اعتبار نہیں لابغرامجنون کی وصیت ہے موصی لہاس پال کا ما لک متصور شہوگا۔

قال العلامة الكاساني رحمه الله: ومنها ان يكون من اهل التبرع في الوصية بالمال ومايتعلق به لان الوصية بذلك تبرع بايجابه بعدموته فلا بد من اهلية التبرع فلاتصح من الصبى والمجنون لانهما ليسامن اهل التبرع لكونه من التصرفات. (البدائع والصنائع جلد، ص٣٣٣ كتاب الوصايا فصل في الشرائط).

وفى الهندية: ولاتصح الوصية الاممن يصح تبرعه فلاتصح من المجنون والمكاتب والماذون الخ. (الفتاوئ الهندية ج١ ص ٩٢ كتاب الوصايا الباب الاول) فتاوئ حقانيه ج١ ص ٥٠٥.

## شرطيه وصيت كى ايك صورت كاحكم

موال .....زید نے اپنی ہوی ہندہ کے انقال کے بعد دوسری عورت طاہرہ سے نکاح کیا چونکہ ہندہ کے تام پر کچھ جائیدادتی ہندہ نے اپنے انقال سے پہلے ایک وصیت کی جس میں اپنی املاک کا دارث اپنی اولا د کو بتایا ادر دہ و میت شرطیہ ہے کہ اگر اولا د زند دنہ جوتو کل املاک مسجد کو وقف کیا جائے اب زیدا در ہندہ کے طن میں سے ایک لڑکا زندہ ہے تو ہ واملاک کس طرح تقسیم ہوگی؟

زید نے ہندہ کے انقال کے بعد چند دوسری ملک اپنی دوسری طاہرہ کے نام سے خریدی اب طاہرہ کا ایک لڑ کا اورلڑ کی اور زید متیوں زندہ میں اس ملک میں صرف طاہرہ کے بچوں کاحق ہے یاہندہ کے لڑکے کا بھی؟

جواب ساں صورت میں ترکے مملوکہ ہندہ متو فیہ کا جس میں اس کا مہر بھی ہے شرعاً مقدم حتوق اوا کرنے کے بعد چارسہام ہوکر ایک حصراس کے شوہر زید کو اور تین حصاس کے لڑک کو ملیں گے اور اگر فی الواقع زید نے کسی مصلحت کی وجہ ہے ہندہ کا نام فرضی درج کرایا تھا تو مالک اس جائیداد کا زید مجھا جائے گالیکن زید نے دوسری جائیداد فرید کر دوسری عورت طاہرہ کے نام کی ہائیداد کا زید کا قول بظاہر سے کا عملوم نہیں ہوتا اور طاہرہ کے ترکے میں ہندہ کے بچوں کا شرعاً کہ جھے حت نہیں ہے البتہ چوتھائی ترکے کا مستحق زید ہوگا۔ (امداد المفتین میں ہوتا)

باب وصيت ميں تعليق واضافت كاحكم

سوال ۱۰۰۰۰۰۱۔ وعیت جس کی شرط میعاد انتقال ذات فی جس کر یہ وہ وہیت جاز ہے یا نہیں؟ ۲۔ اگرزیدا کیک شک میں کی وہیت بحق اجنی کر ہاورشرط میعاد کی اس الحرح کرے کہ میرے احد یا بی کی سال تک ورشہ قابض رہیں گے اس کے بعد موسی لہ قابض ہو سکے گار میعاد شرعا قابل پابندی ہوگی یا نہیں؟ اور وہیت جائز ہوگی یا نہیں؟ سال کرزیدکل مال کی وہیت کی اجبی کے نام کرے اورشرط میعاد تاحیات کر ہے جبی موسی لہ کی وفات کے بعد میرے ورشہ پائیں گاور حالت حیات جس اجنی قابص میں اور موسی کے دورشروسی کی ہے نہ جس نے گی اور دورست سے اس لئے یہ جائز ہو جائے ۔۔

جراب .....في ردالمحتارقوله والوصية الخوفي الخانية لواوصي بثلثه لام ولده ان لم تتزوج فقلبت ذالك ثم تزوجت بعدانقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية الى قوله ووجهه انه اذامضت مدة بعد العدة ولم تتزوج

فيهاتحقق الشرط (ودالمحتارج ٢ ص٣٥٥)

ظاہر ہے کہ معلق ہے دم تزوج فی العدت تو ہے تیل بلکہ عدم تزوج بعد العدت ہے اوراس وقت موسی زعد فید ہے اسے معلوم ہوا کہ تعلق وصیت کی اسک ٹی کے ساتھ بھی جائز ہے جو مدت موسی کے بعد تحقق ہو اور تا ئید اس کی اس کلید ہے ہوتی ہے الاحتیافیة تصبح فید الاہمکن تعلیک کے بعد تحقق ہو اور تا ئید اس کی اس کلید ہے ہوتی ہے الاحتیافیة تصبح فید الاہمکن تعلیک للمحال: اس کیلئے ہی کوئی قید نیس لگائی ہی اس جزیج اور کیلئے ہے معلوم ہوتا ہے کہ موسی کا ایہ باتا قابل معلی کی کے مسلم ہوتا ہے کہ موسی کا ایہ باتا قابل معلی ہوگا کہ میرے بعد پانچ سال تک قابض نہ واور پھر موسی لدقابس ہو۔ (الداوالتاوی جس سے معلی اور کیلئے کے مسلم میں کی کے لئے وصیرت کرنے کا حکم معتبیٰ اور کی کے لئے وصیرت کرنے کا حکم

م وی سے سے اپنی وفات ہے توسال پہلے ایک اڑ کی کوشنتی ہتایا اور وفات سے توسال پہلے ایک اڑ کی کوشنتی ہتایا اور وفات سے چیش ترچند معززین کو بلا کر وصبت کی کہ''میری وفات کے بعد غد کور و بالالڑ کی میری جائز

وارث ہوگ؟"ارشادفر مائی كهذكور ولاكى كوشر عاكيا حصد و كنجا ہے؟

جواب .....اگرالفاظ یہ بی تھے جوسوال میں ذکور ہیں تو بدلغو ہیں وصیت تیں ہاں اگر یہ کہا ہو کرسب ترکہ اسکود سے دینا تو وصیت ہوگی اور مگٹ میں جاری ہوگی (کتاب المنتی جھی ۱۳۸۶) او تی کے لئے وصیت کی ایک صورت کا تھم

سوال .....زیرمرحوم کے درشیش تمن اڑے ایک اڑی اور ایک زوجہ ہے اور مرحم اڑے کی

جامع النتاوي -جلد 9 – 22

بَجُامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠ قَبَامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠ قَبَامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠ قَبَامِح الفَتَاوي ٥٠٠٠ قَبَامِع الفَتَاوي ٥٠٠٠ قَبَامُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الفَتَاوي ٥٠٠٠ قَبَامُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

اڑی ہے اب زید نے بوتی کے حق میں وصیت کی ہے کہ''اس اڑکی کوظیل (مرحوم اڑکے کا نام) کا حصد دینااوراس کولیل کی جگہ جھٹا''تو ہایں الفاظ بیدوصیت سمجے ہے یانبیں؟ جواب سیدھیت سمجے اور معتبر ہے اور بوتی کواسکے باپ کے قصے کے برابر ترکیمیں سے بحق وہیت

ریاجانگاچنکسیمت شف ترکے ہیں ان کے بھی مقدار معترب (کا سالنی نام ۱۳۰۰) میٹے کی موجودگی میں بھائی کے لئے وصیت کرنا

سوال .....ایک بھائی غریب اور نا دار ہے جبکہ دومرا بھائی امیر و مالدار ہے دونوں بھائیوں کی اولا دبھی موجود ہےا ب اگر مالدار بھائی اپنے غریب بھائی کے لئے اپنے مال میں سے پھوٹھسوص رقم کی وصیت کرے تو کیاا پی اولا دکی موجودگی میں بھائی کے تن میں وصیت سیجے ہے یانہیں؟

جواب المائی اگر چروارث ہے گرا فی اولاد ایٹی بیٹول کی موجودگی میں وہ بمزار المبنی کے ہے جبکہ شریعت مطہرہ میں ابنی کے لئے ایک تہائی ال تک کی وہیت جائز ہیٹوں کی موجودگی میں قریب بھائی کے لئے وہیت کرتا ہے ہائی ال تک کی وہیت جائز ہیٹوں کی موجودگی میں قریب بھائی کے لئے وہیت کرتا ہے ہائی ہوگا۔

کے لئے وہیت کرتا ہے ہائی ہوارٹ اوغیر وارث وقت الموت لاوقت الوصیة حتی او اوصی لاخیه اور وصی لاخیه اور وسعت الوصیة للاخ ولواوصی لاخیه والہ ابن صحت الوصیة للاخ ولواوصی لاخیه وله ابن صحت الوصیة . (الفعلوی الهندیة وله ابن قبل موت الموصی بطلت الوصیة . (الفعلوی الهندیة جولا ص ۹۰ کتاب الوصیا، الباب الاولی (فاوقی کی جولاد)

تجينج كے لئے وصيت كى ايك صورت

سوال ....اساه المحل قان في مرض الموت على وميت كى مير الركاس المعنى مير المحرود المحل الدفال الدفال الود في المحدود ال

وبطلت في حصة الوارث وقال بعض الناس يصرف الثلث كله الى الاجنبي. الإناجيج ك لئے بطور وصیت کل مال کے شک میں سے نصف طے گاباتی مال بعدادائے دین مبراور دیر حقوت مقدمہ على المير ات حسب تفصيل فيكوريعن مجمله الصهام كالمسهام انوار فاطمه كواور الهمهمام عزيز فاطمه كواورك سهام يعقوب على خال كوليس محدوالتُدسيحا شدوتعالى اعلم دامعاد السفتين ج٢ ص ٩ ٥٥ كتاب الوصايل

تکاح ٹانی کرنے سے وصیت باطل ندہوگی

سوال .....عليم المدين نے وصيت کی كه ايك مكث جيے عبد الله كواور ايك مكث وويوتو ل كواور ا کی مکث این بڑے بیٹے کی زوجہ راج نی بی کو ملے اور راج لی بی کے نام اس شرط کے ساتھ ومیت کی کدا گرمیرے تھر کوآ بادر کھے اور نکاح ٹانی نہ کرے تو وصیت جاری رہے ور نہ ساقط ہے اب عليم الدين كاانتال هو كيااورمومي كهم زنده بين تووميت س طرح تغتيم موكى؟

جواب .....عبدالله وارث ہے اس کے لئے ومیت باطن ہے اور عبداللہ کے دونوں بیٹے اور عبدالرجيم كى بيوى كے لئے كودصيت جائز بيكين شك سےذاكد باطل ب بلكدا يك بى مكث بيل بيد تیوں اس نسبت سے شریک ہوں مے جو کہ موسی نے تجویز کی ہے ہاں تقیم تر کہ اس طرح ہوگی کہ ا بک مکث میں سے آ دھاتو عبدالرحیم کی زوجہ کواور آ دھاعبداللہ کے دونوں بیٹوں کو برابر ملے گا اور دو ثلث جو بچاوہ میراث میں عبداللہ کو دیا جائے گا اور بیہ جواب اس صورت میں ہے کہ علیم الدین کی وصیت برسب در شدرضا مندنه ون اور بجزعبدالله کوئی دارث نه مودرنه سوال کرر کیا جائے۔

اورطیم الدین کی بیشر طلفوہ کراج لی بی نکاح ٹانی نہرے اس کا وصب سے جو ت ہے الكاح الى يربحي ووسا قط شهوكا\_ (الدادالتاويل جهر ٢٣٢)

اجنبی اوروارث کے لئے وصیت کا حکم

سوال.....ومیت کی نبعت نقهاء نے تصریح کی ہے کہ اگر دو مخصوں کے لئے ومیت کرے اورا یک کونٹل سکے تو اگراس کو ملنے کا احتمال ہی نہ موتو کل مال موسی لہ ٹانی کول جائے گا اور اگر احتمال ہے تو نصف ملے گامثلاً زیداوروارث کے لئے وصیت کی اوروارث کونہ ملاتو جس قدر مال کی وصیت كى إس كانسف في كاورا كرزيد وعمر كے لئے وحيت كى اورزيد ميت جة كل مال عمر كول جائيگا۔ سوال بیر ہے کہ ایک مخص نے اپنے کل مال کی زید اور وارث کے لئے وصب کی اور بقیہ ورثاء نے اس کو جائز ندر کھا تو آیا یہ سمجما جائے گا کہ چونکہ کل کی وصیت نا درست ہے تو کو یا مکث مال کی وصیت کی تقی زیداور دارث کے لئے حتی کہ زید کوشٹ کا نصف بینی سدس ملے یا بیانہ سمجھا جائے گا بلکہ اگر ورشہ راضی نہ ہوئے تو اجنبی کوشک مال دلا یا جائے گا۔

فقہاء کے قاعدے سے بظاہر بیمفہوم ہوتا ہے کہ جہاں تنصیف کی جاتی ہے وہاں وجہ بہے کہ موسی کوکل ولا تامقصود نہیں بلکہ تنصیف کرنامقصود ہے اس لئے اگر کسی وجہ سے ایک شخص کونیل سکا تو دسرے کواس کا حصہ نددیا جائے گا اور صورت مسئولہ میں بیام مفقود ہے کیونکہ بہر حال اجنبی کونصف کل مال بلکہ اس ہے بھی کم ملے گا اور اگرور شرواضی ندہوئے پھر ٹکٹ کے نصف کرنے کی کیا وجہ؟

جواب المحال من الوصیة الوارث لانه اوصی به المالیک الایصاء به وبعالایملک فصح فی وتبطل وصیة الوارث لانه اوصی به ایملک الایصاء به وبعالایملک فصح فی الاول وبطل فی الثانی: اس دوایت صورت مسئول عنها کا جواب طاہر م کداس میں زیدکو نصف نگف طے گا کیونکہ بدایہ کی تعلیل اس میں جاری ہے اوصی بما یملک و بمالا مصف نگف طے گا کیونکہ دوایت ندکورہ میں مایملک سے مراد ظاہر م کہ وصیت للاجنی ہے اور مایملک سے مراد وصیت للاجنی ہے اور مایملک سے مراد وصیت للاجنی ہے اور مایملک می مراد وصیت للاجنی ہے اور مایملک می مراد وصیت للوارث می قطع نظر مقدار موصی بہ سے کہ وہ دو مرک دلیل ستقل سے تابت ہے کہ شک سے متجاوز ند ہوگا اور اگر نگف سے ذاکد ہوتو وہ بھی بحز لے نگث کے ہوگا اور سوال میں ندکور وصیت میں ان دونوں میں ہے ایک کی تفصیل دو سرے پر مقصود نہیں ہی تساوی کا کیا جائے گا اس بناء پر میں ان دونوں میں سے ایک کی تفصیل دو سرے پر مقصود نہیں ہی تساوی کا کیا جائے گا اس بناء پر صورت مسئول عنها بھی روایت ندکورہ کی آیک جزئی ہوگئی ہی تھم ندکور بھی اس کیلئے تابت ہوگا۔

نا فر مان بیٹے کوزندہ ہوتے ہوئے محروم کیا جاسکتا ہے لیکن وصیت سے ہیں

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دمفتیان شرع متین دریں صورت مسئولہ میں کہ ایک مختص اپنی ہیوی کے اشارہ پر مال باپ کا بے فرمان ہو چکا ہے ایک مکان جو کہ اپنے برادران کا حصہ تھاوہ 1/1 الے لیا حالانکہ 1/1 کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑھے سات تولہ لے لیا جس ہے 1/1 کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑھے سات تولہ لے لیا جس سے 1/1 کا حقد ارتھا اور زیور بھی ساڑھے سات تولہ کے لیا جس سے دیں ہزار

ا کیار ما منظور کراد یا حالانکہ منظور ہو چکا تھا پھرامل بات ہے کہ پھرشوت دے داوا کر قابش سے قبضہ شل کے این فیصلے و اوار درمیان میں ہوئے نے تیار کی اور چھوٹے کو تھانہ میں بلایا اور استھ نے تیار کی اور چھوٹے کو تھانہ میں بلایا اور استھ اپنے بوڑھے باپ کو بھی تھانہ میں بلوایا۔ ہمرحال ہربات والدین کی دوکرتا ہے اور بے زبان کرتا ہے اور بالکل نماز کی طرف و حیان نہیں ہوتا قرآن مجید جب باپ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ آستہ آستہ پڑھوآ واز سے مت پڑھو۔ جب میراسر گھرسے باہر چلا جائے تب پڑھنا باپ گھر میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو صد کے مارے بیٹے نے دیڈ ہو تر دلیا ہے بوقت قرآت ریڈ ہو چلایا جا تاہے اور بھی بہت کی ہا تیں بین جن سے مال باپ کے دل پر چوٹیس تی ہیں جس سے والدین جا تا اور می بہت کی ہا تھی کر ہی جا تیا ہاں باپ کے دل پر چوٹیس تی ہیں جس سے والدین خارم میں بارامن ہیں اسے والدین عاق ہجھ کر ہی جا تیا ہاں باپ کے دل پر چوٹیس تی ہیں جس سے والدین کی راضی نارامن ہیں اسے والدین عاق ہجھ کر ہی جا تیا ہا ہوا ہے ہیں کیونکہ اس نے اپنی بارامن ہیں جا اور والدین ہی والدین کی خدمت بجائے خود بلکہ کھاورا سے ہما کول کو کو کہ جس کی تخواہ بھی سواصدرو ہیں ہوا کیا تیں کی خدمت بجائے خود بلکہ کھاورا سے ہما توں کا تن میں ہوا خصب کرنا جا ہتا ہے تین نے والدین کے حالہ ان کی خدمت بجائے خود بلکہ کھاورا سے ہما توں کا تن میں ہوا خصب کرنا جا ہتا ہے تی با توار کیا جو تا بی جا تیوں کا تن میں ہوا خصب کرنا جا ہتا ہو تا ہو تا بی جا تیوں کا تن جو تا ہی جا تیا در کیا جو تا ہی جا تیا در سے محروم کرتا جا جاتے ہو تا ہی جا تیا در سے حروم کرتا ہوا ہمت جو تا ہی جو تا ہی جا تیا در سے حروم کرتا ہو جاتے ہیں کیا عروم کرتا ہو جاتے ہیں کیا تھیا ہوں کیا گئی ہی جو تا ہی جا تیا دہ حروم کرتا ہو جاتے ہیں کیا تو در کیا ہو جاتے ہیں جاتے ہیں بار سے خوالو ہی دو کرائی تیا ہو تا ہی جاتے ہیں جاتے ہیں کیا کہ دوم کرتا ہو ہی جاتے ہیں جاتے ہیں کیا گورم کرتا ہو جاتے ہیں بار سے خوالو ہو جو تا ہی جاتے ہو تا ہی جاتے ہی جاتے ہیں کیا کہ دوم کرتا ہو ہو جاتے ہیں کیا گئی ہیں کہ دوم کرتا ہو تا ہی جاتے ہو تا ہی جاتے ہو تا ہی جاتے ہو تا ہی جاتے ہو تا ہو تا تیا کہ دوم کرتا ہو ہو تا ہو تا تیا کہ دوم کرتا ہو تا ہو تا کہ کو کو کرائی کو کرائی کو کرائی ہو تا ہو تا کہ کو کرائی کو کرائی کیا کہ کو کرائی کو کرائی کرائی ک

جواب ..... بشرعاً کی فض کاالی وصیت کرتا کہ میرے مرنے کے بعدگل ترکہ سے فلال وارث کو جواب اور ایک وصیت تا فذخیں ہوتی ہے بلکہ تمام وارث حصہ وارہوتے ہیں البتدا پنی زندگی میں ایسافخص فرما نبر واراز کول کو کچھ مائل و جائیدا تقتیم کر کے بضنہ کرا دے اور نافر مان کو پکھند دے یا تصور اور سے تو یہ تعرف ما فند ہوگا لیکن اس میں بھی نیت اپنے فرما نبر واراز کول کو نفع رسانی کی کرے یا نبیت عدل کی ہوکہ نافر مان از کے نے بہت سے حصہ جائیدا و پر تبعنہ کرد کھا ہوتا تی مقدار پراز کے کو دیتا جا ہے نید کہ میں نافر مان از کے سے انتقام سے اسے محروم کردوں۔ مقط واللہ تنجانی ایکم (فاوی مفتی محمودی میں عافر مان از کے سے انتقام سے اسے محروم کردوں۔ فقط واللہ تنجانی ایکم (فاوی مفتی محمودی میں عافر مان از کے سے انتقام سے اسے محروم کردوں۔

احكام المير اث

زندگی میں تقسیم اور مورث کے بعض احکام

اگر چپازاد بھائی اور بھانجوں کیلئے وصیت کر نے و جائداد کیسے قسیم ہوگی

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ ایک آدمی بنام کا کوفوت ہواسفر ہیں اس نے بوقت وفات تحریر بطور دصیت لکھ کر در ہا ، کو بھیجی اس کے دار شدموجود ہیں اور درج ذیل ہیں متونی کاعم زاد بھائی ایک اور اس کے بھائے تین عدد اور ایک عدد بھا نجی جواس وقت موجود ہیں دصیت نامہ بی متوفی نے دصیت کی ہے وہ بھانجوں کے متعلق ہے اور عم زاد بھائی بھی وصیت ہیں درج ہے کیا از روئے شرع جائیدا دمنقولہ یا غیر منقولہ ہیں برابر کے شریک ہیں یا کوئی فرق ہے جس طرح شرع کا تھم ہوصا در فرمادیں بھانجی کے متعلق وصیت نہیں ہے۔ بینوا تو جروا

جواب .....عم زاد بھائی کے لئے وصیت درست نہیں کیونکہ عم زاد بھائی مسئولہ صورت میں وارث ہے اور دارث کے لئے وصیت درست نیس۔ لاو صیبة لو او ث (المحدیث) بیضاً

اور تینوں بھانجوں کیلئے وصیت ورست ہاں تینوں کوکل مال کا ایک تہائی بطور وصیت ملے گاجو تینوں میں برابر تقسیم ہوگا اور بقیہ دو تہائی عم زاد بھائی کوملیں کے بیتسیم اس وقت ہوگی کہ اگر بھانچوں کیلئے علیحہ وصیم کی تعیین کی ہے تو بھانچوں کیلئے علیحہ وصیم کی تعیین کی ہے تو بھانچوں کیلئے علیحہ وصیم کی تعیین کی ہے تو بھانچوں کیلئے علیحہ وصیم کی تعیین کی ہے تو بھران حصیم معینہ کے مطابق جائیداد منقولہ وغیر منقولہ تقسیم ہوگی بشر طبیکہ وہ جملہ حصی کل مال کے بھران حصیم میں میں میں میں میں جائے گا واللہ تھا واللہ تھائی ہے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فقا و کی مفتی محمودج میں اس لئے کہ ایک تہائی ہے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوتی ۔ فقط واللہ تعالی اعلم (فقا و کی مفتی محمودج میں اس ا

زندگی میں تقسیم تر کدایک مذبیر

سوال .....دادا صاحب کی میراث حصہ شری کے مطابق لڑکے اورلز کیوں بیل تقسیم ہوتی تھی گر بہنوں کے انقال کرجانے کے بعد والدصاحب کواشے بہنوئیوں نے اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ مار پییٹ تک کی نوبت آگئی ہے اس لئے ایا کہا کرتے ہیں کہ کل جائیدادتم اپنے نام کرالو پھرائی بہنوں کو مار پیٹ تک کی نوبت آگئی ہے اس لئے ایا کہا کرتے ہیں کہ کل جائیدادتم اپنے نام کرالو پھرائی بہنوں کو سمی طرح داخی کر بیش ہیشہ کہتا ہوں کہ بیٹر عانا جائز ہوگا۔
می طرح داخی کر لیمناور نہتم بھی اس زحمت میں بڑو کے طریس ہیشہ کہتا ہوں کہ بیٹر عانا جائز ہوگا۔
البتہ ایسا ہوسکتا ہے کہ اگر صرف لڑکوں کے نام چڑ ھانا جائیں تو لڑکیوں نیز والدہ کے حصوں

کی قیمت بالقسط اوا کرنے کی وصیت کردیں اوراگرائے قیمت اوا نہ کریں تو اڑکیاں اپنا حصہ جا سیدادیں سے لیاں آپ سے دریافت ہے کہ اس صورت پس شرعاً خرابی تو نہیں؟ اور والد صاحب مواخذ واخروی ہے بری ہوں کے یانہیں؟

جواب ..... بيمورت قواعد شرعيه برمنطبق نبيل موتى \_

تنههٔ السوال: السي صورت تحرير فرماني جائے جوشري تواعد پر منطبق مواور جس ميں زحمت مذكور و كا بھي دفعيه مو؟

جواب .....اگر مورث اپنے تر کے بیں اس طرح وصیت کر جائے کہ فلاں وارث کوفلاں
چیز دی جائے اور فلال کوفلال بشرطیکہ و وائداز ہے ہے اس کے حصہ شرگ ہے کم شہوتو جائز ہے اور
اگر کم ہوتو ناجائز ہے کہ وصیت وارث کے لئے ہے جوناجائز ہے اور بطریق فہ کو تعیین کر دیتا ہے
تقتیم ہے اور اس کی ولایت مورث کو دی گئی ہے۔ پس آپ کے والد صاحب ایسا کریں کہ سب
ورش کے لئے ان کے حقوق شرعیہ کے موافق الگ اکسا ایسے قرعے بنا کراڑ کیوں کے ساتھ لڑکوں
کی شرکت شہود صیت لکھ دیں کہ اس کے موافق تقتیم ہو۔ (الداد الفتادی جسم ۲۳۷)

### والده كيليكل تركه كي وصيت درست نبيس بيشرعي حصه ملے كا

سوال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین دریں مسئلہ کہ موٹی بخش ۱۹۷۱ء میں فوت ہوگیا ہے اس کی جملہ جائیداد ۱۳۱۰ کنال بجن درثاء بمطابق قانون دراثت تقتیم ہوگئی ہے جس میں سے دالدہ متوفی کو اپنا حصہ دراثت ۲/ا حصہ ٹل چکا ہے ادراس نے دو۲/ا حصہ اپنی لڑکی مسماۃ اللہ جوائی کو بھے قطعی بھی کر دی ہے اب والدہ متوفی وصیت نامہ کے مطابق جملہ جائیداد کا مطالبہ کرتی ہے۔

جواب .....مورّت مسئولہ ہیں بر تقدّ برصحت واقعہ شرعاً اس ومیّت کا ہرگز اعتبار نہیں ہے للذا اس وصیت کی بنا پراس کی والدہ اس کے کل تر کہ کی حقد ارنہیں ہے گی بلکہ تمام ورثاء ہیں حسب قانون شرع تقسیم ہوگی۔فقا واللہ اعلم (فناوی مفتی محمودج ۹ ص ۱۷۵)

#### زندگی میں اولا دکوجائیدا دکاما لک بنادینا

سوال ..... مير ب والدصاحب كي باس دُيرُ ه سوبيكم بن زياده زين جم جس جل به بياس دُيرُ ه سوبيكم بن ياده زين جمي و پياس بيكم زين جي كوديدى تقى اس پر قابص بول اور بور بى بول مير ب دومر ب تين بها ئيول كه پاس سوبيكم بي زائد زين ب اب تقسيم كامقدم چل رباب مير ب بحائى بهن كا بورا حصه ويتانبيس جاج كيم وينا جا جي بي بهن بورا حصد ليما جا بتى بشرى مسئله كيا ب جواب ..... جب کہ والدصاحب ہی زندگی ہیں تم سب بہن بھائی کو تقسیم کر پچے اور قبضہ بھی کرا دیا نام بھی کرا پچے جیسا کہ زبانی بیان ہے معلوم ہوا تو اب شرعاً بھائیوں کو بہن کی اس جائیداو ہیں ہے ہو بھی کرایا تفاظر قبضہ سب کا الگ الگ کی ہیں ہیں درج بھی نہیں کرایا تفاظر قبضہ سب کا الگ الگ کرا دیا تھا تو شرعاً باپ کی زندگی ہی ہیں مالک ہو پچے ہتے اب والد کے انتقال کے بعد کوئی کسی سے لینے کا حقد مہ چلا سے لینے کا حقد مہ چلا سے لینے کا حقد مہ چلا دے ہیں یہ کہ اور گامقار العلوم غیر مطبوعہ )

#### حیات ہی میں تقسیم میراث کی ایک صورت

سوال ..... ہندہ اپنی زندگی ہی ہیں اپنی کل جائیدادشری حصوں کے مطابق تقتیم کرتا جا ہتی ہے اس کے پانچ وارث ہیں تین لڑ کیاں اور پوتا ایک پوتی تو کس کوکٹنا ملے گا؟

جواب ..... ہندہ کے موجودہ ورشاس حساب سے تن دار ہیں لڑکی ہا کڑکی ہا کڑکی ہا کہ کا اور کا ہا ہوتا ہا ہوتی ا یعنی نوسہام کر کے دود وسہام ہر کڑکی کواور دوسہام ہوتے کو اور ایک سہام ہوتی کو سلے گا یہ سہام اگر چہ میراث کے ہیں اور میراث کا اختبار ہندہ کی وفات کے بعد ہوگا کہ کون وارث اس وقت موجود ہے اور کون نہیں؟ تاہم اگر وہ اپنی زندگی میں تغتیم کر دے تو اس حساب سے کرسکتی ہے اور اسے یہ بھی جن ہے کہ چاہے تو پانچویں کو برابر تغتیم کر دے۔ (کفایت المفتی ج مس الا)

## ا پی بین کومیراث سے عاق کردینے کا حکم

سوال سیلیم الدین حین کا ایک از کا دولز کیاں ہیں اس نے ایک از کو بوجہ اس کی بے عوائی و بدا خلاقی کے ناخوش ہوکر عات کر دیا ہے جے عرصہ دوازگر رااور بار ہادست کی کہاں کا حق نامبر دہ نے اس کی لڑکی کو دیا ہے جس کی شادی کی اپنے پاس رکھا اب تامبر دہ مرکبیا ہے تو ایک صورت میں عاتی شدہ لڑکی کہ دیا ہے دائی شری کے برابر ہے یا ہموجب وصیت عملاراً مدے عات شدہ لڑکی کی حصہ پاوے گی۔ جو اب سیس صورت مسئولہ میں میراث لڑکی ہی کو لئے گا لڑکی کی لڑکی کو یکھے نہ ملے گا۔ نہ وراث تا نہ وصیحاً کیونکہ وارث تو وہ ہے ہی اور وصیت نہ کور ہ جسی یا طل ہے۔

في العالمگيريه: فان اوصى له بنصيب ابنه أو ابنته وله ابن او بنت فانه لاتصح الوصية ولو اوصى بنصيب ابنه او ابنته وليس له ابن اوبنت فانه تجوز الوصية ولو اوصى بمثل نصيب ابنه او ابنته وله ابن اوبنت تجوز لان مثل الشي غيره لاعينه الخ (ج/2، ص/٥٠) والله اعلم (امدادالاحكام ج٣ ص٥٨٨)

#### باپ کی جائداد برز بردسی قبضه کرنا

سوال ..... جو مخفس اپنے والد کی جائیداد پر جابرانہ قابض ہو جائے اور باپ کو پکھے نہ دینا چاہے نہ اس کی خدمت کرے بلکہ اس کو دھمکائے اور باپ اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنی طاقت سے کما سکے ایسا مخفس گنبگارہے یائییں؟ اور قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا؟

#### باپ کا قرض ادا کر کے میراث ہے وصول کرنا

سوال .....ایک فخف کے ذیے قرض تھا وہ قرض اس کے لڑکے نے ادا کیا پھراس مخض نے انقال کیا لہٰڈااس فخص نے انقال کیا لہٰڈااس فخص نے انقال کیا لہٰڈااس فخص نے اپنے مرنے پر وہی مکان جواس قرض میں مکفول تھا جواس لڑکے کے قرض ادا کرنے سے بری ہوا تھا تر کے میں چھوڑ اور ایک لڑکا ولڑکی وارث چھوڑ ہے تو کیا تقسیم ترکہ کے وقت لڑکا وہ قرض وصول کرسکتا ہے؟

جواب .....اگر باپ کے کہنے پر بطور قرض اوکیا ہے یعنی باپ نے کہد دیا تھا کہ اتا روبیہ
میرے ذمہ فلال کا ہے جس کے بوض میں یہ مکان رکھا ہوا ہے یہ قرض میری طرف سے اوا کردے
اور اتنارو پہیہ بجائے اس فنص کے میرے ذمے واجب ہے اور اب میں تیرامقروض ہوں تب تو وہ
روپیاڑ کا باپ کے ترکے ہے وصول کر سکتا ہے روپ کی اوا بیکی تقتیم ترکہ ہے مقدم ہے لڑکے کوئی
ہے کہ پہلے اپنا قرضہ وصول کر لے ۔ گر اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس روپ کے قرض ہونے
کا جوت شری موجود ہویا ورشاس سب اس کوئتلیم کریں اگر لڑکے نے بطور قرض وہ روپیہ باپ کی
طرف سے اوا نہیں کیا بلکہ محض تیمرع اور احسان کیا ہے تو اب اس کو ترکے سے وصول نہیں
کرسکتا۔ (فنا ویٰ محبود میں تا میں سب)

#### مورث کے مواخذے سے بری ہونے کی تدبیر

سوال .....ا یک مورث اپنے ورثیض ہے ایک وارث کے تن میں زیادہ وصیت کر کے مرکبیا پس بیتو معلوم ہے کہ مورث ہے اس حق تلغی کا مواخذہ ہوگا لیکن اگر وارث بطور خود جا سیداد مذکور کو ہر وارٹ کوئن شرعی کے مطابق دے دیاتو حشر کے مواخذ وسے مورث کی نجات ہو سکتی ہے یانہیں؟ جواب .....مورث پر دومواخذے ہیں ایک تواس تعل ہے دومرااس تعل کے اثر ہے کہ ایک مخص دومرے کاحق استعمال کررہاہے۔

قابض کے ہرحفدار کواس کاحق کہنچا دیے سے دوسرا مواخذہ مرتفع ہوجائے گا اور پہلا مواخذہ ان کے لئے دعا واستغفار کرنے سے جاتارہے گا گریدوعا واستغفارای وقت نافع ہوگا جب اولاً ان کے فعل کے اثر کومنقطع کر دیا جائے بینی ہرحق دار کواس کاحق پہنچا دیا جائے ورنہ بدون اس کے صرف دعا واستغفار کافی نہیں ہے۔(امداد الفتادی جسم سے سے)

#### مورث كي مربونه جائيدا د كوخريدنا

موال .....زید بوت انتقال و بوالیہ ہو چکے تنے اور ان کی کل جائیدا وقر ضہ جس رہن رکھی ہوئی تقی قرض خوا ہول نے چاہا کہ ان کی جائیدا دفر وخت کر دیں تو مرحوم زید کے ایک اڑ کے نے کل قر ضدا واکر کے جائیدا واپ تام کرائی اب عمر کا انتقال ہو گیا تو زید کے بعض ور عا ہ نے اس جائیدا و پر دعوی میراث کا کیا عمر کے ور عا ہ کہتے ہیں کہ جارے وا دا و بوالیہ مرے تھے جارے والد انے جائیدا وقرض خوا ہوں سے خریدی تھی اب کیا تھم ہے؟

جواب .....اگرمیت مدیون مراہے تو ادائیگی دین وراشت پرمقدم ہوگی ورثا وکاحق ادائیگی دین کے بعدہے ہیں جب عمر نے زید کی جائیداد قرض خوا ہوں سے خرید کی جس کی دلیل بھے نامہ بھی ہوا اور کل ترکہ دین خم ہوگیا تو ورثا و کا جائیداد فدکور میں کچھے حصہ نہ رہاکل جائیداد کا مالک عمر ہے اور عمر کے انقال کے بعد عمر کے ورث مالک میں اس میں منا نے جاری نہ ہوگا۔ ( فرآوی مفراح العلوم غیر مطبوعہ )

## ا پناحصه میراث کسی دوسرے حصد دار برفروخت کرنا

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ہمارے والد صاحب کا چند ماوقبل انتقال ہوگیا ہے اور انہوں نے کانی جائیداد ترکہ میں جھوڑی ہے میں ایک غریب آ دمی ہوں کیا میں اپنا حصہ میراث اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی پر فروخت کرسکتا ہوں یانہیں؟ جبکہ میرے علاوہ دوسرے ورثا وابھی جائیداد کو تقسیم نہیں کرنا جا ہے؟

جواب ..... آپ چونکہ اپنے والدصاحب کے فوت ہوجانے کے بعدان کے ترکہ میں حصہ شرعی کے حقدار ہیں اور وہ حصہ آپ کی ملکیت ہے اس لئے آپ کے لئے بیرجائز ہے کہ اپنے حصہ

کی جائد ارتقسیم سے قبل بالعدائے بھائیوں میں سے کسی ایک پر فروخت کرویں۔

لماقال العلامة المرغباني رحمه الله: ويجوزبيع احدهما نصيه من شريكه وجميع الصور ومن غيرشريكه بغيراذنه. (الهداية ج٢ ص٥٨٨ كتاب الشركة) قال العلامة ابن الهمام رحمه الله: ان الشركة اذاكانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطة او ورثاهاكانت كل حبة مشتركة بينهما فليبع كل منها نصيه شائعاً جائز من الشريك والاجنبي (فتح القدير ج٢ ص١٥٥ كتاب الشركة فتاوي حقانيه ج٢ ص٥٣٥)

مورث کی امانت کی واپسی اور قرض کا حکم

سوال .....زید و عمر دو حقیقی بھائی شے زید برادر کلال تجارت و غیرہ کا تمام کرتا تھا چھوٹے بھائی کے کاروبار سے کوئی تعلق نہ تھا کرجس سر مائے سے کاروبار تھا دوبا پ کامتر و کہ تھا اب چند ماہ کاعرصہ ہوا کہ زید شخ اپنی زوجہ کے نوت ہوا ور شیس بھائی اور ایک لڑکا اور مال کوچھوڑا سوال بید ہے کہ زید نے پچھر و پریایک شخص کے پاس امانت رکھا تھا وہ شخص این زرامانت کس کود ہے؟ جبکہ وہ اپنی پرورش میں ہے اگر زید متو فی کچھلوگوں کا قرض دار ہوتو کیا شخص این کے وصیت نہ کی ہو؟ جبکہ متو فی نے پچھ وصیت نہ کی ہو؟ جواب .....مسئلہ ازید اماناین کا قرض زرامانت سے اداکر ہے؟ جبکہ متو فی نے پچھ وصیت نہ کی ہو؟ جواب .....مسئلہ ازید اماناین کا آخ محر دم

چیرحصوں میں ہے ایک حصد ماں کو دے اور پانچ جھے نابالغ کے ہیں اس شخص کے سپر دکر دے جس کی پرورش میں و ولڑ کا ہے بشرطیکہ وہ شخص متندین ہوا دائے ترض اس کے ذھے ہیں کہ وہ نہ وصی ہے نہ وارث نہ ماکم ۔ (امداد الفتاویٰ جسم ۳۵۷)

ایک عورت مرگی اس نے شوہر ایک لڑکی والدہ والداور ایک ہمشیرہ چھوڑی بعد میں شوہر کا بھی انتقال ہوگیا کا حکم؟

موال .....کیافر ماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ مسماۃ بندی کا انتقال ہوگیا اس نے ایک شوہراور ایک لڑکی عمایت فاطمہ اور والدہ اور والد اور ایک ہمشیرہ چھوڑی بعد اس کے شوہر کا بھی انتقال ہوگیا اس نے ایک لڑکی عمایت فاطمہ نہ کورہ اور ایک بھائی اور ایک چچا چھوڑا اب موافق شرع شریف مسماۃ بندی مرحومہ کی ملک س طرح منقسم ہوئی جائے۔ بینوا تو جروا جواب ..... بعد تقديم ماحقه ان يقدم على تقسيم التركة كصرف النجهيز والتكفين واداء الدين عن الميت ان كان عليه وانفاذالوصية من الثلث ان كان اوصى بشئ.

مساۃ بندی کے تمام ترکہ کو چوسہام پر منتسم کرے ۱۵سہام مساۃ عنایت فاطرہ کواور جار جار سہام ہا ہ عنایت فاطرہ کواور جار سہام بندی کے بھائی کودیئے جا کیں گا کرمساۃ بندی کے بھائی کودیئے جا کیں گا کرمساۃ بندی کے بھائی کودیئے جا کیں گا کرمساۃ بندی کے اس مناف کیا ہو بہر صورت وہ مبر بھی ترکہ بیس شارہوگا جال اگر صحت میں معاف کردیا ہوتو شارنہوگا۔واللہ اعلم

| ماةبندى     |     |          |          | The surp    |              |  |  |
|-------------|-----|----------|----------|-------------|--------------|--|--|
|             | افت | ١ب       | ام       | بنت         | 200          |  |  |
|             | (   | <u>r</u> | <u>r</u> | منايت فالر  | r            |  |  |
| المساة بندي | 200 | "        | *        | 117         | مصتد         |  |  |
|             |     | -        | Ż        | ت فالله الر | بنت عنايز    |  |  |
|             | ř   | •        | i        | <u> </u>    | <del> </del> |  |  |

(لدادالا كام ج ١٠٠٧هـ)

## مرض الموت ميس غيرشري تقتيم معترنبيس

سوال .....زیدمرحوم کے در شرحسب ذیل جیں مرحومہ زوجہ اول سے ایک فرزی زوجہ' دوم اوراس کے بطن سے دوفر زعداور دو دختر زوجہ 'سوم لا دلد' زید کی ملک کس طرح تقسیم ہو؟ زید نے مرض الموت میں اپنی ساٹھ ہزار کی ملک کی جیش کے ساتھا نہنے وارثوں میں تقسیم کی

اوردستاويز لكودى كيابيرجشرشده تعتيم مح ي

جواب .....مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ماقتی کے چنسٹھ جھے کریں اور موجودہ مورتوں سے ہراکیک کوچار جاراوراس کے ہر فرزند کوچودہ اور ہر دختر کوسات سات جھے دیں۔
تبدینے اپنی ملک کواپئی مرضی ہے وارثوں جس تقلیم کرکے دستاویز تکھوادی ہے خواہ وہ ہبدہ و یا وست اگرید مرض الموت جس ہوا ہے تو جا ترقیس اسکے ترکے کی تقلیم مندوجہ بالاطریقے پر کرلیں۔ وسیت اگرید مرض الموت جس ہوا ہے تو جا ترقیس اس اسکے ترکے کی تقلیم مندوجہ بالاطریقے پر کرلیں۔ وسیت اگرید مرض الموت جس ہوا ہے تو جا ترقیس اسکے ترکے کی تقلیم مندوجہ بالاطریقے پر کرلیس۔

جا ندی کا سکہ قرض لیا تو جا ندی کا سکہ ہی ا دا کرنا ہوگا سوال .....زیدنے انگریزی دور میں برکوسکہ جاندی کے دیئے یانوٹ جو جاندی کے روپوں کا حوالے قرض دیے اب ان کی اوائی کی کا وقت آیا تو سکہ جاندی فتم ہوکر گلٹ یا لوہ کا سکہ جاری ہے کرموجودہ سکے سے قرض دیتا ہے ذید کہتا ہے کہ بیا ندی کا سکہ بااس کا حوالہ نوٹ دیے تھے استے ہی روپ کی جاندی دولین آٹھ آند تو لہ تھا مثلاً چے سوروپ کی بارہ تو لہ جاندی کی قیمت دو عمر کہتا ہے کہ چے سوروپ کی چے تو لہ جاندی ہونی جائے کیونکہ جاندی کا سکہ اور تو لہ برابر ہے کیا تھم ہے؟

جواب .... سوال کے دو جزیں ایک بید کہ چاندی کا سکہ قرض دیا دوسرا بید کہ نوٹ قرض دیا جزا اول کا جواب بیسے کہ چاندی کے سکہ پرچونکہ چاندی غالب تھی جیسا کہ بندہ کو تلم ہے تو بعینہ وہی سکہ ادا کرنا ضروری ہوگا اور اگر وہ نہ لیے تو ادا نیگی کے دفت اس کی جو قیمت ہوگی وہ دینا پڑے گی جزودوم کا جواب بیست کہ نوٹ چاہے شن حوالہ ہو یا شن اصطلاحی ہو بہر صورت کساد کے بعد ردائج فلوں اور عدا لی کے مانٹر ہوگی اور فلوں وعدا لی جس کسادوا تع ہوجائے کے بعد روائ کے آخری دن کی قیمت واجب ہوتی ہوتی ہے انٹر ہونے کے دفت جو قیمت ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ ( فقاوی مثل حالام غیر مطبوعہ ) ہوتی ہے تہذا بند ہونے کے دفت جو قیمت ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ ( فقاوی مثل حالام غیر مطبوعہ ) مدین چیز کی خرید وفر وخت اور اسکے معاملہ کولوگ ترک کردیں تو اسکانا م کساد ہے مثلاً کوئی ملکہ جبکا روائی عام تھا پھر لوگوں نے یا حکومت نے اسکو بند کردیا تو اسکانا م کساد ہے۔ و فی الشامیة والک ساد ان فتر ک المعاملة بھا فی جمیع البلاد (د دالمعتار ج س ۲۲)

عدالى وه دراجم جن ش عش البناية بعد وهى كمافى البحر عن البناية بفتح العين المعملة والدال وكسر الام دراهم فيها غش وفي بعضها تقييد الدراهم بفالية الغش (ددالمحتارج من ٢٠٠) فكوس رائج ووسكي شركاروائ عام موس

### سوتیلے بھائیوں کی جائیداد پر قبضہ رکھنا

موال ..... بڑا بھائی باپ کی جائیداد پر قابض ہے دوسرا بھائی بڑے کے ساتھ کام کرتا ہے بڑے بھائی نے سب کام اپنے تام ہے کر رکھا ہے اور وہ اپنی مال کااکیلا ہے اور ہم دو چھوٹے دوسری مال سے جیں بڑا بھائی چھوٹے بھائیول کو حصہ نہیں دینا جا بتا۔

جواب .....باپ کی متر و کہ جائیدادی اس کی تمام اولا دایک ہوی ہے ہویا گئی ہو ہوں ہے حصہ
بانے کی مستحق ہیں ہوئے لڑکے کو یہ حق نہیں ہے کہ دو باپ کے ترکے پر تنہا خود قبضہ کر لے اور سوتیلے
جھوٹے ہمائیوں کو مروم کردے اگر ایسا کر رہا ہے تنظالم اور گنبگار ہوگا۔ ( کفایت المفتی ج میں ۲۹۲)
فکاح تانی کرنے سے مورت کا حصہ میر اث ختم نہیں ہوتا

سوال ..... جناب مفتی صاحب! ميرے والد صاحب ١٩٨٨ ميں فوت مو محتے ہيں اور

انہوں نے نقدر قم کے علاوہ کھے جائیداد کھی ترکہ کس تجوڑی ہے دالدصاحب کی دفات کے چے ماہ بعدی والدہ نے دوسرا نکاح کرلیا ہوہ والدصاحب کے جملی ترکہ کس اپنے حصد کا مطالبہ کردہ ی بیں توکیا شرعا والدہ کا اس ترکہ کس حصہ بنتا ہے یا نہیں جبکہ انہوں نے نکاح ٹانی بھی کرئیا ہے؟ جواب سسمیاں یوی کارشتہ موجب ارث رشتہ ہے فاوند کی وفات کے بعدوہ ترکہ کس حصہ شرک کی حقد ارتبار ہے مدوم ترک کا حدوم انکاح کرنے سے میراث کس حصہ پکوئی ارتبیں پڑتا اس لئے آپی والدہ کا اسپنے مرحم فاوند کے بعدوم انکاح کرنے سے میراث کس حصہ پکوئی ارتبیں پڑتا لقو له تعالیٰ: ولهن الربع مماتر کتم ان لم یکن کلم ولد جو فان کان لکم ولد فلهن الشمن مما ترکتم من بعدوصیة توصون بھا او دین ولد فلهن الشمن مما ترکتم من بعدوصیة توصون بھا او دین (صورة النساء آیت ۱۲) قال العلامة السجاوندی رحمہ اللہ: معرفة الفروض ومستحقیہا) ومثلہ فی الهندیة ج۲ ص۵۰۵ وان مفل والثمن مع الولد وولد الابن وان سفل (السراجی صکام باب معرفة الفروض ومستحقیہا) ومثلہ فی الهندیة ج۲ ص۵۵۵)

قرعے کے ذریعے تقسیم میراث کرنا

سوال .....جرحسین عبدالخالق برادر حقیقی پی تقتیم جائیداد بیس جھڑا ہوا اور طرفین نے پہنچائیت کوفیصل کھرایا چنا نچدد و بھائی ہیں اور دوجائیدادا یک دکان ایک مکان اور دکان کو دونوں ناپسند کرتے ہیں اس لئے پنچوں نے یہ جویز کیا کہ چھی ڈائی جائے جسکے نام وہ فکے وہ لے لی جائے دونوں نے منظور کرلیا چنا نچے مکان محمد حسین کے نام انکا اور دکان عبدالخالق کے نام اس فیصلے سے عبدالخالق نے تعافی کی اور کہا کہ یہ جوا ہے ہیں اسکو ہر گز قبول نہیں کروں گا کیا دافعی یہ جوا ہے؟ عبدالخالق نے تعافی کے دونوں یہ جوا ہے؟ عبدالخالق نے جھڑیا دونوں یہ جوا ہے ہیں اسکو ہر گز قبول نہیں کروں گا کیا دافعی یہ جوا ہے؟ عبدالخالق نے جھڑیاں کاروائ ہے کہ بڑے بھائی کا حصہ جھوٹے بھائی کے جھے ہے کھڑیا دونوں پر لا ذم جوا ہے۔ سے کہاں کاروائ ہے کہ بڑے خلاف نہیں اور نہ جوا ہے بلکہ جائز ہے اور دونوں پر لا ذم ہو کہا ہے کہا ہے تام اسکو ہر کریں۔

۲۔ میراث کے جھے میں بڑے اور چھوٹے بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے کی بیشی کرنا جا ئرنہیں۔ (کفایت المفتی ج الاس ۱۳۱۲) حصه ندلینامنظور ہوتو ملک ختم کرنے کی تیج تدبیر

موال .....ا يك ترك ش ميت كى زوج بيازاد بمائى اورعلاتى جياوارث تصاور جيانے بيد کهددیا که میں کچھ لیزانہیں جا ہتا اس کا جواب حسب ذیل لکھا گیا۔

جواب ..... میں سے مجما ہوں کہ مرحوم کے ایک علاقی جیا بھی ہیں اگر میں ہے توان کے جیا کے ہوتے ہوئے چھازاد بھائی کا پچھ حق نہیں اوران کے انکار کرنے ہے بھی وہ پچھازاد بھائی حق وارنہ ہوگا اورا نکار کرنے کے بعد بھی وہ مالک ہیں اب ان سے مرر بوچھنا جا ہے کہ آ پ کا حصہ کس کودیا جائے؟ وہ جس کو ہتلا کیں دے دیا جائے گالیکن چونکہ ہر چیز میں ان کا حصہ ہے اس لئے ہر چیز مشترک ہے اور مشترک کا ہبہ جا زنہیں لبذا وہ جس کو دینا چاہیں یوں کریں کہ اپنا حصہ اس مخض کے ہاتھ جس کو ویٹا جا ہے ہیں زبانی فروخت کر دیں اور وہ زبانی قبول کرنے پھرٹمن زبانی معاف کردے اور اگراس میں خلجان معلوم ہوتو دوسرا طریقہ بیہے کہ یہ چیاتر کے میں ہے کوئی مختصر ی چیز مثلاً کوئی کپڑا' بجائے اینے حصہ کے لیے لیں اور پھروہ چیز خود عی رکھ لیس یا زوجہ کو دیدیں اس طریق ہے بھی زوجدان کے جھے کی مالک ہو عتی ہے۔

ا کیسطریق اور ہے کہ چیااس کام کے لئے کسی کوزبانی وکیل کر کے دوباتوں کا اختیار وے دے ایک بیا کہ کوئی چیز تر کے میں سے اس فتم کی علیحدہ کرلیس دوسرے بیا کہ وہ چیز چرز وجہ کو ہبد کر وے سود کیل کا ایسا کرنا بجائے ان چیا کے قعل کے ہوگا اور ایک طریقہ اور ہے وہ یہ کہ تر کے کونشیم کرکے ہرایک کا حصہ جدا کر دیں پھر پچا کا جو حصہ علٰجدہ کیا ہوا ہووہ زوجہ کو ہبہ کر دیں اوراس کو بھی

خوا ہ اصالاً کرلیں یا وکالاً بیرجا رطر بیقے ہیں ان میں ہے جو کہل معلوم ہوا ختیا رکرلیں۔

(ابدادالفتادي جهم ۱۲۳)

## حصص در نه کومپر د نه ہوں تو تقسیم معتبر ہیں

سوال .....زید مرحوم نے خالد' ولید' عمر' ساجدہ' عابدہ اور زوجہ وارث چھوڑ ہے تر کے پر صرف خالد قابض رہاتھ ہے کیا تو عابدہ کواس کے حصے کا نصف ادا کیا اور نصف کے دینے کا وعدہ کیا بعده عابده نے انقال کیا تو متو فیہ کے درشہ نے خالدے باتی نصف جوز رنفترتھا طلب کیا مگروہ ہفتہ عشره بنل دینے کا وعد و کرتا رہا آخر کا رکہ دیا کہ چوری ہوگئی اور بنا بدہ کا حصہ بھی ای میں چوری ہو حمياسوال بيب كه فالدكة حدوه حصدوا جب الاواب يانبيس؟

جواب ..... تعتيم من جب تك سب كا حصد عليحده نه موجائ وه تعتيم معترنبين بلكه مال

مشترک بدستور مشترک رہے گاای طرح اگر بعض شرکاء اپنا حصہ علیحدہ کرلیں گربعض کوان کا حصہ مشترک بدستور مشترک رہا تسلیم نہ کیا جائے جب کی وہ تشیم تا فذنہیں ہوتی ہی صورت مسئولہ میں عابدہ کا حصہ جومشترک رہا وہ سب کا چوری ہوااس لئے زید کے تمام تر کے سے اس مقدار کومنہا کر کے جس قدرتر کہ باتی رہا اس کواز سرنوتقسیم کر کے دیکھیں گے کہ اس باقی میں سے عابدہ کا کتناحق ہے وہ سب ور شہسے حصہ رسید اس مقدار حق کے تعمیل کرنے کہلئے مطالبہ کرنے کی مستحق ہے چونکہ مسئلہ بندا میں وہ وفات پاچی ہے اس لئے وہ ور شدا سکے ای طرح اس مطالبہ کرنے کی مستحق ہیں۔ (امداد الفتادی جسم ۱۳۷۰)

مرنے والے کا قرضہ نکل آنے پر تقسیم تر کہ کا لعدم ہوجاتی ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ میرا بیٹا طاہر جمال تقریباً جمل مسئلہ کے بارے ہیں کہ میرا بیٹا طاہر جمال تقریباً جم منظر صد لے کراس کی شادی کی بھی عرصہ بعد وہ بخت بھار ہو گیا تو اس کا علاج بھی قرضہ لے کر کرایا اور اس بھاری ہیں اس کا انتقال ہو گیا بعد از وفات بینک ہیں اس کے چودہ لا کھرو بیعموجود تھے جو کہ بذر بعد عدالت ورثاء ہیں تقسیم کئے گئے اس کے بعد اس کے ذرہ فاق قرضہ نکل آیا تو کیا اس قرضہ کی ادائی کے لئے ورثاء سے رجوع کیا باس قرضہ کی ادائی کے لئے ورثاء ہیں رجوع کیا جاسکتا ہے بانیس یا اس قرضہ کوا داکر نے کا ہیں بی ذرمہ دار ہوں؟

جواب .....کسی کی وفات کے بعداس کے جملہ مال سےاولاً چارحقوق منہا کئے جا کیں مکے اور پھر بقیہ مال ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔

وفى الهندية: التركة تتعلق بهاحقوق اربعة جهازالميت ودفنه والدين والوصية والميراث فيبداء اولا بجهازه وكفنه ومايحتاج اليه فى دفنه بالمعروف. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص٣٣٧ كتاب الفرائض) قال الشيخ السيدشريف الجرجاني: ثم تقضى ديونه من جميع مابقى من ماله اى يبدأ بقضاء دينه من جميع ماله الباقى بعد التجهيز والتكفين وهذا هوالثاني فى الاربعة. (الشريفية ص٥ كتاب الفرائض).

اورا گرانالمی یا دھوکہ وی کی وجہ ہے مرنے والے کا جملہ ترکہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے تقسیم ہو جائے تقسیم کیا جائے گا جائے تقسیم کیا جائے گا کہ از سر توقر ضہ وغیرہ منہا کر کے بقیہ میراث کو ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا کہ مافی مجلة الاحکام: اذا ظہر دین علی المیت بعدقسمة الترکة تنسخ

القسمة. قال العلامة سليم رستم باز : تحت مادة سواء كان الدين محيطاً بالتركة اولااما الاول فظاهر لانه عمنع المملك فيمنع التصرف واما الثانى فتعلق حق الغرباء بالتركة شائعاً ولان القسمة مؤخرة عن قضاء المدين لمحق المميت. (شرح المعجلة ص ١ ١٢ الفصل السابع في فسخ القسمة واقالتها) الميت. (شرح المعجلة ص ١ ١٢ الفصل السابع في فسخ القسمة واقالتها) لإذابشر طمحت والصورت مستول ش بحي مرحوم جينے كة مرقم كى ادائيك اس كے باپ كة مرقم من بالات كا ادر بقيم بال ورثاء ش محق الله من المال المال على الله ورثاء ش كان ورثاء ش كى ادائيك كروم كے باپ كوشرعاً بيتن حاصل ہے كه وہ و مكر ورثاء دين الله ورثاء ش كى ادائيك كردوه و يا الله يوه و يا الله باب بول۔

# ورثاءاور مال مشترك كانفع

## مال مشترك كانفع شركاء كے در ثاء میں برابرتقسیم ہوگا

سوال ..... بیداور عمر و دونوں ہمائیوں کا تجارت میں مال مشترک تھا زید ہوی اور آیک لڑی چھوڈ کرفوت ہوگیا عمر و نے مرحوم کی ہوی ہے نکاح کر لیا پھر و وانقال کر گئی اس کے بعد مرحوم ہمائی کی ایک لڑی رہی عمر واس مال مشترک میں بدستور تجارت کرتا رہا اور مرحوم کی لڑی اور اپنے گھر کے اخراجات چلاتا رہا اب عمر و بھی دولڑکیاں اور ہوی اور دوہ چیرے بھائی چھوڈ کر انقال کر گیا زید کے انقال کے وقت مر جاید دولا کھر و پے ہتے اور عمر و کے انقال کے وقت تمر جاید دولا کھر و پ ہیں ہی سوال ہدے کہ در شاہ فدکور و پر مال کس طرح تقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع زید کے مال کا عمر و کی وقات تک زید کی ال کا اور بھائی پرتقسیم ہوگا؟ حاصل شدہ منافع زید کے مال کا عمر و ک

جواب .....عمرونے مال مشترک میں تجارت وغیرہ کرکے جونفع حاصل کیا ہے اور مال برد حمایا ہے وہ ور ثاوزید پر بھی تقسیم ہوگا صرف عمر و کا تر کرنبیں سمجھا جائےگا۔ ( کفایت المفتی ج ۸س۲۷۲) .

### مشترك تركے ميں تجارت كى تو نفع سب ورثاء كا ہوگا

سوال .....زیدم حوم نے ایک بھائی ایک بیوی پارٹج کڑک وارث چھوڑے زیدنے زوجہ کا مہر ادائیں کیا تھازید کی زندگی میں تجارت تھی دو تین کڑکے جو ہوشیار تھے تجارت میں مشغول رہے اور تابالغ کیمنے پڑھنے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام تابالغ کیمنے پڑھنے سے فرصت پاکر بھائیوں کا کام جارہ 9-23

کرتے تھاب بالغ وہوشیار ہونے پرتر کہ طلب کرتے ہیں تو اب مہرادا کیا جائے تو اصل تر کہ ذید سے ادا ہوئیا اب فی الحال جوتر تی شدہ مال موجود ہے اس سے ادا ہو؟ اور اس کے بعد بچا ہوا ور ٹا ء کو دیا جائے؟ نیز زید کا اصل جھوڑا ہوا مال سب کو لے یا جواب ترقی شدہ ہے اس میں سے لے گا؟

جواب .....زید کے اقرباء نہ کورین میں زید کے دارث صرف زوجہ اور لڑ کے ہیں زید کے ہما تیوں کا کوئی حق نہیں اور چونکہ لڑکوں نے متر و کہ زید میں تقسیم سے پہلے تجارت جاری رکھی تو زید کا ترکہ اس طرح مشترک رہا اور کا م کرنے والے دوسرے ورشہ کے تق میں (چونکہ وہ مال اور ہمائی تھے) معطوع تھے اس لئے اب مال موجودہ میں سے زوجہ کوم ہر دینے کے بعد باتی مال موجودہ کوشری حصوں پرتقسیم کرلیں۔

کوشری حصوں پرتقسیم کیا جائے مال کو آٹھوال حصہ دے کر باتی مال سب لڑ کے برابرتقسیم کرلیں۔

کوشری حصوں پرتقسیم کیا جائے مال کو آٹھوال حصہ دے کر باتی مال سب لڑ کے برابرتقسیم کرلیں۔

(کفایت المفتی ج ۱۸ ص ۱۸ کا

اگر کسی شخص نے ور ٹاء کیلئے وصیت کی ہوبعض اس پر راضی اور بعض ناراض ہوں تو کیا تھم ہے

سوال .....کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کدایک خفص نے اپنی وفات ہے دو ماہ ویشتر وصیت کی کد میری جائیداد کو میری وفات کے بعد مندرجہ ذیل طریق پر وراتاء ہیں تقسیم کیا جائے اس کی وصیت کی مصری ہوں اوراس کی اولا دکواوراس کی دوسری ہوی اوراس کی اولا دکواوراس کی دوسری ہوی اوراس کی اولا دکوشری مقرر کر دہ حصہ سے زائد ملتا ہے اور جس کوشری حصہ سے کم ملتا ہے وہ رضا مند نہیں ہے کیا اس صورت ہیں متو فید کی وصیت قابل کمل ہے یانہیں۔

جواب ..... چونکہ حدیث سے جس آیا ہے۔ "لاوصیۃ فوادث او کھا قال علیہ السلام" (وارث کے حق جس میں وصیت سے نہیں) اس لئے صورت مسئولہ جس متوفی کے ترکہ کو اس کے ورثاء پر تقسیم کرنے جس اس کی وصیت کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں بلکہ شریعت کے مقررہ کروہ حصوں ہے اس کا ترکہ اس کے ورثاء پر تقسیم ہوگا البتہ اگر غیر ورثاء کے حق جس بھی اس نے اسی وصیت کی ہوتو ان کے حق جس وصیت کل ترکہ کے تیسرے جھے تک شرعاً سے اور قابل عمل ہے۔ فقط واللہ تعالی اعلم ۔ (فقاوی مفتی محمودے میں اس))

مشترك جائيدا دتقسيم كرنے كى ايك صورت

سوال ....زیداورعمرووو بهائی جی وونول کوکوئی لا کانہیں ہے زید حیات ہے عمروفوت ہو گیا

ان کا کام اور جائبداد وغیرہ کا کرایہ عمرہ کی حیات مشترک رہا زید نے عمرہ کی وفات کے بعد دکا عداری وغیرہ کا کام تنباا نجام دیا اور عمرہ کی بیوی کو تجویز شدہ ماہانہ خرج دیتار ہا نیز عمرہ کی آیک دختر کی شادی بھی کی اب مشتر کد سامان دکا نداری وغیرہ کا زید دعمرہ کے متعلقین میں تقسیم ہونا قرار پایا ہے عمرہ کی بیوی نے اپنا میر معاف نبیس کیا ہے ذید کی دو دختر دل کی شادی بھی زید وعمرہ کی حیات میں اس اس مشتر کہ آمدنی ہے ہوئی تھی جن کا انتقال ہوچکا ہے۔

زیدگی ایک لڑکی جس کی شادی زید دھروکی خیات علی مشترک آمدنی ہے ہوئی ہمروکی ایک روجا اورا کیک جس کی شادی زید وعمروکی زیدگی علی مشترک آمدنی ہے ہوئی اورا کیک چھوٹی لڑک ۔ جواب ..... سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زیدا در عمرو دونوں باپ کرتے ہے جس شریک رہے اورخود بھی جو کما نے رہے وہ مشتر کہ طور پر خرج کرتے رہے اس لئے زید اور عمر و دونوں تمام مشتر کہ جائیدا دیس تھے مساوی شریک ہیں جی دونوں علی تمام جائیدا دیس تھے مساوی شریک ہیں جی دونوں علی تمام جائیدا دنصف نصف تقسیم ہوجائے گ ۔ جائیدا دیس تھے مساوی شریک ہیں اور جبکا مہرادا کیا جائے گا جمرے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو کے اور دو مگٹ دونوں کے ایک اور دو مگٹ دونوں کو اور دولا کیوں کو اور دو مگٹ دونوں کو اور دو مگٹ دونوں کو اور دولا کیوں کو اور دولا کیوں کو اور دولا کیوں کو اور دولا کیوں کی اور بھی کا دور ویک کی مشادی کا خرچ بھی نصف پی شادی مشتر کہ جائیداد جس سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نگی کی شادی کا خرچ بھی نصف پی مشادی مشتر کہ جائیداد جس سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نگی کی شادی کا خرچ بھی نصف پی طرف نگا لئوں کو اور کو ایک کو اور کیاں کو اور کیاں کو اور کھر کے ایک کی مشادی کا خرچ بھی نصف پی مشادی مشتر کہ جائیداد جس سے ہوئی تھیں اس لئے اگر زید عمروکی نگی کی شادی کا خرچ بھی نصف پی طرف نگا لئوں کو لؤل اسے کو اور کو ایک کو کہ کیا کہ کا در سے کا جرکا سے کہ کو کیا ہوگی کی شادی کا خرج کی نصف اپنی

غیمنفسم نز کهاورتصرفات جائیداد کی تقسیم ادر عائلی قوانین

سوال ..... میرے والد محد اسائیل مرحوم سرائع نمبر ۱۹۳۹ کے نصف جھے کے مالک بھے ان کی اولا دھی ہم دو بہنس اور تین بھائی سے ایک بھائی عبدالرحیم ۱۹۲۹ء میں اور دوسرے بھائی عبدالہید ۱۹۲۹ء میں وفات پا گئے ۱۹۷۲ء میں والد صاحب بھی دار فانی ہے کوچ کر گئے اس وقت ہم دو بہنیں ہاجراں بی بی اور زبیدہ بی بی اور ایک بھائی عبدالرحمٰن بتید حیات جیں مرحوم بھائی عبدالہجید کی پائے بیٹیاں جی جن میں ہے جارشادی شدہ جی والد کے انتقال کے بعد متعلقہ حکام نے درج بالا جائیدادکو ورداء میں اس طرح تقسیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۹/۵ حصۂ زبیدہ بی بی باجراں بی بی بیٹیاں جائے انتقال کے بعد متعلقہ حکام نے درج بالا جائیدادکو ورداء میں اس طرح تقسیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۹/۵ حصۂ زبیدہ بی بی باجراں بی بی بیٹیاں جائیدادکو ورداء میں اس طرح تقسیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۹/۵ حصۂ زبیدہ بی بی باجراں بی بی بیٹیاں جائیدادکو ورداء میں اس طرح تقسیم کیا کے عبدالرحمٰن بیٹا ۹/۵ حصۂ زبیدہ بی بیٹیاں بی بیٹیاں بی

١٠/٢٤ حصة اورياني يوتيال ١٠/٩ اور پيراس طرح تقتيم كيا كميا كه عبدالرحن بيثا ١٠/١ حصة زبيده بي بي 'بإجرال بي بي بينيال ٣/ احصهُ اور يائج بوتيال٣/ احصه چونکه بهائي عبدالجيد ١٩٦٦ء من والد صاحب کی زندگی بی بی انقال کر گئے تھاس لئے ان کے نام کوئی جائداد منقل بی نہیں ہوئی تھی تو کیا دادا کی جائیدادیں سے اسلامی قانون وراثت کی روے یو تیاں حصددار ہوسکتی ہیں؟ اگر دادا کی جائیدادمیں بوتیاں اسلامی قانون وراثت کی روے حصددار موسکتی ہیں تو درست ورند بتایا جائے کہ ہاری آج تک شنوائی کیوں نہیں ہورہی ہے؟ کیا متعلقہ حکام جو جاہیں وہ کرتے رہیں اوران سے بو جینے والا کوئی نہ ہواس سلسلے میں صدر مملکت کی خدمت میں ایک درخواست بھیجی گئی تحرمیری تمام گزارشات ردی کی ٹوکری کی نذر کر دی گئیں آخر کارصدرمحتر م کی خدمت میں تار بھیجے گئے گرانہیں بھی درخورا عننا ہ نہ تھا گیا گورز ہنجاب کی خدمت میں بھی درخواسٹیں بھیجی گئیں محرانہوں نے بھی کوئی توجہ نہ دی کمشنرفیمل آباد کی خدمت میں بھی درخواتیں بیجی گئیں بیسب کھ کرنے کے باوجود کوئی بھی کھے کرنے کے لئے تیار نہیں اتی فریاد و پکار کے باوجود بھی اگر ارباب اقتدار کے کانوں پر جوں تك نەرىينگے تو ميں نہيں مجھتى كەاس مملكت خداداد ميں كس قتم كااسلامى قانون رائج ہے اورايك عام شہری کب تک نوکرشاہی کے ہاتھوں میں پریشان ہوتارے گا آخر میں صدر مملکت و چیف مارشل لاء المِنسٹریٹرصاحب کی خدمت میں آپ کے مؤ قر جریدے کی وساطت نے بیگز ارش کروں گی ک اگراسلامی قانون وراثت کی روے ہوتیاں دادا کی جائیداوش ہے حصددار ہوسکتی ہیں تو مجھے کم از کم جواب تو دیں اگر نبیں تو مچر درج بالا جائیداد کو قانون اسلام کے مطابق ہم دو بہنوں اور ایک بھائی میں تقسیم کرنے کے احکامات صا در فرما نمیں اور متعلقہ حکام کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کا تعلم دیں تا کہ آئندہ کی کوبھی اسلامی قانون کے ساتھ خداق اڑانے کی جرأت نہ ہو۔

جواب ..... شرعاً آپ کے والد مرحوم کی جائیداد چارصوں میں تنتیم ہوگی دو جھے اڑ کے کے اور ایک ایک حصد دونوں الرکیوں کا 'پوتیاں اپنے دادا کی شرعاً وارث نہیں۔ پاکستان میں وراشت کا قانون خدائی شریعت کے مطابق ہیں بلکہ ایوب خان کی شریعت کے مطابق ہے آپ کے والد مرحوم کی جائیداو کا انتقال ای ''ایو بی شریعت'' کے مطابق ہوا ہے۔

(آب كي مسائل اوران كاهل ج٢ص٢٢)

# غیرمنقسم ترکے سے خرج کرنے کا حکم

سوال ..... ہندہ کا شوہرانقال کر گیا اور اولا د نابالغ ہے شوہر کی جائیداد غیر منقولہ غیر منقسم ہے ذوجہاں جائیداد کی آمدنی سے خیرات کر سکتی ہے یا نہیں؟ تا کہ شوہر کو ایصال تو اب کرے۔
۲۔اور ذوجہ کس قدر آمدنی اس غیر منتسم مال جس سے خرچ جس لا سکتی ہے؟

جواب .....فرائض کی روے اس زوجہ کے اور اس کی اولا دیے حصوں میں جونب ہے اس کو و کھے کر جس قدر خیرات دے اس کو اپنا حصہ قر اردے کر اس نسبت ہے اولا و کھے کر جس قدر خیرات دے اس کو اپنا حصہ قر اردے کر اس نسبت ہے اور تم جدا کر کے اے اولا و کیلئے بطور اما نت محفوظ رکھ دے بلوغ کے بعد ان کو دے دے مثلاً متو ٹی کے صرف زوجہ اور دو بیٹے بلا قو اگر مشترک آمدنی ہے دو آئے خرج کرے توجہ دو آئے ان دو بیٹوں کیلئے محفوظ رکھ دے۔

۲۔ فاص اس مورت کا حصد اگر اتنا ہو کہ اس کے سب افراجات کے لئے کافی ہو سکے تو اپنے حصے کی مقدار تک اس کوفر بچ کرنے کا افتیار ہے اور اس صورت بیں اگر اولا دکا حصد ان کے مغرور کی افزاجات کے بعد بچنا ہوتو اس بچے ہوئے کو بطور امانت رکھے اور اگر عورت کا حصد اس کے مغرور کی افزاجات کے بعد بچنا ہوتو اپنی اولا د کے حصے ہے بھی مختصر مغرورت کے بقدر لے کے مغرور کی افزاجات کے لئے کافی نہ ہوتو اپنی اولا د کے حصے ہے بھی مختصر مغرورت کے بقدر لے کرخرچ کرکھی ہے۔ (احداد الفتاد کی جسم سے اس

## تقسيم تركدے بہلے خرج كرنا

سوال .....زیدمرحوم نے جاراڑ کے جاراڑ کیاں ایک بیوی تیموڑی بڑالڑ کا الگ ہے زید کی اہلیہ کو بغیر تغلیم میراث اس میں تصرف کرنا کیما ہے؟ اور تقلیم میں ہرایک کو کتنا ملے گا؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق حنقد مدیلی الارث سب سامان کے چمیا نو ہے حصہ کر کے بارہ سہام بیوی کو چودہ چودہ چارلڑ کول کو اور سات سات چاروں لڑ کیوں کوملیس گے تقسیم میراث سے پہلے اس میں سے خرج کرنا جا تزنہیں صورت ورخ ذیل ہے۔ (فاوی مفاح احلوم فیرمطبور) مسئلۂ زید

| الأكى | الزكي | الزكي | الزكى | 6% | 15.3 | 64  | الزكا | بيوي |
|-------|-------|-------|-------|----|------|-----|-------|------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | IM | II"  | ll. | Hr.   | Iľ   |

ا بنے بیسے کیلئے بہن کو نامز دکر نے والے مرحوم کا ورثہ کیسے فسیم ہوگا؟ سوال .... بیراسب سے چوٹا بھائی عبدالخالق مرحوم پی آئی اے میں انجینئر تک آفیسر کے عبدے پر فائز تھا کنوارا تھا اور گزشتہ وو ماہ پہلے کنوارا ہی اللہ کو بیارا ہوگیا مرحوم کے بین بھائی اور جار

ہنیں ہیں اور سب حقیقی ہیں مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنی ہوئی بہن کواسینے ہیے کے لئے نامز دکر دیا

تھااس کی وجہ یہ تھی کہ مرحوم اس بہن کی ایک لڑکی کے بہاں رہتا تھا کھانے کے ہیے بھی اپنی اس بہن

کو ہر ماہ دیا کرتا تھا بھائی مرحوم سے کرایہ وغیر وہیں لئی تھی بہتا ہے کہ شرگی اعتبار سے یہ بہن اس کے

ٹرکہ کی کہاں تک حق وار ہوئی ہے؟ جبکہ اس کے حقیقی اور بھی ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اورا گراس

بہن کے علاوہ حق وار بھی ہیں تو اسکے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوئی جا ہے؟ یہ بھی بتاہے کہ اس بھائی

کا تی بدل کیے ہوسکتا ہے اور کون کرسکتا ہے؟ جبکہ اس نے اسکے بارے ہیں کوئی وصیت بھی نہیں کی

ہات خریس بیاور معلوم کرتا جا ہوں گا کہ جو تر ضداس پر ہے اس کی اوا نیگی کی کیا صورت ہوگی؟

جواب .....مرحوم کے ترکہ ہے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کرنا فرض ہے قرض ادا کرنے کے بعد جو پچھے باتی ہے اس کے ایک تہائی جصے میں اس کی وصیت پوری کی جائے اگر اس نے کوئی وصیت کی موور نہ باتی ترکہ کورس حصول پر تقسیم کیا جائے۔ دود دوجھے تینوں بھائیوں کے اور ایک ایک حصہ چاروں بہنوں کا مرحوم کا اپنی بڑی بہن کو ترکہ کیلئے نا مزد کر دینا اس کی کوئی شری حیثیت نہیں مرحوم کے وارث اگر چاہیں تو اس کی طرف سے جج کراسکتے ہیں۔ آپ کے مسائل ج ۲ م ۲۲۲س)

ا پنی شادی خود کرنے والی بیٹیوں کا باپ کی وراثت میں حصہ

سوال ..... میرے ایک رشتہ دار کے تمن بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں بیٹیوں ہیں ہے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی ہیں اپنی مرض سے شادی کی اور ایک نے باپ کے انقال کے بعد شادی اپنی مرض سے کی کیونکہ اب باپ کا انقال ہو چکا ہے اور بھا ہوں ہیں سے بڑا بھائی اپنے باپ کی جائیداو کا وارث بن بیٹیا ہے وہ کہتا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرض سے شادی کی ہے ان کا باپ کی جائیداد جائیداد ہیں ہے گوئی حصر نہیں ہوتا جن دو بیٹیوں نے اپنی مرض سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیا ان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی وراثت ہیں اسلام کی روسے حصر ہوتا ہے؟ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیا ان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی وراثت ہیں اسلام کی روسے حصر ہوتا ہے؟ جواب ..... جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیس ان کا بھی اپنی باپ کی جائیداد ہیں دومری بہنوں کے برابر حصر ہے بڑے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجاتا ترام اور تا جائز ہے اسے ورمری بہنوں کو ۔ والنداعلم (آپ کے مسائل اور ا تکا حل ہوں کا سے براپ کی جائیداد کو تا ہوں ہو جاتا تراس کو دور تھے ہو ایک کو اور کی ہونوں کو دیتے جائی اور ایک میں کے دور دو صے ہوائیوں کو دیتے جائیں اور ایک سے کہا ہوں کو دیتے جائیں اور ایک میں کی ہینوں کو دیتے جائیں اور ایک کی کی ہونوں کو دیتے جائیں اور ایک میں کی دور دو صے ہوائیوں کو دیتے جائیں اور ایک میں کی بہنوں کو ۔ والند ایک میں ایک اور انکا حل جو دور و صے ہوائیوں کو دیتے جائیں اور ایک میں کو دیتے جائیں اور ایک میں کو دور و صے ہوائیوں کو دیتے جائیں اور ایک میں کو دی دور و صے ہوائیوں کو دیتے جائیں اور ایک میں کو دور و صور کو کی کو دی کو دی کو دی کو دور و سے ہوائی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دور و صور کو کو دی کو دی کو دی کو دیں کو دی کو دور و صور کو دی کو دی کو دی کو دی کو دی کو دور کو کو دی ک

شادی کاخرچ میراث سے لینا

سوال .....زیدمرحوم نے ایک بیوی ایک حقیقی جمن پانچ لڑکیال اور دولڑ کے وارث جموڑے

کس کوکتنا حصہ طے گا؟ مرحوم نے اپنی حیات میں ایک لڑ کے کے علاوہ سب کی شادی کردگ آن تو وہ بے شادی کردگ آن تو وہ بے شادی لڑکا علیحدہ جصے کے علاوہ شادی کا حصہ بھی باپ کی ملک سے لے سکتا ہے یانہیں؟ جواب سن زید کے کل ترکے کو بہتر سہام پر تقسیم کیا جائے گا اور ہر وارث اپنے جھے کا بقدر استحقاق مستحق ہوگا؟ اور بے شادی شدہ لڑکے کو حصہ میراث کے علاوہ شادی کا حصہ نہیں ملے گا۔

(نآون محوديد ج ١٨٠٨)

| حقیق بهن | بنت | بنت | بنت | بئت | بنت | ابن | ابن | زوجه |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 35       | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 16  | 10" | 9    |

#### میراث کے مال مشترک سے دعوت وصد قد وغیرہ کرنا

سوال .....زیرفوت ہوااب زید کی بیوی ہندہ اور ایک لڑکی ہے میر اِث ابھی تقسیم نہیں ہو گئ زیدا پی حیات میں ہندہ کی والدہ کو نان نفقہ دیتا تھا کیا اب زید کے مرنے کے بعد زید کی بیوی بھی اس مال میں اس طرح کا تصرف کر سکتی ہے؟ اور ہندہ اپنے عزیز وا قارب اور طالب علم وغیرہ کی اس غیرتقسیم شدہ مال ہے دموت وغیرہ کر سکتی ہے یا نہیں؟

جواب ..... مال مشترک ہے جائز نہیں کہ کوئی صدقہ وغیرہ کسی کو دے یا مہمان داری کرے ادر ہندہ کی والدہ کو بھی اس مال سے سابقہ طریقہ پر تان نفقہ لیمنا جائز نہیں البتہ تقسیم کے بعد ہندہ کوئن ہے کہ اپنامال والدہ کو دے یا مہمانوں کو کھلائے یا صدقہ کرے۔(فآوی جمودیہ ج ۸س۲۵)

#### تركه میں سے شادی کے اخراجات ادا كرنا

سوال ..... ہمارے والد کی پہلی ہوگی ہے دولڑ کیاں ایک لڑکا ہے پہلی ہوگی کی وفات کے بعد دومری ہیدی ہوگی ہوگی کی وفات کے بعد دومری ہیدی ہے سات لڑکیاں ایک لڑکا ہے تین لڑکیوں اور ایک لڑکے کی شادی ہاتی ہے دیمبر ۱۹۹۳م میں والد صاحب کی وفات کے بعد والدہ صاحب کا کہنا ہے کہ والد نے جو پچھ چھوڑ ا ہے اس میں سے غیر شادی شدہ اولا دکی شادی ہوگی اس کے بعد ورا شت تقسیم ہوگی۔

(۱) وراثت كب تقيم موني ما ية؟

(۲) کیاوراثت میں سے غیرشادی شدہ اولا دکے اخراجات نکالے جائے ہیں؟ جواب سے تہارے والد کے انقال کے ساتھ ہی ہر وارث کے نام اس کا حصہ نتقل ہوگیا تقسیم خواہ جب جا ہیں کرلیں۔

(٢) چونکه والدین نے باقی جہن بھائیوں کی شادیوں پرخرج کیا ہے اس لئے ہمارے بہاں

یمی رواج ہے کہ غیرشادی شدہ بہن بھائیوں کی شادی کے اخراجات نکال کر باقی تقسیم کرتے ہیں۔ وراصل باقی بہن بھائی والدہ کی خواہش پوری کرنے پر راضی ہوں تو شادی کے اخراجات نکال کر تقسیم کیا جائے اگر راضی نہ ہوں تو پورا تر کہ تقسیم کیا جائے لیکن شادی کاخر چہ تمام بہن بھائیوں کواسیے حصوں کے مطابق بر داشت کرتا ہوگا۔

ورثاء کی اجازت ہے ترکہ کی رقم خرج کرنا

سوال .....ترکه میں ورثا و کی اجازت اور مرضی کے بغیر کیا کسی تم کے کارخیر پر رقم خرج کی جاسکتی ہے؟ جواب .....وارثوں کی اجازت کے بغیر خرج نہیں کر سکتے۔

سوال ..... پیچورقم ورثاء یعنی تیپااور حقیقی پیوپھی کی اجازت کے بغیر مجد میں دی گئی ہے کیا بدرقم مسجد کے لئے جائز ہے؟

جواب .....اگروارث اجازت دیں وضح ہورندوا ہی کی جائے۔ (آ کے سائل درا نکامل ج۱ م ۴۲۱)

وارث کفن دفن کا صرفہ تر کے سے وصول کرسکتا ہے

سوال .....زید کا انقال ہواا کی ایک اڑک ہےا درایک ہمائی دو بہیں ہیں ایک سویتا ہمائی اور بہن ہے ایک سویتا ہمائی اور بہن ہے نہ دیا ہمائی اور بہن ہے نہ دیا ہمائی اور بہن ہمائی کی طرف ہے ہوا ہے؟ جہز و تعین کا خرج الے تھیں ہمائی کی طرف ہے ہوا ہے؟ جواب جواب ہوا مرحوم کا اور کوئی وارث نہ ہوتو اس صورت میں مرحوم کی تجہیز و تعین کا خرج جواب کے ہمائی نے ادا کیا ہے اگر اس خرج کو وہ طلب کرتا ہے تو اس کو مرحوم کے ترکے ہے ادا کردیا جائے بعد ماجی کے آئد ھے کر کے لاکی کوچا رجھے کھیے تھائی کو دو جھے اور

ہرا کیے حقیقی بہن کوا کیک ایک حصہ دیں سونیلا بھائی بہن محروم ہیں۔ ( نآوی با تیات معالحات ص ۹ سے م مال مشتر ک سے شاوی کرنے کا حکم

سوال .....زید کی تین از کیاں اور دواڑ کے بین زید کے انتقال کے بعد دواڑ کیوں کی شادی ہوئی اور چر زید کی عورت کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک اڑ کے اور دواڑ کے غیر شادی شدہ ہیں اب موجودہ صورت میں زیداوراس کی بیوی کے تر کے بیس ہے ان تینوں غیر شادی شدہ اولا دکی شادی کا خرج علیحدہ کرکے ماجی کوتشیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب .....زیدمرحوم کی بہلی اور دوسری دختر کی شادی کے وقت اگر دونوں عاقل بالغ رہی ہوں اورانکی اجازت سے ان کی شاد یوں کا خرچ کیا گیا ہوتو وہ خرچ ایجے حصوں ہے وضع کیا جائے گا اوراگر وہ عاقل وبالغ ندر بی ہوں یا عاقل وبالغ ہوتے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر خرج کیا گیا ہواوراس خرج کو دوسر ہے ورثاء ند مانے ہوں تو اس صورت میں خرج کر نیوا لے کوضائن ہوتا پڑے گا نیز جس طرح دولڑ کیول کی شادی مال مشترک ہے گئی ہے ای طرح باتی اولا دکی شادی بھی با تفاق درثاء مال مشترک ہے کرے بقید مال کو دارثوں کا آپس میں تقسیم کر لینا بھی منع نہیں ہے۔ ہرحال میں لڑکوں کو دو دوجھے اورلڑ کیوں کوا یک ایک جھے کے حساب ہے تقسیم کریں۔ (فنادی با قیات ما انات میں اوس اس

بيوى كامهريس جائيداد برقضه كرنا

سوالی ..... نید نے ایک لڑکی ایک بھن اور ایک دادی ایک نوجہ ایک علاقی ہمائی وارث چھوڑئے شرعاً جا ئیداد کی طرح تقدیم ہوگی؟ زوجہ کا مہر نو ہزار تعاکل جائیداد کی بالیت سات ہزاری تھی اب ہوہ نے کل جائیداد پر مہر کے فوش بقد کر لیا ہے ہیں جائیس؟ یا متوفی کی آ مدنی کو جو آٹھ دس ہرس کے عرصے علی اس جائیداد سے حاصل ہوئی اور وہ نو ہزار سے زائد ہے مہر کے فوش عیں وضع کیا جاسکتا ہے یائیں؟ جواب ..... مقدم حقوق اوا کرنے کے بعد کل بڑے کے چیس ہمام ہوں گے ماتی ہوں گے ماتی ہوں گے ماتی میں ہے تین سہام ذوجہ فو چار سہام دادی کؤبارہ ہمام لڑکی کو اور پانچ سہام جیتی بہن کو لیس کے ماتی ہوائی محروم ہے۔ سہام ذوجہ کو فو چار سے اس کے زوجہ کا اپنچ حق مہر جس جائیداد پر قبضہ کر لینا خود بخو دموجب الا وا تھا جائیداد خود تین مہر بیس ہماس کے ذوجہ کا اپنچ حق مہر جس جائیداد مہر جس محسوب ہوگئی ہے۔ پس الا وا تھا جائیداد جو ذوجہ کے قبض ربی اس کی حیثیت بڑکہ مشتر کہ بی کی ربی اور اس کی آ مدنی یقینیا زوجہ کے جائیداد جو ذوجہ کے قبض سے جائیداد جمر جس محسوب ہوگئی ہے۔ پس جائیداد جو ذوجہ کے قبض میں میں اور اس کی آ مدنی یقینیا ذوجہ کے جائیداد جمر اوا کرنے کے بعد حصول کے جاسکتے ہیں؟ مرحوم کے ترکے جیل سے کون کون سے اخراجات وصول کے جاسکتے ہیں؟

مرحوم کے ترکے میں سے کون کو ان سے اخراجات وصول کے جاسکتے ہیں؟
مرحوم کور کے میں سے کون کو ان سے اخراجات وصول کے جاسکتے ہیں؟
موال .....ایک بیتم بے شادی شدہ لڑکی مال دار کا انتقال ہوگیا جس کی پر درش اس کی دالدہ نے کہ تھی مرحومہ کے مال میں سے دالدہ نے حسب ذیل خرچ کر دیا ہے شرعاً بہ خرچ جائز ہوایا نہیں؟ اورکون اس کو بر داشت کرے گا جبکہ مرحومہ کا سرمایہ موجود ہے۔

ا۔ مرحومہ کے بین کا فرج پرورش ا۔ متوفیہ کی بیاری اور جبینر وتکفین کا فرج سے متوفیہ کے قرآن شریف قرضے کی ادائیگی سے۔ مرحومہ کی نمازوں کے بدلے میں دیا گیا گندم ۵۔ بچوں کوختم قرآن شریف

کے لئے دیا گیا ۲۔ سوم چہکم جعرات وغیرہ کا قرچ ک۔ مرحومہ کا ج فرض کرایا گیا ۸۔ مرحومہ کی جانب سے تغییر مسجد میں دیا گیا۔

جواب ..... چوده سالہ تابالغار کی کے دے نہ جج فرض تھانے تماز روزہ پس اس کی والدہ نے اس کی پرورش میں جورو پیدا تھایا ہے وہ اس کی حیثیت ادر عرف کے موافق مرحومہ کی جائیداد میں سے والدہ کو ملے گا اور جبیز و تھیں اور دواوعلائ کا خرج بھی اس کو ملے گا لیکن سب میں عرف ادر واقعیت کا لحاظ ہوگا ادا میگی قرضہ میں بید یکھا جائے گا کہ قرضہ کیسا اور کیوں اس کے ذھے ہوا تھا اگر کوئی واقعی اور شری قرضہ ہوگا تو وہ بھی دیا جائے گا ورنہ بیس رخرج سے مدے اسے مراح اخراجات کرنے والے کے ذھے رہیں گے ان کیلئے ایک حبنیں دیا جائے گا۔ (کفایت المفتی ج میں ایک)

بورے ترکے برایک ہی وارث کے قبضہ کر لینے کا تھم

وارثوں کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس کی چیسی ہو گی چیز میں سے اپنے جھے کے بقدراس شخص سے وصول کرلیں جس نے چھیزا ہے۔ (امداد المفتین ص۱۰۴۵)

### زوجہ کا خاوند کے تر کے پر قبضہ کرنا

موال .....زیر کا انقال ہوا آیک زوجہ ایک لڑکا تابالغ وارث جچوڑے مساۃ کا دین مہر پچھیں سو
روپے ہے جواب تک ادائیں ہواز وجہ شوہر کی وفات کے بعد وین مہر کے عوض میں جائیدا دیر قابض
ہوگئی اور ترکہ متوفی دین مبر کے برابر بھی نہیں ہے بلکہ کم ہے لڑکا بالغ ہونے کے بعد جائیدا دیدری پر
قابض ہونے کا طالب ہے دین مبر ادا کرتا ہے اور زمانہ گذشتہ کا جائیدا دکا منافع ما نگا ہے آیا مساۃ نے
جومنافع اب تک وصول کیا ہے اس کے منافع کی مساۃ ما لگ ہے یالڑے کو واپس دینا جائے؟

جواب ..... جبکہ زوجہ کا دین مہر ثابت ہو چکا اور زوجہ نے اپناحق وصول کرنے کے لئے جائیداد پر قبضہ کرلیا تو دین مہر کے بقدر پرزوجہ کا قبضہ شرعاً درست ہو گیا اور اس کی آمدنی اس کی ملک میں داخل ہو گئی اب کسی کواس کے منافع کے واپس لینے کاحق نہیں۔(امداد المفتیین ص سے ۱۰۱)

### بیوی کودوسروں کے حصے میں دخل دینا

سوال .....ایک خص اپنی بچاس بیگه زین اور کچه نقدر و پیرتر که چوژ گیا وارشین بین ایک بیوی اور دولاکیاں بین برایک کا حصہ بیان فر ما کیں بیوی بنک کا تمام رو پیدیمیدگاہ بین و بیاجا ہتی ہے۔ جواب ..... وارشین بین والدین یا واوایا ان کی اولا دو غیرہ بین ہے کوئی تو ہوگا تحقیق ضروری ہے کوئی عصب بالکل نہ ہواہیا بیشکل ہوتا ہے ہی صورت ہوتو بیوی کو آئے خوال حصہ اور لڑکیوں کو دو مگل عصب بالکل نہ ہواہیا بیشکل ہوتا ہے ہی صورت ہوتو بیوی کو آئے خوال حصہ اور لڑکیوں کو دو مگل علی ہے دو میوی کو اور سات سات دونوں لڑکیوں کو میں کی حقد ارہے باتی لڑکیوں کا ہے۔ (ناوی من حالا الور کیوں کو ایس کے بنگ کی رقم میں بیمی بیوی آئے تھویں کی حقد ارہے باتی لڑکیوں کا ہے۔ (ناوی من حالا الحام فیر مطبور)

بذر لعِداعلان عاق نامه بين كوميراث ي محروم كرنا

سوال .....اگر کوئی مخص اپنے بیٹے سے ناراض ہوا درای نارائنسٹی کی وجہ سے اخبار وغیرہ بیں بذر بعیہ اشتہارا پی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدا د سے اسے عات کرنے کا اعلان کر دیے تو کیا باپ کی وفات کے بعد عاتی شدہ بیٹا میراث کا حقدار بن سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....وراشت ایک اضطراری حق ہے کوئی مختص اپنی طرف ہے اس حق کوز اکل یاضم نہیں کرسکتا اس لئے ہاپ کے مرنے کے بعد عاق شدہ بیٹا بھی میراث کا حقدار ہے تا ہم اگر میخص اپنی زندگی ہی میں اپنی جملہ جائد اور منقولہ سرماریا ہے ورثاء میں تقسیم کردے اور ان کو باضابطہ ما لک بنا دے تو اس صورت میں باپ کے مرنے کے بعد عاتی شدہ بیٹاحق ارث کا مطالبہ بیس کرسکتا۔

قال العلامة محمدعلاؤ الدين آفتدي :الارث جبرى لايسقط بالاسقاط.

(تكملة ردالمختارج اص ٩ ٣٥ مطلب الفتوى كتاب الدعوى

وذكرالامام محمدبن اسماعيل البخاري :عن ابراهيم عن الامبود عن عائشة قالت اشتريت بريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فان الولاء لمن اعتق. (الجامع الصحيح البخارى ج٢ ص٩٩٩ كتاب الفرائض باب الولاء لمن اعتق الخ) ومثله في امدادالفتاوى ج٣ ص٣٢٣ كتاب الفرائض (فتاوى حقانيه ج٢ص ٥٣١)

مرحوم بھائی کی جائداد پر قبضه کرلینا

سوال ....ا يك مخص في يوفت انقال ايك زوجه دولاك تين لاكيان دو بها كي اورايك بهن

چھوڑی کھر مرحوم کے ایک بھائی اور ایک بہن کا انقال ہو گیا ایک بھائی زندہ ہے جوکل زمین کی کھیتی کرتا ہے گرمرحوم کی اولا دکوائی ہیں ہے کہتے ہیں دیتا اب اس نے زمین کا کچھے حصہ بچاہے اس میں سے پانچ ہزار پانچ سورو پے مرحوم کی اولا دکود ہے ہیں مرحوم کے بڑے لڑکے یہ چاہجے ہیں کہ بدرقم اپنی والدہ بھائی اور بہنوں کے درمیان شرع کے موافق تقسیم کردیں تو شرعا ہرا یک کو کتنا حصہ ملے گا؟ نیز بھائی کا مرحوم کی اولا دے ساتھ ایسا برتا ذکرنا کیسا ہے؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں اوائے حقوق باتی ماندہ ترکہ کے آٹھ سہام کر کے ایک بیوی کؤوووو ہر دولڑکوں کو اور ایک ایک ہر تین لڑکیوں کو ملیس سے بھائی بہنوں کو پچھے نہ ملے گا ہی بھائی کا مرحوم کی جائیدا و پر قبضہ اور تصرف نہ کورسب ظلم اور نا جائز ہے صورت مسئلہ یہ ہے۔ (فقادی مقاح العلوم غیر مطبوعہ) بیوی اا این ایمن ایمن ایمن ایمن بنت ائینت ائینت ا

### بدون تقسيم ميراث تر كه كوخرج كرنا

سوال .....ا یک فخص کا انقال ہوا اس کے دالد نے اس کا گھر فروشت کر کے بیارادہ کیا ہیں ان چیوں ہیں مسجد بنواؤں گا اور ایک جگہ تغییر بھی شروع کر دی اس کے بعد جھڑا ہو گیا اور بیسجد چار پانچ سال سے اب تک جج ہی ہیں ہے اب دالدین چیوں کو جو بچے ہوئے ہیں کسی اور مسجد میں یا جے وغیرہ بیس خرج کرسکتا ہے۔ تقسیم میراث اور قم نہ کورخرج کرنے کا تھم تحریر فرمادیں۔

جواب ..... حال استختاء ہے زبانی معلوم ہوا کہ میت کے دار ٹین ایک بوی ماں اور باپ
ہیں اورا والا داور بھائی بہن کا نہ ہوتا ہتلا یا ہے ہیں اگر دارث بہی ہیں تو تقلیم ترکہ کی صورت بیہوگ کہ
جہنے و تھنے ن اور قرض مہر د فیر و بعد ادا کر دینے اور وصیت ہوتو تہائی مال سے پورا کرنے کے بعد چار
سہام کر کے ایک بیوی کو اور ایک ماں کو اور دو دالد کو لیس کے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ بیوی ا ماں ا والد ا
بیوی کا مہر یاتی ہوتو اسکوادا کریں پھر ایک اسکاایک چوتھائی حصد یں اور دالدہ کا بھی ایک چوتھائی
ہے بقیہ جور ہادہ دالد کا ہے دہ این حصہ کو جہاں جا ہے خرج کرے۔ (فادی مقام العلم فیرمطبوعہ)

# قبر کی زمین کی قیمت کس مال سے دی جائے؟

سوال .....میت کے بعض درثاء عام قبرستان بیل دفتا ناچاہتے ہیں اور بعض درثہ قبر کے لئے زمین خرید کراس میں دفتانا جاہتے ہیں زمین کی قیمت میت کے مال سے دمی جائے یاور ٹا وادا کریں؟ ب بسس بیخرج تجمیز وتلفین میں شامل ہے لہٰذا میت کے مال سے ادا کر سکتے ہیں۔ کیکن اگرمیت عورت ہواوراس کا شوہر بھی ہوتو تجہیز وتلفین کے خرج کا ووذ مددارہے لہذا عورت کے ترکے میں سے وو خرج نہیں لیا جاسکتا ہے شوہر حسب مرضی تجہیز وتلفین کا کام انجام دے اگر شوہر نہ ہویاا نکار کرنے تو عورت کے ترکے میں ہے جبہیر وتلفین کا خرج لیا جاسکتا ہے۔ ( فآویٰ رحمیہ ج میں ۲۹)

### مورث کے انتقال کے بعد اگر کوئی وارث مربد ہوجائے تواس کوئر کے مورث سے حصہ ملے گایانہیں

سوال .....کیا فرمائے ہیں علاء وین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل ہیں کہ ایک مسلمان مجائی گزرگیا اور اس مرحوم کے تین کڑ کے لڑکیاں تابالغ موجود ہیں اور عورت بھی مسلمان تھی اور زندہ ہے مگراب وہ عورت ہر امشرک قوم ہیں چلی کئی ہے اور اب وہ عورت شوہر کے حصہ ترکہ کی خوات گار ہے حصہ ملنا جا ہے یا نہیں عورت ذکورہ کولوگ آبادہ کرتے ہیں کہ عدالت ہیں عورت دعویٰ کرے کہ اس بارے ہیں کہ عدالت ہیں عورت دعویٰ کرے کہ اس بارے ہیں کہا ہے؟

جراب..... قال في الدر: ويبطل منه اتفاقاً مايعتمدالملة وهي خمس النكاح والذبح والصيدوالشهادة والارث اه قال الشامي: فلايرث احداً ولايرثه احدمها اكتسبه في ردته بخلاف كسب اسلامه فانه يرثه ورثته راى لان ارتدادالمسلم كموته فكانه مات المورث المسلم فيرثه وارثه المسلم في كسب اسلامه) ج/٣٠ص/٢٢٣) وفي البدائع: واما المرتدة فلايزول ملكها عن امورلها بلاخلاف فيجرز تصرفاتها في مالها بالاجماع لانها لاتقتل فلم تكن ردتهاسببالزوال ملكها عن امورلها بلاخلاف اه ج/٤٠ص/١٣٥ واما حكم الميراث فنقول لاخلاف بين اصحابنا رضي الله عنهم في المال الذي اكتسبه في حالة الاسلام يكون ميراثالورثته المسلمين اذامات اوقتل اولحق وقضى باللحاق وقال الشافعي وهوفتي الى ان قال وعلى هذا الاختلاف المرتدة اذالحقت بدارالحرب لان المعنى لايوجب القصل اه (ج/٣ ص/١٣٩) قلت واماماقاله الفقهاء ان المرتدلايرت احدًا فمعناه اذاكان مرتد اوقت موت مورثه وامااذا كان مسلماً وقت موته فيرثه وان ارتدبعد موته لان المانع لم يوجدوقت الارث. صورت مسئولہ میں بیر ورت اپنے شو ہر ہے میراث کا حق پانے کے مستحق ہے کیونکہ اسکی موت کے وقت بیمسلمان بھی اور عورت کی ملک ارتداد سے زائل نہیں ہوتی لہٰڈااس کا حق میراث اسکی ملک میں باتی ہے اس طرح اگر اس نے دین مہروصول ومعاف نہیں کیا تو وودین مہر کی بھی مستحق ہے۔

قلت واماعلة اللحاق قلم توجدلانها ماانتقلت من دارالاسلام الي دارالحرب بل هي مسلمة في دارالحرب قدارتدت فيها والله اعلم.

میت بردین کا دعوی کرنے کا حکم

سوال .....کوئی مخض ورثاء میں تر کتھیٹم ہونے کے بعد یا پہلے میت پردین کا دعویٰ کرتا ہے اور مرحوم نے موت کے وقت اس کا کوئی اظہار میں کیا ورثاء بھی دین سے لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور مدگی گواہ وغیرہ کوئی ثبوت نہیں رکھتا اس صورت میں حلف مدی پر لازم ہے یا ورثاء پر یا اس کا دعویٰ ہی نا قابل ساحت ہے۔

جواب .....اگرمیت نے تر کے پی مال چھوڑا ہے اور مدی دعوے پر گواہ نہیں رکھتا اور ور ٹا ہ دین کا اقر ارنہیں کرتے تو مدی کوحق ہے کہ درشہ سے صلف لے اگر صلف لے لیس مدی کا دعویٰ ساقط ہوجائے گا اگر صلف ہے اٹکار کرلیں تو دعویٰ لا زم ہوجائے گا۔ ( فآویٰ محمود بیرج ۵ ص۸۴)

ادائے وین سے بہلے وارث کی ملکیت کا حکم

موال .....قرض ادا کرنے سے مہلے دارث مال کا مالک ہوگا یانہیں؟ موال .....قرض ادا کرنے سے مہلے دارث مال کا مالک ہوگا یانہیں؟

جواب ..... ما لک ہوجا تا ہے گراس کی بیدالکیت حق غیر کیسا تھ مشغول ہوگی مثل اصل مورث کے کہ وو بھی اینے مال کا ما لک تھا گرحق غیر کیسا تھ مشغول تھا۔ (امداد الفتاویٰ ج ۴۵۳)

### مرض الموت ميں تجق وارث قرض كااقر اركرنا

سوال ..... زید عرصے ہے سرطان کی بیاری پیس جنال تھا بہت کوشش کی تعری بیا آخر کارانتقال ہے فیصل کی ماہ تیل زید کو لاعلاج قرار دے دیا گیا۔ انتقال ہے بیس ہوم پہلے سواری پیس لیٹ کر جا دار کوساتھ لے کراپی دکان پر گیا اور جیسات سوکا کپڑا دیگر دکان داروں کو دے کر چند کھنے جس واپس آگیا کیونکہ مرض دیا تھا نہ تا تھا نہ دویا تا تھا نہ دویا تھا ہیں صاحب فراش ہوگیا چنا نچہ اس صورت میں زید نے اپنے انتقال ہے ایک ماہ سولہ دن پہلے اپنے صاحب فراش ہوگیا چنا نچہ اس کے دیگر ورٹا و محروم

الارث تصورك جارب بي توبياقر ارشراعاً معتبرب يانبيس؟

جواب .....مرض الموت میں اقر ارکسی وارث کے حق میں دیگر ورثاء کی اجازت ہر موقوف رہتا ہے پس اگر بکراس مریض کا بوقت موت بھی وارث رہے تو بیا قر اردیگر ورثاء کی اجازت سے معتبر ہوگا اگر بوقت اقر ارتو بکروارث ہے اور بوقت موت مقر وارث ندرہے تو بیا قر ارشر عامعتبر ہوگا۔ ( فآویٰ محود بین ۱۸س۱۸۱)

باب کی زندگی میں میراث کا دعویٰ کرنا

سوال .....ایک فخص اپنی زندگی بیس اپنی جملہ جائیدا دکوفر و دست کرنا چاہتا ہے محراس کا ایک بیٹا اے جائیدا دفر و دست کرنے ہے روک رہا ہے اور اپنے حصہ کا مطالبہ کرتا ہے تو کیا بیٹا یا پ زندگی بیس اس سے اپنے حصہ میراث کا مطالبہ کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب ..... باپ اپنی مملوکہ جائیداد میں خود مختار ہے دواس میں جس طرح جا ہے تصرف کرسکتا ہے کوئی بیٹا اس کوشرعاً منع نہیں کرسکتا اور نہ ہی باپ کی زندگی میں اس کی جائیداد میں اپنے حصہ کا مطالبہ کرسکتا ہے۔

قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخارى رحمه الله : ولووهب جميع ماله لابنه جازفي القضاء وهو آثم نص عن محمد. (خلاصة الفتاوى ج م ص • • ٣ كتاب الهبة قبل الفصل الثاني) قال العلامة قاضى خان : رجل وهب في صحته كل المال للولدجاز في القضا ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج ص ٥ ٥ ٢ فصل في الهبة الولد لولده) ومثله في الهندية ج ٥ ص ٥ ٣ الباب السادس في الهبة الصغير. (فتاوى حقانيه ج ٢ ص ٥ ٥ ٥)

# وراثت اوراس کے حقدار

مطلقه مرض الموت كے لئے تر كے كا حكم

سوال.....ا یک شخص بہت بیارتھا' انتقال ہے دس پندرہ روز پہلے اپنی مورت کو تین طلاقیں دے دیں تو مطلقہ کوتر کے ہے میراث ملے گی یانہیں؟

جواب ..... شوہر نے مرض الموت میں عورت کو بغیراس کے مطالبے کے تین طلاقیں وے ویں اور عدت میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت میراث سے محروم نہ ہوگی اور اگر عورت سے مطالبے پر طلاق دی ہے تو وہ دارث نہ ہوگی ۔ ( فآوی رہمیہ ج۲ص ۹ سے)

#### عورت کے انتقال کے بعدمہر کا دارث کون ہوگا؟

سوال ....عورت کے انتقال کے بعد مہر کی رقم (جائیداڈ زیور یا نفتدی کی صورت میں ہو) کا دارث کون ہوتا ہے؟

جواب .....عورت کے مرنے کے بعداس کا مہر بھی اس کے ترکہ میں شامل ہو جاتا ہے جو اس کے دارٹوں میں حصہ رسدی تقسیم ہوگا۔ (آپ کے مسائل ادران کا عل ج۲ مس ۲۸۸) میں میں مصر

### چیا کہن اور مرتدہ کے دارث ہونے کی ایک صورت

سوال .....زید کوکوئی اولادنبیں ہے صرف زید کا پچااور بہن اور بیوی ہے بیوی نے زید کے بعد دوسراند ہب اختیار کرلیا ہے تو یہ بیوی اپنے مہراور جائیداد کی متحق ہے یانبیں؟

جواب ..... زید کے انتقال کے وقت اس کے وارث چیا 'جهن بیوی تھے ان وارثوں کواس طرح ملے گا کہ نصف تر کہ بہن کو چوتھائی بیوی کواور چوتھائی چیا کو ملے گا بیوی نے اگر دین بدل لیا تو اس کا حصداس کے قبضہ میں نہ دیا جائے گا مجروہ مسلمان ہوجائے تو اس کا حصدا ہے دے دیا جائے مہر بھی اس کو ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج ۱۹ سا۱۳۳)

# ز مین کا خان ملک میں اندراج ثبوت ملک کے لئے کافی ہے

سوال ..... ذید کے نام ایک زمین ہے خالد اور عمر اس پر قابض ہیں خالد کی وفات کی وفات کے بعد خالد کار ہیب نہیں پر قابض ہوا اب زمین کے بارے میں زید عمر اور خالد کار ہیب تینوں دھوے دار ہیں نید کہتا ہے کہ باپ داوا کے وفت ہے ہم لوگ سرکاری کا غذات پر مندرج ہیں اس لئے زمین میری ہے زید عمر اور دیب نے در شوت دے کر زمین اپ نام کرالی ہے عمر کو جب یہ معلوم ہوا تو زید سے ل کر ذید کے دین میں بیان و سے دیا ہے جس سے ذید کے تی میں فیصلہ ہوا زید شرعاً زمین کا مالک ہے یا نہیں؟

جواب ..... جبکہ وہ زشن سرکاری کا غذات بیس زید کے نام ہے تو اس کیلئے مزید کی جبوت کی ضرورت نہیں خالد اور عمر کا قبضداس پر ہے کل ہے خالد کے انتقال کے بعد استکے رہیب کی ملک اس پر خابت نہیں ہوتی رشوت و سے کرنام کرالین بھی غلط ہوا زید کے نام پہلے ہی سے تھااوراب عمر نے بھی اس سے حق اوراب عمر نے بھی اس سے حق بیان ویدیا تو گویا اپنی ملک کا دگوئ واپس لے لیا اور یہ بھی اقر ارکز لیا کہ عمر کا پہلا قبضہ زیمن پرسی تھا پس زید کے حق میں فیصلہ درست ہوگیا۔ (فآوی محمود میں جمامی ۲۵۹)

كسثودين كى واپس كرده جائيدا دميس ميراث كاحكم

موال .....عبداللہ نے ایک جائیداد دقف علی الا دلا دکی اس میں بیٹوں اور بیٹیوں کے صے مقرر کے 1947ء میں عبداللہ کی تمام ادلا دسوائے ایک لڑی کے پاکستان چلی می اور دقف جائیداد پر کسٹوڈین نے بھنے کرلیا پاکستان جانے دالوں نے اس دقف جائیداد کے بوض حکومت پاکستان ہے جائیداد حاصل کی می سال بعد کسٹوڈین نے اس لڑی کو دودقف جائیداد سپر دکر دی اور یہ ترین ک کے بیا جائیداد حاصل کی می سال بعد کسٹوڈین نے اس لڑی کو دودقف جائیداد سپر دکر دی اور یہ ترین ک کہ بیا جائیداد اب تمار ہے گی اور کوئی اس میں حق نہیں دکھتا اب پاکستان سے عبداللہ کے بوتے کی لڑی ہندوستان کی شہری بن گئی ہے اور اس جائیداد کا مطالبہ کر دہی ہے جو کسٹوڈین نے دی ہے اس مطالبہ کر دہی ہے؟

جواب ..... پاکستان بینج کرجن لوگوں نے بیماں کی دقف جائیداد کامعادضہ لے لیااورا سکا حصہ بیمال کی جائیداد سے ختم ہو گیا ہے اس بناء پرانکواب بیماں مطالبے کاحق نہیں ہے۔ (فآویٰ محودیہ ۲۵س ۲۷۳)

نافر مان بين كاباب كى ميراث مين استحقاق

سوال.....ا یک فخص اپنے باپ کا نافر مان ہونے کے ساتھ اسے گالی گلوچ بھی ویتا ہے تو کیا پیخص باپ کے مرنے کے بعد میراث کا حفد اربن سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....والدین کی نافر مانی کبیر و گناہ ہے کین بیمیراث ہے محرومی کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ ارث اضطرار آور ثاء کی طرف منتقلی ہوتی ہے اس لئے نافر مان بیٹا فر ما نبر دار بیٹے کی طرح میمراث ہے سکتا ہے۔ میراث ہے سکتا ہے۔

قال العلامة محمدعلاؤ الدين افندي :الارث جبرى لايسقط بالاسقاط. تكملة ردالمختارج اص ٣٥٩ مطلب واقعة الفتوئ كتاب الدعوئ) (فآوي عَمَّانيج ٢٩ ٢٠٠٥)

وارث کاحق ہے خواہ خدمت کرے یانہ کرے؟

سوال .....زید کے بہاں دولڑکیاں بیدا ہوئیں زید نے ان کی پردرشنہیں کی بڑی لڑکی کا انتقال ہوگیا ہے مرحومہ نے جائیداد زیور اور جہز جھوڑا تین بیجے تابالغ وولڑ کے ایک لڑکی ایک فاوند بیمرحومہ کی جائیداد کے مالک جی گریہ باپ اپنی بیٹی کے زیور جائیداد جی سے چھٹا حصہ طلب کرتا ہے ایسے باپ کوشرع سے چھٹا جمہ طلب کرتا ہے ایسے باپ کوشرع سے چھٹا ہے بانہیں؟

جواب .....مال باپ کا بٹی کے تر کے جس چھٹا حصہ ہے اور دواسکو ملے گاخواواس نے بٹی کیراتھ کچھ کیا ہو یانہ کیا ہومیراث کا خن کس معاوضے کیراتھ مقید نیس ہوا کرتا۔ ( کفایت اُمفتی ج ۱۲۵۵)

#### عطيه شابي ميس ميراث

سوال ..... با دشاہ نے عمر وکو دو بیگہ زمین عطا کی تھی عمر و دولڑ کے کے زید و خالد چھوڑ کر فوت ہو گیا زید چاہتا ہے کہ تمام زمین اپنے قبصہ وتضرف میں رکھے اور خالد کو بے دخل کر دیے تو کیا زید کے لئے ایسا کرنا جائز ہے؟ یا زمین نہ کورہ دونوں کی ہوگی؟

جواب ....زین فرکوره دونوس کی ہے۔ (فراوی عبدالحی ص ٣٩٣)

# جا كيريس وراشت جاري موكى يانبيس؟

سوال .....زید به ندوجا گیردار فوت ہو گیا اور دولڑ کے بحروخالداور دولوت ولید وقاسم جنگاباپ صالح زید کے سامنے بی فوت ہو گیا تھا اور ایک بھیتی جبکی ہاں اور ٹاٹا دونوں زید کے سامنے فوت ہو گئے تنے چھوڑے ابتسیم عصبہ با عتبار منابخ کشر عید متر وکے ذاتی کے مطابق ور ٹاء پر ہوگی یا صرف زندوں پر ہوگی؟ جواب سند شاہی عطیہ جو معظی کی ملک ہوجا تا ہے اس کی دیگر املاک کے مانند ہے البندا موت زید کے بعد دو جا گیر بھی دیگر املاک کی طرح تقسیم ہوگی اور دونوں لڑکوں کو ملے گی بقیہ ور ٹاء محروم رہیں گے۔ ( فناوی عبد الحری عبد الحری عبد الحری میں سے اللہ کی طرح تقسیم ہوگی اور دونوں لڑکوں کو ملے گی بقیہ ور ٹاء محروم رہیں گے۔ ( فناوی عبد الحری عبد الحری میں ہوگی اور دونوں لڑکوں کو ملے گی بقیہ ور ٹاء

# پاگل کی بیوی کے لئے میراث کا حکم

۔ سوال.....مجنوں اور پاگل شخص کواس کے والد مرحوم کی جائیداد میں حصہ ملے گایا نہیں؟ اس یا گل شخص کا انتقال ہاہے کے بعد مگر ماں کی موجود گی میں ہوا تھا۔

۔ جواب .....جنون موافع ارث میں ہے نہیں ہے حسب قانون شرع مجنون بھی اپنے والد محروم کے ترکے سے حصد میراث یائے گا۔ ( فآویٰ محمود بیرج ۱۸مس ۴۹۵)

#### وارث اپناحق لے سکتے ہیں

سوال ..... القمت الله تج کے لئے گئے اور اپنا کارندہ اپنے بھائی مرزا بیک کومقرر کر گئے ۔ لقضائے اللہی مرزالیمت الله کے معظم بھی فوت ہو گئے اور ان کی زوجہ مدینہ منورہ بیں نوت ہو گئیں۔ مرزا بیک اپنے بھائی کے فوت ہونیکے بعد جائیداد کیاو پر قابض رہاوراولا دحسب ذیل جھوڑی ۔ کھی عرصے کے بعد مرزا کریم بیک کا بھی انقال ہوگیا جنہوں نے جمز و بداکے مطابق اولا دجھوڑی۔

جواب ..... چونکہ نعمت اللہ اورا میر اور کریم تینوں ہمائی شے اور کصہ مساوی جائیداد مشتر کہ

ے مالک شے اس لئے تمام جائیداد کی ایک تہائی نعمت اللہ کی اولاد واولاد الاولاد کے جصے میں

آئے گی نیز امیر جولا ولد فوت ہوئے ہیں ان کی ایک تہائی میں ہے ۳/۵ حاتی بیک ونواب اور
قدرت اللہ کو پنچ گااس لئے ابرا ہیم وابوب وواؤد کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لیما سے جنوب ہوں ہوئے تھے۔ ایرا ہیم وابوب وواؤد کا ساری جائیداد کو باہم تقسیم کر لیما سے جنوب سے لئے جیں۔ (کفایت اُلمفتی ج مس کے کا

حق مهرزندگی میں ادانه کیا ہوتو دراشت میں تقسیم ہوگا

۔ سوال.....ایک عورت وفات پاگئی اس کا مہرشو ہرنے ادائییں کیا براہ کرم اس کاحل قر ما کیں اور جاری مشکلات کوآسان فر ما کیں۔

ا۔.....مبرایک بزارایک روپ کا ہے۔ ۱۔....مرحومہ کے والدین حیات ہیں۔
سا۔....مرحوم کا شو ہرزندہ ہے۔ ۲۔....مرحومہ کے تین اڑکیاں لیعنی چو بچے ہیں۔
جواب .....مرحومہ کی دومری چیزوں کے ساتھ اس کا مبر بھی ترکہ یش تقسیم ہوگا مرحومہ کے
ترکہ کے ۲۱۲ جھے ہوں گے ان بیس ہے ۵ شو ہر کے ۳۷ والد کے ۳۷ والدہ کے چیس ہیں لڑکوں
کے اور دس دس لڑکیوں کے۔

#### مرحومه كازيور بجتيج كوسلے گا

سوال ..... میرے دادائی جمن ہارے پاس رہتی تی اب ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ہوہ تھیں ان کی کوئی اولا و جی نہیں تھی ان کا پچھز پور جو کہ چا ندی کا ہے ہمارے پاس ہے تو آپ سے بیر پوچسنا ہے کہ اس کا کیا کیا جائے؟ کیونکہ مرحومہ نے اپنی زندگی جس اے مسجد جس دینے ہے جس انکار کیا تھا اور کسی دومرے کو جس اس کا وارث قر ارئیس دیا تھا حالا تکہ ان کی جوز جن تھی وہ انہوں نے اپنی زندگی ہی جہ انہوں نے کسی کوئیس دیا اور زندگی ہی جہ انہوں نے کسی کوئیس دیا اور زندگی جس جہ انہوں نے کسی کوئیس دیا اور زندگی جس جب بھی ان سے کسی مرحد وغیرہ جس دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا آب وہ اور زندگی جس جب بھی ان سے کسی مرحد وغیرہ جس دینے کا کہا تو اس کے لئے بھی انکار کیا آب وہ

ز بوران کے مرنے کے بعد ہارے پاس ہاب آپ بتا کیں اسکا ہم کیا کریں؟ جواب ....اس زیور کا وارث مرحومہ کا بھیجا ہے اس کو دے دیا جائے۔

(آب كيمسائل اوران كاعل ج ٢ ص ٣٩١)

### سامان جہیزاورمہر کے دارث کون کون ہیں؟

سوال .....جہز میں لڑک کے مرنے کے بعد تانی کا بھی حق ہے یائیں؟ اور مہر کے حقد ارکون کون ہیں؟ جواب .....جہز کا سامان اور دین مہر اور جملہ وہ سامان جولڑ کی کی ملک ہے اسکے سب ورثاء میں شرعی حصول کے مطابق تقسیم ہوگا تانی بھی اسکی وارث اور حق دار ہے۔ (امداد المفتیین ص ۱۰۴۸)

#### وظیفے میں میراث جاری ہونے کی صورت

سوال .....زید کرعم ٔ خالد ٔ مهندہ زینب بھائی بہن ہیں عمرہ خالد کا انقال ہوا ان کی اولاد
زندہ رہی اس کے بعد بکر بھی زوجہ چیوڑ کرمر گیا اس کے نام جو وظیفہ سرکاری مقرر ہے اس کی تقسیم
میں جھڑا ہے زید کا دعویٰ ہے کہ چونکہ میں حقیق بھائی ہوں اس لئے زوجہ کے حق کے علاوہ کل
میرے نام مقرر فر مایا جائے زوجہ کا دعویٰ ہے کہ شوہر کا کل ترکہ میرے نام ہواولا دعمرہ خالد کا دعویٰ
اینے لئے ہے پس آپ فر ما ہے کہ اس و ظیفے کا کیا تھم ہے؟

جواب ..... چونکہ میراث مملوکہ اموال میں جاری ہوتی ہے اور یہ وظیفہ مخض سرکاری تیرع ہے بدوں قبضہ کے مملوک نہیں ہوتالہذا آ کندہ جو وظیفہ سلے گااس میں میراث جاری نہ ہوگی سرکارکو افتنیار ہے کہ جس طرح چاہے تقسیم کرے البتہ یہ وظیفہ کی جائیداد مملوکہ کا نفع جائز ہے تواس میں میراث جاری ہوگی اوراس صورت میں بحر کے ترکے میں اس کی زوجہ کو اولا دنہ ہونے کی وجہ سے رائع سلے گاباتی زیداوراس کی بہنوں کا حق ہے مطابق للذکو مشل حظ الانشین : اور بھائی بہنوں کے جو تنہیں ہے۔ (امدادالفتاوی جسم ساس)

مرحوم مدرس کی بقایا شخواه میں وراشت کا حکم

سوال .....ها فظار حمت الشصاحب مدرس کا انتقال ہو گیا ان کی تنخوا دباتی تھی ان کی جگہ ان کا لڑ کا مدرس ہو گیا بیلڑ کا ان کی حیات میں بھی والدصاحب کی جگہ کا م کرتا تھا۔سوال بیہ ہے کہ اس بقایا جنخوا ہ کا دارث میہ بڑالڑ کا ہے یاسب وارث؟

جواب ..... بیہ بقایا تنخواہ حافظ صاحب مرحوم کا تر کہ ہے شرعی حصوں کے مطابق تمام ور ثاء

اس کے مستحق ہیں تنہا بڑالڑ کا پوری تنخواہ کاحق دارنہیں۔ ( فناد کی محددیہے ۱۳۷۳) اعلمی میں لڑکی سے نکاح کر لیا تو اولا دوارث ہوگی یا نہیں؟

## ماں شریک بھائی وارث ہوگا یانہیں؟

سوال .....زید نے انتقال کے بعد صرف اپنا ماں شریک بھائی اور اس کی اولا و چھوڑی تو ماں شریک بھائی دارث ہے یانہیں؟

جواب ..... مال شریک بھائی اکیلا ہے تو کل مال میں سے حقوق حنفذ مریکی الارث یعنی جمیع ر "کفین داداء قرض وصیت ہوتو تہائی مال تک اس کو پورا کرنے کے بعد چھٹا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ ( فرق کی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

دورشته والے کی میراث کا تھم

سوال .....ایک آ دمی نوت ہوگیا ہے اور اس کے در ٹاء بی ایک بیوہ مساۃ گل مینہ دوسرا وارث جمعہ گل جو کہ باپ کے رشتے سے پچازاد بھائی اور مال کے رشتہ ہے سوتیلا بھائی ہے دریافت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ سمی جمعہ گل کو مرحوم کی میراث میں کنتا حصہ فے گا؟ جواب .....مرحوم کے ترکہ میں سمی جمعہ گل کو دوجھے لیس کے ایک اخیافی بھائی ہونے کے جَمَا مِنْ النَتَاوِيْ .... ا

ناطے سے اور دوسراعصو بت کی وجہ ہے اس کے تقسیم میراث میں مرحوم کی بیوہ کوم/احمہ ملے گا اور باتی مال جعد گل کا ہوگا بشرطیکہ کوئی اور دارث نہ ہو۔ (نآویٰ حقامیہ ۲۰س۵)

> مهر بیوه جمدگل برا برا

### دین مہر بھی مال میراث میں داخل ہے

سوال..... ہندہ کا انتقال ہوا اس کا دین مہر دوسو پچاس روپے ہے بیوی کے والدین زندہ ہیں مرحومہ کے دولڑ کے اور دولڑ کی ہیں سوال ہے ہے کہ مہر کے روپے کے دیتے جا کیں؟

جواب .... دین مبر بھی مال میراث جس داخل ہے البذا متوفیہ کے کل املاک کے (بعداداء حقوق ) بہتر سہام کرکے اشارہ شو ہر کو بارہ بارہ والد کؤ دس دس دونوں لڑکوں اور پانچ پانچ دونوں لڑکیوں کوئیس سے صورت مسئلہ رہے شو ہر۳ ۱۸ والد۴ ۱۲ والد ۱۵ اگر کا ۱۰ کڑکا ۱۰ کڑکا ۱۰ کڑکا ۱۰ کڑک ۵ کڑکی ۵۔

#### تر كەمىل بےشادى شدە بھى شريك ہوگا

سوال ...... م چار بھائی ہیں جارے ابا کا انقال ہوگیا ہم جس ایک کوارا ہے اس کا رشتہ ہم عی کریں گے ایک بہن گی اس کی شادی کا خرچہ بھی ہم بی نے اٹھایا والدہ بھی زندہ ہیں اب ہم چار ھے کرتے ہیں تو والدہ کہتی ہے پانچواں حصہ بھی نکالواس کوا بنا حصہ ورا شت ما نگنا سی ہے یا غلط؟
جواب ..... حال استختا کی زبانی معلوم ہوا کہ باپ کے انتقال کے وقت اس کی ہوئ پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں تین بہنیں بھی مرنے والے کی تھیں کہتے میراث حقوق حقومہ فل بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں تین بہنیں بھی مرنے والے کی تھیں کہتے ہو جھے ہیوی کو چودہ چودہ پانچ الارث اوا کرنے کے بعد باتی ہائد وکل ترک ایک سوچار سہام کر کے تیرہ جھے ہیوی کو چودہ چودہ پانچ میرا کو اور سات میات تینوں بیٹیوں کو لیس کے صورت مسئلہ ہے ۔ ( فاوی مقباح العلوم فیر مطبوعہ ) ہوی ہائی ہا انہیا ہا ہیٹا ہا انہیا ہا ہیٹا ہا انہیا ہا انہیا ہا ہیٹا ہا انہیا ہا ہیٹا ہا انہیا ہا ہیٹا ہا انہیا ہا ہیٹا ہا انہیا ہیں ہو ہو و تو تبیل تو عورت کے انتقال ایک عورت کے انتقال کے بعد بھی ورا شت عورت کے انتقال کے بعد بھی ورا شت عورت کے ورثاء مہر کا مطالبہ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ سوال ....مندرجہ مسائل می تھی شرع شریف علاء دین و مفتیان عظام کیا فرماتے ہیں؟

ا۔ایک مورت کا مہر بوقت نکاح پانچ ہزار روپیہ سکہ رائج الوقت مقرر ہوا تھا جس میں سے
اس نے اپنی خوشی اور رغبت سے بغیر کی و باؤ کے بحالت صحت وثبات مقل خود زبانی اپنے خاوند کودو
ہزار روپی معاف کر دیئے جس پر کوئی گواہ شاہر ہیں کیونکہ سوائے خاونداور بیوی کے کوئی دوسر اشخص
موجود نہ تھا کیا یہ معافی از روئے شرع برقر اررہے گی یا کالعدم ہوجائے گی۔

۲۔ اس مورت کے خاوئد سے مقررہ مہر ہیں ہے دو ہزار کی معانی تصور کرکے بقیہ تین ہزار کی رقم اپنی بیوی کو اس طور پر پوری کر دی کہ علاوہ ان زیورات کے کہ پوفت نکاح بطور ہدیہ دیے جاتے ہیں زائدایک ہزاررو پیہ کے زیورات ایک ایک دو دوکر کے بنوادیے۔

اور دو ہزار روپید نقلہ بدایما واپنی ہوی کے اس مورت کے بھائی کو بغرض خرید اری مکان اس مورت کے لئے دے دیئے بعد میں کیا عورت دعویٰ مہر کرسکتی ہے یا مہریا اس کی پچھے جز وکی نسبت وصیت کرسکتی ہے یانہیں؟

"ا۔ وہ مورت اپنی نازک حالت بیل قریب مستیں کھینے قبل اپنی موت کے اپنے بھائے وں کے دہاؤ سے اپنے بھائے وں کے دہاؤ سے ابغیر اطلاع دینے خاوند اور خسر کے حالانکہ وہ اس وقت موجود تھے گر اس وقت مکان سے ہاہر تھے یہ ومیت کرتی ہے کہ اسکے مہر کا ایک ثمث بحد خیرات بعدا سکی و فات کے دلایا جاوے۔

کیااس کی بیدومیت جبکداس کامهر پورا ہو چکا جائز ہوسکتی ہےاور کیاالی حالت کی ومیت جبکہ ہوش وحواس مختل ہو چکے ہیں جائز ہےاور نیز کسی د باؤے ومیت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب-ا.....یه معانی عورت پر تو جحت ہے کہ اس کو ان دو ہزار کا پھر لیمنا جا ئز نہیں لیکن جب کوئی گواہ نیمی تو دوسرے در تا ہ کے سامنے تھن شو ہر کا دعویٰ ہے جس کو دہ یہ کہہ کر دد کر سکتے ہیں کہ اس دعویٰ پرشا ہد چیش کرو۔

۲۔ ہاں اس صورت میں اگر شوہر نے تصریح کر دی تھی کہ بیسب زیورات اور نفذ روپید تیرے مہر میں دیا جاتا ہے تو شوہر مہر سے بری الذمہ ہو جائے گا (بشر طیکہ زیورات میں سے پچھے زیورسونے کا بھی ہوورنہ سوال دوبارہ کیا جائے ) بیٹی عنداللہ باتی عورت کے در ثا ویبال بھی اس سے شہادت کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ شوہر نے بیز بورجو بعد میں بنانا بیان کیا ہے بیروی نہیں جو جہنر میں آیا تھا اور اس نے عورت کے بھائی کو دو ہزار روپیدمکان بنانے کے لئے دیے یا نہیں اگر وہ شہادت سے ان امورکو ثابت نہ کر سکے تو ور ثا وکومہر لینے کاحق باتی ہے۔

سا۔ جب شوہرعنداللہ مہرادا کر چکا ہے تو اس کے ذمداس وصیت کا ادا کرنا لازم نہیں ہے۔ واللہ اعلم \_(امداد الاحکام جسم ۱۸۲)

#### صرف اکیلا بھائی وارث ہوتو وہ کل مال لے گا

سوال .....ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے پاس بیٹس ہزار روپے امانت رکھے اس آ دمی کے وصیت کی کداگر جس مرجاؤں تو بیدو پیمسجد جس دے دمیں اور مرنے والے کا صرف ایک حقیقی بھائی ہے تو کیاان چیموں کو مسجد جس دے دیا جائے یااس کے حقیقی بھائی کو دیا جائے ؟

جواب ....مورت مسئلہ میں تہائی مال سے وصیت پوری کی جائے لیعنی وس ہزار مسجد میں لگا ئیں اور میں ہزار بھائی کاحق ہے۔(فآوی مقاح العلوم غیر مطبوعہ)

### ہندوقانون کےمطابق لڑکی کوحق نہ دینا

سوال .....فدوی کی توم میں ہندولا رائج ہاور وارث کے معالمے میں ہندولا سے فائدہ انھایا جاتا ہے ایک شخص فوت ہوااس نے ایک بیوی ایک لڑکی دو پچپازاد بھائی وارث جیموڑے تو شرعی تا نون کے مطابق دوآ نا بیوی کو اورآ ٹھا تھا تالڑکی کو اور چھا تا پچپازاد بھا ئیوں کو تقسیم کیا گیا اب لڑکی فوت ہوئی اس کی والدہ چا ہتی ہے کہ ہندولا پڑمل کر کے حصدا ورٹز کہ لڑکی کا حاصل کر کے اس کی طرف سے وقف کر دے اغلب یہ ہے کہ اس کے دوسرے وارث بھی منظور کر لیس ایسی حالت میں ہندولا پڑمل کرنا جا مز ہوگا یا ہیں ؟

جواب .... الرئ کے انقال کرتے ہی اس کاکل ترکداس کے شرعی وارثوں کی ملک ہو چکا اب
اس کوکی قانونی حیلے سے اپ قبضے میں لا ٹا اور پھر وقف کرتا ہر گر جا ترنبیں اور آگر ایسا کر دیا گیا تو شرعاً
وہ وقف قابل اعتبار نہ ہوگا بالضوص ہندولا پراپ اختیار سے کل کرتا یا کرا تا وومرا مستقل کمیرہ گناہ ہ
بلکدا تدبیشہ کفر ہے۔ قال اللہ تعالیٰ و من لم یعدی ہما انزل اللہ فاولیک ھم الفسقون و فی اید اخوی الکافوون: اور ظاہر ہے کہ تھم کرتا اور کراتا ایک ہی تھم رکھتا ہے لہذا وارثوں کا شرعی حصدان کے وارثوں ہی کو دیا جائے اس میں مرحوم کے لئے تو اب زیادہ ہاس کے خلاف کرنے پر مصدان کے وارثوں ہی کو دیا جائے اس میں مرحوم کو اس نا جا تر طر این سے پچھوا کہ و نہ پنچ گا البت اگر سب
وارث راضی ہو کر مجموعے کا باان میں سے بعض فقط اپ حصکا وقف کی کا رخیر پر بغرض الیسال تو اب
مرحوم کردیں تو بلا شبہ جائز اور وارث ومورث دونوں کے لئے باعث تو اب عظیم ہے اور جبکہ بقول
مرحوم کردیں تو بلا شبہ جائز اور وارث ومورث دونوں کے لئے باعث تو اب عظیم ہے اور جبکہ بقول
مائل وارث راضی ہو سکتے ہیں تو پھر ہندولا پر کمل کرتا سرا سر غلطی ہے۔ (الداد المعتبین میں ۱۵۰۱)

لڑ کیوں کے ہوتے ہوئے میراث نواسے کودیتا

سوال ....ا یک فخص بالکل ضعیف ہو چکا ہاس کے پانچ اڑکیاں ہیں جوشادی ہوجانے ک

جَامِح النَتَاوي .... ٠

وجہ سے اپنے اپنے گھر میں اس مخفس کی خدمت نواسا کرتا ہے نوا کی صورت میں اپنے نوا ہے کے نام جائداد کھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب .....اگراژ کیوں کوفقصان پہنچانا مقصور نہیں بلکہ واقعتا نوا ہے کوئی الخدمت کے طور پر معاوضے کی حیثیت سے دینا جاہتا ہے تو خدمت کے موافق دینا درست ہے۔( فرآوی مجمودیہ جسام ۲۳۳۷) ور اشت میں لڑکیوں کا حصہ کیوں نہیں دیا جا تا ؟

سوال ...... آپ کے صفح میں وراثت ہے متعلق ایک سوال پڑھا تھا آپ ہے یو چھٹا ہے ہے جس طرح لڑکوں کو ورشد دیا جا رہا ہے اس طرح لڑک کا حصہ کیوں نہیں دیا جا تا؟عمو ما عورتیں بھائیوں سے شر ماحضوری میں براہ راست حصہ نہیں مانگنیں جبکہ وہ حقیقتاً ضرورت مند ہیں۔

جواب ..... بشر بعت نے بہن کا حصہ بھائی ہے آ وحااور بیٹی کا حصہ بینے ہے آ وحار کھا ہے اور جو چیز شریعت نے مقرر کی ہے اس میں شر ماشری کی کوئی بات نہیں بہنوں اور بیٹیوں کا شرگی حصہ ان کو ضرور ملنا چاہئے جولوگ اس بھم خداوندی کے خلاف کریں گے وہ سزائے آخرت کے مستحق ہوں گے اور ان کواس کا معاوضہ قیا مت کے دن اداکر نایز ہے گا۔

وراثت میں اڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

#### زمینول میں الرکیوں کا حصہ ہے یا ہیں؟

سوال .....زری زمین میں اڑک بھی مستحق میراث ہوگی یا نہیں؟ سوال اس لئے پیدا ہوا کہ زرگ زمین میں اور کے بیدا ہوا کہ زرگ زمین میں اور کا ساری درگی زمین کی مالک غالبًا حکومت ہوگئی ہے بیدز مین اب افراد کی ملک نہیں ہیں تو اگر اور کا ساری زرگی زمین خود لے لے اور بہن کو کچھ شدد ہے تو سمتا ہمار ہوگا یا نہیں؟ باغ کی زمین مکان اور مکان کی زمین کا کیا تھی ہوگا؟

جواب ..... جوز مین ملک سرکاری ہے اور اس نے برائے کاشت کرائے پر کسی کو دی ہے تو وہ اس کی ملک تبیس ہوگئی۔ اس کے انقال پراس زمین میں وراشت جاری نبیس ہوگی بلکہ جس کوسر کاروے گی اس کواس میں حق کا شت حاصل ہوگا۔ یہی حال باغ اور گھر کی زمین کا ہے جوز مین کسی کی مملوکہ ہاس میں وراشت جاری ہوگی اورلزکی کو حصہ ندویتا ظلم اور خصب ہوگا۔ ( فناوی محودیہ جسم سے اس میں وراشت جاری ہوگی اورلزکی کو حصہ ندویتا ظلم اور خصب ہوگا۔ ( فناوی محدودیہ جسم سے اس میں وراشت جاری ہوگی اورلزکی کو حصہ ندویتا ظلم اور خصب ہوگا۔ ( فناوی محدودیہ جسم سے اس میں وراشت جاری ہوگی اورلزکی کو حصہ ندویتا ظلم اور خصب ہوگا۔ ( فناوی محدودیہ جسم سے اس میں وراشت جاری ہوگی اورلزکی کو حصہ ندویتا تھا م

# خاتمہ زمیں دارے کے بعد بھی میراث میں لڑ کیوں کاحق ہے

سوال ...... قاضی ..... کا انقال ہوا اور اپنی اہلیہ سات بیٹے اور پانچ بیٹیاں چھوڑیں ان کا ترکہی طرح تقسیم ہوگا؟ مرحوم نے اپنی ذہین کے پچھے ہے اپنے بیٹوں کے نام رجسٹری کرا ویئے تھے مقصد شانگ قانون سے بچاتی آیا وہ صے انہیں لڑکوں کی طلب ہیں تاتر کہ ہیں وافل ہیں؟ نیز خاتمہ فریمی وافل ہیں؟ نیز خاتمہ فریمی وافل ہیں؟ نیز خاتمہ فریمی وافل ہیں۔ کو بعد صحوالی جائیداد ہی لڑکوں کا حصہ ہے پانہیں؟ جبکہ قانو ناان کا حصہ نیس رکھا گیا۔ جواب .... لڑکوں کا حق میراث نعی قطعی سے ثابت اور قانون اللی ہے۔ جو دنیا کے تمام قوانیمین پر حاکم اور غالب ہے اس لئے لڑکیوں کا حق کل میراث میں ثابت اور قائم ہے لڑکوں کے نام کا غذی کا رروائی دیا تنا با لک مورث کی نیت پر ہے اس لئے وہ نامز دصص بھی میراث میں وافل نام کا غذی کا رروائی دیا تا با لک مورث کی نیت پر ہے اس لئے وہ نامز دصص بھی میراث میں وافل ہیں ہیں کل میراث ایک سو باون سہام کر کے بیوی کے انہیں اور ہر لڑکے کے چودہ اور ہر لڑکی کے سات سات سہام ہوں گے صورت مسئلہ ہیہ ہے۔ (فرآوئی مفراح العلوم فیر مطبوعہ ) بیوی ۱۹ ابن سات سات سات سام ہوں گے صورت مسئلہ ہیہ ہے۔ (فرآوئی مفراح العلوم فیر مطبوعہ ) بیوی ۱۹ ابن سات سات سات سام ہوں گے صورت مسئلہ ہیہ ہے۔ (فرآوئی مفراح العلوم فیر مطبوعہ ) بیوی ۱۹ ابن ۱۳ ابن

#### بمعات وغيره كوميراث كاعوض قراردينا

موال ..... ہمارے میہاں کا جاہلا شد ستور ہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے بلکہ دستور میہ ہے کہ لڑکی جب باپ کے گھر آتی ہے تو اس کو کھا نا کپڑا وغیرہ دے کر رخصت کیا جاتا ہے اوراس کا حق حصہ مجھا جاتا ہے شرعاً یفعل کیسا ہے؟ یہاں اس طرح دینے کو بھات کہتے ہیں۔ بيني ميں ميراث كي تقسيم اور نواسي كااس ہے محروم ہونا

سوال .....ایک مورت نے سرنے کے بعدا یک بیٹا ایک بٹی اور ایک نوای وارث چھوڑ ہے بیں شریعت مطہرہ کی روشنی بیس ان ورثا ہ جس مرحومہ کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟

جواب .....حسب بیان سائل صودت مسئوله یس مرحومه کاتر که بعداز روئے حقوق مقدمه علی الارث تین جصے کر کے ایک حصہ بٹی کواور دو جصے بیٹے کولمیس کے اور نواس چونکہ ذوی الارمام میں ہے ہے لہٰذاعصہات کی موجودگی میں میراث ہے محروم رہے گی۔نقشہ طاحظہ ہومسئلہ: بیٹا ۲ م بٹی ا'نواسی مرحومہ محروم۔ (فآوی حقانیہ ج ۲ می ۵۲۲)

## مال کی ملک میں اڑکی کاحق ہے یانہیں؟

سوال .....مرحوم زید نے اپنی زندگی جس اپنی لڑکی زبیدہ کو اپنی جائیداد بخش دی ہے زبیدہ کے ایک لڑکا اور ایک لڑک اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک لڑکا اور ایک کے فاوندگا انتقال ہو گیا ہے زبیدہ کو اس کے فاوندگی بہن نے طبع دلائی ہے کہ تیری شاوی کرادیں گے اگر تو اپنی جائیداد جو والدکی طرف سے بلی ہے اس لڑکے کولکھ دے زبیدہ ایسا کرنے کو تیار ہے اور لڑکی کو میراث ہے محروم کرنا جا ہتی ہے تو اس کا بیفل شرعاً درست ہے یا نہیں؟ کیا والدہ کی جائیداد میں لڑکی کا حق نہیں؟

جواب ۔۔۔۔۔ ہے شک اڑی بھی والدہ کی وارث ہے ماں اڑی کومروم کرتا جائے اور وصیت کرے کی میری موت کے بعد میری سب جائیداد میر سے اڑے کودی جائے اُڑی کو پھے نہ دیا جائے یا اس کے تق ہے کم کرنے کی تحریر کرد ہے ہی بھی اُڑی محروم نہ ہوگی اور اپنا پوراحق لینے کی حق دار دہگی ۔ اس کے تق ہے کم کرنے کم وفات پانے کے بعد تقیم تر کے سے متعلق ہے باتی زندگی اور تندرتی کی حالت میں ماں پوری جائیداواڑ کے کود ہے تی ہے اگر چہ بلاوجہ شرعی اُڑی کو کوم کرتا ہے انصافی اور مروت

اور نیز مال کی مامتا کے ظاف ہے البذا موجب گناہ ہے البذا زندگی میں دینا ہوتو وونوں کو مساوی دے لڑکے کو دوگناہ اورلڑکی کو ایک حصہ دینے کا تھم بھی تر کے سے متعلق ہے زندگی میں جواولا دکو دیا جا تاہے وہ عطیہ ہے اور عطیہ میں سب اولا دؤکوروا ناٹ برابر کے حق وار ہیں۔ البتائر کے تعلیم وغیرہ شرعی مصلحت کے بیش نظر زیادہ دے اورلڑکی کو کم دینے میں نقصان پہنچا نامقصود نہ ہوتو جا کز ہے۔ انعما الاعمال بالنیات: انتمال کا دارو مدارنیت یر ہے۔ (فاوی رہیمیہ ج مسال ۲۵۳)

کیاتر کے میں کوئی چیزالی بھی ہے جس سے بیٹی محروم ہے

سوال ..... جمد اسحاق کا انقال ہوا وارث ایک ہوہ اور دولا کے اورایک لاک ہے لاکے اپی بہن کوکل جائیداد ہے جروم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکا نات اور باغات ہیں تو حصہ ہے لیکن کھیتوں میں کوئی حصہ ہیں تو خصہ ہیں کہ کھیتوں میں کوئی حصہ ار نہ ہو؟ یہ بھی فرما ہے کہ بہن کی اس حق تلفی کی شرعا کیا سزاہے؟ بھی ہوتی ہے جس میں لاکی حصے دار نہ ہو؟ یہ بھی فرما ہے کہ بہن کی اس حق تلفی کی شرعا کیا سزاہے؟ جواب ..... حقوق متقدمه اوا کرنے کے بعد کل ترکہ چالیس سہام بنا کر اس طرح تقسیم ہوگا کہ پائی سہام بنا کر اس طرح تقسیم ہوگا کہ پائی سہام بیوہ کو چودہ چودہ ہرلا کے کو اور سات سہام لاکی کو ملیں گے دو پیڈز یور کپڑ اکرتن گھر کا سامان باغ کھیت غرض جو چیز بھی مجمد احق کی ملکتی سب کی تقسیم اس طرح ہوگی بہن کی حق تلفی کرنا ملکم ہے کہاں ہوٹ والدہ کے قرارے ہوگی جو گھرا سے اس کو تا اس کا تقاضا ہے ہے کہاں پر زیادہ سے ذیادہ شفقت کی جا بھی اگر وہ بردی ہے تو اس کا تق جی کے قریب ہے۔ (فرآوی مجمود ہے تا اس میس کے واس کا تقاضا ہے ہے کہاں پر زیادہ سے ذیادہ شفقت کی جا گئی اگر وہ بردی ہے تو اس کا تقی میں کہا تھر ہے ہوگی جو دیتے ااس میس کو تا کھر کے دورا شف کی ہو کہا گئی گئی کرنا کہیں گھر وہ را شت ہے گھر وہ مرکنا

سوال .....کیاکسی دارث کونق درا ثت سے محردم کرنا جا نز ہے اگر نہیں تو محردم کرنے دالے کا فیصلہ نا فذہو گایانہیں؟

جواب .....کی وارث کوئی وراثت سے محروم کرنا جا تزئیں ایسا کرنے والا گنهگار ہوگا تاہم جوفیملہوں کر چکا ہے (لینی اپنی زندگی ش اسپے جملہ اموال منقولہ وغیر منقولہ کو دیگر ورثاء ش تقسیم کر وے) ناقذ ہوگا اوراس کی موت کے بعد محروم ہوئے والا وارث تن میراث کا دعوی نیس کر سکتا۔ قال العلامة طاهر بن عبد الرشید البخاری ": ولووهب جمیع ماله لابنه جاز فی القضاء و هو آئم نص عن محمد هکذافی العیون (خلاصة الفتاوی ج م ص ۲۰۰ کتاب الهیة قبل الفصل الثانی) قال العلامة قاضى خان رحمه الله: رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج٣ ص ٢٤٩ فصل في الهبة الولدلولده) ومثله في الهندية ج٥ ص ١٣٩ لباب السادس في الهبة للصغير. (فتاوى حقانيه ج٢ ص ٥٣٩)

اولا دکوعات کرنامحض بےاصل ہے

سوال: ایک فخف نے اپ اڑے کو عال کردیا ہے اس سے دجوع کرنا چاہتا ہے ہیں وہ کیا کرے؟
جواب ۔۔۔۔۔ عالی کے دومعنی جی ایک معنی شری دومرے عرفی شری معنی تو یہ جی کہ اولا و
والدین کی نافر مائی کرے سواس معنی کی تحقیق شرق کی کے نہ کرنے کو خل بیس جو والدین کی ہے حکمی
والدین کی نافر مائی کرے سواس معنی کی تحقیق شرق کی کے نہ کرنے کو خل بیس جو والدین کی ہے حکمی
کرے وہ عنداللہ عالی ہوگا اور اس کا اثر فقل یہ ہے کہ خدا کے نزویک عاصی اور گن فی بیر و کا مرتکب ہے
باتی میراث سے محروم ہو بااس پر مرتب نبیس ہو تا۔ دومرے معنی عرفی یہ جی کہ کو کی قض اپنی اولا وکو بیجہ
ناراضی ہے جی وجم و مالارث کروے سو بیامرشر عائے اصل ہے اس سے اس کا حق ارد و باطل نہیں ہو تا
کیونکہ ورا شت ملک اضطراری اور حق شری ہے مورث اور وارث کے ارادہ کے بغیر اس کا شوت
ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ یو صب کم اللہ فی او لاد کم للذکو مثل حظ الانشیین الایۃ: اور لام

اور حضرت بربر وکا قصدای کاشام ہے کہ حضرت عائش نے ان کوٹر بدکر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تھا اس کے موالی نے شرط کی کہ ولاء ہماری رہے گی اس پر رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی شرط باطل ہے اور ولاء معتق کی ہے۔ جبکہ ولاء حق ضعیف ہے چنا نچہ حسب فرمود و پاک المولاء لمحمة کلحمة النسب المحدیث ضعف اس کا کاف تشبیدے فلا برہ وہ تفی کرنے ہے نفی ہوتا ہی انسب جو کہ اقوی ہے کیونکہ فی کو تبول کرسکتا ہے؟

پھر جب واضح ہوا کہ اس معنی کا شرعاً کچھ شوت نہیں تو اس سے رجوع کی کچھ حاجت نہیں اور اپ سے رجوع کی کچھ حاجت نہیں پس باپ کے مرفے کے بعد وارث ہوگا البتہ محروم الارث کرنے کا طریق یہ مکن ہے کہ آئی حالت حیات وصحت میں اپنا کل اٹا شرکسی کو بہہ یا مصارف خیر میں وقف کر کے اپنی طلب سے خارج کر و سے اس وقت اس کا بیٹا کسی چیز کا ما لک نہیں ہوسکتا ۔ (امداد الفتاوی جسم ۳۲۳)

#### نافر مان بیٹاباپ کے مرنے کے بعد پورے حصے کا مالک ہوگا

سوال ..... میرے دو بیٹے ہیں بڑا بہت نافر مان ہے چھوٹافر مانبر وارہ اور وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت اور فرما نبر واری جس قدر ہوسکے گی کروں گا اب سوال بیہ ہے کہ مال اور قرض اور زبین سے تقسیم کر کے کس قدر خودر کھوں اور نافر مان کو کس قدر اور فرما نبر دار کو کس قدر از دوئے شرع حق پہنچتا ہے؟ اور چھوکونتیم کر کے جوز بین پہنچتا ہیں جس ہے میری دفات کے بعد نافر مان کو پھوپہنچتا ہے آبیں؟ جواب ..... نافر مان فرز ند جو زبانی اور مالی ناحق تک لیف اپنے باپ کو دیتا ہے فاسق ہے اور سخت گنہگا رہے گرشر عابا پ کی وفات کے بعد پورے جھے کا مالک ووارث ہے اس میں کی نہیں اور سخت گنہگا رہے گرشر عابا پ کی وفات کے بعد پورے جھے کا مالک ووارث ہے اس میں کی نہیں آ کے گی ہاں باپ کوا پی زندگی میں اختیار ہے کہ اپنامال اپنی زندگی میں کودے دے لیکن اولا و میں بذمیس کے بات میں کودے دے لیکن اولا و

گناه کی وجہ سے میراث ختم نہیں ہوتی

سوال .....زید کا انتقال ہوا' خالہ' زام دولڑ کے اورا کی کڑی شہناز وارث چیوڑ ہے ابھی ترکے کہ تقسیم نہیں ہوئی تھی کہ بہن نے ایک فخص سے مند کالا کرلیا اور دونوں ہماگ بھی گئے مال کی تقسیم ہوئی تو دونوں ہما گئیوں نے آپس میں تقسیم ہوئی تو دونوں ہما گئیوں نے کہا کہ تمہاری بھی ہوئی تو دونوں ہما گئیوں نے کہا کہ تم بھی جانے ہیں لیکن ایسے ٹالائعق کی احق نہیں ملنا جا ہے ہمن کا بھی حصہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جانے ہیں لیکن ایسے ٹالائعق کی کا حق نہیں ملنا جا ہے گئیوں ایسے ٹالائعق کی کا حق نہیں ملنا جا ہے گئیوں نے نہا کہ اس میں مانا جا ہے گئیوں ایسے ٹالوں کے نز دیک مانع ارث ہے شرعا کیا تھم ہے؟

جواب ..... ذیا گناه کبیره ہے لیکن اڑ کی اسکی وجہ سے اپنے والد کے ترکے ہے محروم نہیں کی جا نیکی جولوگ اسکاحق نہیں دیتے و وغاصب و طالم میں اکا و بال دیناو آخرت دونوں جگہ ہوگا۔ ( فآو ڈ)محودیہ ۱۸ص۵۱۵)

# مدت تكمفقو دالخبر رہنے والے لڑ كے كاباپ كى وراثت ميں حصه

سوال .....زیدنے رانی ہے شادی کی مجرد وران حمل زیداور رانی میں طلاق ہوگئی رانی نے طلاق تا مرکئی رانی نے طلاق تامہ میں نکھوایا کہ موجود حمل ہے لڑکا یا لڑکی تولد ہوتو اس کے تان ونفقہ یا پرورش کا ذمہ وارزید نہ ہوگا نہ بی زیداس اولا دکا مالک ہوگا چنانچہ زید مرتے دم تک اس اولا د (لڑکے) ہے لاتھاتی رہااب بیلڑکا زید کے ورثے میں شرعاً حق دار ہے یانہیں؟ اگر ہے توکس قدر؟

جواب ..... بیار کا زید کا شرعاً وارث ہے اور زید کے دوسرے لڑکوں کے برابر کا حقدار ہے طلاق نامے میں بیاکھ وینا کے 'اس حمل سے پیدا ہوئے والے بیچ کا زید سے کوئی تعلق ندہوگا" شرعاً غلط اور باطل ہے باب بیٹے کے سبی تعلق کی فعی کا نہ باپ کوئن ہے ندمال کو

سوال ....سوال نبرا سے پوستہ ہے زید کی پہلی ہوی سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے لڑکی اور ایک لڑکا ہے لڑکی دوسری ہوی سے زید کی زندگی میں ہی قوت ہوگئی اور ایپ چیچے دولڑکیاں اور ایک لڑکا چیوڑ ازید کی دوسری ہوی سے ایک لڑکا ہوا جبکہ ذید اور اس کی بیوی رانی میں دوران جمل طلاق ہو چیکی جیسا کہ سوال نبسرا مندرجہ بالا میں ذکر ہو چکا ہے اب وہ لڑکا تقریباً ۴۹ سال تک مفقو دالخبر رہنے کے بعد زید کے ترکہ میں سے حصہ مانگنا ہے اگر شرعاً دوحقد ارہے تو کس قدر؟ فرض کریں کہ ذید کی اطلاک کی مالیت دس لا کھ روپے ہوتو اس کی تقسیم کا شرع محمدی میں کیا کلیدوقاعدہ ہے؟

الف .....اگرزید کی دوسری بیوی سے لڑ کا شال ہو۔

ب.....اگرزیدی مرحومه بنی کی اولا د (۳لز کیاں اور ایک لژ کا) بھی شامل ہوں۔

جواب .....زیدگی مهلی بیوی کالژ کا دارث ہے جبیبا کدا دیرلکھا جا چکا اور عرصہ دراز تک مفتو د الخمر رہنے ہے اس کاحق درا ثت باطل نہیں ہوا۔

زید کی لڑکی چونکہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہوگئی اس لئے لڑکی کی اولا وزید کی وارث نہیں ہوگی صورت مسئولہ میں زید کے صرف دووارث جیں پہلی بیوی رانی کالڑ کا جوعر مدیک مفقو و انتخبر رہااور دوسری بیوی کالڑکا 'بید دانوں برابر کے وارث جیں اس لئے زید کا ترکہ اگر دس لا کھ ہے تو دونوں کو یا پنچ یا ٹچ لا کھ دیا جائے گا۔

نوٹ: اگرزید کی وفات کے وقت اس کی دوسری بیوی زندہ تھی تو دس لا کویش ہے ایک لا کھ پچیس ہزاراس کا حصہ ہے باقی ماندہ آٹھ لا کہ مجھتر ہزار دنوں بھائیوں پر برابر تقسیم ہوگا اور بیوہ کے انقال کے بعد بیوہ کا حصہ صرف اسکے لڑکے کو ملے گا۔ (آپکے مسائل اوران کاحل ج مساسل 1000)

### جہزر ہے ہے ت وراثت باطل نہیں ہوتا

سوال .....زید نے اپنی بیٹی فاطمہ کو صحت و تندرتی بیس کچھ ملک بطور جہیز دے دی اور باضابط حمسک لکھوا کر رجٹر ڈ کرادی زید کے اور بھی جٹے بیٹیاں ہیں زید کے انتقال کے بعد کیا فاطمہ کو بھی وراثت میں حصہ طے گا؟

جواب .....زید کااپی جی کو پکھ ملک بطور جیز وے دینے سے زید کے ترکے بیس سے فاطمہ کاحق ساقط نیس ہوتا بلکہ اگر فاطمہ نے صاف کہہ دیایا لکھ دیا کہ بیس نے اپناحق وراشت جیموڑ دیا تو بھی اس کاحق نہیں جائے گا۔ ( فآویٰ باقیات صالحات ص ۳۸۸)

#### ناراض بیوی کومیراث کا حصه

لفظ میراث کہے سے طلاق ومیراث کا تھم

سوال .....ایک مخفس نے اپنی عورت کو گھر ہے نکالا اور کہددیا'' چلی جا'' اوراس ہات کو دس سال کا عرصہ گزر کیا کہ دہ عورت اپنے خاوند کے گھر ہے نکلی ہوئی ہے شوہر کے فوت ہونے کے بعد وہ عورت خاوند کا ترکہ یانے کی ستحق ہے یانہیں؟

جواب سی بہنا کہ 'چلی جا' ان کنایات ہے ہے جن میں ہر جال میں طلاق کی نبیت شرط ہے۔ ہوائی میں طلاق کی نبیت شرط ہے۔ ہوائی علم اب ہونیں سکتالہٰ ذاطلاق واقع نہ ہوگی اور وہ عورت میراث پانے کی مستحق ہے۔ پیشن کی قم میں میراث کا حکم ہیں میراث کا حکم

موال .... جناب مفتی صاحب! یہاں ایک آ دمی کا انقال ہو گیا ہے جو کہ فوج میں ملازم تھا اس نے اپنی پنشن ہوی کے نام پراس عنوان سے کی تھی کہ میری وفات کے بعد میری پنشن میری ہیرہ کو دکی جائے اب اس کی وفات کے بعد اس کے دوسر بے در ثاء پنشن میں وراشت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تحیام حوم کی ہیوہ کے علاوہ در مگر ورثا وکا بھی پنشن میں حصہ بنمآ ہے یا نہیں؟

جواب ..... پنشن کا وظیفہ مال مملو کنہیں بلکہ سرکار کی طرف سے آیک عطیہ ہوتا ہے بنا و ہرایں وجہ سید وظیفہ میراث ہے متاقع میں اور جتنا چاہے دے سکتی ہے صورت مسئولہ میں چونکہ مرحوم کے کاغذات اس کی بیوہ کے نام میں اور سرکار بھی اس پر داعنی ہے اس لئے میڈشن صرف بیوہ کاخت ہے۔

لما قال الشيخ اشرف على التهانوي : چونكه ميراث مملوك اموال بن جاري موتى على التهانوي : چونكه ميراث مملوك اموال بن جاري موتى البنا آئنده جووظيفه

کے گااس میں میراث جاری نہیں ہوگی سرکارکواختیار ہے کہ جس طرح جائے ہے۔الخ (امدادالفتاویٰ جلد ۴۳۳ کتاب الفرائض فتاویٰ حقائیہ ۲۳س کتاب الفرائض فتاویٰ حقائیہ ج۲ص ۵۳۱)

#### غائب غيرمفقو دكا حصه وراثت

نه لینے ہے جق میراث باطل نہیں ہوتا

اس کی بیوی اور لڑ کے کودے دیا جائے۔ (فآوی محمودیہ جسام سسس)

موال ..... خواجہ کی تین لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا خواجہ فوت ہوا سار انر کہ لڑکے باب اللہ کے ام ہوگیا ہم ہوا باب اللہ کا سرور بھی دو کرفوت ہوا باب اللہ کا سرور کے ترکے میں اس کے بعد باب اللہ کا لڑکا سرور بھی دو بہنیں اور ایک بیوپھو ب کے لڑکے حق کا بہنیں اور ایک بیوپھو ب کے لڑکے حق کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ باب اللہ کی زندگی ہیں اپنا حق نہیں لیا تو بھو پھو یہ ہو کے مرنے کے بعد ان کے لڑکے وہو کے دعوے کا حق ہے بانہیں؟

جواب ..... محض نہ لینے ہے وارث کی ملک مورث کے مال ہے زائل نہیں ہوتی لہٰذااگر ہندہ وغیرہ پھوپھیوں نے باب اللہ کواپنا حصہ با قاعدہ ہبہ کرکے قبضہ کرادیا تھا تب تو پھوپھیوں کے ورثاء کو باب اللہ کے ورثاء ہے اس کے لینے کاحق حاصل نہیں اوراگر با قاعدہ ہبہ ہیں کیا تو پھر حق حاصل ہے جس کی مقدار خواجہ کے انتقال ہے اس وقت تک نام بنام مرحوبین اور ورثاء کی تفصیل معلوم ہونے برتح برکی جاسکتی ہے۔ (فقا و کی محمود بیرج ۸ ص ۹ ۳۵۹)

#### حق وراثت جبرأوصول كرنا

موال ..... پنجاب کا دستور ہے کہ عورت کو ورا ثبت شرعی ہے محروم کر دیا جاتا ہے لیکن کسی عورت کا خاوند فوت ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہے اس کو فروخت کاحق نہیں تا زندگی اس کا قبضہ رہتا ہے۔

اس صورت میں باتی ورٹاء کوکہا جائے کہ تورت بے اولا دکو چوتھا حصہ سرکاری طور پراس کے نام کراد واور باتی حصہ اپنا لے لواگر ورٹاء اس فیصلے پر راضی نہ ہوں تو کیا وہ عورت کل جائیداد پر قابض رہ کر جائیداد کی آ مدنی ہے اپنیں؟ قابض رہ کر جائیداد کی آ مدنی ہے اپنیں؟ جواب ۔۔۔۔۔ اگر ورٹاء خاوند عورت کا شری حصہ نہ دیں تو عورت کو تن ہے کہ جس طرح قد رہ ہوا پنا شری حصہ وصول کر لے ذائد لینے کا حق نہیں ذائد کو دیگر ورٹاء کے حوالے کر دے۔ فدرت ہوا پنا شری حصہ وصول کر اینے کا حق نہیں ذائد کو دیگر ورٹاء کے حوالے کر دے۔ فدرت ہوا پنا شری حصہ وصول کر لے ذائد لینے کا حق نہیں ذائد کو دیگر ورٹاء کے حوالے کر دے۔ فدرت ہوا پنا شری حصہ وصول کر لے ذائد لینے کا حق نہیں ذائد کو دیگر ورٹاء کے حوالے کر دے۔ (فاوی محمود ہے جم ۲۳۷۳)

والده مرحومه كي جائيدا دميس سوتنكي بهن بھائيوں كا حصة بيس

سوال ..... بهاری والد و صاحبه نوت ہو چکی جیں اور ہم وو بھائی جیں اور تین بھائی سوتیلے ہیں آ بہ بتا ہے کہ جائیدا و کا وارث کون ہوگا؟

جواب .....جوچیزی آپ کی والدہ کی ملکیت تھیں ان کی وراشت تو صرف ان کی اولا دہی کو پہنچ گی سوتیلے بھائیوں کا بھی برابر کا جہہے گی سوتیلے بھائیوں کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ واللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور ان کاحل ج۲ص ۳۵) والد کو حصہ دیسیتے ہے ان کار کرنا

سوال .....امتل کا انتقال ہوا ورثاء میں تین لڑکے دولڑ کیاں ادرا یک شوہر ہے لڑکے اپنے والدصاحب کو حصد دینے ہے اٹکار کر دہے ہیں آپ از روئے شرع صصص مقرر فرما کمیں؟
جواب .....صورت مسئولہ میں حقوق متقدمہ علی الارث پورے کرنے کے بعد باقی مائدہ تمام اموال متروکہ ہیں ہیاں کرکے آٹھ شوہر کواور چھ چھ بیٹوں کواور تھی تنین دونوں بیٹیوں کولیس سے۔ اموال متروکہ ہے تا محد مطبوعہ کی مقال العلوم غیر مطبوعہ)

صورت مستديد بيد او شوم ١/٨ بينا ١٠ بينا ١٠ بينا ١٠ بينا ١٠ بينا ١٠ بين ٣ مني ٣ بين ٣ ـ

### میراث تمام املاک میں جاری ہوتی ہے

سوال .....زید کی بیوی کا انتقال ہو گیام ہر ابھی تک ادائبیں کیا تھا آیا مبر وارثوں کو دیتا ہوگا؟ ایک لڑ کا اور والدین بھی موجود ہیں۔

جواب .....مرف مبری کیا عورت کی تمام چزیں جن کی وہ ما لکتھی میراث ہے جوحقوق متفذ مدعلی الارث پورے کرنے کے بعد بارہ سہام کرکے تین شوہر کو دو دومتو فید کے والدین کواور پانچ اسکے ڈی کولمیس محصورت مسئلہ ہے ہے۔ (فقاد کی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ) شوہر ''باپ' مال ا' بیٹا ۵۔ خدمت کرنے یا نہ کرنے کو میر اٹ میں کو فی وخل نہیں

سوال سنزید کے پاس اٹھائی بیگہ زیمن تھی اور چھتو لہ سونا اور تین تو لہ جا ندی و دیگر سامان تھا اور زید کوسات لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا اہلیہ بھی حیات تھی زید نے ساٹھ بیگہ زیمن لڑکے کے نام کر دی جو اس نے فروخت کر دی ثیز ندکورہ سونا جا ندی بھی لڑکے بی کو دیدی لڑکیوں کو پچھنہ ملا اور لڑکے کو مکان کا کھک حصہ بھی زید نے دیازید کے پاس اٹھائیس بیگہ زیمن باتی تھی اہلیہ کے انتقال پر زید نے دوسری شادی کر لی جس سے ایک لڑکا محمود پیدا ہوا بھے زیمن میں ہے بھی چوہس بیگہ زیمن زید نے فروخت کر دی صرف بونے جاریکہ ذیمن نیاتی رہی زید کا انتقال ہوا ان کی اہلیہ بھی حیات ہے اور ساتوں لڑکیاں اور دونوں لڑکیاں اور دونوں لڑکی اب پہلائر کا بہ چا ہتا ہے کہ بونے جاریکہ زیمن میں ہے بھی وہ حصہ لیس جبکہ اس اور دونوں لڑک بھی کوئی خدمت نہیں کی اب اس کے بارے میں فیصلہ فرما کیں؟

جواب ..... میراث جوظم شریعت ہے وہ ندکورہ سوال چیز وں سے خلل پذیر نہیں ہوتا میراث تو مرنے کے دفت کی اشیاء مملوکہ بیل جاری ہوتی ہے لہذا صورت مسئولہ بیل بعداداء حقوق کل مال کے اٹھای حصہ کر کے کیارہ سہام بیوی کو چودہ چودہ دونوں لڑکول کو اور سات سات ساتوں لڑکوں کو مسلام سے صورت مسئلہ ہے ہے بیوی اا کڑکا ۱۴ لڑکا ۱۴ کڑکا کا کڑکی کے کڑک کے افراک کو افراک کے افراک کو افراک کے افراک کے افراک کے افراک کے افراک کے افراک کے افراک کی کا فراک کے افراک کی کر افراک کے افراک

### بتاین دارین وراثت میں مانع نہیں

سوال .....زیدن اپنی اولا دیش جارلا کیاں اور تیمن لا کے جینوڑ ۔ ایک لا کی ان بیس ہے پاکستان جا کرفوت ہوگئی البتداس کی اولا دموجود ہے جبکہ خاتمہ زیبن دارے کا حکومت نے فیصلہ کر دیا اور بیدزیمن کاشت تینوں لڑکوں کے نام آگئی اور اس کا دس گنا مرحوم ہی ادا کر چکئے تھے تو اس صحرائی جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ نظے گایانہیں؟ اور اگر نظے گاتو پاکتان جا کرفوت ہوجانے والی کا حصد لگایا جائے گایانہیں؟ اور اس میراث کی تقتیم کس طور پر ہوگی؟

سوال ..... ہمارے ملاقے میں ایک عورت فوت ہوگئی ہے جس کے در ثاء میں کو ئی بھی عصبہ' ذوی الفروض یا ذوی الارحام موجود نہیں صرف خاوند کے بھتیج ہیں تؤ کیا مرحومہ کی میراث میں سے اس کے خاوند کے بھتیجوں کو حصد دیا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب .....کی بھی عورت کے خاوند کے بینیجے خاوند کے تو عصبہ ہیں کیکن اس کی بیوی ہے اس کا کوئی خاص رشتہ نہیں جو سبب ارث بن جائے صرف خاوند کی قرابت کی وجہ ہے بیوی کی میراث میں ان کوحی نہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں بلکہ ایس حالت میں تو ان کے درمیان اجنبیت پائی جاتی ہے جسکی وجہ ہے ان کا آپس میں نکات بھی جائز ہے لہٰ خاصورت مسئولہ میں اس عورت کے شرکی ورثاء نہ ہونے کی وجہ ہے اس کا ترکہ بیت المال میں جائے گا۔

قال العلامة السيدشريف الجرجاني :ثم بيت المال اي اذالم يوجد احد من المذكورين توضع التركة في بيت المال(الشريفية ص ١١)

نمافی الهندیة: فیبدا الفروض النسبیة بقدرحقوقهم ثم ذوی الارحام ثم مولی الموالاة ..... ثم الموصی له بجمیع المال ثم بیت المال (الفتاوی الهندیة ج۲ ص۲۳ کتاب الفرائض الباب الاول) فناوی حقانیه ج۲ ص۲۲۵) کیاا خیلاف وارین مانع ارت ہے؟ وارث ہو نرکادعوی کیسے تابت ہوگا؟ کیاا خیلاف وارین مانع ارت جت بس ایی جائیدادایک مدرے اور سجد کے فویت کی سوال .... بنده نے حالت صحت بس ایی جائیدادایک مدرے اور سجد کے لئے وصیت کی اس کوکوئی اولا در تھی خود بنده نے ہی بھی اتر ارئیس کیااور نہ محلے دالوں کوئم ہے لئے دارصات کے بعد جب بنجائیت نے اس وصیت کو جاری کرنا چا ہا تو ایک شخص نے ایک خط نکالا جس بیل بہتر میں بہت

'' پاکستان بیس ہندہ کا ایک بھائی ہے جو وراشت کا دعویٰ کرر ہاہے' سوال سے کہ خط کے ذریعے شوت کافی ہے یا شہادت بیش کرنی پڑے گی۔ دوسری صورت بیس وہاں ہے یا قاعدہ شہادت لے کر خط کے ذریعے بھیجے ویتا کافی ہے؟ یا یہاں آ کرشہادت ویتا ضروری ہے؟ حالانکہ پاکستان ہے ہندوستان آ نامنع ہے؟ نیزیدا خیلاف وارین مانع ارث ہے یا نہیں؟

جواب .....اگر ہندہ نے بھی اپنے وارث کا اقر ارنہیں کیا اور اہل خاندان اہل محلہ کو بھی کمی وارث کا علم نہیں تو ہندہ کے انتقال کے بعد تحض خط کی بنا پر خط لکھنے والے کو ہندہ کا بھائی اور وارث شرکی قر ارنہیں و یا جائے گا جب تک وہ شہادت ہے تابت نہ کرد ہے شہادت کیلئے حاضر ہونا شرط ہے غائب کی شہادت کا فی نہیں اگر پنچائیت کو اس خط کا شبہ پیدا ہو گیا تو فی الحال وصیت ایک تملٹ میں جاری کر دی جائے اور دو ثلث کو محفوظ رکھا جائے تا آ تک پنچائیت کو اطمینان ہو جائے جتنے وقت میں بھی اطمینان ہو وائے جتنے وقت میں بھی اختیا فی دار میں علام شاہر ہی خوائیت کو اطمینان ہو وائے جسے وقت میں بھی اختیا فی دار میں علام شاہر ہی حالتہ نے اس قول کو وقع کیا ہے جس نے اہل اسلام کے اختیا ہیں اختیا فی وارث وارک ہائی وارث ارد یا ہے (یعنی مسلمانوں کے حق میں اختیا ف وارسے وراثت کا تھم ختم نہیں ہوتا بلکہ باتی رہتا ہے ) البتہ وارث ہو نیکا شہوت شہادت کا تحقاج ہے۔ (فادئی محمود ہیں تھری میں)

وارث کے متعلق وصیت اور اس ہے متعلق امانت کا ایک ظمنی سوال

سوال ..... جھے سہاۃ اللہ دی کے فاوند کی حقیق پھوپھی سہاۃ عصرت نے بندی کوا پی حیات میں وصیت کی کہ میراز بور برتن اور کپڑے جب میرالڑکا امیر محمہ بالغ ہوجاوے گا کودے دینا اور میری لڑکی سہاۃ سیدی کونتھ بلاق بالے وغیرہ کو فلاں فلاں چیزیں دے دینا مگر بھکم خدائے برزگ کے بندی بیوہ ہوگئی بندی نے عصرت کی لڑکی ہے کہا کہ فلاں فلاں چیزیں تیری والدہ بھی سہاۃ عصمت انتقال کی تھیں کہ میرے لڑکے امیر محمہ کو بوقت بلوغ دے دینا اور اب تیری والدہ بھی سہاۃ عصمت انتقال کر تئی ہوں جو جو تیری والدہ نے تیرے دینا گرائی ہے اب میرا ارادہ میہاں قیام کا نہیں اور نہ کوئی سامان لے جا سمی ہوں جو جو تیری والدہ نے تیرے دینے کو کہا تھا وہ تو اپنے کام میں لا اور باتی اپنے بھائی کوئن تمیز کے وقت وے دینا مگر امیر محمہ کے دھے کی اشیاء بھی نے تول نہ کیس اور کہا کہ تو بی دے دینا بعد وساۃ عصمت کے انتقال کے دی سال بعد بندی بحالت بیوگی اپنے میکہ جلی آئی اس وقت اس بعد وساۃ عصمت کے انتقال کے دی سال بعد بندی بحالت بیوگی اپنے میکہ جلی آئی اس وقت اس بعد وسیت بعد وساۃ عصمت کے انتقال کے دی سال بعد بندی بحالت بیوگی اپنے میکہ جلی آئی اس وقت اس کے بلوغ کا خلم اس وقت نہ تھا اور وصیت بھی بھی بھی کی عربی امیر میر کے تو اس وقت نہ تھا اور وصیت بھی بھی کام میرے لڑکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے کھی بھی بھی کھی کہ جب میرے لڑکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے دینا بھی بھی بھی کھی کہ جب میرے لڑکے کا بیاہ ہو جائے اور زوجہ گھر پر رہنے گئے تو اس وقت دے

دینامیرے میکد آنے کے دوسال بعد میری نندمساۃ عصمت کی حقیقی بھیتجی میرے میکہ میں میرے طنے کوخود آئی تو بندی نے بنجی اس کو دے کر دہ تمام چیزیں بتلا کر کہدویا کہ امیر محد کو دے دینا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے کیڑے برتن خود رکھ کراورلڑ کے امیر محمد کو نامعلوم کس قدراشیاء لیس تمام ملیس یا کم دریافت کرنے سے تو میری نندیہ ہتی ہے کہ میں نے پچھ نیس لیا تو الی حالت میں بندی گنبگار ہے یا مال وصیت کے بوجھ اورامانت کے ذمہ ہے بری ہوگئی بندی کو بہت فکر ہے۔

۲۔ عورتوں کواوپر سے یا نیچے کی جانب سے سر گوندوانا جائز ہے یانہیں بعض کہتی ہیں صرف پوٹی بنوالے ویسے ہی کھلے بالوں کی مینڈ ھیاں بنوا کرسرنہ گندھوائے اس کا کیا تھم ہے؟

جواب .....اول توبیدوصیت باطل ہے جو پھوم حومہ نے کہااس برخمل کرنا جا کرنٹیں بلکہ سب مال کل ور ٹا و بیں مشتر ک رہے گا وہ آپس بیل با قاعدہ خورتقسیم کرنے کے مختار ہیں اس لئے دولوں کبن بھائی کومسئلہ کی اطلاع کر دودوسرے جس طریقہ سے تم نے امانت پہنچائی ہے اسی طریقہ سے تم برگ نہیں ہو کمیں بلکہ لازم ہے کہ اپنی نند اور عصمت کے لڑکے سے خوب تحقیق کرواگر پہنچانا ٹابت ہو جائے تو خیرورنہ اپنی نند سے وصول کرکے دلوانا تمہارے ذمہ ہے اگر وہ نہ دے تو تمہارے ذمہ ہے اگر وہ نہ دے تو تمہارے ذمہ تا وال اواکر تالازم ہے یا عصمت کے کل ور ٹاءے معاف کر دالو۔

فى العالمگيريه: ولوقال رددتها بيد اجنبى وصل اليك وانكرذلك صاحب المال فهوضامن الاان يقربه رب الوديعة اويقسم المودع بينة على ذلك. كذافي المحيط. والله اعلم. ج٥.ص٢١٦.

۲\_خواه مسرف چوٹی بنادیں یامینڈ ھیاں ہی دونوں جائز ہیں البتۂ کفاراور فساق کی مشابہت ندہو۔(ایدادالاحکام جہم ۵۸۵)

# محروم الا**رث** عورت کوخسر کے ترکے میں سے کیا ملے گا؟

موال .....زید کا انقال ہوا دارتوں میں ایک ہوئ چار فرزند چار دختر ہیں بعدازاں ایک فرزند نے رحلت کی اورائیک ہوئی ایک ایک ایک فرزند نے رحلت کی اورائیک ہوئی اور ایک لڑکی تجوڑی اس کی اپنی خاص ملک پجھ نہیں ہے تورت کا مہر چیسو بچاس روپے ہے وہ تورت اپنا مہر طلب کرتی ہے کیا تھم ہے؟ جواب .....زید کا ترکہ جمیانو ہے حصول میں منقسم کر کے تورت کو ہارہ جھے ہرفرزند کو جود و

چودہ جھےاور ہر دفتر کوسمات سمات جھے دیں پھر فرزند مرحوم کے ذمے چونکہ اس کی بیوی کا ہے ہے اور اس کا حصہ اس کی عورت کے مہر کے لئے بھی کافی نہیں اس لئے جتنا فرزند کے جھے میں بہب کا ترکہ آئے گااتنی بی مقدار کی عورت مستحق ہوگی۔ (فآوی باقیات صالحات ص ۳۷۱)

بچیوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے

سوال ...... پم پائج بہن بھائی ہیں دو بھائی اور تین بہنیں سب شادی شدہ ہیں ہاں باپ حیات ہیں ہم بھائی جس مکان ہیں رہ رہے ہیں دہ ہماری اپنی ملکت ہے چونکہ ہم بھائیوں کی ہویاں ایک حکد ہمنا پسندنی کر قیس اس لئے ہم نے بدمکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سودا بھی ہو گیا ہے اب صورت حال بدے کہ جب بہنوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کررہے ہیں انہوں نے بھی مکان شروخت کررہے ہیں انہوں نے بھی مکان شروخت کررہے ہیں انہوں نے بھی مکان شروخت کردہے ہیں انہوں نے بھی مکان شروخت کردہے ہیں انہوں نے بھی مکان ہیں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیا ہے شل نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد شل بیٹیوں کا حصر نہیں ہوتا جبکہ بہنیں اپنا حصر لینے پراصرار کردہی ہیں مولا ناص سے با آپ ہی ہماری بہنوں کو سمجھا کیں کہ باپ کی جائیداد شر افر کیوں کا حق نہیں ہوتا اور مولا ناصا حب! آگر ہیں بی شلطی پر ہوں تو براہ کرم کتاب وسنت کی روشنی ہیں یہ بتا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد ہیں ہے جھے کی تقوراء کرم کتاب وسنت کی روشنی ہیں یہ بتا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد ہیں ہے جھے کی تقوراء کرم کتاب وسنت کی روشنی ہیں یہ بتا کی کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد ہیں ہے جھے کی تقوراء کرم کتاب وسنت کی روشنی ہیں یہ بتا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد ہیں ہوتا ورمولا تاصا حب! اگر ہیں تو بہنوں کے جھے ہیں گئی رقم آ ہے گی ؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا۔

جواب ..... بيتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ 'اب کی جائيداد میں بيٹيوں کا حصہ نہيں ہوتا' قرآن کريم نے بيٹي کا حصہ بيٹے ہے آ دھا بتايا ہے اس لئے بيہ کہنا تو جہالت کی بات ہے کہ 'اب کی جائيداد میں بيٹيوں کا حصہ نہيں ہوتا' البتہ جائيداد کے جصے والدکی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں اس کی زندگی میں نہیں اپنی زندگی میں اگر والد دیتا جا ہے تو بہتر بہہے کہ مب کو برابر دے ليکن اگر کمی کی ضرورت واحتیات کی بنا پرزیادہ دے دے تو مخبائش ہے بہر حال آپ کو بیا ہے کہ اپنی بہنوں کو بھی دیں بھائيوں کادگنا حصہ اور بہنوں کا اکبرا۔ (آپ کے مسائل اوران کاحل ج اس ٣٣٨)

داشتة عورت كاوراثت ميں كوئى حق نہيں

سوال ..... مجد ابراہیم مندرجہ ذیل ورثہ چھوڑ کرنوت ہوا ایک بھائی اسالیل عائشہ بیم متولی کیلڑ کی آ مند بیکم کالز کافضل احمد موجود ہے آ مند بیکم متوفی کی زندگی میں مربیکی تھی متوفی نے اسپے نوا ہے کے لئے ایک تہائی کی وصیت کی ہے متوفی کی ایک خیر متکوحہ داشتہ عورت اورا یک اس کی لڑکی ہے جودونوں متوفی کی زندگی ہی میں فرار ہوگئی تھی متوفی کا تر کہ س کو کتنا ملے گا؟

جواب .....متوفی کے رکے میں سے ایک مکث ان کے نواسے کو اور باقی کا 1/4 چوتھائی

جَامِحُ الفَتَاوِي ﴿

عائشہ بیگم کو اور ہاتی کا (تین چوتھائی) اساعیل خاں کو ملے گا داشتہ عورت اور اس کی لڑکی وارث نہیں ہے۔ (کفایت اُلمفتی ج ۸ص ۳۳۹)

### بہن اور چیامیں تر کہ کس کو ملے گا؟

سوال .....زیدم حوم کے دار شاس کی بہن اور بیوی کا بچاہے تر کہ کیسے تقتیم ہوگا؟ جواب .....اس کاکل تر کہ اس کی بہن کو ملے گا بیوی کے چپا کو پچھٹیس ملے گا اگر اس کے زے کوئی قرض بھی ہوتو اس کا ادا کرتا پہلے ضروری ہے آگر کوئی وصیت بھی کی ہے تو ایک تہائی تر کے سے وصیت پوری کی جائے۔ (فنا وئی محمود یہ ج ااص ۳۲۲)

وارتوں میں دوعور تیں ایک لڑ کا' دولڑ کیاں اور ایک بہن ہے

سوال .....زیدمرحوم کی دو عورتی ایک از کا دولا کیاں اورا یک بہن ہے ترکس طرح تنتیم ہوگا؟ جواب ..... ضروری حقوق ادا کرنیکے بعدمرحوم کے ترکے کیل بتیں جصے ہوئے دودو جصے دونوں عورتوں کوادر چودہ جصے اڑکے کواور سمات مات جصے دونوں لڑکیوں کولیس کے بہن محروم ہے۔ ( فاویٰ رجمیہ جسم ۱۹۱)

خاوند کب محروم ہوتا ہے؟

سوال ..... خاوند كب محروم جوتا ہے؟

جواب .....بدول خاص وجد كشو برمحروم نبيل بموتا اكرعورت كاولا وبموتو چوتها حصه بطع كا ورند نصف مطع كا قوله تعالى و لكم نصف ماترك از واجكم ان لم يكن لهن و لدفان كان لهن ولدفلكم الربع (القرآن) \_ (قآوي) رجميد ج٢٥ ٢١٥)

بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

سوال ..... بیوی کب محروم ہوتی ہے؟

جواب ..... بغیرخاص وجہ کے بیوی محروم نہیں ہوتی خاوند کو اولا و ہوتو آ ٹھوال حصہ لے گا ورنہ چوتھا حصہ لے گی قوللہ تعالیٰ و لھن الربع مماتر کتم ان لم یکن لکم و لد فان کان لکم و لدفلهن الثمن (القرآن)۔ (فآوکی رجمیہ جمع ۲۵ ۲۲۸)

> باپ کب محروم ہوتا ہے؟ سوال ..... باپ کب محروم رہتا ہے؟

جَاجُ النَّاوِيْ ﴿ وَ النَّاوِيْ اللَّهُ النَّاوِيْ اللَّهُ النَّاوِيْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

جواب .....باپ محروم نہیں ہوتا لڑ کے لڑی کے حصے میں ہے کم از کم سدی (چھٹا حصہ) تو باپ کو ملتا تا ہے قولہ تعالیٰ و لا ہو یہ لکل و احد منهما السدس (الفر آن)۔ (الآون رحمہ جاس ۲۹۱) وا واکب محروم رہتا ہے؟

سوال ....دادا كب محروم بوتا ب؟

جواب ۱۲۶۳ پاپ زندہ ہوتو دادامحروم ہوگا۔ ( فقاوی رحمیہ ج ۲ ص ۲۲۱) والدین کی موجود گی میں بھائی بہنول کو چھے نہ ملے گا

سوال .. ...زید کے تین فرزند اور وو دختر' زید نے اپنی زندگی بیس ایک جائیداد تینوں فرزندوں میں تقسیم کردی ان میں سب سے چھوٹا فرزند رحلت کر گیا اس مرحوم لڑ کے کی ملکیت میں والدین کا کتنا حصہ ہے؟

جواب .....مرحوم لڑ کے کی ملکیت صرف باب اور ماں کو مطے کی لیعنی ۱/۱ ماں کو اور ۵/۱ باپ کو بھائیوں اور بہنوں کو پچھیس ملے گا۔ ( کفایت المفتی ج۸س ۳۱۳)

داماد وارث نيس

سوال .....اگرکوئی شخص لا ولد مرجائے اور اس کو بھائی چیاد غیرہ نہ ہو صرف دختر ہوتو دختر کو اس کا تر کہ شرعاً بلے گایا نہیں؟

جواب .....دا مادکودا ماد ہونے کی وجہ ہے کوئی ترکہ بیں پہنچنا بلکہ صرف دختر کو پہنچنا ہے اگر داما و ہے کوئی دوسرارشتہ بھی ہے تو اس کے ظاہر ہونے پر حکم معلوم ہوسکتا ہے۔ ( فقاویٰ محمود میں ۸س ۳۴۵) بیوہ ' محقیجا اور پوتے پوتیوں میں تقسیم ترکہ

سوال .....ایک شخص کا انقال ہوا اس نے ایک بیوہ ایک بھتیجا' جوسو تیلے بھائی ہے پیدا ہوا ہےاور دویو تے اور تین بوتیاں چھوڑیں اس کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟

جواب ..... تركدك آخرمهام مول كان مي سائيسهام بوه كواوردودوسهام بوقول كوادراك الكرمهام بوقول كوادراك الكرمهام بوقول كوادراك الكرمة المفتى جهر ١٥٥٣) مراك كوندويا تولز كاتر كاشرعاً ما لك ندموگا

سوال ....والدصاحب في انتقال كياتيره سوروية قرض بے اور تركے ميس كيرا عربي

چار پائی وغیرہ اسباب فائل اور پھرزمین ہے بیبال الرکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بندہ وینا چاہتا ہے۔
اگر دکام مانع ندہوئے تو آسان صورت میہ کہ اراضی فروخت کر کے قرض اوا کریں گے
اور اگر بجائے لڑکیوں کے بھیجوں کا نام لکھا گیا تو وقت ہوگی کیونکہ ان ہے امید نہیں کہ وہ جائیداو
فروخت کر کے قرض اوا کریں میرے لئے ہر ووصورت میں نصف حصہ ہی ہے کیونکہ شرعاً وو بہن
اور ایک بندہ وارث میں اور کوشش یہی ہے کہ بجائے بھیجوں کے دونوں بہنوں کو حصہ طے۔

اگرخدانخواستہ یبال کے قانون کے موافق تر کنفسیم ہوا تو میرے لئے وہ نصف حصہ لینے میں کوئی گنا ہ تونہیں۔

جواب ..... چونکہ جائمیداد کا ہر ہر جزآپ ہیں اور بہنوں ہیں شرعاً مشترک ہے اور تقسیم غیر
ما لک کی معتبر نہیں ہے لہذا بھتیجوں کے نام جتنا جائے گااس ہیں آ دھا آپ کا ہوگا اور آ دھا بہنوں کا اور آ دھا بہنوں کا ہوگا اور آ تھا آ ہے نام آئیا ہے معتولہ میں ہوں اور کا صل و منافع جائیا اس میں بھی آ دھا آپ کا اور آ دھا بہنوں کا ہوگا ای طرح تمام اشیائے معتولہ میں اور کا صل و منافع جائیداد ہیں آ دھا آ دھا ہوگا اور جتنا بھتیجوں کے نام جائیگا اس میں وہ عاصب ہوں اور کا اور آ ب اور آ ب اور آبین اس کو واپس لینے کا حق رکھتی ہیں گر قرضہ چونکہ کل جائیداد ہے متعلق ہے اس الئے جس قدر جائیداد ہے متعلق ندر ہے گا اور الفتادی قرضد آپ ہے متعلق ندر ہے گا اور الفتادی قرضد آپ ہے متعلق ندر ہے گا اور الفتادی قرضد آپ کی مقبوضہ جائیداد ہے اوا کیا جائیگا۔ (الدادالفتادی جسمی سے متعلق ندر ہے گا اور الفتادی جسمی سے متعلق ندر ہے گا اور الفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا اور الفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا اور الفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا اور الفتادی کی جسمی سے تعلق ندر ہے گا دور الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا دور الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا در الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا در الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے کا تبلید ہے اور الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا دور الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے کا تبلید ہے دور الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے کا تبلید ہے دور الدادالفتادی جسمی سے تعلق ندر ہے گا دور الدادالفتادی کی جسمی سے تعلق ندر ہے کہ تبلید ہے دور الدادالفتادی کی جسمی سے تعلق ندر ہے دور کی جسمی سے تعلق دور کیا ہے تو تعلق ندر ہے دور کیا ہے تو تعلق ندر ہے دور کیا ہے تو تعلید کی جسمی سے تعلق ندر ہے تعلید کیا ہے تو تعلید کی جسمی سے تعلید کی تعلید کی تعلید کیا ہوں کی جسمی سے تعلید کی تعلید کے تعلید کی تعلید کی تعلید کی تعلید کیا ہے تو تعلید کی تعلید ک

نانی کا بھینجا وارث ہوگا یا ہیں؟

سوال .... تانی کابردارزاده محروم ہے یانیس؟

جواب سنانی کابرادرزادہ مال کے ماموں کی اولا دہے بس جواس پرمقدم ہیں ایکے نہ ہونیکی صورت میں اسکومیراث ملیکی اوران کے ہوتے ہوئے ریمردم رہیگا۔ (امداد المفتین جسم ۲۵۳)

دادا کی موجودگی میں جیا کی میراث سے محرومی کا حکم

سوال....ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں دادا اور پچیا کے علاوہ اور کو کی وارث نبیس تو مرنے والے کی میراث شرعاً کس طرح تقشیم ہوگی؟

جواب .....بشرط صدق وثبوت اگرور تا می تعداد درست بوتو بعدازادائے حقوق متقد مهلی الارث ترام جا بمید ہے اس لئے وہ دادا کی اور جیاچونک عصب بعید ہے اس لئے وہ دادا کی موجود کی میں میراث ہے محروم رہے گا۔ نقشہ ملا مظہ ہو۔ ا/ ال دادا کا کل ترک کا حقدار) بچیا مجوب

قال العلامة السجاوندي: اماالاب فله احوال ثلث والتعصيب المحض وذلك عندعدم الولدوولدالابن وان سفل..... والجدالصحيح كالاب عند عدم الاب. (السراجي ص2 باب معرفة الفروض) وفي الهندية: فالاقرب العصبات..... ثم الاب ثم الجداب الاب وهم اى العصبة كل من ليس له سهم مقدر.... واذا انفرداً خذ جميع المال. (الفتاوئ الهندية ج٢ ص ١٥٦ الباب الثالث في العصبات) (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٥٢١)

ماموں کی موجودگی میں خالہ زاد بھائی محروم ہوگا

سوال .....میاں شیخ محمد کوجو ورثه طاوه اس کی نانی کے گھر کا تھا میاں شیخ محمہ نے وفات پائی وارث جدی یا پسری نہیں چھوڑ اا کی خالہ زاد بھائی ہے اورا کی ماموں بیعن ماں کاعلاتی بھائی ہے لہٰذااس کاحق کس کو پہنچا ہے؟

جواب .... صرف امول وارث باورخالدزاد بهائی محروم ب\_. (امدادالفتاوی جهاس ۳۵۵)

علاتی بھائی کی موجود گی میں بھتیجیاں محروم

سوال ..... ہندہ نے اپناایک علاقی بھائی اُوردو بھتیجیاں خقیقی چھوڑیں اسکائز کہ کسطر ح تقییم ہوگا؟ جواب .....صورت مسئولہ میں اگر ہندہ کا سوائے ان لوگوں کے جن کا سوال میں ذکر ہے اور کوئی وارث نہیں تو ہندہ کا تمام ترکہ اس کے علاقی بھائی کو ملے گا اور اس کی بھتیجیاں اگر چہوہ حقیقی بھائی کی لڑکیاں ہوں محروم رہیں گی۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۳۸)

شوہرنے بیوی کوجو مال سپر دکیاوہ امانت ہے اس میں میراث کا حکم

موال ..... بشارت نے زوجہ اولی کے سامنے ٹوکری ہے دو پید پیدا کر کے ایک حویلی تیار کرائی اور ایک نشست گاہ اور کہل خانہ خرید کیا اور زوجۂ اولی سنہ دولڑ کیاں بیدا ہو کمیں اور زندہ جیں زوجۂ ندکورہ نے انتقال کیا۔

۳۔ بشارت نے نکاح ٹانی کیا اوراس ہے دولڑ کے اور دولڑ کی پیدا ہوئی اور مقام سندھ ہے روپیہ جاصل کیا جوز وجۂ ٹانیے کے پاس رہاجس سے ذوجۂ نے جائیدا دخریدی۔ ۳۔ ووٹوں بیو یوں کا مہر یانج پانچ ہزار روپے مقرر موا۔ سم کے جھے جائیدا دہشارت نے جدی چھوڑی اب اس صورت میں زوجۂ اولی کے ورثاء کو کتناحق پہنچتا ہے؟ اور زوجۂ ٹانیہ کے ورثاء کو کس قد ر؟ اور جو جائیدا دیکی ہوی کے سامنے مندرجہ سوال نمبرا پیدا کی اس میں دونو ال ہو یو ای کے ورثاء کو کتنا کتناحق پہنچتا ہے؟ اور جو جائیدا دزوجۂ ٹانیہ نے خریدی ہیں اس میں دونو ال ہو یو ال کے ورثاء کو کتنا کتناحق پہنچتا ہے؟ اور جو جائیدا دزوجۂ ٹانیہ نے خریدی سے اس میں ورثاء کو کتناحق ہے؟ اوراگر زوجہ بہد کا دعوی کرے تو اس کے ذھے گواہ لا زم ہیں یانہیں؟ جو اب سب جو روپ بیتارت نے زوجۂ ٹانی کے حوالے کیا ہے بھکم عرف وہ امانت ہے صرف حوالے کرنے ہے وہ ملک نہیں ہوجا تا اور اگر وہ بہدو غیرہ کا دعویٰ کرے تو گویا ملکیت شو ہر کا قرار کرکے انتقال ملک کی مدعی ہے لیں گواہ لانے اس پر لازم ہیں۔

پس کسی دانا شخص کو تھم مقرر کر کے اس کے دوبروا پنے دعوے پر گواہ پیش کرے اگر وہ بیند نہ لا سکے تو جو ورہا ، اس سے بزاع اور رو پے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس تھم کے سامنے بیشم کھا ئیں کہ خدا کی شم ہمیں معلوم نہیں کہ شوہر نے اس کو بیرو پیر ہبہ کیا ہے اگر انہوں نے شم کھائی تو زوجۂ ثانیہ کا دعویٰ خارج ہوگا اور وہ امانت ہی قرار دی جائے گی اور اس میں میراث جاری ہوگی البتدا گر وہ اپنے مہر میں رکھنا چاہے بشر طیکہ بشارت نے مہراوا نہ کیا ہواور نداس نے معاف کیا تو پانچ ہزار کی مقدار رکھ سکتی ہے اس میں کی وعویٰ نہیں پہنچا اور اس طرح بہلی یوی کا مہر بھی ترکے میں ہواوا کیا جائے گا گر چونکہ وہ شوہر کے سامنے مرگئی ہا اور اس لئے چوتھائی یعنی ایک ہزار دوسو بچاس رو پے شوہر جائے گا۔ حور اس کے وقعائی یعنی ایک ہزار دوسو بچاس رو پے شوہر کو میراث میں آ کر معاف ہوگیا جائے گا۔

پس اب ویکنا جائے کہ تر کے میں دونوں مہر نکال کراگر حساب برا برہوجا تا ہے یا کی رہتی ہے تو اور در ثاء بالکل محروم بین ادراگر کچھ باقی رہتا ہے تو اس باقی میں اور در ثاء کے تصفی اس طرح ہوں گئے کہ کل ترکہ چھیا نوے تصفی میں تقتیم ہوکر زوجہ ٹانیہ کو چودہ پہلی بیوی کی دونوں لڑکیوں کو بارہ بارہ بارہ اور دومری بیوی کے دانوں کڑکے کو انتیس انتیس ملیں گے۔ (امداد الفتادیٰ جسم اسام)

نافر مان اولا دکوجائیدا دے محروم کرنایا کم حصد دینا

سوال .....ایک ماں باب کے تین اڑکے ہیں تینوں میں سے ایک اڑک نے اپنی زندگی میں اس ایک اڑک نے اپنی زندگی میں ماں باب کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ماں باب اس سے خوش ہیں اور باقی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل محرر ہا ہے اور جو ہڑا ہے اس نے آج تک بھی ماں کو ماں اور باپ کو باپ نہیں سمجھا رہنے وہ سب ایک ہی گھر میں ہیں اب باب جائیداد کو تقسیم کرتا جا ہتا ہے مولا تا صاحب! آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس اڑکے کو جائیداد کا زیادہ حصہ دے سکتا ہے

جس نے مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا وہ ایسا کرسکتا ہے یا وہ تینوں میں برابرتقسیم کردے؟ آپ اس سلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں۔

جواب سبجن لڑکوں نے مال ہاپ کو ماں باپ نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اوراس کی سزا دنیا میں بھی ان کو مطے گی تھر ماں باپ کو بیدا جازت نہیں کداپنی اولا دہیں ہے کسی کو جائداد سے محروم کر جائیں سب کو برابر رکھنا جاہئے ورنہ ماں باپ بھی اپنی عاقبت خراب کریں گے۔(آپ کے مسائل اوران کاحل ج۲ص۳۱۳)

چیازاد بھائی کےلڑے اور جیتی کی اولا دمیں تر کے کا حقدار کون؟

سوال .....ایک آ دمی مرحمیااس کی بیوی اوراولا دنیس بھیجا بھیتی بھی نہیں بھیتی کی اولا دھیں دولز کے اور ایک لڑک ہے چچازاد بھائی بھی نہیں جچپازاد بھائی کے سات لڑکے ہیں تو شرعاً مرحوم کے وارث کون ہیں؟ جواب .....صورت مسئولہ میں جچپازاد بھائی کے لڑکے وارث ہیں بیعیسی کی اولا دوارث نہیں۔

اڑکی میں بھائی ایک مہن دو او تے اور جار ابو تیاں (نآون رقیمیہ جسم ۱۹۲۰) سوال .....عورت مرکئ ورثاء میں لڑکی تین بھائی آیک جمن اور مرحومہ کے دو بوتے اور جار یوتیاں حیات ہیں مرحومہ کا ترکہ کس طرح تقیم ہوگا؟

جواب ..... ترکے کے کل سولہ جھے ہوں گے جن میں سے لڑکی کو آٹھ جھے اور دونوں پوتوں کو دو دو جھے اور چاروں پوتوں کو ایک ایک جھے لیے گام حومہ کالڑکا نہیں جس کی بنا پر اس کی اولا و دارث ہوئی اگر لڑکا ہوتا تو پوتا پوتیاں محروم ہوتیں بھائی بہن محروم ہیں صورت مسئلہ اس طرح ہوگی۔ (فناویٰ رجمیہ جسم ۱۹۷) ہنت الابوتا ۴ پوتا ۴ پوتا ۴ پوتا اکو تی کو ملے گا:

سوال .....زینب مرحومدلا ولدہ شوہ رسکی خالہ سوتیلی بھاوج اور بھیجی موجود ہیں شوہر کے دیئے ہوئے مال سے کپڑے زیورات ٹانب بھیل کے برتن موجود ہیں عورت نے مہر بخش دیا ہے جہیز و تلفین خالد نے کی ہے مرحومہ برتھوڑ اسما قرض بھی ہے تر کہ س طرح تفقیم ہو؟ جواب .... زینب کے کل تر کے سے پہلے قرض ادا کریں اس کی جہیز و تلفین کا خرج اس کے مال ہے کیا گیا ہے تو وہ خرج خاوندے وصول کر کے اس کے تر کے میں ملالیا جائے بعداز اس ماتھی کے دوجھے کیا گیا ہے تو وہ خرج خاوندے وصول کر کے اس کے تر کے میں ملالیا جائے بعداز اس ماتھی کے دوجھے کرکے خاوند کو ایک حصاور تھیجی کو ایک حصد دیں خالہ بھاوج سب محروم ہیں۔ (فادی ایقیات صالیات میں۔ ۱۳۸)

#### والدکے جیا کے لڑکوں کے سنحق میراث ہونے کی ایک صورت

موال ..... عائشہ ہائی نے انتقال کیااور مندرجہ ذیل وارث چیوڑے ایک نوائ ایک ہمانجی دو پھوپھی زاد بھائی ایک بھوپھی زاد بہن والد کے بچا کے دولڑ کے مرحومہ کائز کہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....اس مورت میں مرحومہ کے ترکے کے متحق صرف والد کے چپا کے لڑکے ہیں اور ہاتی ٹوائی بھانجی وغیر دسب محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج ۱۳۵۳)

## بیوۂ والدۂ جاربہنوں اور تنین بھائیوں کے درمیان مرحوم کا در نثہ کیسے تقسیم ہوگا؟

سوال ..... زید کا انتقال ہو گیا ہے ورثاء میں ایک بیوہ ایک والدہ جار بہنیں' تین بھائی ہیں ان میں ورثۂ کس طرح تنسیم ہوگا؟

جواب .... جبیز و تکفین کے مصارف ادائے قر ضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد مرحوم کا تکمل تر کہ دوسو چالیس حصول میں تقسیم ہوگا ان میں چالیس والدہ کے تمیں بیوہ کے چونتیس چونتیس مجائیوں کے اورستر و ستر و بہنوں کے۔

## مرحوم کی جائیداد بیوهٔ مال ایک ہمشیرہ اورایک چیا کے درمیان کیتے تقسیم ہوگی؟

سوال .....گلشن ولد خیرمحمد کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے مندرجہ ذیل لواحقین ہیں اور وہ زرگی زمین چھوڑ کرمرا ہے ایک بیوہ ایک مال ایک ہمشیرہ اورا یک بچپا۔ لہٰذاالتماس ہے کہ کس کس کوز بین کا کننا حصہ طے گااور کس کنبیس طے گا؟

جواب سیکشن مرحوم کاتر که (ادائے قرضہ جات اورا گرکوئی وصیت کی ہوتو تہائی مال میں وصیت میں ہوتو تہائی مال میں وصیت نافذ کرنیکے بعد )بار وحصول پرتقسیم ہوگا ان میں تین بیوہ کے دودالدہ کے چھے ہمشیرہ کے اور ایک چیا کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ بیووس والدہ انہمشیرہ ان چیا (آئے کے سائل اورا نکاحل ج اس اسا) بہنوں میں میں تھیں میں تھیں میں کہ کہ میں ہوگا وار چیا زاداولا دمیں تقسیم تر کہ

سوال .....ا یک شخص مرحوم کے قریبی رشتے داروں میں تین بہیں اور دومرحوم بہنوں کی اولا ذشین بھتیجے ایک بھتی بھائی بہنیں اور چپازاد بھائی بہن ہیں اب تر کدس طرح تقسیم کیا جائے۔ جواب ..... مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد کل جائیداد کے نوجھے ہوں گے دودو جھے تین بہوں کوادرا بیک ایک حصہ نتیوں بھتیجوں کو ملے گااس کے علاوہ سب محروم ہیں۔ ( فناوی رجمیہ ج م ۲۵۴)

حادثے میں ایک ساتھ مرنے والے باہم وارث ہیں یانہیں؟

سوال ..... مال بیٹی ہوائی جہاز میں تنفیں وہ جہاز ٹوٹ پڑا' دونوں ہلاک ہوگئیں وونوں مال دار ہیں تو تر کے کی تقسیم کے وقت دونوں ایک دوسرے کی وارث ہیں یانہیں؟

جواب ..... مال بینی اس طرح مرکئیں کہ ان کی موت کاعلم نہ ہو کہ پہلے کون مرا تو دونوں ایک دوسر ہے ہے وارث نہ ہول گے ان کو خارج کرکے مال تقسیم کیا جائے مثال کے طور پرلڑ کی کے ورثاء میں زوج 'باب بیٹا ہوتو مال کے بارہ جھے ہول گے شوہر کو تین جھے اور باپ کو دو جھے اور جیٹے کو بقید سات جھے ملیں گے مال وارث نہیں ای طرح مال کے درثاء میں زوج لڑکا ہوتو ترکے کے چار جھے کرکے ذوج کو کا کہوتو ترکے کے چار جھے کرکے ذوج کو ایک حصدا درلڑ کے کو تین جھے لیس گے لڑکی دارث نہیں۔ ( فناون رجمیہ ج میں میں)

قاتل مقتول کی میراث ہے محروم ہوگا

سوال .....ا یک فخص نے اپ بھائی کوکی فلوانی کی وجہ سے آل کر دیا اور مرحوم کے عصب جمل سے اس قاتل بھائی کے علاوہ اور کوئی وار شنیس تو کیا قاتل کو مقول بھائی کی براث جمل جمد دیا جائیگا یا ہیں؟
جواب ..... قصدا عمراً یا تطاہر مالت عمل آل سب حمان ارث ہے اس لئے صورت مذکورہ جمل مقول کی جائیداد اسکے دو مر سے ورثا وکودی جائی تا تل بھائی کے دجود کا اشہار نیس بلکہ بوجہ انع یکا لحدم رہیا۔
قال العلامة السجاوندی : المانع من الارث اربعة ..... و الفنل الذی یتعلق به وجوب القصاص او الکفارة. (السراجی ص۵ فصل فی الموانع)
و فی الهندیة: القاتل بھیر حق لایرث من المقتول شیاً عندناسواء قتله عمداً او خطاً و کذلک کل قاتل هو فی معنی الخاطی .... و قتل الصبی و المجنون و المعتوة و المبرسم و الموسوس یو جب حرمان المیراث و المجنون و المعتوة و المبرسم و الموسوس یو جب حرمان المیراث المیراث میں الحرمان یتثبت جزاء قتل فحظور الخ (الفتاوی الهندیة ج۲ ص ۱ ۵۲)

اراد و گلی سے وارث محروم نہ ہوگا سوال .....زید کے دولا کے عمر و بحر میں زید کی زندگی جی عمر و پر بیالزام ۴ کہ زید کی موجود گی

میں عمرونے ایک آ دی کول کیا اور اپنے باپ پر بھی بندوق کا فائر کیا گرا تفاق سے زیر بی کیا زید

جَائِ الفَتَاوِيْ .... ٠٠

نے اور بھی باپ کی نافر مانیاں کیس اب زید نے بوقت وفات لکھ دیا ہے کہ عمر دکوعاتی کرچکا ہوں میری جائیداد میں اس کا کوئی حسن بیں اب سوال سے ہے کہ

> ا کیااس ارا دو گل ہے عمر دورا ثبت ہے محروم رہے گا؟ ۲ کیااس عاق کرنے کا شرعاا ٹر مرتب ہوگا؟

"دونوں بھائیوں نے بیاقر ارکرلیا تھا کہ باپ نے اگر ہم میں ہے کسی کو کم وہیش جائیداد دی تو ہم برا ہر با ہم تقتیم کرلیں گے اب بکر ہراس اقر ار ناہے کی تغییل ہے یانہیں؟

جواب: اراده قل میراث میں بھم قرنسیں لہذااس کی دجہ ہے عمر داینے باپ کی میراث ہے محروم نہیں ہوا۔ معالی میں ایک میں میں میں میں میں البدا اس کی دجہ سے عمر داینے باپ کی میراث ہے محروم نہیں ہوا۔

۲۔ عاتی کرنے کی دوصور تیں جیں ایک پیر کہ مورث اپنے مال کواپی ملک میں رکھتے ہوئے کسی وارث کے حق میں عاق نا مدلکھ دے کہ میرے بعد میری وارث سے اس کو حصد نہ دیا جائے اس کا نثر نا کچھا عتبار نہیں بعد الموت بیدوارث اپنا بوراحصہ یائے کا مستحق رہتا ہے۔

دوسری صورت میہ ہے کہ اپنی حیات و تندرتی کے ذمانے میں اپنے مال کو اپنی ملک ہے انکال دے تا کہ اس وارث کو میراث میں کچھ ند ملے خواہ اس طرح کہ بقیہ ورثاء میں تقسیم کر کے ان کا قبضہ کراد ہے یا اس طرح کہ وقف وغیرہ کر کے اپنی ملک سے خارج کر دے اس صورت میں جس وارث کومحروم کیا ہے وہ شرعاً میراث سے محروم ہوجائے گا اور بعد وفات اس کومطا لے کاحق ندر ہے گا ہا تی رہایہ کہ ایسا کرنا مورث کے لئے جائز بھی ہے یا تہیں؟

اس میں بینفصیل ہے کہ اگر دارت نافر مان اور فائق ہوتو ایسا کرنا جائز ہے در نہیں سوال میں چونکہ عمر وکا فائق ہونا ثابت ہو چکا ہے اس لئے اگر حین حیات میں تقسیم تزکہ کر کے اس کو محروم کرویا جاتا تو جائز تھائیکن سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایسانہیں کیا گیا بلکہ صرف عاتی نامہ لکھنے پر اکتفا کیا گیا ہاکہ صرف عاتی نامہ لکھنے پر اکتفا کیا گیا ہاکہ اس کئے اب عمرا بنا بوراحصہ یانے کا مستحق ہے

سائرشرعاً اپنابورا حصہ پانے کاخود ہی ستحق ہےخواہ باہمی اقر ار نامہ ہو یانہ ہواور جب کہ حلفاً اقر اربھی ہے تو بدرجہ اولی اس کو بورا کرنا ضروری ہے۔ (امداد المفتین ص۲۳ ۱۰)

دادا کے ترکے سے بوتے کی محرومی اور قانون شریعت میں ترقمیم کامسکلہ

سوال ....قرآن عليم بين اگرفر مايا گيا ب ابآنكم و ابنآنكم الاتدرون ايهم افوب لكم نفعاً: باي بمديسوال پيدا بوتاب كددادا كرزك سيتيم پوتول كا محروم ربنا بهت بى حب بات بر رحمت ورافت كا تقاضا توييب كديتيم كوضرور ديا جائة آن عكيم في اگر چد

صراحاً نفی نہیں کی گرجواصول مقرر فرمائے ہیں ان کی بنا پہتیم پوتے لا محالہ محروم ہوجاتے ہیں۔
سنا ہے معری ہیں تا نون بنا ہے کہ دا داپر لا زم ہے کہ وہ یتیم پوتوں کے لئے وصیت کروے
اگر وہ وصیت کے بغیر وفات پا جاتا ہے تو قاضی اس طرح تقسیم کرتا ہے کہ یتیم ہی ہی حکوم ندر ہیں
بلک اپنے باپ کا حصہ حاصل کر میں معرکی مثال میں یہاں بھی پہنچو مجبران پارلیمنٹ کا اصرار ہے کہ
پرسل لا ہیں ترمیم کی جائے اور اس طرح کا قانون بنایا جائے ایب سوال ہیہے کہ

اگر یہ ہی تو کے معرکی طرح کا قانون بنایا جائے ایب سوال ہیہے کہ

ارکیا یتیم بچوں کے متعلق ہیا حساس لوگوں کا میچ ہے؟ اگر میچو نہیں تو کیوں؟

ارکیا مناسب ہے کہ معرکی طرح کیہاں بھی قانون میں ترمیم کرائی جائے؟

جواب سب بیا حساس میچو نہیں اور نہ مرف سے کہ تعلیم اسلام سے نا واقفیت ہے بلکہ معلوم ہوتا

ہے کہ سائل نفاذ قانون کے اثر ات اور قد رقی تقاضوں ہے بھی نا واقف ہے یا پرسل لا ہیں ترمیم کے شوق نے اس کو تا واقف بنا دیا ہے۔

نفاذ قانون بلک عدل وانعماف اور جن وصدافت پر شل کرنے میں بھی بسااوقات الی صور تمل بخش آتی ہیں کہ وہ نہا ہے تہ اور تا گوار ہوتی ہیں اس قاتل سے ہو حد کون فلالم ہوسکتا ہے جس نے کسی بے قصورانسان اور صالح نو جوان کو کسی تعصب کی بنا پر تل کر دیا ہولیکن جب اس قاتل کو بھائی پر چر حایا جاتا ہے تو خوداس کی حالت کس قد درفت انگیز ہوگی پھراس قاتل نے قصور کیا تھا اس کی بوی بچوں اور مال باپ نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کونٹر پایا جار باہے اور اگر بدتمتی سے بہ قاتل نے کیا خسیات کسی ورج قلق انگیز ہوگا ای قتم کی نفسیات کسی والے کا حقیق ہمائی یا بیٹا ہوتو خور فریا ہے کہ احساس کس ورج قلق انگیز ہوگا ای قتم کی نفسیات کا لیاظ کرتے ہوئے کام اللہ میں جہاں عدل والعماف قائم و برقر ادر کھنے کا تھم ہوا ہے وہاں ساتھ ساتھ میں ہونے وہاں ساتھ ساتھ میں ہے قانون اندھا ہم اور ہوتا ہے بارے ساتھ میں ہے قانون کے نفاذ کی بہی شان ہوتی ہے شہور مقولہ ہے "قانون اندھا ہم اہوتا ہے"۔

فرائض كيسلط على بهي الكي صورتين فيش آتى بين جونفسات كظاف بوتى بين جونفسات كظاف بوتى بين جيساكه معالمه مسئوله بين به آن كيم في الكي صورتون كي فيش بندى ك لئ جيسه يحكم فر ما ياللذكر مثل حظ الانشيين المي قوله يوصى بهااو دين: تواثنات كلام بين (كدائبي جمله فرائض كابيان بين بواقا) ارشاد بوكيا ابآلكم وابنآلكم لاتلوون ايهم اقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان عليماً حكيماً: تهمارك باب واوا اورتهمارك بيئي تم نبيل جائة كن ترسانى كاناظ س

جامع القتاوي -جلده -26

بہر حال اس طرح کا احساس سی خی نہیں ویکھنا یہ چاہئے کہ قانون جس کے نفاذ کے وقت اس طرح کے رفت انگیز جذبات بیدار ہوں اس کی بنا عدل وانساف پر ہے یا نہیں؟ اس عام عقیدہ کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہر تھم نی برعدل وانساف ہے یہ کملی ہوئی بات ہے کہ قریب کا تعلق بعید کے مقاطع میں زیادہ ہوتا ہے شاخ کا حق پہلے ہے شاخ ورشاخ کا بعد میں کیا یہ اصول عدل کے مقاطف ہے یا عین عدل ہے؟ اگر یہ اصول نہ مانا جائے تو پھر داوا کے ترکے میں تمام ہی پوتوں کا حصہ ہونا چاہے اور اگر یہ اصول سی ہے تو اس اصول پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی صورت انسانی نفسیات کے فار ان نفسیات کو فار انداز نہ کیا جائے گااصول کو ترک نہ کیا جائے گا۔

پھر یہ بھی خیال رکھنا جا ہے کہ ہماری نظر صرف طاہر پر جاتی ہے گر خدادانا وجہر جو قانون اسلام کامتعنن ہے ظاہر کے ساتھ باطن بھی اس کے سامنے ہے بیٹی بے شک ایک مصیبت ہے ۔ لیکن یہ مصیبت عنداللہ ایک فضیلت ہے قانون اللی کی تدوین کے دفت وہ فضیلت بھی چیش نظر ہو گی ایک میں ہوتے بیٹوں کو مال ماہ ہو وہ اس کی ایک طرف ترکہ ہے دوسری طرف یہ فضیلت دونوں جمع نہیں ہوتے بیٹوں کو مال ماہ ہو وہ اس فضیلت ہے وہ اس فضیلت ہے دوسری طرف یہ فضیلت دونوں جمع نہیں ہوتے بیٹوں کو مال ماہ ہو وہ اس

معریش اگرید قانون بنایا گیا ہے تو یہ قانون عدل نہیں بلکہ قانون ظلم ہے اس طرح کا قانون ای دقت مجم ہوسکتا ہے جب جج قامنی کوئفتیم کرنے کاحق ہواور جہاں بیرن نہ ہووہاں اس طرح کا قانون سراسر تقلب اور شخص ملکیت پر دست اندازی ہے۔

٣ قطعاً مناسب نبيل بي كيونكه ينصوص قر آنى اورادكام خداوندى يس ترميم موكى جس كوسلمان برداشت نبيس كرسكة اورندان كيك جائز بي كده برداشت كرير ( فآوي رجميه ج٢٠ س٠٤٧)

قاتل كے تحروم الارث ہونے كى تفصيل

موال .....عبداللہ اور اس کی بیوی زیردہ میں اکثر جھٹڑ او ہتاتھا تا گہاں عبداللہ مخت بیار ہوا کوئی علاج بھی مفید نہ ہوا عبداللہ کے ہما ئیوں کوشک ہوا کہ اس کی زوجہ نے کوئی زہر کی چیز کھلا دی ہے دھمکانے پرزبیدہ نے اقر ارکیا کہ ایک جڑی اپ شوہر کو کھلائی ہے آخر عبداللہ فوت ہو گیا اور یہ وارث چھوڑے دو ہمائی ایک از کا ایک ٹرک ایک ٹرک بیوی کی از بیدہ میراث پانے کی حق دارہ ؟
وارث چھوڑے دو ہمائی ایک مقدار میں زبردتی پلایا جائے کہ وہ مقدار عالب حالات میں قاتل ہوتی ہوتی ہے تو بیشر محمد ہواوران دونوں مورتوں میں بلائے اوران دونوں مورتوں میں بلائے دائے دوالا تروم من المر اٹ ہوگا کی تا بردی تک بہنچاد ہے تو بیشر محمد ہواوران دونوں مورتوں میں بلائے والائر وم من المر اٹ ہوگا کین زبردی نہ بلایا گیا ہو بلکہ کھانے میں ملادیا گیا

الفتاوي ٥ الفتاوي ٥ الفتاوي ١٠٣

ہواور کسی نے اس کو کھالیا ہوتو بیٹل میراث ہے محروم ہونے کا سبب نیس بن سکتا۔ اس تفصیل کے موافق صورت مستولہ بیں عورت کے محروم یا وارث ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اوراس فیصلے کے بعد اس کی جائیداد کی سحے تقسیم ہوسکے گی سوال بیں کوئی تصریح نہیں کہ وہ جڑی زہرتھی یا نہیں؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کتنی مقدار کھلائی تھی؟ اور کھیا ہے کہ میں ۲۹۹)

داداكى وصيت كے باوجود بوتے كووراثت سے محروم كرنا

سوال ..... میرے والدصاحب ہملے فوت ہوئے ہیں اور داواصاحب بعد ہیں فوت ہوئے ہیں اور داواصاحب بعد ہیں فوت ہوئے سے جوزشن میرے دادا صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے میرے والدصاحب کو دی تھی وہ اس جگداور مکان ہیں فوت ہوئے تیے جب میرے والدصاحب فوت ہوئے تو چند سال کے بعد دادا صاحب فوت ہوئے ہیں بیٹوں کو کہا تھا کہ میرے پوتے کا آپ سب نے انتقال کرانا اور اس کوائی زشن میں رہنے دیا اور اس کے ساتھ ایجھے دہنا بیسسب ذبائی با تیں میرے داواصاحب نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی آخر وہ بھی فوت ہوگئے ایجھے دہنا بیسسب ذبائی با تیں میرے داواصاحب نے اپنے بیٹوں کو کہی تھی آخر وہ بھی فوت ہوگئے یعنی دادا صاحب ان کے مرنے کے بعد میرے چاچا اور تایا وغیرہ نے انتقال اپنے ساتھ کرایا تھا اب میرے پہلے نوت ہوا ہے اور دادا اب میرے پہلے نوت ہوا ہے اور دادا اور آپ اس ذبین کے دار شربیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دالد پہلے نوت ہوا ہے اور دادا بعد میں اب میر کے ایکن اب میں اس میگہ پر اب میں اس میگہ پر اب میں اس میگہ پر ساتھ در ساتھ در ساتھ ہوں یا کہیں؟ میرے نام انتقال کو ۲۲ یا ۲۵ سال گزر کے ہیں اب میں اس میگہ پر ساتھ در ساتھ در ساتھ در الدی میں اس میگہ پر ساتھ در ساتھ در ساتھ در ساتھ ہوں یا کہیں؟ میرے نام انتقال کو ۲۲ یا ۲۵ سال گزر کے ہیں اب میں اس میگہ پر ساتھ در ساتھ در ساتھ ہوں یا کہیں؟ میرے نام انتقال کو ۲۲ ساتھ در الے ہیں اب میں اس میگہ پر ساتھ در ہونے ہوں اب میں اس میگہ پر ساتھ در ساتھ در در داوا در دادا در داد در دادا در د

جواب ..... جووا قعات آپ نے بیان کئے ہیں اگر وہ سیج ہیں تو آپ اپنے والد کی جائیداد کے سخت ہیں کیونکہ آپ کے دادانے آپ کے حق میں وصیت کردی تھی چونکہ آپ کا کیس عدالت میں ہے اس لئے عدالت ہی واقعات کی چھان پھٹک کر کے سیجے فیصلہ کرسکتی ہے۔

(آ كيساك اوران كافل ج١٥ م٠ ٢٥)

#### تجييج كوبرابركا حصه داربنانا

سوال .....اگر کوئی بچا قانون شریعت کے خلاف اپنے بھتے کو برابر حصہ دراشت دیوے اورعدالت میں بیا کے کہ میں شریعت کوئیں مانتا بلکہ دوائ عام کا پابند ہوں تو وہ گنہگار ہوگا یائیں؟ جواب .....اگر بچا بھتے کو برابر کا حصہ دار بنائے یعنی اپنے جصے میں شریک کرلے تو اگر چہ بھتے جا براہ راست میراث پانے کا حق دارند تھا لیکن شریعت پچپا کواس سے منع نہیں کرتی کہ وہ اپنا حصہ کا یا جز آ
اپنے (مجوب الدرہ) بھینچ کو یہ سے لہذا یہ کہنا جا ہے کہ میں اپنا حصہ بھینچ کو دیے میں یاشریک بنالینے میں شرکی طور پر مختار ہوں تو اس پر کوئی الزام نیس لیکن یہ کہنا کہ میں اس بار سے میں شریعت کوئیں مانتا سخت گناہ کی بات ہے جس سے ایمان کے ذوال کا قوی خطرہ ہے۔ (کفایت اُلمفتی ج میں 2014)

بوتا محروم ہوگا

سوال .....زید کے دولائے تھے عمر و بکر عمر وزید کی زندگی جس فوت ہو گیا اور ایک بچہ میدانلہ نامی چھوڑ الچرزیدخود فوت ہو گیا تو زید داوا کی جائیدا دجس عبداللہ کا حصہ ہے یانہیں؟ اگر جواب نفی میں ہواور اس کا چھا بھتے عبداللہ کو جائیدا دہیں ہے کوئی حصہ ندد ہے اور نہ تعلیم وتربیت کا محقول انظام کرے تو اس کا نعل جائز ہے یانہیں؟

جواب .....ورا ثت میں قرابت قریبۂ قرابت بعیدہ کو گردم کردیتی ہے۔ یہی اصول اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹوں کے سامنے پوتے محردم ہوں گے خواہ ان پوتوں کے باپ زندہ ہوں یا وفات پاچے ہوں بچا پر لازم نیس کہ وہ پوتے کو میراث میں حصد داریتائے ہاں چونکہ دو اس کا بھیجا اور خاندان کا ایک فرد ہے اس لئے اس کی اعانت اور تعلیم وتر بیت کا اہتمام کرنا اس کے لئے موجب اجرو ثواب ہے اور سلوک قرابت اور صلد حمی ہے۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۸۸ کا جیٹیا عائے کئی ہوتو تر کہ کس کو ملے گا؟

سوال .....زیدی دو بیوی تغییں پہلی بیوی ہے ایک فرزنداور بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لاڑکا اور بیوی انتقال کر گئی فرزند کا ایک لاڑکا اور بیوی انتقال کر گئی فرزند عائب ہے اب زیدر صلت کر گیا اس کے پوتے کو حصہ ملے گا یائبیں؟ جواب ..... جبکہ اس کے پوتے کا باپ یعنی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو بیٹا حق دار ہے پوتا حقد ار نہیں بیٹا اگر عائب ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ (کفایت المفتی ن ۱۹۹۸) والدین کی موجود گی بیس بھائی محروم رہیں گے

سوال .....زید کے تین اڑکے اور دولڑ کیاں ہیں زید نے اپنی زندگی میں ایک املاک خرید کر تینوں فرزندوں میں تقسیم کیا سب سے چھوٹا فرزند رحلت کر گیا ہے اب سوال میہ ہے کہ اس کے ورشہ میں سے بہن بھائیوں کو کتنا ملے گا؟ اور ماں باپ کو کتنا؟ جواب ۱۰۰۰۰۰۱ سرحوم لڑکے کی ملکیت مرف باپ اور ماں کو ملے کی بینی چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو ملے گا بھائیوں اور بہنوں کو پچھرنہ ملے گا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹۲۸) مسلمیان کا فرکا وارث بیس ہوسکتا اور اس کے متعلق مزید دوسوالات

سوال .....کیا فر ماتے ہیں علاء دین رحمکم اللہ اس مسئد کے بارے ہیں کہ ذید ایک ہندو
مشرک باپ کا بیٹا مسلمان ہوا ہے اس کا باپ ہندوا یک کیر جائیداد کا مالک ہے کیا زیدا ہے باپ
کے بعداس کی جائیداد کا وارث شرعاً ہوسکتا ہے یا نہیں ہے الیہ زیداز روئے قانون گورنمنٹ بناء پ
جائیداد جدی ہونے کے (بیخی زید کے دا دا ہندو کی جائیداد ہونے کے باعث) وارث ہوسکتا ہے
اوراگر زیداز روئے رائے فرہب شریعت محمدی علی صاحبا العسلا قاوالسلام جس کی بناه اس امر پر ہے
کہ اختا فات دینین موافع ارث ہے وارث نہ ہوسکے تو بناپر مرجوح فرجب جو کہ حدیث
کہ اختا فات دینین موافع ارث ہے وارث نہ ہوسکے تو بناپر مرجوح فرجب جو کہ حدیث
الاسلام بعلی و لا بعلی ہے بعض صحابہ ش حضرت معاذ بن جبل ومعاویہ بن ابی سفیان محمد بن
الحقیہ عمر بن علی بن الحسین ومسروق رحم اللہ تعالی و فیرہ کہتے ہیں کہ سلم اپنے باپ کا فرکا وارث
ہوسکتا ہے کا فراپ باپ مسلم کا وارث نیس ہوسکتا اگر اپنا ور شہ نے تو کیا اس کا ہور شایب با ترام یا مشتبہ۔

۲۔ چونکہ ضلع بڑا ہیں بعض نومسلموں نے اپنے ہندو باپ کی جائیداد سے ازروئے قانون مرکاری ورشہ حاصل کرلیا البندازید نہ کورا پنے باپ ہندو (جو کہ اس وقت زندہ ہے اور اپنے ہندو بینے کو اپنی وائت کے بعدازروئے قانون مرکاری ضرور ہی وائت کے بعدازروئے قانون مرکاری ضرور ہی وارث ہوجاؤں گاتو آپ جھے پورا حصہ ند یں اوجورا حصہ دیں مثلاً بجائے نصف حصہ کے مکٹ دیں تو کیا یہ مصالحت جائز ہے اس لئے کہ اس میں ایک گوند و باؤ ہے اور کیا ایسا د باؤ جائز ہے۔

البذاصورت فركورہ بالا من جوكرا يك كوندوباؤكل صورت ہے بطور مصالحت مال حاصل كرتا جائز ہے يا تدبيد دوسرى صورت بينى بطور مصالحت كے زيد مال حاصل كرے اس لئے افتيار كرتا ہے كہ أكر بناير فديب رائج بطور ورثه مال حاصل كرتے جيں حلت مال من بجد شبہ ہوتو بطور مصالحت فركورہ مال حاصل كرے۔

ساعروایک نوسلم مخص از مندو ند ب ب اس نے ایک کثیر جائیداد جدی بموجب قانون کورنمنث این میدواولاد کران اسلام تھی یعنی مندواولاد

بھی ازروے قانون سرکاری عمر کے مرفے کے بعد ضروری ہے وارث ہوگی چونکہ عمر کی ہندواولا و آریہ ہے جوکہ تخت ترین وشمنان اسلام سے ہے ابندا کیا عمر وکواس امرکی کوشش کرنا کہ کسی طرح اس کی ہندو اولا داس کے مرفے کے بعد وارث نہ ہووا جب بیس ہے جبکہ شرعا کا فرمسلم کا کسی صورت بیس وارث نہیں ہوسکی اور اس کے مرف کے بعد وارث نہ ہووا جب بیس ہوسکی اور اس وقت دوسلمان ہیں عمر و کسی اور وقت دوسلمان ہواں دوسلم اور کیاں صاحب اولا دیس عمر و کی ہندواولا دیے عمر و کی ماتھ مقد مہ کیا حق کہ نوبال دوسلم جینے اور دوسلم از کیاں صاحب اولا دیس عمر و کی ہندواولا دیے عمر و کے ساتھ مقد مہ کیا حق کہ فوہت چیف کورث تک پنجی قانون سرکاری ہیہ کہ مورث کی جدی جائیدادیوی وارث کے واوا کی جائیدادیوی وارث کے واوا کی جائیدادیوی وارث کے واوا کی جائیدادیوی حیات ہیں اے محر دم

جواب.....(۱)مسلمان کا فر کا دارث نہیں ہوسکتا کما ہومعرح فی کتب الفقہ والغرائض اور جب بدون استحقاق کا فرکے در ثالیا تو حلال کیے ہوگا۔

(۲) کافراگرا پی خوشی ہے کی کود ہے دہ تو طلال ہوجاتا ہے لیکن جب اس پردباؤ ڈالانو رضا مندی کہاں رہی ہی بیر مصالحت معترضیں ہے ہی صورت جوازیہ ہے کہ ہندو باپ سے صاف صاف کہ دے کہ گوقانو تامی آ پ کا دارث ہوسکتا ہوں گرمیرانہ بب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کا دارث بنوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ خوشی ہے جو پچھے دیتا چاہیں اپنی زندگی میں دیدیں اور جھے دارث نہ بتا کیں بلکہ یہ کہددو کہ میں نے اپنے نومسلم بینے کواپنی زندگی میں حصد دے دیا ہے لہذا میرے بعد دارث نہ ہوگا اور ساتھ ہی یہ کے کہ ید دیتا اپنی خوشی ہر ہے اگر آپ نددی تو ندھی قانونی چارہ جو فی کروں گا اور نہ تا خوشی ہوں گا۔

"معلوم ہوا کہ خودعمرو بی کواس جائداد جس سے میراث بیس ملتی تواس جس وہ تصرف کیے کرے گا۔واللہ اللہ علم ۔ (امدادالاحکام جسم ۱۱۳)

ولدزنا كاميراث ميس كوني حق تبيس

سوال .....ا یک معزز مسلمان شخف کا ایک ہندو تورت سے ناجا تر تعلق ہو گیا اورای کے نطفے سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو وولا کا اس مسلمان کی جائیدادیں سے حصہ پائے گایا نیں؟
۔ ایک لڑکا پیدا ہوا تو وولا کا اس مسلمان کی جائیدادیں سے حصہ پائے گایا نیں؟

جواب .....اگر چربی تابت بھی ہوجائے کہ بید پچر مسلمان کے نطقے سے پیدا ہوا ہے لیکن تر بیت کے احکام میں اس بچرکا نسبت اس محض سے تابت شہوگا کیونکہ اس مسلمان محف کی وطی جو ہندوگورت کے ساتھ واقع ہوئی ہے ذتا قرار یائے گا اور زنا میں نسب ابت نہیں ہوتا بلکہ زنا کی سزا جاری ہوتی ہے

تجامح الفتادي .... ٠

پس بچ کواس شخص کی جائدادیس ہے کوئی حصر نبیس ال سکتا۔ ( کفایت المفتی ج ۸ ۲۹۳۳) قریب کے ہوتے ہوئے جونے لعبد وارث شہوگا

سوال .....زید لاولداورضعیف العمر ہے بظاہراولا و ہونے کی کوئی امید نہیں اس کے اقرباء میں ایک ہوئ تین پہنیں ایک مرحوم بھائی کی اولا ویس دولڑ کیاں ایک لڑ کا ایک مرحوم بہن کی اولا و میں ایک لڑ کی اور تین مرحوم پچاؤں کی مختلف اولا ویں ہیں بعدا تقال زید کا دارے کون ہوگا؟

جواب ..... اگرزید کے دارث اس کے انتقال کے دفت بیدلوگ ہوں تو اس کی بیوی اور بہنس اور بھتیجادارث ہوں گےان دارتوں کے سامنے بیٹی کی چپاا در بہن کی اولا دوارث نہ ہوگی۔

بیوی بھائی بہن اورنو اسول میں تقسیم ترکہ

سوال .....ا کیستخفس مرکبااس کے بعد عورت مرکنی ایک بھائی اور بہن حیات ہیں اور ایک مرحومہ بہن کی اولا دہیں تو تر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... شرع حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کے مال کے جار جھے ہوئے عورت کوایک جھے ملے گاعورت مرگئی ہے تو اس کے ورہا وحق دار ہیں بقید تین حصوں میں سے بھائی کو دو جھے اور ایک حصہ بہن کو ملے گامرحومہ بہن کی اولا دمحروم رہے گی۔ ( فااوکی رجیمیہ ج ۲۳ ص ۱۹۹)

چپا کی میراث میں بھیجوں کاحق

سوال .....عروبکردو بھائی ہیں عمرو کے یہاں پاٹج بنچ ہیں اور بکر کے ایک بچرتھا کہاس کا انتقال ہوگیا تو بکر کے ایک اڑکا ہیوی والدین اور بھائی عمرو کوچھوڑائب بکر کی بیوی کا نکاح ٹائی عمرو سے ہوااوراب اس سے پاٹج بنچ ہیں آواب پاٹج بچوں کو بکر کی میراث سے حصہ ملے گایا تہیں؟
جواب ..... بعداواء حقوق باتی ما عمور کہ چوبیں سہام کر کے تین بیوہ کو چار چار والداور والداور والد کو اور تیرہ بیٹے کو بلیں کے مرفے والے کے بھائی وغیرہ کو بجھے نہ ملکہ بیہ ہے۔
والدہ کو اور تیرہ بیٹے کو بلیں کے مرفے والے کے بھائی وغیرہ کو بجھے نہ ملکہ بیہ ہے۔
بیوی میں بیٹا سا اوالدی والدوی والدوی کو مرفع ہوائی کی اولادی ومرا

وارث صرف ایک چیاہے

سوال.....زید کا انتقال ہوا اس نے اپنا حقیق چیا عمر اور دومراحقیق پیچا زاد بھائی بکر چھوڑا ترکہ زید کی تقسیم کس طرح ہے؟ جواب .....زیدندکورکی بیوی اولا دوغیره کوئی اوروارث بالکل ند ہوتو کل ترکه حقیقی چیاعمرکو ملےگا صورت مسئلہ بیہ ہے حقیقی چیاعمرا حقیقی چیاز او بھائی بجرمحروم۔(فاوی معارح العلوم غیرمطبوعہ) مزیبندا ولا دیسے سبب بھائی محروم رہے گا

سوال .....زیدنے بعد و فات ہوی دولڑ کے دولڑ کی اور ایک بھائی وارث چھوڑے زید نے جو تر کہ اپناز رخرید چھوڑ اکیا اس میں اولا دے علاوہ بھائی کا بھی کوئی حق شری ہے؟

جواب .....کل ترکہ بعد اواء حقوق کے اثر تالیس سہام کرکے چھے ہوی چووہ وولوں لڑکول کو اور سات سمات ہر وولڑ کیوں کولمیس سے اور مرحوم کی نرینہ اولا دی سبب مرحوم کا بھائی میراث کے کسی جھے کامستخل نہ ہوگا زرخر بد اور غیر زرخر بد کا کوئی فرق نہیں صورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۲'لڑکا ۱'لڑکا ۱'لڑکی ا'لڑکی کے بھائی محروم ۔ (فقادی مقتاح انعلوم غیر مطبوعہ)

اولا دکی موجودگی میں بھائی جہن محروم ہوں کے

سوال .....زید کا انتقال ہوا ور ثاہ میں ایک بیوی چارلڑ کے دولڑ کیاں ایک بھائی اور دو بہنیں جیوڑیں متو ٹی کے تر کے ہے مندرجہ بالا ور ثا وکو کتنا کتنا حصہ لے گا؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں اخراجات مانقدم علی الارث ادا کرنیکے بعد ہاتی ماند وتر کہ ای سہام کر کے دئل بیوی کوچود وچود وچا رلڑ کول ادر سمات سمات لڑ کیوں کولمیں کےصورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۱۰ کڑ کام اکر کام اکر کام اکر کام اکر کام اکر کی سے کڑی ہے۔ ( فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

بیٹیوں کومیراث ہے محروم کرنا گناہ ہے

سوال ..... بعض علاقوں میں بیرواج ہے کہ باپ کے ترکہ میں بیٹیوں کو حصر نہیں ویا جاتا کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟

جواب .....باپ کے مرنے کے بعد جس طرح بیٹے اس کی میراث میں ارث کے حقدار میں اسی طرح بیٹیاں بھی ترکہ میں شرعاً حقدار میں اور بیتن ان کو اسلام نے دیا ہے اس لئے انہیں اس شری حق سے محروم کرنا تا جائز وحرام ہے۔

قال العلامة طاهربن عبدالرشيد البخاري : ولو وهب جميع ماله لابنه جاز في القضاء وهوائم نص عن محمد هكذافي العيون (خلاصة الفتاوي ج٣ ص٠٠٠ كتاب الهبة قبل الفصل الاولى قال العلامة قاضى خان رحمه الله: رجل وهب فى صحته كل المال للولد جازفى القضاء ويكون آثمافيما صنع. (فتاوئ قاضيخان على هامش الهندية ج٣ ص ٢ ٢٩ فصل فى هية الوالد لولده) ومثله فى الهندية ج٥ ص ١ ٣ ١ الباب السادس فى الهية الصغير (فتاوئ حقانيه ج٢ ص ٥٣٠)

بحتیجا کی میراث میں چیامحروم رہے گا

سوال .....ایک می نے اپنے بینے کوار کائن نہ ہوتے ہوئے کہے جائیداددی مگر بینے کا انقال ہو
گیاا کی بیوہ ماں بیوی اور بہن حیات ہیں اس ملکیت ہیں چھااں 'بہن اور بیوی کے حقوق کئے گئے ہیں؟
جواب ..... طاہر سوال ہے معلوم ہوتا ہے کہ چھانے اپنے بینے کو کھی مال ومتاع دے کراس
پر قبضہ کرادیا تھاوہ مال بینے کے تضرف ہیں تھا اب چھاز ندہ ہے بینے کا انقال ہوگیا بہی صورت ہے لواس کا تھم یہ ہے کہ جہیز و تلفین قرض ووصیت اواکر نے کے بعد کل ترکہ کے تیرہ حصہ کئے جا کیں گوان میں ہے کہ جہیز و تھے بہین کو چار جھے مال کواور تین جھے بیوی کو دیئے جا کیں گے جھائحروم رہے گا۔ صورت مسئلہ ہیہے۔ مال بیوی سائیں ان جھی جوی کو دیئے جا کیں گی مقاح العلوم فیر مطبوعہ )

اخیافی بھائیوں کے محروم ہونے کی ایک صورت

سوال .....ا ما م الدین نے ایک زوج دو بین پانچ اخیانی بھائی اور پانچ بچپا کے لڑکوں کے لڑکے چھوڑ ہے تو ترکس طرح تقیم ہوگا؟ اکثر علماء بین کی موجودگی بیس اخیانی بھائیوں کو محروم کرے ایسے عصبہ کو جومیت کے اصول وفر وع بیس سے نیس بیں ولاتے بیس آیا یہ بی ہیا تیس؟ حراب .....صورت مسئولہ بیس اخیانی بھائی قطعاً محروم بیں اور اصحاب فروش سے بیچ ہوئے ترکے کے مستحق بچپا کے لڑکے بیں اولا وام کا میت سے ساقط ہوجانا حنفیہ کے یہاں شفق علیہ ہے اور بصورت مقوط وہ اس صورت واقعہ بیں صاحب فرض بیس بیں۔ (کفایت المفتی جماس میں استحق بی اور بصورت موجود التھ بیں صاحب فرض بیس بیں۔ (کفایت المفتی جماس میں)

پوتوں کے ہوتے ہوئے جیتیج حق دارہیں

موال .....عبدالکریم وحاتی احمہ بید دونوں بھائی ہیں اور ہر ایک کے ایک ایک لڑکا ہے عبدالکریم کامحمطی اور حاتی احمد کا صالح احمہ عبدالکریم کا انتقال ہو گیا اس کے لڑکے علی محمد کی پرورش پچنا حاتی احمد کے باس ہوئی اور صالح احمد غنی تھا اس نے اپنی جائیدا دا بنی اولا داور باپ حاجی احمد کے درمیان تقنیم کر دی تھی اب سوال بیہ کے کہا تی احمد کے پوتا پوتی و بھیجا موجود ہیں اب وہ حصد

لڑ کے ہوتے ہوئے پوتا حقدار نہیں

سوال .....زیدی دو بیوبیان تعیم پہلی بیوی اوراس کا ایک فرزندر صلت کر تنکی فرزند کا ایک لاکا اور بیوی انتقال کر کئی فرزند عائب لاکا اپنے تا تا کے یہاں پرورش پایا زید کا حصہ اس کے فرزند کول سکتا ہے یا بیس؟ واوار صلت کر چکا ہے اس کی ملکیت میں پوتے کا حصہ بوسکتا ہے یا بیس؟ موال سکتا ہے بیابیس؟ جواب ..... جبکہ اس پوتے کا باب یعنی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو لڑکا حق دار ہے پوتا حق دار بیمنی متوفی کا بیٹا زندہ ہے تو لڑکا حق دار ہے بوتا حق دار بیمنی کرائی کا بیٹا زندہ ہے تو لڑکا حق دار ہے بوتا حق دار بیمنی کرک کا بیان کا عصر محفوظ رکھا جائے۔ ( کفایت المفتی ج میں ۱۸۳)

مدت گزرجانے پر بھی تر کہ باطل نہیں ہوتا

سوال .....ایک فخص کے انقال کو پہاس سال گزر گئے اس کی جائیداد ورثاء کے پاس ہے وارثوں میں ایک لڑکا ہیرون ملک ہے اب وہ اپنا حصہ طلب کرتا ہے تو آیا وہ حق دار ہے یا نہیں؟ پہاس سال کے بعداسکا مطالبہ درست ہے یانہیں؟

جواب ..... جب بدلز کا اپنیا ہے تو بداس کا دارث ہے اپناحق وصول کرسکتا ہے مدت زیادہ ہوجانے کیوجہ ہے اس کاحق باطل جیس ہوتا۔ (ان دنی ریمیہ ۴۵۸)

ولی عہد کومیراث ملے گی یانہیں

سوال .... اسملام کے قانون کے مطابق ولی عہد عنا تھتے جیں یا نہیں؟ اور اسکو براث ملکی یا نہیں؟ جواب .... ولی عہد کا بنانے کا تو حق ہے مگر اسے حق وراشت نہیں ملے گاحق وراشت مرف اس کو ملے گاجس کوشر بیعت نے وارث بنایا ہے۔ (نآویٰ موریہ جماس ۲۹۹)

عاريتأميراث ديني كى ايك صورت كاحكم

سوال ..... ذید نے اپنی حیات می عاری آاپ جار بیٹے اور ایک اور ایک اور ایک واسے آتھ ہے آرکہ ٹامز دکر دیا اب زید کی موجودگی میں اڑکی کا انتقال ہو گیا لڑکی کا خاونداس میں سے کتنے کاستحق ہے؟ جواب ..... عاری آتھ ہے آرکہ تا مرد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مراد وصیت ہے لینی زیدنے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میر اثر کہ اس طرح تھیم کرنا خب تو یہ ومیت بی ناجا زَے کیونکہ اس میں ورشے لئے وصیت ہے البتہ تو اساچونکہ اس صورت میں وارث نہیں اس کے لئے وصیت درست ہے مگر اس کا نفاذ زید کے مرنے پر ہوگا۔

جس لڑکی کا انقال ہو گیا ہے اس کے تق جس جس قدر وصیت کی ہے وہ زید بی کی ملک ہے لڑکی کی ملک نہیں ابتدا لڑکی کے شوہر کو اس جس سے پھونیس ملے گاہاں جو پھوٹر کہ مملوکہ لڑکی نے چھوڑ اہے اس جس اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے۔

اگرتقسیم ترکہ نامزدکرنے سے مرادیہ ہے کہ باقاعدہ تقسیم کرکے ہرایک کے جھے پراسکا قبعنہ کرادیا ہے تولئر کی کے ترکہ مملوکہ کے ساتھ اس جس بھی میراث جاری ہوگی اورشو ہرکو بھی حصہ لے گااگر تقسیم کر کے قبعنہ نبیس کرایا تو یہ ہہتام نبیس ہوااورلڑکی کی ملک اس پر ٹابت نبیس ہوئی ہی شوہر کواس جس حصہ نبیس لے گا۔ (فناوی محمودیہ ج ۱۳۳۴)

#### ميراث كاايك مئله

سوال .....زید کا انتثال ہو گیا اور ایک برادرزادہ ایک نواسا 'ایک نوائ ایک پوتا' دو پوتی چھوڑیں اور زید کے بھائی اور نواسا' نوائ کی ماں بینی زید کی لڑکی اور پوتا پوتی کے باپ بینی زید کے لڑکے کا انتقال زید کے سامنے ہی ہوگیا تھا تو اب ترک کس طرت تقسیم ہوگا؟

جواب .....مقدم حقوق اوا کرنے کے بعد کل تر کہ چار سہام پر منقسم ہوگا دوسہام ہوتے کو اور ایک ایک ہر پوتی کول جائے گا اور باقی محروم رہیں گے۔( فآویٰ عبدالحیُ ص ۳۰۰) میر اٹ کا ایک مسئلہ

سوال .....زید کا انتقال ہو گیا ور قامیہ جی بہن تعقق رابعہ تین بہتجیاں زبنب قاطمہ کلام جن کاباپ اور کلام زید کے سامنے بی تو ت ہو گئے تقے سرف کلام کی ایک لڑک موجود ہا اور زید کا ایک براور زاوہ بکر ہے اس کے باپ کا بھی زید کے سامنے انتقال ہو گیا تھا اور زید کی ایک زوجہ فد بجہہے جس کور کے گا آ محوال حصر لی گیا اب بقیہ ترکہ ان تمام ور قام جس کس طرح تقسیم ہوگا؟ جواب ..... وراشت جس مقدم حقوق اوا کرنے اور رفع مواقع کے بعد زید کے ترکے کے دوجے کر کے ایک جعمہ بہن کوا ورایک حصر براور زادے کو دیا جائے اور بقیہ ور ٹا محروم ہوگے۔ ووجے کر کے ایک جعمہ بہن کوا ورایک حصر براور زادے کو دیا جائے اور بقیہ ور ٹا محروم ہوگے۔ میں مسئلہ (فاوی عبد انجی مسئلہ)

سوال .....زید نے مندرجہ ذیل وارث جھوڑ ہےاب تر کہ کتنے ہمام پرتقسیم ہوگا؟ ایک زوجہ

دولاكيان أيك اخيافي بهائي أيك مال.

جواب .....ادائے حقوق مقد مدے بعد کل تر کہ ستائیس سہام پرتقسیم ہوگا؟ تین سہام زوجہ کو اور آٹھ آٹھ ہرایک لڑکی کو جاریاں کواور جارا خیافی ہمائی کولیس کے۔

توٹ: جواب میں کچھ تسامع ہے کیونکہ دختر کی موجودگی میں اخیافی بھائی محروم ہوتا ہے البذا کل تر کہ جالیس سہام پرتقسیم ہوگا پانچ نہ وجہ کؤاور چودہ چودہ ہراکی لڑکی کواور سات مال کولیس کے اورا خیافی بھائی محروم رہےگا۔ (فآویٰ عبدائحی ۳۹۳)

مسككه فسيم وراثت

سوال .....زیدم حوم نے مند مدند بل درنا و چھوڈ ۔۔ بیوی اُ دخر ان آپیر آبیوہ پسر درم اُ دخر ان محروم بیوہ پسر خورد نے اپنے جھے کی رقم میر ہے پاس امانت رکھی اور جید ماہ بعد فوت ہوگئی اب سوال میہ ہے کہ اگر بیوہ شروع تقسیم میں محروم الارث تھی تو اب اس رقم کی تقسیم ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اور زید کا ترکہ س طرح تقسیم ہونا جا ہے۔

جواب ..... یوی ۱۱۵ دخرے دخرے دخرے پر کلان ۱۱۳ ذوجہ پر خورد فوت شدہ محردم۔
صورت مسئلہ میں مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد زید کا ترکہ چالیس سہام پر منقسم ہوکر حسب تفصیل
ہروارث کو پہنچتا ہے اور چوٹے لڑے کی بیوی اس کے ترکے ہے شرعا محروم ہے ہی چونکہ چھوٹے
ہروارث کو پہنچتا ہے اور پخور نے لڑے کی بیوی اس کے ترکے ہے شرعا محروم ہے ہی چونکہ چھوٹے
معلوم بھی ہیں ضروری ہے اور اس کے اولیاء ووار ثین پر ضروری ہوگا کہ اس کو ستحقین پر درکر دیں۔
معلوم بھی ہیں ضروری ہوا کہ شک جتاب کے پاس امانت ہے وولا کیول کودے دیں کو تکہ متونی
کی بیوہ کے پاس اس کے جھے ہے بہت ذاکر کو بھی جا اس اس کے لڑے کو بھی ایک شک شک قریب اس
کی بیوہ کے پاس اس کے جھے ہے بہت ذاکر کو بھی اجادراس کے لڑکے کو بھی ایک شک شک قریب اس
کے جھے ہے بہت کم ہے لہذا یہ گھٹ ان لڑکوں کا حصراس کے ترکے بی نصف ہے ذاکد ہے تو شک ان کے
جیوٹ کھیا گئ تنین بہنول کے در میان جا شیداد کیسے تقسیم ہوگی ؟

موال ..... بیرادوست تھائی کا انتقال ہوگیا اس کی کوئی اولا ونہیں ہے آپ سے بید مسئلہ معلوم کرتا ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی جائیدادو مال کی کس طرح تقتیم ہوگی؟ اس کی ایک ہوی ہےا کی مسئل بھائی تین سکی بہنیں اور ایک سگا پچا ہمی ہے اس بیس کس کس کا کتناحق ہے؟ اور کس کا بالکل حق نہیں ہے؟ جواس نے زیورسونا چھوڑا ہے اس پرصرف بیو**ی کاحق ہے یا** اس کو بھی جائمیاد و مال میں شامل کر کے تقسیم کیا جائے؟

جواب .....ادائے قرض ونفاذ ومیت کے بعد مرحوم کی جائیداد ہیں حصول بیں تقتیم ہوگی ان بیل پارٹج جصے بیوہ کے ہیں چھ بھائی کے اور تین تین بہنوں کے پتپا کو پچھنیس ملے گاڑیورا کر بیوی کے مہر میں دے دیا تھا تو اس کا ہے در شر کہ میں شامل ہوگا۔

بیوہ والدہ اور بہن بھائیوں کے درمیان وراثت کی تقلیم

سوال ..... ہمارے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے مرحوم نے لواحقین میں والدہ ہم بھائی 
سہبنیں شادی شدہ بیوہ اور ایک سوتیلی بٹی شادی شدہ خوش حال جیموڑی ہے جناب سے عرض ہے 
کہ مرحوم کا ترکہ وارثین میں شریعت اور قانون کے مطابق کس طرع تقیم کیا جائے گا؟ تحریر فرما 
دیں جبکہ مرحوم پر قرضہ بھی ہے اور جائیداد کا کچھ حصہ شراکت میں شامل ہے۔

جواب ..... سب ہے پہلے مرحوم کا قر ضدادا کیا جائے (اگر بیوی کا مہرادا نہ کیا ہوتو وہ بھی قرضے بیں شامل ہےاور وراشت کی تقسیم ہے پہلے اس کا ادا کر ٹالازم ہے )اس کے بعد مرحوم نے کوئی ومیت کی ہوتو تہائی مال بیں اس کو پورا کیا جائے ادائے قرض ونفاذ ومیت کے بعد مرحوم کا ترکہ میں اس کو پورا کیا جائے ادائے قرض ونفاذ ومیت کے بعد مرحوم کا کر کہ میں احسوں پر تقسیم ہوگا ان میں ۲۳ بیوہ کے ۲۴ والدہ کے ۲۴ ماروں بھائیوں کے اور کے جاروں بہوں کے۔ (آپ کے مراک ادران کا ش ۲۰۰۰)

خنثی مشکل تر کے کی تقسیم

سوال .....ا یک خنتی ہے لیتی اس میں عورت ومر دودنوں کی علامتیں ہیں اس نے مردہونے کی حیثیت سے شادی کی اور کی حیثیت سے شادی کی اور اس سے لڑکا ہیدا ہوا اورائ خنتی کے ساتھ ایک مرد نے شادی کی اور خنتی کے بیان سے بھی لڑکا ہیدا ہوا بحرخنتی کا انقال ہوا اب دونوں لڑکے دعویٰ کرتے ہیں ایک کہتا ہے کہ میت میرا باپ تھا لہٰذا اس کا ترکہ محھ کو ملتا جا ہے اسی صورت میں خنتیٰ کا ترکہ س کو ملے گا؟ اوراییا واقعہ ممکن ہے یانہیں؟

جواب .....اییاوا قدیمکن ہے عبدالنبی احد تھری حواثی فرائنس شریفیہ میں تحریر فریاتے ہیں کہ میں نے ہاوٹو ق ذریعے سے سنا ہے کہ نصیر طوی کومر دو عورت دونوں کی شرمگا ہیں تھیں اور وہ دونوں سے نطف اٹھا تا تھا اور اس کوا یک طویل القامت اور فریہ بدن والے شخص ہے عشق تھا جواس کے ساتھ شب دروزمشغول رہتا تھااورخوداس کی بھی بیوی تھی جس سے دہ ہم محبت ہوتا تھا۔

نیز الاشباہ میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ کے پاس ایک واقعہ چیش ہوا کہ علائے وقت اس کے حل کرنے سے عاجز آ گئے وہ یہ کہ ایک خض خنی ہے اس کو عورتوں کی شرمگاہ بھی ہے اور مردوں کی ہی بھی خضی خنی ہے اس کے حوالات خنی نے بھی ایک با ندی مردوں کی ہی بھی خضی کے ساتھ وخول کیا گیا تو اس سے لڑکا پیدا ہوا پھراس خنی نے بھی ایک با ندی سے وطی کی تو اس ہے بھی بچہ بیدا ہوا اس کی شہرت ہوگئ تو یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سائے لے جا یا گیا ختی ہے ہی بیدا ہوا اس کے بتایا کہ اس کوچین بھی آتا ہے اور وہ وطی بھی کرتا ہے اور اس سے جا یا گیا خور بھی کرتا ہے اور ہوں واقعہ ہی کی جاتی ہے اس کوخود بھی حمل استقر ار ہوتا ہے۔

اوگ اس کے جواب میں جیران ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے غلام برقا وادر قمیم کو کھم دیا کہ اس خفتی کو لے جاؤ اور اس کی پہلیاں شار کروا کر پہلیاں ووٹوں جانب برابر ہوں تو یہ عورت ہے اور اگر با کیس جانب کم جول تو یہ مرد ہے شار کیا گیا تو با کمیں جانب کم پہلیاں لکلیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے اس کے مرد ہونے کا فتوی دیا اور وجداس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت آ وم علیہ السلام کی بیدا فرمایا تو مرد کی با کیس جانب کی آئیں بائی رہیں اور مرد میں ایک کم ہوکر جانب کی آئیں جانب کی آئیں بائی و جورت میں ایک کم ہوکر کیا گیں جانب کی آئیں وارد وارد اس جانب بارور و گئیں کل پہلیاں چوہیں ہیں۔

صورت مسئولہ ہیں اگر چہ کی طریقے پر بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ بیٹنی عورت ہے یا مرد پھر بھی اس کا تر کہ دونو ں لڑکوں کو برابر دیا جائے گا۔ ( فناویٰ عبدالحیٰ ص ۴۰۰)

سوتيلے بيٹے کی میراث کا تھم

سوال .....ایک فض نے کسی بیوہ عورت سے شادی کی جبکہ بوقت نکاح اس عورت کا مرحوم شوہر سے ایک بیٹا بھی تفاجس نے اس آ دی کے گھر بیں پرورش پائی اور دہ بھی اس کواپنا بیٹا بھتار ہا اب بیآ دی نوت ہوگیا ہے تو کیا بیلا کا اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ میراث بیل شریک ہوگایا منبیں یا در ہے کہ اس لاکھ میراث بیل شریک ہوگایا منبیں یا در ہے کہ اس لاکھ کے بیہ بھائی اس کی مال (بیٹن اس عورت کے دوسرے شوہر) سے بیل ؟ بیل بیل یا در میان کوئی موجب میراث رشد نہیں جواب سے میراث رشد نہیں اس کے مرحوم کا ترکہ اس کے حقیقی بیٹوں کا ہے اور بیلا کا میراث سے محروم کا ترکہ اس کے حقیقی بیٹوں کا ہے اور بیلا کا میراث سے محروم دم رہے گا۔

قال العلامة الموصلي : ويستحق الارث برحم ونكاح وولاء (الاختيار لتعليل المختارج ٥ص • ٨٦ كتاب الفرائض) وفي الهندية: ويستحق الارث باحدى خصال ثلاث بالنسب وهو القرابة والسبب وهو الزوجية والولاء. (الفتاوئ الهنديه ج٢ ص٣٥٠ كتاب الفرائض الباب الاول) فتاوئ حقانيه ج٢ ص٣٥٥.

ذ وي الفروض

ذ وى الفروض كى تعريف

سوال ..... ذوى الغروش كاكيامطلب إ؟

جواب ..... زوى القروش ووجوت بين جن كاحمد كتاب الله هي مقرر بويا حديث رسول شي أيا اجماع المت عن تابت بو عالمكيرى بن بهم كل من كان له سهم مقدر في كتاب الله تعالى اوفى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اوبالاجماع كذافى الاختيار (ج ٢ ص ٢٠٣) (منهاج الفتاوى غير مطبوعه)

باب كسى بهى صورت ميس محروم نبيس بوتا

سوال .....اگر کسی صورت میں باپ عصب ہواور اصحاب فرائض کو حصہ دینے کے بعد کچونہ پختا ہوا ورعول کی گنجائش ہے تو کیا مسئلے کوئول کر کے باپ کو حصہ دیں سے یا محروم ہوجائے گا؟ یا بیہ صورت ہے کہ باپ فرض کا بھی مسخن ہے اور تعصیب کا بھی؟ مسئلے میں اصحاب فرائض کو حصہ ل کیا باپ نے بھی اینا حصہ بالیا اور مسئلے میں قول کی گنجائش ہے؟ تو کیا عول کر کے باپ کو تعصیب بھی دیا جائے گا؟ یا فرض پراکٹھا کر کے تعصیب ہے دیا جائے گا؟

جواب .....باپ اگر کسی صورت میں عصب نہ ہوتو وہ وہ وی الفرض میں ضرور ہوگا یہ بیس ہوسکیا کہ وہ عصبہ ہونہ ذی فرض ہواس کا ذی فرض ہونا تو منصوص ہے پیر بھی اس کے ساتھ وہ عصبہ بھی ہو جاتا ہے بھی عصبہ محض رہتا ہے لیکن معدوم نہیں ہوتا اس بیسوال ہے کل ہے کہ اصحاب فروض کو وینے کے بعد باپ کے لئے کچھ نہ بچے کیونکہ وہ خود بھی اصحاب فرض میں سے ہا سکا فرص دینے کے لئے ضرورت پیش آنے پر حول بھی کیا جائے گا۔ مثلاً مسئلہ اا: ۱۵

زوج ۱۳ بنت ۴ بنت ۴ ام۴ اب ۱۹

یہاں اصل مسئلہ بارہ سے عول کر کے عول پندرہ سے کیا گیا ہے باپ کومعد دم نہیں کیا گیا باپ کو جس صورت میں عصبہ تحض قرار دیا گیا وہ ایسی صورت میں ہے کہ اصحاب فرائف سب لے لیں اور باپ کے لئے پچھے نہ بچے۔ (فآدی محمود بیرج ۱۸ص ۵۲۴)

زوج اورز وجہ کی میراث کتنی ہے؟

سوال ..... شوہر کے مال میں سے بیوی کواور بیوی کے مال میں سے شوہر کو کتناماتا ہے؟
جواب ..... شوہر کی کوئی اولاولیعنی بیٹا 'بیٹی پوتا' پوتی' پڑ پوتا دغیرہ میں کوئی موجود ہو (اولا داس
بیوی سے ہوخواہ دوسری بیوی سے ) تو مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بیچاس کاشن (آٹھوال
حصہ ) بیوی کو ملے گاایک سے زاکہ عور تیں ہوں تب بھی شمن ملے گایا ہم برابر تقسیم کرلیں مثالیں

اگراولا دیس کوئی نہ ہوتو ہوی کو چوتھا حصہ ملے گا ایک ہے ذا کدعور تیں ہوں تب بھی چوتھا کی ملے گا باہم مساوی تنتیم کرلیں۔

مثالیں ا۔ مسئلہ ازیدزوجہ اُ اخ ۳۳ ۔ ۸ مسئلہ زوجہ اُ زوجہ اُ بھائی ۲ ۔۔۔۔۔ ۳۔ مسئلہ ۱۱ زوجہ اُ بھائی ۲ اسے دوجہ ا زوجہ اُ زوجہ اُ اُن ۹ مسئلہ ۸ زوجہ اُ زوجہ اُ بھائی ۲ ' ۳ ۔ مسئلہ ۱۱ زوجہ اُ زوجہ اُ زوجہ اُ بھائی ۱۲ اسے اور ای طرح زوجہ کی اولا دیس بیٹا بیٹی وغیرہ ہوں (اس شوہر سے ہویا پہلے شوہر سے ) تو حقوق مقدمہ کے بعد جو مال ہے اس کا چوتھا حصہ فاوند کو سلے گا مثال ۔ مسئلہ اُ مرحومہ زوج اُ ابن ۴ بنت اُ اگر اولا دیس کوئی نہ ہوتو فاوند کونصف سلے گا مثال مسئلہ اُ زوج اَ اُن ڈا۔ (فاوئل جیہہ جہیں ہے۔)

## سوتیلی مال کے ترکہ میں کتناحق ہے؟

سوال .....زید کی والد و کاانتقال ہو گیا اور زید کے والد نے دوسری شادی کرلی لڑکے کی والدہ جومیکہ ہے سامان لائی تھی زیور سامان وغیرہ اس میں لڑکے کا کتناحق ہے؟ اور لڑکے کے والد صاحب کا کتناحق ہے؟

۲۔ زید کی والدہ کا انتقال ہوگیا اور پہلی بیوی ہے ایک بی لڑکا ہے والدصاحب نے دوسری شاوی کرلی بیوی کے والد صاحب نے دوسری شاوی کرلی بیوی کے کوئی اولا و ہے تو زید کی جوجدی زین ہے اور سامان وغیرہ بیس زید کا کتنا حصہ ہے جو کہ پہلی بیوی ہے جبیس ان کا اور جود وسری بیوی ہے ہان کا کتنا حصہ ہے؟

جماب .....سامان جیزگی الک مورت بی ہوتی ہاں کے انتقال پراس کاور ثاویس باصول شرع تقشیم کرنا ہوگا صورت مسئولہ میں صرف آیک شوہراور آیک لڑکا دارث ہیں چوتھائی اس کے شوہر کواور باتی سب لڑ کے وسطے گااور کسی کی زندگی میں اولا دکا حصہ میراث نہیں ہوتا۔ (فقاوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) ایک زوجہ اور ایک وختر میں تقشیم تزکہ

#### وارث صرف دولز کیاں ہیں

سوال ... سزینب کا انتقال ہوا اور دولڑ کیاں دو بھا نے اور تین دیور مجھوڑ نے کس کو کتنا ملے گا؟ جواب ....سما ق کے باپ داداوغیرہ کی اولا دہیں ہے کوئی بھی عصبہ موجود نہ ہوتو تقسیم ترکہ کی سے صورت ہوگی کہ بعدادا وحقوق باقی مال دونوں لڑکیوں ہیں برابرتقسیم ہوگا بھانجوں وغیرہ کو پچھانہ ملے گا۔

شویر دولزگی اور والدین

موال .....ایک عورت نے انقال پرشو ہر دو بچیاں اور والدین جھوڑے شوہراس کا مہراوا کرناچاہتا ہے کیاصورت ہوگی؟

جواب .....مبر بی نہیں بلکہ متو نیہ کی کل املاک شرعاً تقسیم ہونا ضروری ہیں بس کل املاک بعد اداء حقوق پندرہ سہام کر کے تین سہام شو ہر کو اور چار چار ہرا کیک لڑکی اور دو دو والدین کولمیس سے صورت مسئلہ بیہ ہے۔ ( فآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

مسئلة المبر۵۱ زوج ۳ لز کی ۴ لز کی ۴ باپ ۴ مال۲۰

## لڑ کا اورلڑ کی وارث ہوں تو تقتیم کس طرح ہوگی؟

قرض دصیت تہائی مال میں سے بوری کرنے کے بعد) کل ترکہ تین حصد کرکے دو حصال کے محد ادر لیس کواورا بیک حصد لڑکی صغریٰ کودیا جائے گاصورت مسئلہ بیہ ہے حصرت مولا نافتح محمد صاحب مسئلہ سائی جنت النساء بنت جنت النساا محمدا در لیس الصغریٰ البی تے محروم نواسے محروم۔

جارات کے دولز کیاں اور شوہر میں تقسیم میراث

سوال .....زیدگی بیوی کا انقال بُوا مرحومه کی بچھ جائیداد ہے اور مرحومه کے چاراڑ کے وو از کیاں اور ایک شوہر ہے تقلیم میراث کیسے ہوگی؟

جواب ..... صورت مسئولہ بین کل اخراجات کے بعد کل ترکز برتن کپڑے اور دیگر سامان اور میر باتی ہوتو وہ بھی غرض متو فیہ کی کل اطلاک جالیس سہام کرکے دی سہام شو ہر کواور چھ چھ سہام ہرا یک لڑکے اور تین تین ہر دولڑ کیوں کو ملیس سے بشر طیکہ والدین وغیرہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو۔صورت مسئلہ یہ ہے۔ (قاوی مقام العلوم غیر مطبوعہ)

مئله ۴۰ زوج ۱۰ لز کا۲ 'لز کا۲ 'لز کا۲ 'لز کا۲ 'لز کی۳ لز کی۳ ل

## شو ہراور باپ دولڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... مبورت مسئلہ یہ ہے شو ہڑیا پ دولڑکی رقم چارسو ہے ہرایک کا حصہ کتا ہے؟ جواب ..... میراث صرف نفذی ہی جس مخصر نہیں بلکہ میت کی جملہ اطاک جس تھم میراث جاری ہوتا ہے صورت مسئولہ جس بحدا دا وحقوق باتی ماندہ تر کہ تیرہ سہام کر کے تین شو ہر کو آٹھ لڑکیوں کواور دومتو فیوں کے دالد کو لیس محصورت مسئلہ یہ ہے شو ہرسا' بنت'' بنت'' والدیا'۔

( فآويٰ ملمّاح العلوم غيرمطبوعه )

## ہوہ ٔ چارلڑکوں اور جارلڑ کیوں کے درمیان جائیدا د کی تقسیم

سوال .....میرے بہنوئی کا دل کا دورہ پڑنے ہے انتقال ہوگیا مرحوم نے بسما ندگان میں بیوہ دوشادی شدہ لڑکیاں دوغیر شادی شدہ لڑکیاں اور چارلڑ کے چیوڑے ہیں ان میں ملخ دولا کھ رو پیافقد کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا؟

جواب .....مرحوم کار کیادائے قرض اور نفاذ وسیت از تہائی مال کے بعد ۱۸۸۸ حصوں پر تقتیم ہوگا۔ ۱۳۷ بیوه کے ۲۴ ۳۴ چاروں لڑکوں کے ۱۴ ۴۱ چاروں لڑکیوں کے نقشہ حسب ذیل ہے۔ بیوه ۲۳ لڑکا ۲۳ کڑکا ۳۳ کڑکا ۳۳ کڑکا ۴۳ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کڑکی ۲۱ کر کے ۲۱ ہیوہ بیٹااور تنین بیٹیوں کا مرحوم کی وراشت میں حصہ

سوال .....میرے دشتے کے ایک ماموں میں ایکے والد چند ماہ مل انقال کر گئے اور ترک میں کچھے نفتری چھوڑی میرے مامول ایکے بھائی ہیں اور اگلی تین بہنیں اور والدہ ہے ترک کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ جواب .....اس ترک کے چالیس جھے ہوں سے پارٹج جھے آپ کے ماموں کی والدہ کے چودہ حصے خود ایکے اور سات سمات جھے تینوں بہنوں کے۔ (آپکے مسائل اور ان کاحل ج ۲ م ۳۲۷)

اخت کے ذوی الفروض ہونے کی آبکے صورت کا حکم

سوال ...... أيك مسئل على بدوارث جيل زوج ام اخت لاب وام اخ لاب ان جل زوج اورج ام اخت لاب ان جل زوج اورام كا حصد نصف اورسدس فلا بر ہے ليكن بجو بحى اور خالہ جل ترود ہے كہ بد بچا كے ساتھ وعصبہ جيل يا ذى فرض ہوكر نصف كى مستحق جيں؟ اور دوسرى صورت جس كيا بچاسا قط ہے؟ سراجى جس جس اور ت قرابت واحد وكوسا قط كيا ہے كر مثال جل بد شرط لگائى ہے كہ بہن عصبہ مو اور يہاں عصبہ مو اور يہاں عصبہ مواس ترود كا كيا حل ہے؟

جواب سیمان اخت وی فرض ہے اوراخ عصبہ ہواورائ سے ساقط نیس مرسمان کا کلہ ہے اورائ سے سیاد کا کلہ ہے کر ہم ہوگیا سرائی کے کلیات سے بیتی فاہر ہے کر ہم ہوگیا سرائی کے کلیات سے بیتی فاہر ہے کر شریفیہ میں اس لئے اخ کروم ہوگیا سرائی کے کلیات سے بیتی فاہر ہے کر شریفیہ میں اس کا انت فرض فلها فوضها والباقی للاخ لاب المنح (ص۹۳) امداد الفتاوی جسم سرائی میں تقسیم ترکہ

سوال .....ا یک شخص مرحوم کے وارثوں میں صرف ایک اخیافی بھائی اور ایک اخیافی بہن ہے ترکہ کس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب ....ان کے علاوہ کوئی وارث شہونہ باپ واوا کروا ندائ کا الرک ند بوتا ہوتی اور نہ مصبات و ذوی الفروش میں ہے کوئی ہوتو ان کی کل مال ہو ملکیت کے ووجھے ہوں گے ایک حصہ اخیانی بھائی کواور ایک حصہ اخیانی بھائی کواور ایک حصہ اخیانی بھی کو سطے گا قاعد ہے کے اعتبار سے ان دونوں کو مرحوم کے کل ترکے کا تکم شرک مسل کے بقید دوجھے ترکے کا تکم شرک میں ہے اس لئے بقید دوجھے ہمی ان دونوں پردو:وں گے نیز بینجی خیال رہے کداخیاتی بھائی بہنوں میں للذکو مثل حظ الانشین کا تا سرونیس ہے اخیافی بہنوں کو برابر ملی ہے۔ الانشین کا تا سرونیس ہے اخیافی بھائی بہنوں کو برابر ملی ہے۔

نوٹ: اخیاتی بھائی بہن ذوی الفروش میں داخل ہیں عصبات میں ان کا شار نہیں انکی تمین حالتیں ہیں۔ ا۔ جب سایک ہوا درمیت کا باپ دادا' لڑکا' لڑکی' پوتا پوتی موجود ند ہوتو اسکوتر کے کا چھٹا حصہ ملیگا۔ ۲۔ جب بید دیا دو سے زائد ہول تو ان کوکل مال کا ٹلٹ فے گا۔

سا۔جب میت کاباپ داوا' لڑکا'لڑکی' پوتا' پوتی میں سے کوئی بھی موجود ہوتو اخیافی بھائی بہن محروم ہوتے ہیں۔(فقاویٰ رجمیہ ج ٢ڝ٩ میم)

شوہروالد چھلڑ کےلڑ کیوں میں تقسیم تر کہ

سوال.....ا کیک عورت کا انتقال ہوا' اس نے شوہر والد' تین لڑ کے اور تین لڑ کیاں چیموڑی تقسیم میراث کس طرح ہوگی ؟

جواب ..... بعدا دائے حقوق ایک سوآ ٹھ سہام کر کے ستائیس شوہر کواٹھارہ والد کو چودہ چودہ لڑکول کؤاور سات سمات لڑکیول کولیس گے صورت مسئلہ ہیہے۔ ( فناون منباح العلوم غیر مطبوعہ ) شوہر ۲۷ ٔ والد ۱۸ 'لڑکا ۱۳ اڑکا ۱۳ اڑکا ۱۳ اُڑکا ۱۳ اُڑکی کے لڑکی کے لڑکی کے کڑکی ہے۔

تین بھائی اورایک بہن میں تقسیم تر کہ کی صورت

سوال .....زید ٔ بکر ٔ عمر تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہے ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں اب شرگ اعتبار سے کس کی کتنی زمین ہے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں اگر وارثین یہ بی ہیں تو حقوق متقدمہ علی الارث پور ہے کرنے کے بعد باقی ماندہ کل تر کہ نقلأ غیر نقلاً زیورات سامان صحرائی وسکنائی تمام جائیداد سجی چیزوں کوسات حصہ کر کے دودو تینوں بھائیوں کو اورا یک حصہ بہن کو ملے گا۔

صورت مسئله بير يعيا المبياا عيام بينا المبينا المبين الدر فاوي مقاح العنوم فيرمطور)

## چھیانو ہے سہام پرتقسیم ترکہ کی ایک صورت

سوال .....زید کاانتقال ہوا'ایک ہیوی' چارلڑکے' چارلڑ کی جبوڑی' توجورتم زیدنے جبوڑی اس کوئس طرح تفتیم کیا جائے؟

جواب .....اس صورت میں اخراجات ادا کرنے کے بعد چھیا تو ہے سہام کرکے بارہ سہام بیوی کو اور چودہ چودہ لڑکوں اور سات سمات جاروں لڑکیوں کو ملیں کے مصورت مسئلہ رہے۔ بیوی ۱۴ لڑکا ۱۴ کڑکا ۱۳ کڑکا ۱۳ کڑکا ۱۳ کرکا ۱۴ کی کے کڑکی کے کڑکی کے (فاوی مقاح احدم فیرمطبہ )

## دوسوسوله سهام برتقسيم تركه كي ايك صورت

سوال .....سعید کا نقال ہوا' جس کے والد' والدہ بیوی چارلڑ کے اورا مکے لڑکی' موجود ہیں مرنے والے کے ترکہ میں ہے کس کا کتناحق ہوتا ہے؟

جواب ..... بعدا دائے حقق متقد مدکل مال کے دوسوسول سہام کر کے بیوی کوستا کیس جار بیٹوں کوچیس چیبیں اور بیٹی کو تیرہ لیس کے اور چینتیں چھتیں والدین کولیس کے صورت مسئلہ میہ ہے۔ بیوی سے 'بیٹا ۲۲' بیٹا ۲۲' بیٹا ۲۲' بیٹا ۲۲' بیٹی ۱۳ والد ۲۳' والد ۱۳ ( فرآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

#### صرف لڑ کیاں ہی ہوں تو وہی میراث کی مستحق ہیں

سوال .....زیدی دوعور تین تغییل بہلی عورت ہے ایک لڑی و وسری عورت ہے دولڑکیاں اب تنیوں لڑکیاں عاقل و بالغ ہیں ماں باپ فوت ہو بچے ہیں اب زیدی ملکیت ان لڑکیوں ہیں کس طرح تغییم کی جائے مثلاً زید کی ملکیت تین ہزاررو پے تھے تو ہرلڑکی کو تغییر تم طے گی؟ جواب ..... زید کی تنیوں لڑکیاں جق میراث میں برابر ہیں اگر ہیویوں کے مہرادایا معاف ہو بچکے ہیں تو ہرلڑکی کو ایک ایک ہزاررو پدید یا جائے جبکہ کوئی اوروارث نہ ہو۔ ( کفایت المفتی ج ۱۳۱۸)

#### لڑ کا نہ ہوتو تر کہ یوتوں کو ملے گا

سوال .....ا یک بیوہ نے عقد ٹانی کیا سابق شوہر ہے ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ نے شوہر کے بہاں آیا نے شوہر کے سابقہ زوجہ سے دولڑ کے بہل اول شوہر کا انقال ہوا پھر کیلڑکا پھر مسما ۃ فوت ہوئی شوہر کے مال پر اس کے دونوں لڑ کے جو پہلی زوجہ سے جیں قابض بیل تو کیا کیلولڑ کے سے جو مسما ۃ کے دو پر کے مال بیل سے سے جو مسما ۃ کے دو پر کے مال بیل سے اسے لیس سے اسے لیس کی ہے کی طلب کرنے کے حقد ارنہیں؟ مسما ۃ کا مہر بھی شوہر کے ذال بیل ہے ہواب سے دو ماس کے دونوں پوتوں کو جواب سے دونوں پوتوں کو سے مسما ۃ کو جو حصہ ملا ہے دونال کے دونوں پوتوں کو سے مسما ۃ کو جو حصہ ملا ہے دوناس کے دونوں پوتوں کو سے کا مسما ۃ کو جو حصہ ملا ہے دوناس کے دونوں پوتوں کو سے مسما ۃ کو جو حصہ ملا ہے دوناس کے دونوں پوتوں کو سے کا مسما ۃ کو جو حصہ ملا ہے دوناس کے دونوں پوتوں کو سے کا مسما ۃ کے مہر کے بحی دی دونوں پوتوں کو دار ہیں۔ (کفایت الفتی جماس)

#### جاربیویوں کا خاوند کے ترکہ میں حصہ شرعی

موال .....ایک فخص کی جار بیویاں جیں اوراس کی وفات کے بعد جاروں زندہ جی تو کیا ہرایک کو فاوت کے بعد جاروں زندہ جی تو کیا ہرایک کو فادئد کے ترکہ ہے تھوال حصہ طے گایا سب کا حصہ شرق آٹھوال ہے جوان میں برابر تقسیم کیا جائے گا؟ جواب .....اسلام نے اولا دکی موجود گی جی بیوی کے لئے آٹھوال حصہ مقرر کیا ہے جا ہے

سی کی ایک بیوی و یاز یاده اورا گراولا دند بوتوس/ احصه اس کے لئے مقرر ہے۔اس لئے صورت مسئولہ میں مرحوم کی کل جائیداد کا ۸/ احصداس کی جاروں بیواؤں میں برابر تقسیم کیا جائے گااور باقی ترکہ مرحوم کی اولا داور دوسرے ورثا م کو دیا جائے گا۔

قال العلامة السجاوندي :اماللزوجات فحالتان الربع للواحدة فصاعدة عندعدم الولدوولدالابن وان سفل والثمن مع الولد وولدالابن وان سفل (السراجي ص ١٨/ باب معرفة الفروض) وفي الهندية: وللزوجة الربع عندعدمهما والثمن مع احدهما والزوجات والواحدة يشتركن في الربع والثمن وعليه الاجماع. (الفتاوي الهندية جلاص ٥٥٠ الباب الثاني في ذوى الفروض) ومثله في الاختيار لتعليل المختارج ص ٥٠٠ الباب الثاني في ذوى الفروض) ومثله في الاختيار لتعليل المختارج ص ٥٠٠ الباب الثاني في ذوى الفروض) ومثله في الاختيار لتعليل

# تقسيمات وصحيحات

## زندگی میں تقنیم تر کہ کی ایک صورت

سوال .....زید نوت ہوجائے اور حسب ذیل افراد چیموڑے تو تقتیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی؟ زوجۂ ابن الابن ابن الابن اپوتی 'بنت'ا شت' اشت' بھیجا۔

جواب .....مسئلہ ۴۰ / ۳/۵ زوجہ ۱/۵ منت ۱/۵ پوتا ۲ پوتا ۲ پوتا ۲ بوتی ۳ بہن محروم بمتیجا محروم۔ چالیس سہام ہوں کے پانچ سہام زوجہ کو (اور مہر پہلے دیا جائے گا) اور میں سہام لڑکی کواور تچہ چیہ سہام پوتوں کواور تین سہام پوتی کوملیس کے زندگی میں بہن اور بھتیج کو دینا چاہے تو ایک مکٹ کے اندرا ندر دے سکتا ہے۔ (کفایت المنتی ج ۱۳۳۸)

## بٹائی کےغلہ میں تقسیم ترکہ

سوال .....زید ے عمر نے سات بیگہ زجین ایک سال کے لئے بارہ من اتاج کے بدلے فی عمر کا انقال ہو گیا عمر کی بیوی پرایک چی ہے عمر کا بڑا بھائی جس کا نام برہان دونوں بھائیوں نے زبین تقسیم کررگی ہا ب زیدوہ اتاج عمر کی بیوہ کو دے یا چی کو؟ یا عمر کے بڑے بھائی بحر کو؟ یا دونوں کوکس شکل سے تقسیم کر رکا اس مرنے والے کوایک بیوئ ایک چی ایک بھائی اور جا رشاوی شدہ بہنیں ہیں۔

جواب ..... بعدادائے حقوق باتی ماندوتر کہ کل کا کل غلہ زیمن نقداسباب وغیرہ اڑتالیس سہام کرکے چھیوں کو چوہیں لڑی کو چھ بھائی کواور تین تین ہر بہن کودیئے جا تیں محصورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۱/۱ کڑی ۱/۱ مرائی ۲٬ بہن ۳٬ بہن ۳٬ بہن ۳٬ بہن ۳٬ بہن ۳٬ بہن ۳٬ د نآوی مداح اطوم فیرمطور)

هسيم تزكه كي ايك صورت

سوال .....مير \_ دادا كانقال ك دقت دوار كادرواركيان ادران كى بيوى موجود تى راك دولول الأكول بين سيدا يك نه اليخ دولول الأكول بين سيدا يك نه اليخ المنظال ك وقت بيائي الأكبول كو حصر نبيل طا دولول الأكول بين سيدا يك نه اليخ المنظال ك وقت بيائي الركا اور بيوى تجهوزى اب جائيدا دى تقسيم كس طرح كى جائي؟ جواب .....اگر دادا كى وفات برائح والدين بين سيدكوئى ند تعاتوان كاحد ميراث بحى ان كى اولا دكوين كا ادر دولول بجوبهمول كا حصد كميراث جوكه شك تعاتم كي دالداور بي كى طرف ره كى اولا دكوين كال الداور بي كى دالد ك حصد بين شال اس كو بجوبهمول كودين ك بعد الياجما المن كو بجوبهمول كودين كا بعد ميل الارث اداكر يك بعد جو ي اس كواشاى باق مائد دولي المن كو بحوبهمول كودين كال كالمناك المن كو بحوبهمول كودين كالمناك المن كو بحوبهمول كودين كالمناك المن كو بحوبهمول كودين كواشاى باق مائد دولي كالمراح المناك المن كوليس ك حورت مسئله باقى مائد كرك كياره آب كى دالد دكوره جوده جوده جود بي المناك الولود مات مهن كوليس ك صورت مسئله حصر كرك كياره آب كى دالد وكوره جوده جوده جوده بي المناك كالكور مات مهن كوليس ك صورت مسئله كياره آب كى دالد وكوره جوده جوده بيائي بهائيول كوادرسات من كوليس ك صورت مسئله حد كرك كياره آب كى دالد وكوره جوده جوده بي وده بيائي بهائيول كوادرسات من كوليس ك صورت مسئله

یہ ہے۔ مئلہ ۸نمبر ۸۸ بیوی ۱۹ ابن ۱۳ ابن ۱۳ ابن ۱۳ ابن ۱۳ ابن ۱۳ بنت کے۔ ( فاوی مقاح العلوم فیر مطبوعہ ) بھائی کا ترکہ سیم کرنے کی ایک صورت

سوال .....میرے بھائی کا انتقال ہو گیاان کا پچھ تر کہ ہے اس کو کس طرح تقتیم کیا جائے؟ ان کے ایک تو بھائی ہے تین بہن تین لڑ کیاں ایک بیوی اورلڑ کا کوئی نہیں ہے؟

جواب ..... مورت مسئولہ بین عنسل وکفن ورفی ادا وقر من مبرا ورومیت ہوتو تہائی مال تک پورا کرنے کے بعد باتی ما عمرہ ترکہ نفتہ زیور برتن ودیگر سامان اور کھر وکان صحرائی جائیدا و وغیرہ کو بہتر سہام کر کے بیوی کونو اور تینوں کئر کیوں میں سے ہرا یک کوسولہ سولہ اور بھائی کو چوداور تینوں بہنوں میں سے ہرا یک کوسولہ سولہ اور بھائی کو چوداور تینوں بہنوں میں سے ہرا یک کوئین تین سہام ملیس کے مسورت مسئلہ ہیں ہے۔

مسئله ۲۲ نمبر۲ نیوی ۱۹ سال کری ۱۱ کری ۱۹ او کی ۱۹/۱۱ کری ۱۹ او کی ۱۹ ایمانی ۱۲ مین ۱۲ مین ۱۲ مین ۱۲ مین ۱۲ مین مین ۱/۱۰ ـ (فقادی مدن حافظی غیر مطبور)

والدصاحب كى جائدٍا وبرايك بيني كا قابض ہوجانا

سوال ....زیدین ایمانی ہے نوکری کر کے اپنے بچوں کا بیٹ پالٹا ہے خالد کے انقال کے

النَّاوي .... ٠

بعددوسرے بھائی نے دکان کولی زیداس کو کہتا ہے کہ اس میں میراحق ہے مگر دوسرا بھائی کہتا ہے کہ مید میری ذاتی ہے ایسے ہی والدصاحب کی ملکیت سے جوغلہ نکاتا ہے اس میں بھی زید کو حصہ نہیں ویتا اور کہتا ہے کہ میں سب کوخر چہ دیتا ہوں واضح ہو کہ زید کے دو بھائی شادی شدہ ہیں تیسرا بھائی بھی اس کے ساتھ رہتا ہے سب ایک گھر میں رہتے ہیں تھم شرعی صاور فرمادیں۔

جواب .....والد کا تزکرتو تمام شری وارتول میں شری حصوں کے مطابق تقسیم ہونا جا ہے اس پرکسی ایک بھائی کا قابض ہو جانا غصب اورظلم ہے باتی جتنے بھائی کمانے والے ہیں ان کے ذمہ والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا خرچہ بقدر حصہ ہے دکان میں اگر بھائی نے اپنا سر مایہ ڈالا ہے تو دکان ایس کی ہے اوراگر والد کی جائیداد ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی۔ (آپ کے سائل جام ۲۰۰۰)

تقسيم ميراث كاايك مسئله

سوال ..... ہندہ مری اس نے ایک ماموں کے جارلڑ کے اور ایک دوسرے مامول کی ایک لڑکی ایک خالہ کالڑ کا اورلڑ کی وارث جموڑے تو ان کو ہندہ کے ترکے میں سے کیا ہے گا؟

سوال .....ایک مساۃ مرحومہ کے مندرجہ ذیل ورثہ ہیں ہرایک کاحصہ شرعی کس قدر ہے؟ تمام مال مرحومہ کے پاس والدین اور خاوند کا دیا ہوا تھا باپ مال خاوندا کیا جارائر کیاں جواب .....متوفیہ کا ترکہ بعدا دائے حقوق اس طرح تقتیم ہوگا

مسئلة ١٤/٣/٤ زوج ١٨/٣ أب٢/١٢ أم ١٢/٢ أبن وأبنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥ بنت ٥

نقشیم میراث کا ایک مسئله ( کنایت اُلغتی ج ۱۹۸۸ rar)

سوال .....عبدالحفیظ لا ولدنوت ہو گئے وارثان حسب ذیل جموڑے ۔ ایک حقیقی ہمشیرہ ایک بیوہ عبدالحلیم خال عبدالبحید خال عبدالرحیم حقیقی تایازاد بھائی عبدالبحید تایازاد بھائی عبدالحفیظ ہے دو ماہ پیشتر نوت ہو کیااور حسب فی دارثان جموڑے۔

عبدالحميدخال عبدالرشيدخال منظور فاطمه مراج فإطميه وختران رفيق فاطمه بيوه جمله ورثاءكو

عبدالحفيظ كر كے كس طرح تصفى بہنجيں مع؟

جواب .....مئله ۱۳/۳ زوجه ۱۳/۳ اخت حقیق ۲/۳ این الهم عبدالحلیم ۱٬ این الهم عبدالرحیم ۱٬ این الهم عبدالحکیم به

مُقدم حقوق کی اوا سُنگی کے بعد عبدالحفیظ کا نز کہ بارہ سہام پرتفتیم کیا جائے گا۔ تین سہام ہوہ کو چھ بھتی مشیرہ کو بلیس کے اورا یک ایک حصہ برایک تایا زاد بھائی کو سطے گااور عبدالمجید خال کی ہوہ اور فذکر ومؤنث اولا دعبدالحفیظ کے تر کے سے محروم رہیں گے۔ (کنایت اُلمنتی جہر ۲۳۸)

تقسيم تركه كاايك مسئله

سوال .....مرحومہ کا انتقال ہو گیا حسب ذیل ورثاء موجود ہیں ایک زوجہ ایک بھائی گیاڑ گی' ایک بہن کے تین لڑکے اور تین لڑ کیاں' دوسری بہن کے دولڑ کے' تیسری بہن کی صرف ایک لڑگی' شرعاً تقسیم ترکس طرح ہوگی؟

جواب ..... مسئله ۱۲/۳۳/ ۱۱۲۴ تروجها ۱۵۳ اخل بنت ۸۴ اخت این ۵۳ ۵۳ بنت ۲۷ بنت ۲۷ بنت ۲۵ اخت ۵۳ ۵۳ این این اخت ا بنت ۲۷ ب

مقدم حقوق کی ادائیگی کے بعد مرحوم کا تر کہ چیوسوسولہ سہام پر منقسم ہوکرا کیک سوچون سہام زوجہ کؤچورا می منہام بینجی کوادر چون چون سہام ہر بھا نجے کو اور ستائیس ستائیس سہام ہر بھا نجی کو دیئے جائیس۔(کفایت اکمفتی ج۸ص ۳۳۷)

میراث میں مطلقہ کے حصے کا حکم

سوال .....ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی عدت گز رجانے کے بعداس شخص کا انتقال ہو گیا اب اس کی مطلقہ بیوی حق میراث کا دعویٰ کرتی ہے تو کیا اس کو سابقہ ضاوند کے ترکہ ہے حصہ ملے گایانہیں؟

جواب .... مطلقہ عورت عدت گزر جانے کے بعد خاوند کے لئے اچنی بن جاتی ہے اس لئے مطلقہ کوعدت گزر جانے کے بعد میراث میں مصدقین ملے گا کیونکہ میت کے در ثاء کا حق ہے لہٰذاصورت مسئولہ میں مطلقہ کا دعویٰ ارٹ نے نہیں ہے۔

وفي الهندية: ولوطلقها طلاقا باتناً اوثلاثا ثم مات وهي في العدة فكذلك عندناترث ولوانقضت عدتهاثم مات لم ترث الخ (الفناوئ الهندية ج ا ص ٢ ٣ ٢ الباب الخامس في طلاق المريض قال العلامة قاضي خان رحمه الله: وإن ابانهابغير سوالها ثم مات وهي في العدة ورثته عندناوان مات بعدانقضاء العدة لم ترث الخ. (فتاوئ قاضيخان ج٢ ص٢٤٢ كتاب الطلاق. فصل في المعتدة التي ترث) ومثله في شرح الوقاية ج٢ ص ١٠٩ كتاب الطلاق باب طلاق المريض. (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٥٣٣)

تقتيم ميراث كامسكه

سوال ..... ہندہ فوت ہوئی اور بیور ٹا جیموڑ ئے شوہر مال مقیقی بہن چیاڑ کہ سطر سے تقسیم ہوگا؟ جواب ..... مسئلہ لا نمبر ۱۸ زوج ۳ ام۲ مقیقی بہن۳ چیامحروم۔ میت کاکل تر کہ مقدم حقوق کی ادا کیکی کے بعد آٹھ سہام پر تقسیم ہوگا تین سہام زوج کؤ دوام کؤ تین اخت عینے کو کمیس کے اور چیا محروم رہے گا۔ (فقاوی محمود بین ۵ س کے) دو ہیو بول اور سوکن کی کڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال .....زید کے در شدمیں دو بیویاں اور ایک لڑکی (جوان دونوں بیویوں کی سوکن کی لڑکی ہے )اور ان دونوں کی کوئی اولا دنیس ہے تو تر کہ کس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب ..... ضروری حقوق اوا کرنے کے بعد مال کے سولہ جھے ہوں گے ووٹوں ہیر بیول کوایک ایک حصہ اور بنتیہ چودہ جھے لڑکی کوملیس کے صورت مسئلہ میہ ہوگی۔مسئلہ ۸ نمبر ۱۷ زوجہ ا زوجہ اکٹر کی ۱۳ رفقاوی رجمیہ ج ۳ میں ۱۹۹)

والده بهائى اوربهنول مين تقسيم ميراث

موال .....ایک گیارہ سالہ نابالغ نے انتقال کیا اور مندرجہ ذیل وارث چیوڑے۔ والدہ ایک نابالغ بھائی ٔ جار بہنیں ایک نانا ان کو کیا کیا حصہ طے گا؟

جواب .....متله ٢ ممبر ١٣ والده ١٨١ بهما كي ١٠ ببنيل ٢٠ \_

مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ترکے میں چھتیں سہام کئے جا کیں ان میں سے چھسہام والد ہ کواوردس سہام بھائی کواور پانچ پانچ سہام چاروں بہنوں کودیئے جا کیں ٹاٹا کا کوئی حق نہیں۔ موجہ

تقسیم ترکه کی ایک صورت سوال ..... قادر بخش فوت ہوئے اور میدوارث جھوڑے مسمات لا ڈوز وجہ حقیق ہمشیرہ حیار

بينع تنن بعتبحال.

جواب ..... مسئله منهر ۱۷ زوجدا من بمشيرو۲ ۸ بجينج ا

تر کے کے سولہ سہام کر کے چار سہام زوجہ کو اور آٹھ سہام ہمثیر ہ کو اور ایک ایک سہام چاروں بھتیجوں کو دیا جائے ۔ ( کفایت المفتی ج ۴ص ۳۵۵)

#### تقسيم ميراث كامسكه

سوال .....زیدنے ووتابالغ لائے ووتابالغ لاکی والدہ کیمو پھی حقیق ماموں حقیقی وارث چھوڑے مرحوم کاتر کہ کس کو کتناملے گا؟

جواب .....مسئلہ 1' نمبر ۳۱ والدہ ا'۲' ابن ۱' ابن ۱' بنت ۵' بنت ۵ مرحوم کا تر کہ کل چھتیں سہام پرتقسیم ہوگا اس میں سے چیرسہام والدہ کواور دس دس سہام دونوں لڑکوں کواور پانچ پانچ سہام دونوں لڑکیوں کولیس سے ۔ ( کفایت المفتی ص ۳۰۹)

## دوسوسول سیام سے تقسیم ترکدی صورت

سوال .....ایک متوفیہ نے شوہر ایک بیٹی' ہاں' چار بھائی' ایک جہن چیوڑ ہے' تقسیم تر کہ کی مورت تحریر فرمائیں۔

جواب ..... بعدادائے حقوق ماتقدم علی الارث باتی مائدہ ترکہ دوسوسولہ سہام کرکے چون شوہرکوایک سوآٹھ بیٹی کو چھتیس والدہ کو چارچار ہر بھائی کواوردو بین کوملیس کے مصورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ ۲۲ نمبر ۲۱۷ زوج ۲۰۵۷ بنت ۱۲/۱۸ والدہ ۲۳/۳۷ بھائی ۴ بھائ

#### مشترك ميراث تقسيم كرنے كاطريقه

سوال .....ایک موروثی جائیدادگی آیدنی بچاس دو په مابانه باور دارث ایک بیوی چارائی دولاکیاں جی توبیشترک آیدنی کس طرح تغییم کی جائے؟ جرایک کے حصہ بی کتنا کتنارہ پیآ بڑگا؟
جواب ..... صورت مسئولہ میں (بعدادائے حقوق حقد معلی الارث) تمام ترکد ذکورہ ورث بی (جب کہ والدین یا ان بی سے ایک زندہ نہ ہو) ای سہام ہوکر دیں بیوی کو چودہ چودہ ہر چار الاکوں کو اور سات سات ہر دولا کیوں کو لیس کے آیدنی مشترک بھی ای طور سے تقییم کی جائے گی البندا بچاس میں سے والدہ کو چودہ پے چارائز کوں اور چھ چھرد یے چارائز کوں اور چھ چھرد یے چارا نے اور آئھ آئھ رو بے بارہ بارہ آئے ہر چہارلز کوں اور چھ چھرد یے چارائر کوں کے حصہ بھی آئیں گے۔ صورت مسئلہ بیہ ہے۔

مسئله ۱۲ نمبره ۱۸ نیوی ۱۱۰ ۱۲ ۱۲ مینا ۱۲ ۱۵ ۱۳ بینا ۱۳ ۱۵ بینا ۱۳ ۱۵ مسئله ۱۲ نمبره ۱۲ نم ۱۲ مینا ۱۲ ۱۵ مینا بینی بهٔ ۲/۳ بینی ۲/۳۷ ـ ( فاتا وی مقتاح العلوم غیرمطبونه )

والدہٴ زوجہ ٰلڑ کے دو ٰلڑ کیاں دوٴ جہن وارث ہیں

سوال ....مسمی محمد جعفر خال فوت ہوئے اور مندرجہ ذیل وارث جھوڑے ترکیمس طرح تقسیم ہوئی موالدہ وارٹ کے دولڑ کیاں ایک بہن۔

جواب .... مئله ۴۶ نمبر ۱۳۴۴ زوجه ۱۸ اسوام ۱۳۴۴ ۱۳ این ۱۳۳۴ بن ۱۳۳۳ بنت ۱۵ بنت ۱۲ نیمن محروم به کل ترکه ایک سوچوالیس سهام قر اردیکر حسب نقشه بالاور نه پرمنقشم موگا۔ ( نآوی محود بین ۴۵ س۱۲)

دولا کیال میں بھیج اور ایک زوجہ وارث ہے

سوال مسه ما جی صاحب کا انتقال ہوا وار ثان میں دولڑ کیاں تین پرا درزا و ہے اور ایک ہیوہ تپھوڑی ہے کس کوکٹنا حصہ ملے گا؟

جواب .....مسئلہ ۲۳ نمبر ۲۷ زوجہ ۳/۹ وخر ۸/۲۴ زخر ۱۸/۳ بھیبان بھیبان بھیبان بھیبان بھیبان کل تر کہ بہتر سبام بنا کرنو سہام ببوہ کو چوہیں چوہیں دختر وں کو پانٹی پانٹی ہر بھیبے کوملیس کے۔

مرحومه ۳۲=۸x۳ شو هراول محروم شو هرخانی ۴۳/۸ بین۱۳۳۲ بین۱۳۳۲ و بین۱۳۳۲ بین۱۳/۳ بین۳/۳ وفي الهندية: ولوطلقها طلاقا بائناً اوثلاثا ثم مات وهي في العدة فكذلك عندناترث ولوانقضت عدتهاثم مات لم ترث وهذا اذاطلقها من غير مؤالها فامااذا طلقها بسؤالها فلاميراث لها. (الفتاوى الهندية ج اص ٢ ٢ ٢ الباب الخامس في طلاق المريض) رفتاوى حقانه ج١ ص ٥٠٠٥)

شوہر' بھائی' بہن اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... ہندہ کا انتقال ہو گیا کوئی اولا دان کونہیں وارٹوں میں شوہ ایک سرگا بھائی ایک اس کی بہن ایک نائی چیوڑی جائیدا دمیں صرف کھیت ہے اس میں ترکہ کس قد رتقبیم ہوگا؟ جواب ..... مسئلہ ۲'۱۸' زوج ۱۳ 'تانی ۱۳/۱' بھائی ۴' بہن ۲ ۔حقوق واجبدا داکر نے کے بحد متو فید کا ترکہ اٹھارہ حصول پر منقسم ہوکر نوشو ہرکو تین نانی کو چار بھائی کو اور دو بہن کو دیئے جا کیں گے۔ (فاوی کی مودیدج ۱۱ ص ۱۳۳۳)

# بإبالعصبات

عصبه كي تعريف اور قتميس

سوال .....عصبہ کون لوگ ہوتے ہیں اور عصبہ کی گتنی قتمیں ہیں؟

جواب .....عصبہ بروہ فخص ہے جس کا کوئی حصہ مقررت بواور ذوی الفروض کے حصول ہے مایتی کو لے لے اور تنہا ہونے کی صورت میں سب بال لے لے اور عصبہ کی روشتم ہیں (۱) عصب نسبید (۲) عصبہ سیبید پر تسبید پر تسبید کی تین شم ہیں (۱) عصبہ بنفسہ (۲) عصبہ بغیرہ (۳) عصبہ مغیرہ بھی مقدرویا خذ مابقی من سہام ذوی بھر یہ سہم مقدرویا خذ مابقی من سہام ذوی الفروض واذا انفر داخذ جمیع المال کذافی الا ختیار شرح المختار فالعصبة نوعان نسبیة و سببیة فانسبیة ثلاثة انواع عصبة بنفسه و عصبة بغیره و عصبة مع غیره (ج اس ای انتازی فیرمطور)

## عصبات کی انتها کہاں تک ہے؟

سوال .....وراثت بین عصب کبال تک بین؟ حضرت تعانوی علیدالرحمد تو دادا کے چیا سک ختم کرتے ہیں اس کے بعد وراثت ذوی الارحام کی طرف نتقل ہوجائے گی اور مولا تا اصغر

صاحب الی آخرہ عصبہ کو لکھتے ہیں حصرت تھانو کی کی رائے طاہراً درست معلوم ہوتی ہے کہ اگر الی آخرا عصبہ کو مانا جائے تو ذوی الارحام کانمبر ہی نہیں آسکتا دونوں روا پیوں ہیں فتو کی کس پرہے؟

جواب .....حضرت تھانوی نے اپنی رائے سے رجوع فر مالیا تھا سیجے وہی ہے جس کوحضرت مولا نااصغرحسین صاحبؓ نے تحریر فر مایا ہے الجامع الوجیز میں اس کی تصریح ہے جس وقت کسی عصبہ کی شخصی نہ ہوتو ذ وی الارحام کوئر کہ ملےگا۔ ( فناوی محمود بیرج ااس ۲۸۹)

#### باب عصبات ميں وان علا كا مطلب

سوال .....کتب فرائض میں عصبات کے تحت میں لفظ وال علاوان سفل لکھ کرعصبات کے درجات کو غیر محدود کر دیا ہے اس صورت میں ذوی الا رحام کا وارث بنیا تا ممکن بن جاتا ہے مثلاً توم خوجہ ایک مخص سے چلی اب بی توم دنیا کے گوشے میں پھیل چکی ہے اب میت کے ورثاء میں تو جز الحجد موجود نہیں لیکن سماتھ ہی ہی بھی یقین ہے کہ ان کا جزءانجد ضرور کسی نہ کسی جگہ موجود ہوگا اور شجر اگر نہ و من المرز وی اللارحام کو بچھ دیا گیا تو عصبات موجود و غیر معلوم محروم رہ جا کیں گی اب ذوی اللارحام کا وارث بنیا بغیر حد بندی نہیں ہوسکتا اگر عصبات کی عدر بندی کی کوئی صورت ہوتو تحریفر ما کیں۔

عصبه میں تقسیم تر کہ

سوال.....رحمتی کا نقال ہوا اس کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی دونوں زندگی ہی ہیں مریکے اب تین پوتیاں اور دونو اس اور ایک لڑ کے کی بیوی بیوہ ہے اور رحمتی کے تقیق پچپا کی اولا دہیں تین لڑ کے اور ایک لڑکی ہے اور دولڑ کیاں رحمتی کی حیات میں انقال کرچکی تھی ان کی اولا دک حیات میں تقسیم شرعی کی کیا صورت ہے؟

جواب ۔ بعد ادائے حقوق کل تر کہ تر یسٹھ سہام کرکے چودہ چودہ سہام تینوں پوتیوں کو آور چیہ چیہ تینوں چچیرے بھائیوں کو اور تین چچیری بہن کوملیں گے مسئلہ میہ ہے۔

مسئلة "نمبر ۲۳ ' پوتی ۱۳ 'پوتی ۱۳ 'پوتی ۱۳ چیرا بھائی ۲ ' پچیرا بھائی ۲ ' پچیرا بھائی ۲ ' پچیری بهن ۳ ' باتی سب محروم \_ ( فآوی مفتاح العلوم غیرمطبوعه )

# عصبه بنفسه اورعصبه بالغير ميل كون مقدم هي؟

سوال ....عصبه بنفسه اورعصبه بالغير ميس كوتر جي يه؟

جواب ....ان صور توں میں عصبہ بالغیر قرب کی وجہ سے مقدم ہے اور عصبہ بنغیہ مجوب ہے۔ ( قباوی عبدالحیٰ ص ۴۰۰ )

بختیجا بھیجی اوراخیافی بہنوں کی اولا دمیں تقسیم تر کہ

سوال .....مرحوم کے ایک بھتیجا ایک بھتیجی اور دواخیا ٹی (ماں شریک ) بہنوں کی اولا وہیں ایک بہن کے تین لڑ کے اور تین لڑکیاں ہیں اور ایک بہن کے دولڑ کے اور ایک لڑکی ہے اخیا فی بہنوں کا انقال مرحوم کی زندگی میں ہو چکا ہے تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

جواب .....مورت مسئولہ میں مرحوم کا بھتیجا عصبہ ہے بینجی اور اخیانی بہنوں کی اولا و ذولی الارجام میں سے ہیں اس لئے پورائز کہ بھتیج کو ملے گا بینجی اوراخیانی بہنوں کی اولا ومحروم ہیں۔

یا نے اور تنین اڑکیوں میں تقسیم وراثت

سوال ..... میرے والدین کا انقال ہو گیا ہے ان کے پانچ لڑکے تین لڑکیاں ہیں تین لڑکیاں اور ایک لڑکا شادی شدہ ہے تین لڑکیاں اور ایک لڑکا شادی شدہ اور بالغ حقدار ہیں یا نہیں؟ اور تابالغوں کا کیا تھم ہے؟ جبکہ ان کی جمع ہیں ان میں شادی شدہ اور بالغ حقدار ہیں یا نہیں؟ اور تابالغوں کا کیا تھم ہے؟ جبکہ ان کی پرورش کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے والدین کے ذمہ سات سورو پے قرض بھی ہے جو کہ فنڈ حاصل کرنے میں صرف ہوئے اور دیگر قرض تین سواڑتمیں روپے ہے جو والدہ کے معالجہ میں صرف ہوئے ہیں صرف ہوئے ہیں صرف ہوئے ہیں۔

جواب .....سب سے اول کفن وفن کاخر چہ پھر قرض کی ادائیگی اس کے بعد کوئی وصیت ہوتو تہائی مال سے پوری کی جائے پھرکل جائیدا دے تیرہ حصہ کریں اور دود وجھے ہر بھائی اور ایک ایک حصہ ہر بہن کو دیں۔ (فنّا وئی مفتاح العلوم ج ۴ ص ۳۲۳)

حقیقی بہن کی اولا دمقدم ہونے کی ایک صورت

سوال .....زیدزنده ہےاس کا کوئی وارث ذوی الفروض میں ہے نبیس ہاں اس کی حقیقی بہن کی اولا داور حقیقی چچیری بہن کی اولا دذ کوروا نا شموجود جیں اگر زیدان کوجپوڑ کرمر کمیا تو حقیق بہن کی اولا دوارث ہوگی یا چچیری بہن کی اولا و بینی ذوی الارجام جوعصبہ یعنی چچا کے ذریعے ہے ہے یاذ وی الارهام جو کہ نیتی بہن کے ذریعے ہے ہے؟

جواب سی بھی تو عصبہ لینی باپ کے ذریعے ہے ہے پھران دونوں عصبوں میں باپ کو ترجیح پس اس سوال کی تقریر میں مخالط ہے۔اصل بیہے کہ ان دونوں قیموں میں عصبہ کی اولا د ایک بھی نہیں دونوں اولا دبین کی ہیں ایک حقیقی بین کی اور ایک چچیری بین کی پس اول کہ جزء اصل قریب ہے دہ مقدم ہوگی دوسری پر کہ جزاصل بعید ہے۔(امداد الفتادی جسم ۳۲۳)

# بحتیجاا در بیجی ہونے کی صورت میں تر کہ فقط بھیج کو ملے گا

سوال .....زیدم حوم کاوارث ایک بهتیجا دو بهتیجیاں میں ادرایک بھائی کی نوای ہے پھر بھتیج کاانقال ہواای وارثوں میں اس کی ایک چچیری بہن ہے ایک حقیقی بھانجی ایک فرزنداورزوجہ ہے ان وارثوں میں زیداور خالد کاتر کہ کیے تقسیم کیا جائے؟

جواب .... زید مرحوم کے وارثوں میں حقیق بھیجا خالد عصبہ بنفسہ ہے اور حقیقی بھیجیاں اور بھائی کی نواس و وی الارحام بین خالد کے فدکورہ وارثوں میں اس کی زوجہ وی الفروض ہے اور اس کا فرز ند خصبہ ہے چیری بہن اور بھائی و دی الارحام بیں ۔ پس مشروع حقوت کی اوا نیک کے بعد مابقیہ خالد کو دیں اس کی وونوں جینجیاں اور بھائی کی نواس محروم بین اس کے بعد خالد کا ترکہ (جس میں اس کا اپنا کمایا ہوا اور بچاکی میراث سے پایا ہوشائل ہے) حقوق کی اوا نیک کے بعد مابقی کے میں اس کی اور بھی کی جد مابقی کے بعد مابقی کی دور کے اس کی ذوجہ کو آتھواں حصد دے کر باتی سات جھے فرز ندکود ہے دیں اس کی چیری بین اور جیتی بھی جو دم ہیں۔ ( فقاون باقیات صالحات میں ۱ س)

سوکن کی اولا داجنبی ہے اور وارث ہیں

موال .....فد بجہ لا دلہ انتال کر می ایک حقیق اور ایک علاقی بھائی اور حقیق بھائی کی اولا و

'نواسے نواسیاں اور پوتا کیفن سوکن کے بیٹے کا بیٹا جھوڑ اس کے ترکے کے مستحق کون ہیں؟

جواب .....مرحومہ کے ندکورہ قر ابت داروں میں صرف اس کا حقیقی بھائی اس کا عصب قریب

ہونے کی وجہ سے دارث ہے بھائی کی اولا داور علاقی بھائی عصبہ کبید ہونے کی وجہ سے یہاں

مجوب ہیں اور تواسے نواسیاں ذوی الارجام ہیں عصبہ کی موجود گی میں ووجھی محروم ہیں اس کی سوکن کا پوتا تو بالکل اجنبی ہے اس کی مرحومہ کی وراشت میں پچھے دخل نہیں پس مقدم حقوق اوا کرنے کے معدوقت میں لکک مصدر میں میں کا ذاتہ کا رافقا میں سال میں ہودوں

بعد بقید بھائی کودے دیں۔ (فاویٰ باقیات صالحات ١٩٣٧)

#### بہن کے وارث ہونے میں ابن عباس کا مذہب

سوال .....زید نے وفات پائی ایک زوجہ دو بیٹیاں اوراکیک حقیقی بہن وارث چھوڑے اور ایک علاقی بھائی بھی وارث چھوڑے اور ایک علاقی بھائی بھی ہے صورت مسئلہ ہیہ ہے۔ زوجہ انجمان اخت لاب وام سااخ لاب اب اب اب اب علم ایس علوم کرتا ہے امید ہے کہ آپ فیصلہ این عباس کے فیمہ ایس کے فیمہ کے مطابق تحریر فرمائیں گے۔

جواب .....مورت مسئوله میں ابن عماس کا غد ہب ایک تو بنمان میں جمہور سے مختلف ہے جمہور کے نز دیک بنمان ثلمان کے مستحق ہیں اور ابن عماس کے نز دیک نصف کی:

اور دوسرے اخت میں اختاف ہے جمہور کے نزدیک بنت کے ساتھ اخت عصب بن جاتی ہے اور این عباس کے نزدیک میں جمہور کا مسلک رائج ہے۔
ہوا وراین عباس کے نزدیک عصب بیں بنتی لیکن دونوں مسلوں میں جمہور کا مسلک رائج ہے۔
حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ معین مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور مفتی مقلد اور مستفتی مقلد کو ابن عباس کے خرجب پرفتوی دینا اور فیصلہ کرنا جائز نہیں۔
سعیدا حمد غفر لے (فاوی محمود میں مصل کے )

# توريث حمل

#### مطلقه حامله كابجه بإپ كا وارث موگا

سوال .....زید نے حاملہ منکوحہ کو تین طلاق دے دی ہے تو بیر طلاق حمل ہوئے کی صورت میں ہوئی یانہیں؟ اور بیہونے والا بچہ وارث ہوگا یانہیں؟

جواب ..... حالت حمل میں دی ہوئی طلاق واقع ہوجاتی ہے جو بچہ پیدا ہوگا وہ زید کا ہوگا اور زید کے مال میں سے حصد میراث یائے گا۔ ( کناب الفتی جہری ۲۹۷)

### زوجه والده اورحمل مين تقتيم ميراث

سوال ..... من نے اپنے مرحوم شوہر کی تجہیز وتھفین قرض لے کرکی میرے شوہر کی والدہ اور بھائی جب آئے تو میر اجہیز کا سامان اور جوسامان شوہر کا موجود تھا وہ سب لے کر چلے گئے جھے کو میرے والدین کے پاس چھوڑ کر چلے گئے اب میرے شوہر کا بیسہ ملنے والا ہے اس میں مند دجہ ذیل اشخاص کے کیا کیا حقوق ہیں؟

ا پیوہ اور جو بچے کہ عُنفریب ہونے والا ہے ۔ ۳۔ شو ہر کی والدہ شو ہر کا ایک بھائی ایک بہن۔ جورو پید قرض کر کے تجہیز وشخص کی اس کوکس طرح اوا کروں؟

جواب ..... ملنے والے روپے میں زوجہ کا مہر' جنمینر وتکفین کے مصارف عورت کے سامان جہز کی قیمت جومرحوم شو ہر کے بھائی وغیرہ لے گئے میں سب زوجہ کو ملے گیا اس کے بعد جورقم بچے اس میں حسب ذیل طریقے پر جھے ہوں گے۔

مسئلة ٢٢ زوجة والدوم بمائي محروم ببن محروم حمل ١٤ يعني

یعنی چوبیں سہام میں سے تین سہام زوجہ کولمیں سے چارسہام والدہ کواورسترہ سہام حمل کے لئے محفوظ رہیں گے اگر لڑکا ہوا تو پورے سترہ سہام اس کولمیں گے اگر لڑکی ہوئی تو بارہ سہام لڑکی کو اور پانچے سہام بھائی بہن کولمیس سے ۔ (کنابہ اُمنٹی ج۸ص۳۳)

مال ٔ دو بہنوں اور حمل میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک آ دمی مر گیا وارثول میں عورت کال اور دو بہنیں میں اور عورت حاملہ ہے تو مال کس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب ..... بیوی حاملہ ہے وضع حمل تک انتظار کیا جائے تو بہتر ہے اگر ورثاءاس بات کو تبول نہ
کریں تو حمل کولاکا مان کر ترکہ تعلیم کیا جائے اور مال کے چوبیں جھے کئے جا کیں عورت کو تبن جھے
مال کو چار جھے اور بقیہ ستر و جھے امانت رکھے جا کیں بہنوں کو پکھی نہ دیا جائے اگر لڑکا بہدا ہوا تو امانت
کا وہ حقد ارہے بہنوں کو پکھینیں ملے گا اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو امانت جی ہے بارہ جھے لڑکی کو لیس کے
اور بقیہ پانچ حصوں کی دو بہنیں حقد ارہوں گی اگر خدانخو استہ بچے ہمر دہ ہوا تو مال کے تیرا جھے ہوں گے دو
ھے مال کو تین جھے بیوی کو اور جارجا رجار جھے دونوں بہنوں کو لیس گے ۔ (فاوی رجمیہ جسم ۱۹۸)

توريث حمل کي متعدد صورتيس اوران پراشکالات

موال سنمل فیرمورث کابواتوان مل کوارث بونے کی شرط بیہ کروہ چوماہ ہے کہ پیدا بوا
ہویا بورے چومبینے میں شامی نے سنة اشہواواقل بحرنے صرف لاقل من سنة اشہو لکھا ہے۔
جواب سنشامی (ج۲ص ۲۰۱۱) نے مراجی (ص ۲۹) کی موافقت کی ہے اور بحر میں
مبسوط کی موافقت ہے لیکن مبسوط ہی میں اور بعض مسائل میں سنة اشپر کواقل کے ساتھ لائن کیا ہے
اکثر کے ساتھ لائن نیس کیا اور طحطا وی میں صاف ہے کہ اس مسئلے میں سنة اشپر اکثر کے ساتھ لائن ت

تتمۃ السوال: اکثر کتب متدا والہ میں بھی لکھا ہے کہ اگر حمل مورث کا ہو'اور عورت نے عدت پوری ہونے کا اقر ارکر لیا ہوتو حمل وارث نہ ہوگا تو اگر اقر ارسے چھاہ ہے کم میں پیدا ہو جائے تب مجمی وارث نہ ہوگا؟

تتمة السوال: شامی بحث الحمل میں ہو وان کان من غیرہ فانماہرت لو ولدلستة اشهر او اقل الااذا کانت معندة ولم تقربانقضائها او اقر الورثة بوجوده اه اس میں کل ورثاء کا اقرار ضروری ہے یا اکثر کا یا بعض کا اقرار بحی کا فی ہے اگر کل کا اقرار ضروری ہوگا نیز بعض کا اقرار بعض کا سکوت کل کے اقرار فرری ہوگا نیز بعض کا اقرار بعض کا سکوت کل کے اقرار کے تھم میں ہوگا یا نیس ؟ نیز اگر معتدہ ربعیہ ہوتو ظاہر ہے کہ روز طلاق سے دوسال بعد بھی اگر ولادت ہوتو حمل دارث ہوگا اورا گر معتدہ ربعیہ واد ثا ہر بید ولادت ہوتو حمل دارث ہوگا اورا گر معتدہ بائد ہو یا درثاء نے حمل کے وجود کا اقرار کیا ہوتو ظاہر بید میں بید ولادت ہوتو حمل کا روز طلاق یا موت سے دوسال کے اندراندر پیدا ہونا ضروری ہے گر کتاب میں بید شرطنیں لگائی جو تھی ہو مطلع فرما کیں۔

جواب .....ال مسئل شن مراحنًا كوئى جزئية فيل طاحل مورث كمتعلق فعل ثبوت النب شن بيعيادت مع ويثبت نسب ولمدائم عندة بموت اوطلاق ان جمعدت والادتها بحجة تامة او حبل ظاهر اواقرار الزوج به اوتصديق بعض الورثة فيثبت في حق المقرين وانمايتيت النسب في حق غيرهم

حتى الناس كافة ان تم نصاب الشهادة بهم بان شهدمع المقررجل آخرو كذالوصدقه عليه الورثة وهم من اهل التفريق فيثبت النسب والايتم نصابهالايشارك المكذبين (درمختارمختصراً) قوله اوتصديق بعض الورثة المراد بالبعض من لايتم به نصاب الشهادة وهوالواحد العدل اواكثرمع عدم العدالة كمايظهرمقابلة حوصورة المسئلة لوادعت معتدة الوفات الولادة فصدقهاالورثة ولم يشهد بها احد فهوابن الميت في قولهم جميعاً لان الارث خالص حقهم فيقبل تصديقهم فيه فتح قوله فيثبت في حق المقرين الاوئ في حق من اقريشمل الواحدولانهم لوكانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواجماعة ثبت في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق غيرهم ايضاً الاان يحمل على مااذا كانواغيرعدول افاده ط قوله في حق من نم يصدق اه (شامي ج ۲ ص ۲۲)

لیکن بین ولاوت کے متعلق کلام ہے معتدہ بائندر جعیہ کا جزئیاں سے پہلے جواب میں شلمی ہامش الزیلعی سے منقول ہو چکا ہے اور یہ بحرشامی وغیرہ میں بھی ہے۔ (فآویٰ محمودیہ ج کا س

# وراثت اورذ وي الارحام

ذوى الارجام كالمطلب

سوال ..... ذوى الارحام كون موت ين؟

جواب ..... وی الارحام بروه قریق وی اوررشته دارجوتا به سی اندکوئی حصد بواورنده ه عصب بواورند کی حصد بواورند کی حاشد پر ب دهو کل قویب لیس بذی سهم و لاعصد و لایون مع ذی صهم فیا خدالمنفر د و جمیع المال) بالقرابة (ج

ذوی الارحام کے ہوتے ہوئے ترکہ اجنبیوں کوہیں ملے گا سوال ....ایک ورت کی کھے تجارت تھی اس کا انقال ہو گیا ایک صاحب کے پاس اس ک صنف ثالث اور فروی الارحام مختلف الاصول میں تقلیم سوال .....رمضانی بیم فوت ہوئی اورایک بھینجی اورایک بھانجا اورایک بھانجی وارث جھوڑے اس صورت میں ترکس طرح تقلیم ہوگا؟

جواب .....مسئله نمبر ۴ بنت اخ ۴ این اخت ۱ بنت اخت ۱ دست از در از

اقول: بیور شاہ ذوی الارحام صنف تالث سے بیں اور قرب الی المیت اور ولدیت عصب وقوت قرابت میں برابرلیکن مختلف الاصول بیں اس صورت میں امام ابو یوسف ابدان فروع کا لحاظ کرکے للذکو مثل حفظ الانشیین تقییم فرماتے بیں اور امام محمد اصول پر تقییم کرکے ندکور کو ایک طاکف انا شت کو ایک طاکف حظ الانشیین دیتے ہیں ۔ پس انا شت کو ایک طاکف وایک طاکف حظ الانشیین دیتے ہیں ۔ پس جواب ثافی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی کے خرجب پر سی جاور جواب ثافت امام محمد علیه الرحمة کے مسلک کے مطابق ہے اور جواب ثافت امام محمد علیه الرحمة کے مسلک کے مطابق ہے اور جواب اول دونوں کے خلاف ہے اور دونوں ند ہوں کی تھے ورجے میں انتقاف ہے اور جواب اول دونوں کے خلاف ہے اور دونوں ند ہوں کی تھے ورجے میں اختلاف ہے ایک صاحب مراتی نے امام محمد کے قول کورجے وی ہے ۔ (امدادالقتادی جسم میں میں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب مختلف محبوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے نوٹ نیہ تینوں جواب مختلف محبوں کے لکھے ہوئے ہیں اور حضرت کا جواب اقول سے

شر دع ہواہے بیوی کودیا ہوار دیپیاما نت ہے۔

### ذوى الارحام كي صنف رابع مين تقسيم ميراث

موال.....زیدم حوم نے تقیقی ماموں کے دولڑ کے عمر کر اور حقیق بھو پھی کے دولڑ کے خالد ا واقد ٔ اورا یک لڑکی زبیدہ وارث جچوڑ ہے ٰ ان میں تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

واضح ہو کہ ووٹوں ہاموں زاد بھائی ایک ایک ماموں کے لڑے ہیں اور خالد واقد ایک پھوپھی کے لڑ کے ہیں اور زبیدہ دوسری پھوپھی کی لڑ کی ہے لیکن سب حقیقی پھوپھی کی اولا و ہیں۔

جواب ..... بیجملہ ورٹاء ذوی الارصام کی صنف رائع کی اولاد ہیں اور قرب ہیں مساوی ہیں مساوی ہیں گرجز قرابت مختلف ہیں اور کوئی ولد عصبہ ہیں خالد اور واقد کی قرابت والدی جانب سے ہے لہذا اصل مسئلہ بین سے قرار دے کر دو مُلث تو والد کے قرابت والوں بین پھوپھی زاد بہن بھائی کو ملے گا اورا یک ثلث والد و کے قرابت والوں کو ملے گااس کے بعد پھوپھی کی اولا دکو جو پچھ ملا تھا وہ ان کے درمیان للذکو مثل حظ الانٹین کے مطابق تقسیم ہوجائے گا۔

کے درمیان للذکو مثل حظ الانٹین کے مطابق تقسیم ہوجائے گا اور تیں سے تھے ہوجائے گا۔
مسئلہ انبر ۳۰ مانوں کالاکا عمرہ ماموں کالاکا بحرہ کھوپھی کالاکا الم پھوپھی کالاکا الاکا کی ہوپھی کالاکا اللہ کے درمیان للذکو میں اور کا اور تیں ہے ہو ہو گا کی الاکا اللہ کو میں کالاکا اللہ کو میں کالاکا اللہ کو میں کالاکا اللہ کو دیے تھی کالاکا اللہ کو دیے تھی۔

### فرائض ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال .....زید مرحوم کے بید وارث ہیں بیوی میانی و و باموں زاد بھائی اور دو بہنیں زید کے والد کے چار حقیقی مامول زاد بھائی اور تین حقیق جی زاد بہنیں کون وارث کتنا حقدار ہے؟
جواب ..... مقدم حقوق اداکر نے کے بعدا یک چوتھائی ترکه زید کی بیوی کو دیا جائے بقیہ زید کے والد کے پانچ حقیق جی زاد بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے ان کے علاوہ کی کو بچے حصہ نہیں مطرکا جا ہے وہ زید کی والد و کے عزیز بول یا والد کے ۔ (فناوی محمود بیج اس ۱۳۸۸)
فروی الفروض اور عصبات میں سے کوئی شہوتو ؟

سوال ..... ہندہ نے انتقال کے وقت ایک تایا زاد بہن ایک نواس ادرایک بڑانواسا ایک دیور'اور تین دیورانی کی اولا دچھوڑی' تر کہ میں کون کون حصہ دار ہوں گے؟

جواب .....صورت مسئولہ میں ذوی الفروض اور عصبات میں ہے کوئی نہیں اور ذوی الا رحام میں سے صنف اول تواسی موجود ہے جو تر کہ کی وارث و ما لک ہے۔ ( فمآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

جُامِعِ النَّهَاوِيِ .... ۞ رَعْلِي الزُوجِينِ كَاحَكُم رَوْعِينِ كَاحَكُم

سوال ..... زیدایک بیوی اورایک بھانجا چھوڈ کرمراز وجہ کورلع وینے کے بعد تمن ربع کوکیا کیا جائے آ
یا زوجہ پررد کیا جائے کیونکہ ذوی الارحام کا مرتبہ ترتیب ورثہ میں بعدرد ہے اور مفتی ہداب یہ ہے کہ ردعلی الروجین جائز ہے یا ذوی الارحام کوقر ض اوا کرنے کے بعد دیا جائے؟ اب تامل بیہ کہ جب ردعلی الروجین مفتی ہہے اور مرتبہ ذوی الارحام کو کیوں ندمحروم کردیا جائے؟

جواب ..... ويفتى بالردعلى الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وقيه قال المحقق احمد بن يحيى بن سعد التفتازاني التي كثير من المشائخ بالرد عليهما اذالم يكن من الاقارب سوا هما الخ وفيه عن المستصفى والفتوى اليوم على الرد على الزوجين عند عدم المستحق لعدم بيت المال ردالمختار (ج ٥ ص ١ كــــــــ)

بیروایت نص جیں اس میں کہ بیروعلی الزوجین ذوی الارحام پر مقدم نہیں ہے بلکہ بیت المال کے درجے میں ہے جوسب مستحقین میں مؤخر ہے اور ذوی الارحام کے ہوتے ہوئے زوجین پررونہ ہوگا۔(امدادالفتاوی جسمس ۳۵۵)

لا ولدمرحومه کی میراث کی تقسیم کی ایک صورت

سوال ..... مساۃ زینب اولد فوت ہوگئ اس کے بیدوارث موجود ہیں عمرو خاد ند خالد مامول استید پھوچھی زاد بھائی سعیدہ پھوچھی زاد بہن تر کہ جوزینب چھوڈگئ ہے دراصل زینب کی پھوچھی ہندہ کا ہے وکئے ہندہ کو فوت ہوئے عرصہ ہوگیا ہے اس لئے قانون انگریزی کے مطابق زینب مرحومہ قابض خالف کی حیثیت ہے مالک تصور کی جائے گی۔

جواب .....اگریتر کرزین کی جائز ملکیت نہیں ہے بلکہ صرف تبضہ کالفائد کی حیثیت ہے وہ ما لک سیجی جاتی ہے اور دراصل جائداداس کی پھوپھی کی تھی اور پھوپھی کے درثاء میں زینب بھینی اور پھوپھی کے درثاء میں زینب بھی اور سعید وسعید و کا ۱/۳ اور سعید وسعید و کا ۱/۳ اور سعید وسعید و کا ۱/۳ قواب زینب کا حصہ ۲/۳ اور سعید وسعید و کا ۱/۳ تھا اس کے فاوند کو طے گا اور نصف اس کے فاوند کو طے گا اور نصف اس کے ماموں کو ۔ ( کفایت المفتی ج ۱۸ ۲۹۳)

صرف بطنيج اور بهانجيول مين تقسيم ميراث

سوال .....نینب نے انتقال کیا ایک جیمتی اور ایک بہن کی تنین بیٹیاں اور ووسری بہن کی دو

ينيال جيمورُي تومرحومه كامال متروقه كس طرح تقتيم موتاحيا ہے؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں اگر مرحومہ کے دادا پر دادا کی اولا دہیں ہے کوئی مرد نہ ہوتو مرحومہ کے مال میں سے امور متفقر مہ بر میراث ادا کرنے کے بعد بقول امام محمہ جو کہ مفتی ہہ ہے مالتی کے سات جھے کر کے بیتی کو دو جھے اور پہلی بہن کی تینوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ اور دوسری بہن کی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک حصہ دیں۔ (فاوی باتیات مالئات ص ۳۷۵)

## ایک نواسے اور جارنواسیوں میں تر کہ س طرح تقسیم ہوگا؟

سوال ..... ہندہ نے ایک نواسااور جارنواسیاں چھوڑی ان دارٹوں میں ترکہ س طرح تقسیم ہوگا؟ جواب ..... مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ترکے میں چھ جھے ہوں گے دو جھے نواسے کواور ایک ایک حصہ ہرنوای کو ملے گا۔ ( فآوی رجمیہ ج۲ ص ۲۹س)

### علاتي بحتيجيوں اور بھانجوں کی نوعیت تو ریث

سوال.....زید کا انقال ہوا زوجہ علاتی جینچی پانچ حقیقی بھانے وارث چھوڑے زید کا تر کہ سمس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب .....علاتی جیتی اور حقیقی بھانجے ذوی الارحام کی صنف ثالث میں واخل ہیں جن کے وارث بننے کی نوعیت میں صاحبین کا اختلاف ہے اور فتو کی امام مجد کے قول پر ہے ان کا قول یہ ہے کہ اولاً ان کے اصول پر تقسیم کی جائے بھر ان اصول کا حصہ ان کے فروع کو ویا جائے جس کی صورت ہے کہ چوتھائی زوجہ کا آ دھا حقیقی بین کا 'باتی علاتی بھائی کا۔

مستكه نمبرا أزوجه المبهرا علاتي بحالى المستكه فمبر ٢٠ زوجه ١٥ المحقيقي بها نج ٢/٢٢٢٢٢ علاتي بعينجي ٧/٥ \_ ( نآوي محموديه ج ١١ص ٣٩٨)

#### ور ثاء میں بیوی اور دا دی کا تبقیجاہے

سوال .....ورہاء میں بیوی اور دادی کا بھتیجائے دوسرا کوئی داری نہیں قوتر کہ کسطر ح تقسیم ہوگا؟ جواب .....مورت مسئولہ میں تر کے سے جار جھے ہوں گے بیوی کوایک حصداور بقیہ تین جھے نہ کور بھتیج کولمیں گے بیلڑ کا ذوی الارجام میں شامل ہے۔(فآوی رجمیہ جسم ۱۹۷) پر دا داکے بھائی کا بوتا وارث ہے

سوال ....اس صورت میں غلام حسن کی موجود گی میں پھو پھیوں کو پچھے ملے گایا ہیں؟

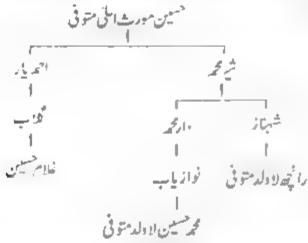

جواب ..... مورت مسئولہ میں بھو پھیوں کو پکھی ہیں ہے گا کیونکہ عصبہ محرحسین متوثی کا لیعنی
پرداداشیر محرکے بھائی احمہ بار کا پوتا غلام حسن موجود ہے اور عصبہ کی موجود گی میں ذوی الارحام محروم
رہتے ہیں لہٰذا اگر محمود حسین کا کوئی اور شرعی وارث موجود تیں صرف بھو پھیاں اور پرواد کے بھائی
کا پوتا موجود ہے توکل ترکہ مقدم حقوق کے بعد پردادا کے بھائی کے بوتے کوئل بل جائے گا اور
بھو پھیاں محروم رہیں گی۔ (فاوئ محمود میں جااس ۱۳۳)

# باب المناسخه مناسخه کی ایک صورت اور زوجه اگر مرض وفات میں مہر معاف کرے تواسکا تھم

سوال ..... یہاں بابت ایک متر و کہ کے نزاع ہے اس کا منا ہذکر تاہے جس کی صورت ذیل میں درج ہے گومنا ہند کیا گیا ہے گرمکن ہے کہ اس کی تھیجے وغیر ہیں شلطی ہوآ پ اس کو ماؤ حظہ فرما کر اور اس کی صحت قرما کر حضرت مولا تا مولوی حافظ قاری شاہ محمد اشرف علی صاحب قبلہ دام فیوسیم سے بھی تھیجے فرما کر جس قدر جلد ممکن ہو سکے داپس فرمائیں واپسی کا پہنے حسب ذیل ہے۔

عد حديث (حوم الدين - ابن كريم الدين - بنت (حدت ل. بنت رحمت ل المناه الناه الن



اس کے بعداس قدراورعرض کروینے کی ضرورت ہے کہ اصل نزاع حمیدالنساء بیگم زوجہ بدلیج الدین مرحوم اور دیگر ورٹا و میں ہے اور بمقابلہ دیگر ورٹا وحمیدالنساء بیگم کا حصیہ علوم کرناہے جو اس صورت مسئلہ میں ان کول سکتا ہے۔

دوسرے میامرکہ یہاں دیاست حیدرآ بادھی بعض الناس کو منصب ماتا ہے جو عطیہ شاہی کہلاتا ہے اوراس میں یہاں کے قانون کے لحاظ ہے قوریٹ نافذ نہیں ہوتی بدلیج الدین مرحوم بھی صاحب منصب ہے اوراس میں یہاں کے حصے منصب میں قوریٹ ہوگی یانہیں اور زوجہ بھی سختی ہے یانہ؟
منصب ہے تو آیا شرعاً ان کے حصے منصب میں قوریٹ ہوگی یانہیں اور زوجہ بھی سختی ہے یانہیں اور اگر اس طرح زوجہ میر بیار ہوالی حالت میں اگر مہر معاف کرے تو وہ معاف ہو جاتا ہے یا نہیں اور اگر اس طرح زوجہ میر معاف کر دوتے وہ معاف ہو جاتا ہے یا نہیں اور اگر زوجہ کی ذرح مر معاف کر دوتے وہ معاف ہو جاتا ہے یا نہیں اور اگر زوجہ کی ذرح مر معاف ہو جائے گا انہیں ۔
معاف کر دیتے تھی اس کے دواج میں اس میر کا مطالبہ کرسکتے جیں یانہیں اور اگر زوجہ کی زندگی میں ذوج مر معاف ہو جائے گا گا نہیں ۔
چوشے: اس صورت مسئولہ میں مسما ۃ حمیدالنساء بیکم اپنے شوہر بدلیج الدین مرحوم کے ورثاء کے دورثاء میں مرحوم سے اولا مہر اواکر دیا جائے اس کے بعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعا ہے ہے یابعد تعین سہام یا تقسیم متر و کہ ہو کیا یہ مطالبہ شرعا ہے ہے یابعد تعین سہام وہ صرف آپ ہو تھی ہو کہ کہا میں وہ دورت ہے اور میں ماتا ہو ہو کہ ہو کیا ہے مطالبہ شرعا ہے ہو کہ بیابعد تعین سہام وہ صرف آپ ہو تو ہر کے سہام اور متر و کہ ہو کہا ہو تھی ہے۔

پانچویں: میت الن (بدلیج الدین مرحوم) میر مسئلہ دریا فت طلب ہے کہ مرحوم بدلیج الدین کی دوز وجہ جیں ایک بشارت بیگم اور دومری حمید النساء بیگم بشارت بیگم بحیات زوج بی فوت ہو گئیں اور حمید النساء بیتیہ خیات زوج بی نوت ایس کے درعاء بیس دو بھائی اور حمید النساء بیتیہ حیات اب تک زندہ بیس بشارت بیگم زوجہ اولی تھیں ان کے درعاء بیس دو بھائی ایک بہن ایک بین اور باپ ہے بشارت بیگم کے انقال کے بعد ان کی بیٹی دوالد کا بھی انتقال ہوگیا اب دولوں بھائی اور بیٹی کا نواسہ طالب ہیں کہ بشارت بیگم کا مہر جو بذمہ بدلیج الدین مرحوم واجب

الا داء ہے وہ دلایا جائے تو اب سوال بیہ ہے کہ کیا دوتوں ہو یون کے مہر میں تقدم وتاخر کا لحاظ ہوگایا دوتوں دین مہریکساں واجب الا داہوں گے۔

سیام بھی تصفیہ طلب ہے کہ پہلی ٹی بی بشارت بیٹم کا مہرزیادہ ہے اور بحد کی دوسری بیوی حمیدالنساء بیٹم کا مہر کم ہے ایک حالت میں متر و کہ بدلیج الدین ہے بلیا ظامنا سبت تعداد مبرادا ہوگی یا مساوی۔ جواب سیسا۔ اگر بدلیج الدین مرحوم کا تر کہ وہی ہے جوان کو محمد حنیف مرحوم کے تر کہ میں پہنچا تو حمیدالنساء کو بحثیت میراث کے ۱۲۲۳ ہمام تجملہ ۲۵۳۵ مہام کے طیس کے اور اگر بدلیج الدین مرحوم کا ترکہ بیدری ترکہ کے علاوہ اور بھی ہے تو اس کا بھی آ مخواں حصہ مسما ق موصوفہ کو

میراث میں ملے گااور دین مبر کا تھم آ گے آ وے گا۔

۲۔ اگر منصب صاحب منصب کی ملک کر دیا جاتا ہے دران حالیہ وہ ملکیت کے قابل بھی ہے مثلاً منصب میں بطور جا گیر کے زمین فے تو اس میں تو رہٹ کا نفاذ ہوگا اور اگر وہ صاحب منصب کی ملک نہیں کیا جاتا ہے وہ ایا تا اور ملکیت کے قابل بی نہیں مثلاً ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا گیاان دونوں صورتوں میں بعد موت کے منصب میں آور بیٹ کا نفاذ نہ وگاریاست کوئن ہے کہ اسکے ورثا وہ سکوچاہے عطا کردے۔
موت کے منصب میں آور بیٹ کا نفاذ نہ وگاریاست کوئن ہے کہ اسکے ورثا وہ سکوچاہے عطا کردے۔
موت کے منصب میں آور بیٹ کا نفاذ نہ وگاریاست کوئن ہے کہ اسکے ورثا وہ سکوچاہے مہر معاف کردے تو مہر ایک ہو جاتے تا ہو گا جن بیں معاف نے میں زود کے تمام وارثوں کو سمام میراث کے موافق حصہ ملے گا جن بیں مالکل معاف نہ یہ وہ گا جن بیں

بالكل معاف ند ہوگا اس میں زوجہ کے تمام وارثوں کوسہام میراث کے موافق تھے۔ ملے گاجن میں شو ہر بھی ایک وارث ہے اورا گرزوج پہلے مرجائے اور زوجہ جناز و تیار ہونے کے وقت مہرِ معاف کروے تو مہرمعاف ہوگیا اب اس کوشرعاً مہر لینے کاحق نہیں۔

الم جمیدالنسا وکا محرصیف کے ترکہ میں میں مطالبہ کر تاورست نہیں اواؤ محرصیف کے تمام ورثا وکا حصد فکال کرجس قدر بدلیج الدین مرحوم کا حصدال میں ہاں میں دین مہر حمیدالنساء بیکم اور بشارت بیکم کو مقدم کیا جائے گا ای طرح اگر اور کسی کا قرض ہواس کو بھی تقسیم ترکہ سے مقدم کیا جائے گا علی بذا تجہیز و تکفین بھی تقسیم ترکہ سے مقدم ہوگی اس کے بعد جو بچاس میں آوریٹ نافذ ہوگی البت اگر بدلیج الدین مرحوم کے ترکہ میں محرصیف کے ترکہ سے مقدم ہوگی اس کے بعد جو بچاس میں آوریٹ نافذ ہوگی البت اگر بدلیج الدین مرحوم کے ترکہ میں محرصیف کے ترکہ سے علاوہ بھی کچھ میں مان و غیرہ ہوتو اس میں جمیدالنسا وکا یہ مطالبہ درست ہے۔

۵۔دونوں ہیویوں کے مہراز وم میں مساوی ہیں کی کومقدم ومؤخرتہ کیا جادے گا اگر دونوں کے حہرکم وہیش ہیں توبیع ہم ان کی نسبت معلوم کر کے ترکہ کواس نسبت پرتقسیم کیا جادے گا جبکہ مجموعہ ترکہ ہردومہر سے زیادہ نہ ہواور اگر زیادہ ہوتو دونوں مہر دینے کے بعد جو بچے گا وہ ورشہ پرتقسیم ہوگا۔ واللہ حکام جسم 100)

#### مناسخه كى تعريف

سوال ....مناخدكاكيامطلب ع؟

جواب .....تقلیم ترکہ سے پہلے بعض وارثین کا مرجانا منا سخد کہلاتا ہے وفی هندیة هی (ای المناسخة) ان یموت بعض الورثة قبل قسمة الترکة گذافی محیط السرخسی (ج۲۳ م ۲۷۰)۔ (منهاج الفتاول فیرمطبور)

### مناتخ كى ايك صورت

سوال ..... زیدنے انقال کیا دولڑ کے اتھ اور عمرا کی از بیدہ اورا کی بیوی ہندہ وارث چھوڑ ہے۔

پھرز بیدہ کا انقال ہوا ایک شو ہرا یک بھائی ایک لڑکا اورا یک والدہ وارث چھوڑ ہے۔
پھرز بیدہ کی والدہ ہندہ نے انقال کیا ایک ٹواسا ایک واہا داور دولڑ کے وارث چھوڑ ہے۔
جواب ..... (۱) مسئلہ ۸ نمبر ۴۰ ۴۸۰ زیدمورث اعلیٰ زوجہ ۱۵/۱۰ ابن ۱۲۱۸ ۱۲۱ ابن ۱۲۸۸ ۱۲ ابن ۱۲ ابن ۱۲ ابن ۱۲ ابن ۱

ادائیکی حقوق کے بعد زید مورث اعلیٰ کاکل ترکہ چارسواس سہام قرار دے کر نقشہ بالا کے مطابق تقتیم ہوگا یعنی زید کے دولڑکوں میں ہے جرایک کو دوسو پانچ سہام اور دایا دکواکیس سہام اور زبیدہ کے لائے کے دولڑکوں میں ہے۔ (ناوئ محددین ۸۳۳۸)

## بطريق مناسخة تقسيم تركه كي صورت

سوال ..... یوسف کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے نجابت اور ایوب دولڑ کی الہی بیگم اور حجاب بیگم وارث چھوڑ ہے پھر نجابت کا انتقال ہوا اس نے ایک بھائی ایوب اور دو بہنیں اللی بیگم حجاب بیگم جہوڑی پھر ایوب کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے امید اور شوکت اور دو بہنیں اللی بیگم اور حجاب بیگم چھوڑی پھر اللی بیگم کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے امید اور لڑکی عائشہ بیگم اور ایک پوتا مشاق اور ایک بہن حجوڑی پھر اللی بیگم کا انتقال ہوا اس نے ایک لڑکی عائشہ بیگم اور ایک پوتا مشاق اور ایک بہن حجوڑی کی متاز اور بھیتے اسعد علی وشوکت محبور کی متاز اور تھی بھیوڑی کی متاز اور دو بھیتے یاں معادت اور دو بھیتے یاں خصان الی بیگم شاہ جہان بیگم جھوڑی اس مورت میں مورث اعلیٰ کا ترکیس طرح تقسیم ہوگا؟

جواب مصورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق متعقد مریلی الارث مورث اعلیٰ کاکل ترکہ سات سواڑ سٹھ سہام کرکے دوسوسولہ اسعد علی کواورائے نئی شوکت کواور چھیا تو ہے عائشہ کو اورائے نئی مشاق کواورائے ہی مشاق کو اور ایک سوجی متاز کو اور چھو دوالفقار کو چھ ہاشم کو چھ سعادت کو تین شاہ جہاں اور احسان الجی کو ملیس کے صورت مسئلہ ہیں ہے۔

|                          | ومنيه معديه برجيها -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مان بن وسن ہے م |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FF              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| مورث اعلی اونیت          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مت              |
| 18.00                    | بن ايوب بنت اللي بيم م<br>الله بي الله بيم الله بي | اعد خار س       |
| البحاب البحاب            | الماروب البيارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| <del>-    </del>         | + 11 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 -             |
| i i.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ل مون دوم نجابت          | ت داخب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 681             |
|                          | بهن الن يجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000            |
|                          | יוטוטים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المجال أيوب     |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ar .            |
| 120 5 = 15               | المراحب المسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مستو د          |
| ا بهن حجاب يكم           | د ال الوكسة المن المن يم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المناميد        |
| 133                      | 113 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1               |
|                          | دن توکت بهن این یکی این این یکی این این یکی این این یکی این این این این این این این این این ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7               |
|                          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Julia.          |
| •                        | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141             |
| - جَارِم النَّ عِمْ يَرْ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 70            |
|                          | تباین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماتير           |
| ب <i>ن مجا</i> ب         | بوتا مشتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بنت كالشريخ     |
| محروم                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | P**             |
|                          | 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15              |
|                          | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.7             |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 1/4 His 18 18 -          | 5 41. 5 51. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | J 8 A           |
| MER C.                   | نواحق بالمنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ملكر            |
| وموكت                    | امتاز مجتيجا اسورعلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | توبراهم من      |
|                          | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| re                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1             |
|                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               |

النام الفتاوي ... وافق بالنصف المرابع الفتاوي الفتاوي الفتار وبالم وسوادت المبير المرابع وشاه مبان عمر المرابع المراب

سوال .....ایک شخص کی پہلی شادن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی پھر اس کی بیوی فوت ہوگئی بعد ہیں دوسری شادی کی اس ہے بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور پھر وہ شخص مر کیا اس کے بعد وہ دوسری بیوی بھی فوت ہوگئی اور اس شخص کی چاروں اولا وعلیحدہ بیں اور شادی شدہ بیں اب تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ بہلی بیوی ہے جولڑکا تھا اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا ہوا ور کشرہ بیش بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہٰڈاا مید ہے بھر ایک ہوئی کی جزوں میں مال وغیرہ کا کون حقد ار ہے آیا اس کی حقیق بہن ہے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہٰڈاا مید ہے بھل حقیم بیش بیوی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہٰڈاا مید ہے بھل حقیم بیش ہوئی گئی ہوئی کے لڑکے اور اس کی کوئی اولا دنہیں لہٰڈاا مید ہے بھل حقیم بیش ہوئی کے اس آدمی کی چیزوں میں مال وغیرہ کا کون حقد ارہے آیا اس کی حقیق بہن ہے یا سوتیلے بھائی 'بہن بیں اور اگر بہن ہے تو حصہ س کس کا ہوتا ہے ۔ فقط والسلام جواب ..... امستاہ 'زید جو مخص نہ کور کی بہلی بیوی کا لڑکا ہے۔

اخت لاب وام ١/٣ اخ لاب ١/١ خت لاب/١

صورت مسئولہ میں فرور کی پہلی ہوی کے اڑکے کا ترکہ چیے سہام پرتشیم ہوکراس کی حقیق بہن کو نصف پھر تین سہام دیئے جائیں اور نصف باتی کو علاوہ بھائی بہن پر للذکو مثل حظ الانٹیین کے مطابق تقسیم کیا جاوے کے علاقی بھائی کو دوسہام دیئے جائیں اور علاتی بہن کو ایک سہام اور نیقسیم بعداواء حقوق متقدم علی الم اث کے ہوگی پھر جہنے و تکفین واواء دیون (جس میں مہر بھی واضل ہے) اگراواء بیا ابراء نہ ہوا ہونفاذ وصیت من الکث کے بعدا گروصیت کی گئی ہو۔ واللہ اعلم مسئلہ فر اکشن

سوال .....ا - كميا فرمات بين علماء دين اس مسئله بين كه حاجي نورجمه في انتقال كميا اس في

ا پنے ورثا ویں ایک زوبۂ ایک اڑی ایک علاتی بھائی ( مگر علاتی بھائی کو حاجی نور محمد نے اپنی زندگی میں دومکان دے دیئے تھے اور بیا قرار نامہ تکھوالیا تھا کہ شریعت کے مطابق میں نے تیرا حصہ تجھ کو وے دیا ہے اورا گرتواب دوبارہ حصہ طلب کرے تواز روئے قانون باطل ہوگا) دونوا ہے بنام احمہ رضا وجمہ (بیدونوں لڑکے حاجی نورمحمد کی اس لڑکی ہے ہیں جوان کی حیات میں بی انتقال کرگئی تھی) پانچے نوا ہے اور چارنوا سیاں (بینوا ہے اور نوا سیاں حاجی نورمحمد صاحب کی اس بی ہے ہیں جو فی الحال زندہ ہے ) شرعان لوگوں کا کیا حصہ بنتا ہے۔

۲۔اور حاتی نور محد کی طرف آ ٹھ صور و پیقرض بھی ہے کیا قرض ادا کرنے کے بعد حصہ تقلیم ہوگا یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

جراب ..... قال في الشرح السير الكبير ان المريض متى اعطى عينا لبعض ورثته ليكون وذلك حصته من الميراث او اوصى بان يدفع ذلك اليه بحصته من الميراث ان ذلك باطل لا يجوز البته الله ج ٣٠ ص ٢٠ ٣٠.

مسئله ٨ مرحوم نورمحه زوجه البنت ٢ اخ علاتي ١٠٠

صورت مسئولہ میں جاتی تورجہ کے ترکہ میں سے اول جہیز و تکفین کا خرج ثکالا جاد سے اس کے بعد دین کو ادا کیا جائے اگر اس کے ذمہ ہوجس میں زوجہ کا دین مہر بھی داخل ہے اگر اس نے دصول یا معاف ند کیا ہواس کے تنتین سے دصیت کو نافذ کیا جاد ہے۔ اگر اس نے اللہ داسطے کچھ دصیت کی ہواس کے بعد کل ترکہ کے آئھ ۸ جھے کر کے بیوی کو ایک جعمہ بٹی کو چار جھے اور علائی جمائی کو تین جھے دیئے جا کمی اور جاتی تو رقمہ نے جواپنے علائی بھائی کو اپنی خصہ بٹی کو چار جے اور علائی ہمائی کو اپنی دھی کو چار جھے اور علائی ہمائی کو تین جھے دیئے جا کمی اور جاتی تو رقمہ نے جواپنے علائی بھائی کو اپنی جارت کی جارت کے مطابق میں نے تیرا حصہ تھے کو دے دیا۔ اس اقر ار نام کمی میں اور دار اس کے لکھنے سے علائی بھائی کا حق میراث باطل نہیں ہوا اس کا ایسا لکھوا نا لغو ہے بلکہ دہ بدستور وارث شرعی ہے اور وہ مکان جونور محمل کی حیات میں اس کوئل ہے ہیں وہ بھی ترکہ میں شار ہوں گے وہ خالف علی علائی بھائی کا حق نہیں بلکہ سب ورشکاحق ہے جوموا فق سہام نہ کورہ کے تیم کیا جائے۔ واللہ اعلم علائی بھائی کا حق نہیں بلکہ سب ورشکاحق ہے جوموا فق سہام نہ کورہ کے تعیم کیا جائے۔ واللہ اعلم اور نوا سے اور نوا سے اور نوا سے اور نوا ک سب محروم ہیں کیونکہ ذو والفروض وعصیات کے ساسنے ذوالا رحام کو اور نوا سے اور نوا سے اور نوا کی سب محروم ہیں کیونکہ ذوالفروض وعصیات کے ساسنے ذوالا رحام کو

ميراث بين السكتي\_(الدادالاحكام جهم ١٢٢٢)

مناسخه کی ایک صورت

سوال .....احر حسين كانتقال جو كياايك بيوى تين لا ك غوث شاه أحمد جان صاحب جان

اورائیک لڑکی دارث ہے اس کے بعد غوث شاہ کا انتقال ہو گیا اس نے ایک لڑکا ایک لڑکی اور والدہ اور دو بھائی احمد جان صاحب جان اورا یک بہن جھوڑی اس کے بعد احمد حسین ہوی آمنہ لی بی جو کے خوث شاہ دغیرہ کی والدہ ہوتی جیں ان کا انتقال ہوا اس نے دولڑ کے احمد جان صاحب جان اور ایک لڑک 'ایک پوتا ایک پوتی جھوڑ نے بیتم بچے بچی جوغوث شاہ کے جیں ان کو دا دی کے مال ہیں ایک لڑک 'ایک پوتا ایک پوتی جھوڑ نے بیتم بچے بچی جوغوث شاہ کے جیں ان کو دا دی کے مال ہیں سے ترک کے طے گایا نہیں ؟ تمام ملک او پر سے اس دادی ہی قبضہ بیس گئی۔

جواب ..... صورت مسکولہ ہیں بعد اوائے حقوق متقدم علی الارث مورث اعلیٰ احمد حسین کی میراث وارثین فرکورین کے درمیان (بشرطیکہ کوئی اور وارث مشلاً غوث شاہ کی بیوی وغیرہ نہ ہو) حسب ذیل تقسیم ہوگا۔احمد حسین کاکل ترکہ اس سہام کرنیکے بعد چھبیں چھبیں سہام احمہ جان اور صاحب جان کو اور تیرہ سہام احمد حسین کی بیٹی کو اور دی سہام غوث شاہ کے لڑکے کو اور پانچ سہام غوث شاہ کی لڑکی کولیس کے۔ واضح رہے کہ غوث شاہ کی اولا دکو غوث شاہ کی میراث میں سے بیر تن پہنچتا ہے چونکہ احمد سین کی وفات پراس کا ترکہ اس کی بیوی اور اولا دسب کا مشترک ملک ہوگیا تھا اور تقسیم کرنے احمد سین کی ملک رہا۔ صورت مسئلہ میں ہے۔

مرث بنا روج آمر: ل. ل. بیٹاغوت ثناه بیٹااحمد جَان بیٹا مَهَاحب جَان بیٹی روج آمر: ل. ل. بیٹاغوت ثناه بیٹااحمد جَان بیٹا مَهُوث مِشَاهِ مرت دوم غوث ثناه مرت المرد بیٹی بوتا بوت

الاحب المسب لغ المسب لغ الاحب المسب لغ الاحب المسب لغ المسب لغ المسب المعلق المسب المسب

جامع الفتاوي -جلده - 29

### مناسخه کی ایک اور صورت

سوال .....ایک شخص کا انقال ہوا اس نے ایک بیوی ایک بھائی ایک بہمن اور دوسری بہن کی اولا دوارث چھوڑ ہے اس کے بعد بھائی کا بھی انقال ہو گیا جس نے ایک بیوی مپارلڑ کے ایک لڑکی ایک بہن اور دوسری بہن کی اولا دوارث چھوڑ ہے ترکہ کی شرقی تقسیم تحریر فریا کمیں

جواب ..... اخراجات پورے کرنے کے بعد کل ترکہ ایک سوچوالیس سہام کر کے چیتیں سہام مورث اعلیٰ کی بیوی کواور چیتیں سہام اس کی بہن کواور ٹوسہام مورث دوم کی بیوی کواور چودہ چودہ مورث دوم کے ہراڑ کے کو اور سات مورث دوم کی اڑکی کو دیئے جا کمیں گے اور بہن کی اولا دکو کچھ نددیا جائے گاصورت مسئلہ ہیہے۔

الالا مورث أمانی مورث أمانی مورث أمانی الالا مورث أمانی الالاد مورث أمانی الالاد مورث أمانی الالاد مورث أمانی الولاد

| مورث دوم           |       | نىل  | داخ    | _ت_  |        |       | ۲۹<br>ممکنز |
|--------------------|-------|------|--------|------|--------|-------|-------------|
| ادلاد بیمن<br>محوم | المان | بلت، | ا.کن ، | ارين | ا بن ، | این ، | یرس<br>ا    |
| محوم               | (2)   | 4    | ۳۱     | 15"  | ا (۳   | الر   | 4           |

المسيلغ المسيلغ الاحساء الحسيلغ الحساء المسيلغ الحساء المسيلغ الحساء الماء الم

مناسخه كي ايك طويل تقسيم

سوال .....مورث اعلیٰ محبوب کا انقال ہواجس نے ایک بیوی قطب النساء دولا کے ظہور آئسن مرتفعی حسن اور جا رلائے کی جیلہ کا انقال ہواجس نے شوہر محمد مرتفعی حسن اور جا رلائیاں جبیلہ خشنودہ کی بیور میں مجرخشنودہ کا انقال ہواجس نے دون فضل صنیف والدہ قطب النساء اور تین لا کے دولا کیاں جیموڑیں ہی خشنودہ کا انقال ہواجس نے زون فضل الرضن والدہ قطب النساء اور دولا کی شمس النساء اور قمر النساء جیموڑیں اس کے بعد مرتفعی حسن کا انتقال

ہوا۔ ایک بیری خدیجہ والدہ قطب النساء ایک لڑکا مظفر الحسن دولڑ کیاں وکیلہ مشکیلہ چھوڑیں پھر مرتضیٰ حسن کی بیوی خدیجہ کا انقال ہوا جس نے ایک لڑکا مظفر الحسن اور و کیلہ مشکیلہ لڑکیاں چھوڑیں اس کے بعد قطب النساء کا انقال ہوا جس نے ایک لڑکا ظہور آئسن اور دولڑ کیاں بتول اور نجمہ چھوڑیں پھر بنول بعد قطب النساء کا انقال ہوا جس نے ایک لڑکا ظہور آئسن چھوڑ ار کہ کی شری تقسیم تحریز مائیں۔

جواب ..... بعدادائے حقق ت مورث اول کا ترکدوں بڑار سات مو چونسٹے سہام کر کے تین بڑار تین سو بیای ظہور الحن کوسولہ سواکیا تو سے نعیہ کو دوسوہ جمتر محد حنیف کوا یک سوچ اس جمیلہ کے تینو ل اڑکول میں سے ہرایک کواور ہا تو ہے جمیلہ کی ہر دولڑ کیون کواور دوسوچ جمتر فضل الرحمٰن کواور تین سواڑ سٹے میں النساء کواورات نے ہی قمر النساء کواور توسواٹھای منظفر الحن کو اور چارسوچ الو سے و کہلہ کو اورات نے بی مشکیلہ کواورسولہ سواکیا تو سے مس الحن کو لیس سے۔

 $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{2 \cdot 4 \cdot 4^{r}}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{2 \cdot 4 \cdot 4^{r}}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{2 \cdot 4 \cdot 4^{r}}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}}{1 \cdot 4 \cdot 1}$   $\frac{1 \cdot 4 \cdot 9^{r}$ 

99A 29A 794





سوال .....امام بخش کے تین از کیاں تھیں ان میں ہے ایک از کی نصیرن والد کے انقال کے بعد اور والد کے انقال کے بعد اور والد ہے انقال سے بہلے ایک از کا اور ایک از کی چیوڑ کر مرمی موجود وصورت میں امام بخش کی جائیداد میں نصیرن کے بچوں اور بہنوں کو کتنا کتنا حصہ طے گا؟

جواب ..... مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد آ شوال حصہ زوجہ کوادر باتی تینوں لڑکیوں کو برابر پہنچ کر نصیران کے حصے میں ہے چھٹا حصہ بال کوادر باتی مال کے دوجھے ٹابت حسین کوادر ایک حصة تطبین کوادر نصیران کی مال کے حصے میں آنے والا مال نصیران کی دونوں بہنوں کو برابر لے گا۔ (قادی مبدائی من ایس) زیا ہے بیدا شدہ بی جھائی کی وارث ہوگی

سوال .....زیدفوت ہوا ایک منکوحہ نی نی الف دو بیٹیاں ب ج ایک منکوحہ کنیزک داور کنیزک داور کنیزک داور کنیزک سے ایک بیٹا زاور ایک کنیزک سے ایک بیٹا زاور ایک جیوٹا ہوائی ط دارٹ جیوڑے کی بیدائش قبل از نکاح ہے اور اس کنیزک سے ایک بیٹا زاور ایک جیوٹا بھائی ط دارٹ جیوڑے کی بیٹا باپ کے بعد فوت ہوا اس صورت میں زید کا ترک کہ پیما عمران میں کس طرح تقسیم ہوگا؟

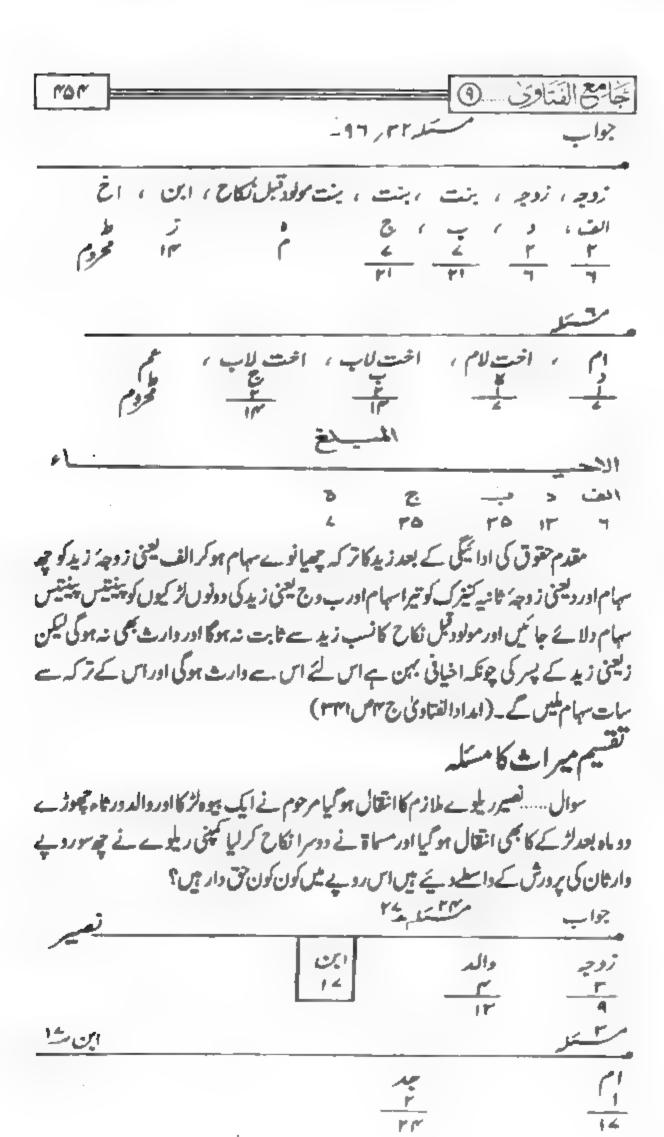

سرکارنے جورو پیددیا ہے اس میں مرحوم کے سب دارث حسب حصہ شریک ہیں اگراڑ کے کے انقال سے پہلے رو پیدل گیا ہوتو اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کے پھتیں جھے کر کے تیرہ حصے مرحوم کی زوجہ کو تیکس حصے اس کے باپ کو دیئے جا کیں گے اور اگراڑ کے کے انقال کے بعد رو پید طاہے تو اس میں عدالت کو افقیار ہے جتنا جا ہے حورت کو دے اور جتنا جا ہے کو دی رو پید طاہے تو اس کا حق سا قط بیس ہوا۔ ( کفایت المفتی ج ۱۳۵۸)

بطريق تخارج تقتيم تركه كي ايك صورت

سوال ..... زید کی بیوی کا انتقال ہو گیا جس ہے ایک لڑکا اور دولڑ کیاں تھیں اس کے بعد زید کا انتقال ہوا نے نکاح ٹانی کیا اس بیوی ہے بھی ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہو کس اس کے بعد زید کا انتقال ہوا اور ایک بیوی دولڑ کیا اس کے بعد و دسری بیوی کی ایک لڑکی اور پھر وہ دوسری بیوی کی ایک لڑکی اور پھر وہ دوسری بیوی بھی انتقال کرگئی اب دوسری بیوی کی اولا دے صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی باتی ہے شرعاً دوسری بی کی گذری ہوئی لڑکی اور موجودہ دونوں بقیداولا دکو ماں اور باپ کی متروک ملک ہے کتنا کتنا حصہ پہنچا ہے؟

| Ni_           | متختله ۱۱۵۲۸                     | جواب                        |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------|
| ت بنت         | ، بنت، بنت، ب                    | زوم ابن ، ابن               |
| 4 4           | - 4 4 - IFT - IFT -              | ror ror Irr                 |
| بنست ٤        |                                  | مثلتر و                     |
| نيے مِکالُ جن | ، حقیقی بین ر سو                 | وَالده حقيقى بَعَالُ        |
| -روم          | ro -                             | 1- P                        |
| تدوخان ۱۹۵    |                                  | م مشدند                     |
|               | ينت                              | ٠.1                         |
|               | 30                               | [1-                         |
| د             | المتقاليغ                        | - N                         |
|               | ، وقترزوجَ اول ، بسرزوجُهُ نا ني | بسرزدجرًاول ، وتحرّزدجراولُ |
| 18            | 100 4                            |                             |

مقدم حقوق اداکرنے کے بعد زید متوفی کاتر کہ چونسٹے سہام پرتشیم کر کے اس میں ہے چودہ سہام بہلی ہیوی کے لڑکے کو سہام بہلی ہیوی کے لڑکے کو سہام بہلی ہیوی کے لڑکے کو اور سات سات سہام لڑکیوں کو اور چوہیں سہام دوسری ہیوی کے لڑکے کو اور بارہ سہام اس کی لڑکی کولمیں گے۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۱۳۲۰) اور بارہ سہام اس کی لڑکا اور ایک لڑکی میں تقسیم ترکہ

موال .....زید کاانقال ہوا مرحوم نے ایک زوجدا یک پسراورا یک لڑکی وارث چھوڑے پھر زوجہ کا بھی انتقال ہوگیاا بصرف لڑ کااورلڑ کی زندہ ہے تر کے مسطرح تقسیم ہوگا؟

جواب: مسكلهم

اب*ن بنت* ۲ ا زوجر کان ایکن

کل ترکہ تین سہام پرتقسیم ہوکرا کے حصالا کی کواور دو حصالا کے کودیئے جائیں گے۔ (کفایت اُلفتی ج۸ص ۳۷۲)

ورا ثنت در مال حرام مع اختلاف مذہب مرتد کسی مسلمان کی میراث کا حقد ارتبیں

سوال ..... میرا بھائی امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کیلئے گیاد ہاں وہ عیسائی بن گیاتو کیا والد صاحب کی وفات کے بعد اسکومیراٹ میں حصد دیا جائے گایا نہیں؟ جبکہ وواپے حصہ میراث کا مطالبہ کرتا ہے۔ چواب ....ارتد او مانع ارث ہے اس بناء پر مرتد ہونے کی وجہ ہے آپ کا بھائی بھی باپ کے مال دراثت کا حقد ارتبیں رہا۔

قال العلامة سيدشريف جرجاني :واما المرتدفلايرث من احدلامن مسلم ولامن مرتد مثله لانه خان بارتداده فلايستحق الصلة الشرعية التي هي. الارث بل يحرم عقوبة مالقاتل بغير حق . (اشريفية ص ١٣١ فصل في المرتد)

وفي الهندية: المرتد لايرث من مسلم ولا من مرتدمثله (الفتاوي الهندية ج٢ ص١٦٥٥ الباب السادس في ميراث اهل الكفر)

و مثله في السراجي ص ٤٦ فصل في المرتد ( تَآوَيُّ تَقَانيج ٢ ص ٥٣٨)

#### مال حرام كاوارث بنتا

سوال میرے والد صاحب شراب اور دیگر فشیات کے تاجر کا حماب کر نیوالے مازم سے ای ملازمت سے والد صاحب نے ایک مکان خریدا تھا اب اس حصہ سے جھے نقع حاصل کرنا کیا ہے؟
جواب میں بعض تو ایس جیں کہ ان کی بجے وشراحرام ہے اور بعض کی حلال ہے والد صاحب نے اس طرح کی کمائی سے جومکان خریدا تھا و واگر حرام و غیر حرام جی مشترک تھی تو والد صاحب نے اس طرح کی کمائی سے جومکان خریدا تھا و واگر حرام وغیر حرام جی مشترک تھی تو آپ کے لئے بحثیت وارث اس کے استعمال کی مخوائش ہے۔ (فراوئ جمود بین ۱۲ می ۱۳۵) مورث کا مال حرام وارث کے لئے

موال .....جرام کاروبار کے مالک کے مرجانے کے بعد وہ حرام مال ورثہ کیلئے حلال ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرام مال مورث کا ورثہ کیلئے حلال ہے کیونکہ تبدیل ملک سے تبدیل تھم لازم آتا ہے کیا بیدورست ہے؟

جواب .....اگر ورثاء کومعلوم ہو کہ مورث کا مال حرام ہے تو وہ مال ورثاء کے لئے حلال شہ ہوگا بہاں تبدیل ملک کی بحث بے ل ہے اس لئے اگر مورث کی ملک ٹابت ہوتی اور وہ مستحق ہوتا مگر وارث اس کا اصالة مستحق نہ ہوتا تو مورث کا تا ئب ہو کر مستحق ہوسکتا تھا اور صورت مسئولہ میں تو مورث کی ٹابت نہیں بھرتا ئب کی ملک کیسے ٹابت ہوگ \_(فقاد کی محمود بیرج ۱۵ سے ۲۳۳)

ورثاء کے لئے مال حرام کا حکم

سوال .....باپ نے بذر العبرطال یا حرام کچھ مال حاصل کیا تھا بیڑوں کو تھیتی طور پرمعلوم ہوا
کہ ذر العبرام ہے مال حاصل کیا ہے اس صورت میں بیٹوں کو وہ مال لینا طلال ہے یا حرام؟
جواب ..... ہر چند کہ بعض فقہانے مطلقا مال حرام کو وارث کے لئے حلال کہا ہے لین میہ
روایت سی نہیں مفتی ہا ورمعتمد سے کہان کے لئے بھی حرام ہے پس اگر ارباب حقوق ورثا وکو
معلوم ہوں تو اگر بعیدان کی چیز محفوظ ہوتو اس کو ورنداس کی قیت واپس کر دیں اورا کر معلوم نہیں تو
اگر مال حرام معین اورمتمیز ہے تو اس کو مالک کی نیت سے صدقہ کر دیں اورا کر ملا ہوا ہے جدانہیں
ہوسکتا تو اگر اس کی مقدار قیمت معلوم ہواس کوصد قد کر دیں ورنہ تخینہ کر کے تھند ہی کر دے انشاء
الند آخرت میں مواخذ و نہ وگا۔ (احداد الفتاوی جس میں مواخذ و نہ وگا۔ (احداد الفتاوی جس میں)

مسلمان کافر کاوارث ہوسکتا ہے یانہیں

سوال ....زیدایک مندوفا عران مصلان مواب چونک زیدای مندوباپ کی میراث

ے شرعاً دارث نہیں ہوسکتا لیکن قانو تا بناء برجائیداد جدی ہونے کے دارث ہوسکتا ہے تو وہ اپنے باپ کی جائیداد سے قانو نا بنا حصہ لیکر کسی مدرسہ اسلامی یا کسی ادراسلامی کام میں تقدق کردے یا رفاہ عام کے کاموں مثلاً ضرورت کے مقاموں پر کنوال نکلواد ہے تو کیا وہ مثاب ہوگا جبکہ اس کے باتی شرکا و لینی جائیداد ہے حصہ لینے والے آریہ جو کہ بخت ترین اعداء دین ہیں۔

جواب .....زیدکوایے باپ کی جائیداد ہے حصہ میراث لینا جائز نہیں بلکداس جائیداد کو مورث کے کا فرور ٹ پررد کرنالا زم ہے اور بدون اس کے زید بھی اس بیس تصرف کرنے ہے گنہگار ہے اور جو مدرسہ دمسجد والے اس واقعہ کو جائتے ہوئے اس جائیدا دکی رقم کیس وہ بھی گنہ گار ہیں۔ سوال ٢٠٠٠٠٠ عمر واپنے ہندو باپ کے حین حیات میں مسلمان ہوا اس کے ہندو باپ نے اس اینے بیٹے عمروکی شادی مسلمانوں ہیں اپنے خرچ سے کرائی عمروج کو تیار ہوا تو اس کوزا دراہ ویا علاقہ کے ایک مسلمان رئیس کے کہنے پراپی جائیداد کا چوتھا حصہ ( کیونکداس ہندو باب کے جار بنے تنے ) اپنے بنے عمر دکوایک دستادیز لکھ کر دیا کہ میرے بعد ۴/ احصہ کا بیدوارث ہوگا کچھ عرصہ بعدهمروكا دوسرا بحانى بكربهي بمعدا يك بيوي وبال بجون سميت مسلمان موكياا ي بحي نان نفقهاس كا اوراس کے الل وعیال کاخرج دیتار ہا بلکہ سواری کے لئے محوث اور دودھ کے لئے گائے بری بمع کھاس چارہ کے دینار ہالیکن اپنے پاس بینے بحر کوجائیدا دوغیرہ ہے الاحصد نہ لکھ کردیا کیونکہ تمسی مسلمان رئیس نے اس کے لئے اسے نہ کہا ہندو باپ کے مرنے کے بعد عمر و بکر کے دو ہندو بھائیوں نے اور بکر کے دو ہندو بیٹوں نے ( کیونکہ بکر کی دوہندو بیویاں تھیں اور دونوں صاحب اولا دخمیں ) جن میں ہےا کی تو ہمعہ بال بچوں کے بکر کے ساتھ مسلمان ہوگئی اور دوسری بال بچوں سمیت بدستور ہندو ہے)مقدمہ دائر کیا کہ عمر دو بحر کو جائیدا دند منی جائے کیونکہ انہوں نے غدہب تبدیل کیا ہے لیکن ہندوؤں کا دعویٰ خارج ہوااور جائندا دنومسلموں کول گئی ہندو بھائیوں نے اور بیٹوں نے چیف کورٹ میں اپل وائر کی تو پھر بھی خارج ہوئے اب وہ دونوں نومسلم عمر و ویکر اپنی جائيداديرقابض بي لبذااب سوال يهاك

ا بان دونوں نومسلموں کا اس طرح ہے حاصل کردہ مال مشتر تو نہیں ہے؟ جبارہ ہ شرعا اپنے ہندہ باپ کی وفات کے بعد وارث نہیں ہو سکتے تھے اس بناء پر کدا ختلاف دین مانع ارث ہے ہندو ہوگی تینوں اس وفت میں تین ہویاں ہیں دومسلمان ہویاں اور ایک ہندو ہوگی تینوں صاحب اولا دہیں چونکہ کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوسکتا لابندا کیا بکر پر بیام رواجب نہیں کہ وہ اپنے

ہندوور ثاء آریکو جو کہ قانو ٹاوارٹ ہو سکتے ہیں بناء برجائیداد جدی کے س طرح محروم کرے۔ جواب .....ا۔مشتبہ کامعنی بیرمال حرام ہے لکوند مفصو با

۲۔ جب بیہ جائیدادوہی ہے جو بکرنے آپے ہندوباپ کر کہ سے حاصل کی ہے تو اس کا ہندوور ثاء پر والیس کرنا بکر کے ذمہ لازم ہے اور اس جائیداد سے وہ ہندو ورثاء کومحروم نہیں کرسکیا ہاں جو جائیداو بکر کی خود حاصل کردہ ہے اس سے ہندوور شکاحق قانونی منقطع کر دیتا جائز ہے۔ واللہ اعلم ۔ (امداد الاحکام جساس ۲۲۲)

#### لا وارث شیعه عورت کا مال کیا کیا جائے

سوال .....ا یک شیعہ عورت کا ایک شخص نے پچھزیور چوری کیا وہ عورت نوت ہوگئی بیزیوراس خیال سے رکھا تھا کہ اس سے امام باڑا بنوائے یا کسی فرہبی کام جس صرف کرے؟ مرحومہ نے کوئی وارث بھی نیس چھوڑا اس کے مرنے کے بعدوہ چوراس مال سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے کیا تھم ہے؟ جواب .....اگر عورت کا کوئی دور نزدیک کا کوئی وارث نہ ہوتو وہ روپیہ غربا پر صدقہ کر دیا جائے نا وار طلب بھی ستحق ہیں بیواؤں بیہوں ایا ہجوں کو بھی دیا جاسکتا ہے مسجد مدرسہ اور راستے وغیرہ کی تغیر میں یا کسی کی تخواہ میں صرف نہ کیا جائے۔ (فناوی محمودیہ ج ۱۸ ص ۵۲۱)

سى اورشيعه مين توارث كاحكم

سوال .....زید کا انتال ہوا جوئی المذہب تھا اس کے صرف دو بیٹے ہیں ایک تی دوسر اشیعہ آیا دونوں وارث ہوں کے یائی؟

جواب ..... جواختلاف دین مانع توارث ہے وہ اختلاف کفراً دسلاماً ہے نہ کہ بدعتاً وسنتا کس جوشیعہ کھلم کھلا کفریہ عقائد کا قائل نہ ہووہ تن کا دارث ہوگا۔ (امداد الفتاویٰ جسم ۳۵۵) شبیعہ سنی کے ما بین میراث کا تھکم

سوال .....کیا کوئی شیعه کسی تی کے مال میں شرعاً میراث کا حقدار بن سکتا ہے یانہیں؟ جواب .....شیعه (روانغن) کے مختلف گر دو ہیں جوشیعه کفرید عقائد مثلاً الوہیت معزت علیٰ اور قدّ ف سیدہ معزت عائشہ وغیرہ کے قائل ہوں تو اختلاف دین کی وجہ سے شیعه سی کا وارث نہیں ہوسکتا البتہ جوشیعہ غالی نہ ہوں تو صرف بدعت مانع ارشنہیں۔

قال العلامة السجاوندي رحمه الله: والمانع من الارث الاربعة.....

والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص اوالكفارة..... واختلاف الدينين اي اسلاماً وكفراً (السراجي ص۵ فصل في الموانع)

قال العلامة الحصكفي: اختلاف الملتين اسلاماً وكفراً. قال اسيد احمد التلحطاوى اى من جهة الاسلام والكفر اما اختلافهجا من جهة ايهودية والنصرائية فلايكون مانعا وهذا النقيير لابدمنه واما عدم توريت الكافرمن المسلم نبالاجماع. (طحطاوى حاشيه الدرالمختار ج ٣ ص ٣٤٨ كتاب الفرائض ومثله في امداد الفتاوي ج ٣ ص ٣٩٥)

#### شيعه ي توارث ميں جواب كا طريقه

سوال .....اگر کوئی حنی سفتی شیعوں کے مسائل میراث سے دانف ہوتو وہ استفتاجس میں مورث اعلیٰ شیعہ ہوا در باتی مورث اور وارث سی ہوں یا مورث اعلیٰ سی ہوا در بقیہ دارث اور مورث خواہ کل شیعہ ہول یا بعض شیعہ اور بعض سی ۔

پس الیم صورت میں تی مفتی ایسے استفتا کا جواب کس طرح لکھے؟ آیا ہراطن میں اپنے اصول کے مطابق لکھے یا شیعہ کے ترکہ کواصول تشیع کے موافق اور تی کے ترکے کواصول حنیف کے مطابق ؛ یا کیاصورت ہوگی؟

جواب ویتا شرعاً درست نیس بلکه جواب ویتا شرعاً درست نیس بلکه جواب ویتا شرعاً درست نیس بلکه جواب میراث الل اسلام کنزویک معتبر جی انہیں اسباب کے تحت اکو بھی جواب دیا جائے۔
اور جوفرقہ کا فرنیس بلکہ سلم ہے اس کو بھی حنی اپنے اصول کے مطابق جواب دے گا جیسا کہ اگر کوئی شافعی سی مفتی حنی ہے امام شافعی کے خد بب کے موافق کوئی مسئلہ دریا فت کرے تو حنی مفتی اس وقت امام شافعی کے خد بب کے مطابق جواب نہیں دے گا امام ابو صنیفہ کے خد بب کے مطابق جواب نہیں دے گا امام ابو صنیفہ کے خد بب کے موافق جواب دے گا بہ اولی خد بہ اللہ موافق جواب دیا جا ہے۔ (فاوی محمود میں جواب دے مفتی می کو بطریق اولی خد بب اللہ سنت کے مطابق جواب دیا جا ہے۔ (فاوی محمود میں جمع کا کہ سال کا کہ مفتی میں کو بطریق اولی خد بب

تركمشتركمين تصرف تع داجاره كاحكم

سوال .....روان ہے کہ میت کا ترکہ تقتیم نہیں کرتے بلکہ تمام ورثاءاکل وشرب بیں شریک روکر جرفض اپنے طور سے اس میں تصرف کرتا ہے اب اگر کوئی وارث بعض ترکہ کوا جارے پر یا ہب یا نظر کروے تو جا مزے یانہیں؟ جواب ..... بیج مشاع لیمی شئی مشترک کی بیج جائز ہے اور صرف بالع کے حصے میں بیج نافذ ہوجائے گی اور قابل تقسیم مشترک شئی کا بہد کرنا تقسیم سے پہلے نافذ ندہ وگا اور اسی طرح اجارہ مشاع بھی فاسد ہے۔ (فآوی عبدالحیُ ص ۲۸۷)

متعه كي صورت ميں ميراث كاحكم

موال .....نکاح متعد کی صورت شن زون و زوجدا میک دوسرے کے دارث بنیں سے یانہیں؟ بیااس نکاح سے ہونے والی اولا داپنے باپ کی دارث ہوگی یانہیں؟ جواب .....کوئی بھی دوسرے کا دارث نہ ہوگا۔ ( فقا و کی عبدالحق ص ۳۸۸)

# مختلف مسائل تخرت

بہن کا ہے بھائی کے ترکہ میں میراث کا حکم

سوال .....کیا بہن اپنے بھائی کے تر کہ میں ہے میراث کی حقدار ہے یانہیں؟اورا گر ہے تو کن حالات میں؟اور کیاا پنے باپ کے تر کہ میں میراث کاحق رکھتی ہے یانہیں؟

جواب .....عورت اپنے باپ کے تر کہ میں میراث کی حقدار ہوتی ہے گر اپنے بھائی کے ذاتی مال وجائیداد میں حقدار نہیں ہوتی خصوصاً جب بھائی زندہ ہواور دفات کی صورت میں شرعی ضابطہ کے مطابق بھی حقدار ہوگی اور بھی نہیں۔

وفي الهندية: الخامسة الاخوات لاب وأم للواحدة النصف وللتنين فصا عداً الثلثان ومع الاخ لاب وأم للذكر مثل حظ الانثيين ولهن الباقي مع البنات اوبنات الابن. السادسة الاخوات لاب وهن كالاخوات لابوين عندعدمهن ..... ولهن السدس مع الاخت لاب أم تكملة الثلثين ولايرلن مع الاختين لاب وأم الاان يكون معهن اخ فيعصبهن. السابعة للاخوات لام للواحدة السدس والتنتين فصاعداً الثلث. ويسقط الاخوة والاخوات بالابن وابن الابن وان سفل وبالاب بالاتفاق وبالجد عندابي حنفية رحمه الله. (القتاوئ الهندية ج١ ص٥٥٠ كتاب الفرائض الباب الثاني في ذوى الفروض وهم الناعشومن النسب ثلاثة عن الرجال (هم الاب والجدوالاخ

لام) وسبعة من النساء وهن البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والجدة واثنان من النسب وهماالزوجان الخ. والدرائمختار مع ردائمحتار ج ٥ ص ٥٣٨ كتاب الفرائض) ومثله في البزازية على هامش الهندية ج٢ ص٣٥٣ كتاب الفرائض الفصل الاول في اصحاب الفرائض (فتاوئ حقانيه ج٢ ص٥٥٨)

ایک بھائی اور دو بہنوں میں تقسیم میراث

موال.....ایک مکان کے جھے میں دوہمشیر دادرایک بھائی ہے حصہ شری کیاہے؟ جواب.....اگر کسی مکان میں دوہم بنیں ادرایک بھائی دارث ہونے کی جہت ہے حقدار ہیں تو نصف مکان بھائی کا درنصف میں دونوں بہنیں حقدار ہوں گی۔ ( کفایت اُلفتی ج ۴س۳۱۲) چچا کی میر اث میں بھیتیجے کا حق چچا کی میر اث میں بھیتیجے کا حق

سوال .....میر بے حقیقی چپا کا انتقال ہوا انہوں نے ایک بیوی ادرا یک اُڑی چھوڑی اور میں ان کا بھیجا ، ول میر سے دو بھا اُن اور میں اور میں ان کا بھیجا ، ول میر سے دو بھا اُن اور دو بہنیں اور ہیں چپانے ایک مکان چھوڑا کیا میر ابھی اس میں حصہ لکاتا ہے؟ جواب .....اخراجات کے بعد کل ترکہ چونسفہ مہام کرکے آٹھ مہام بیوی کواور چونتیس مہام لڑکی کواور چھے چھو تینوں بھیچوں کو اور تین تھی دونوں بھیچوں کو کمیں کے۔ (فاوی مان کا اعلام فیر مطبوعہ)

اگر بیوی اور باپ شریک بھائی دارث ہوتو؟

سوال .....ا کے شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے ایک بیوی اور ایک ہاپ شریک ہمائی وارث جھوڑے تو ہرا کے کوکٹنا کتنا حصہ کے گا؟

جواب .....مورت مسئولہ میں حقوق حقد مداوا کرنے کے بعد کل ترکہ چارسہام کر کے ایک بوی کواور بقیہ تین متوفی کے باپ شریک بھائی کولیس مے مصورت مسئلہ بیہ ہے سئلہ آئیوی اُ بھائی س۔ ( فآوی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ )

بيوی ٔ دو بيني ايك بختيجا وارث جول توتقسيم كي صورت

سوال .....زیدم حوم کا ایک طویل و عربین مرکان ہے سکے دارث ایک بیوی دو بیٹیاں دونوں سے تین نوا سے اور مرحوم کا ایک بھتیجا ہے اور زیدم حوم کی مرحومہ بہن کا ایک پوتا ہے وارثین تقسیم شرقی چاہتے ہیں۔ جواب ..... صورت مسئولہ میں بعدا دائے حقوق ما نقدم علی الارث باقی ماندہ کل ترکہ چوہیں سہام کر کے تین ہیوی اور آٹھ آٹھ دونوں ہیٹوں کواور پانچ بھتیجا کولیس گے۔نوا سے اور بہن کا پوتا محروم رہیں کے صورت مسئلہ ہیہ ہے مسئلہ ۲۲ ہوی شن آنھواں حصہ بنی بنی ثلثان بھیجا 6 نواسے محروم بہن کا بوتامحروم ۔ ( فقا وی مفاح العلوم غیرمطبوعہ )

نابالغ لزكى كيفشيم تركه كي صورت

سوال .....ا یک از کی شادی شده نابالغ رضتی ہے لی انتقال کر گئی اس کا مہرادر کو نفقد قم اس کے دشتہ داروں کو کسی سے سل انتقال کر گئی اس کا مہرادر کو نوز آم اس کے دشتہ داروں ہیں۔

مسلار تغلیم کئے جائی باب مسئولہ جیس اخرا جات عسل و کفن و ذین اور ا دائے قرض اور وصیت ہوتو تہائی مال تک اس کو پورا کرنے کے بعد باقی مال جید سہام کر کے تیمن شو ہرکوا یک والدہ کو اور دو والد کو ملیں گئیں گے بھائی بہن سب محروم رہیں گے۔ صورت مسئلہ یہ ہے مسئلہ ایش ہو ہرا والدا والدہ اوالدہ انہائی بہن مسئلہ ایش ہو ہرا والدہ اوالدہ ایک میائی بہن سب محروم رہیں گے۔ صورت مسئلہ یہ ہے مسئلہ ایش ہو ہرا والدا والدہ ایک میائی

شوہر بہنوں اور دادی میں تقسیم ترکہ

سوال ....علیم النسانے انتقال کے دفت میہ وارث جموڑے شوہر دو بہنیں وادی چیااس کا ترکه کس طرح تفتیم ہوگا؟

جواب ....مئلد ٨ شو مر٣ وادى المبن ٢ بهن ٢ مهن ١ عم محروم \_

تر کے کے آٹھ جھے کر کے تین جھے شوہر کوایک حصہ دادی کواور دو جھے دونوں بہنوں کولیس کے چیا کا کوئی حق نہیں ہے۔( کفایت المفتی ج۸ص ۳۱۱)

ورشهمين تقسيم تركه كي صورت

سوال .....هافظ صاحب كاانقال مو كيا ايك بهمائي 'ايك مهن ايك زوجه اور جيدار كيال جيور كيال جيور كيال مين ايك مراء كرم جمله وارثين كے حقوق متعين قرما كيں؟

جواب ..... بعد اخراجات واجبه متقد مه کل املاک بهترسهام هوکرنوسهام بیوی کواور آثھر آثھ تھ سہام چیزلز کیوں کواور دس بھائی اور پانچ بهن کولیس مےصورت مسئلہ یہ ہے۔ بیوی ۴۴ بیٹی ۸ بیٹی ۵ بیٹن ۵۔ ( فآوی مغاح العلوم غیر مطبوعہ )

چارور ثاء میں تقسیم تر کہ کی صورت

سوال .....زید کا انقال ہوا تین لڑکیاں اللہ دی صفریٰ آسیداور ایک بیوی چھوڑی پھر ایک لڑکی آسید کا انقال ہو گیا۔اس نے جارلڑ کے تین لڑکیاں ایک شوہر ایک والدہ وارث چھوڑے اس کے بعد ہوی کا انقال ہوااس نے ایک بھائی تنی اور تین لڑ کیاں تنین بھا نجے اور ایک بھا نجی چھوڑی تقتیم تر کہ کی شرعی صورت کیا ہے؟

جواب ..... صورت مسئولہ میں مورث اعلیٰ زید کا ترکہ بعدا دائے حقوق متفد مہلی الارث نو ہزار بیائی سوچارسہام کر کے صغریٰ کو تین ہزار تین سوبا ئیس اوراللہ دی کو بھی تین ہزار تین سوبا ئیس اوراللہ دی کو بھی تین ہزار تین سوبا ئیس اور آسیہ کے شوہر کو چوسوتر انوے اور آسیہ کی اولا دھیں سے ہرا یک کو دوسو جرانوے اور ہرا یک لڑکی کو ایک سوستنالیس اور تنی کو پانچ سو بچاس حصے لیس سے ۔ (فقا دی مفتاح العلوم فیرمطبوعہ) کو ایک سوستنالیس اور تنین بھا سُروں میں تقشیم مزرکہ

سوال .....ایک فخض کے نقال پرائلی دولز کیاں اور قین بھائی زندہ رہے تقسیم میراث کس طرح ہو؟ جواب ..... بعد ادائے حقوق کل ترکہ اٹھارہ سہام کر کے چیر چیر ہرلزگی اور دو دو متیوں محائیوں کولیس کے صورت مسئلہ ہے ہے مسئلہ "انمبر ۱۸ کارگی ۲ کو گا کا بھائی ۳ کیمائی ۴ کیمائی ۲ کیمائی ۲ کیمائی ۲

تنین بیویاں 'نو بیننے جا رجعتیجاں مین بیویاں 'نو بیننے جا رجعتیجاں

سوال .....نذر نے تین شادیاں کیں اولا دکس ہے نہیں ہوئی نذر کا انقال ہوا تینوں ہویاں زندہ تھیں والدین میں ہے کوئی نہ تھا بھائی بہن چھا تا یا بھی نہ تھے البندنو بھیجا ورچار بھیجیاں تا میں ابھی تہ تھے البندنو بھیجا ورچار بھیجیاں تا میں ابھی تہ تھے البندنو بھیجا ورچار بھی بھائی 'بہن چھا' تا یا کہ کہنے تھیے ہوگا ؟ کوئی نیس صرف بھیج بھیجیاں 'بھا نجے بھا نجیاں موجود جی تو نذراور بیوی کا ترکہ کیے تھیے ہوگا ؟ جواب .... صورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل ترکہ چار سوچھیں حصوں میں تھیے ہوکر بھینے واب بھی بھی کے اس بھی ہوگا کہ جواب کی بھینے کہنے بھینے کو انتقال کو اٹھارہ جھے اور چار دو بھیجیوں کونونو حصول میں تھیں گا تا کہ بھینے کو بھین کے بعد مرحومہ کا حدم مرحومہ کی دو بھینوں میں اس طرح تھیں کو کو کہ کی دو گھیں۔

حصر ملے گاصورت مسئلہ بیہے۔

بیوی۲۲ بیوی۲۲ بیوی۲۲ بیوی ۲۲ بیقیجا۱۵ بیقیجی۹ بیتیجی۹ بیتیجی۹ در نقادی مفاح العلوم غیرمطبوعه)

ایک بھائی اور بیوی میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک شخص کا نقال ہوا اس نے صرف اپنی ہوی اور ایک بھائی چھوڑ اتقسیم ترکہ کی کیا صورت ہوگی؟ جواب ..... بعدا دائے حقوق کل تر کہ جار جھے کر کے ایک بیوی کو اور تین مرحوم کے بھائی کوملیں گے۔صورت مسئلہ یہ ہے بیوی ائیمائی ۳۔ ( فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) ور ثناء میں بیوی کار کی اور بھائی ہے

سوال .....مرحوم کے درثاء میں ایک بیوی ایک لڑکی کواور ایک بھائی ہے میراث کس طرح تعقیم ہوگی؟ جواب .....کل مال کے آٹھ جھے ہوئے آیک بیوی کو حیار لڑکی اور تین جھے بھائی کولیس کے۔ (فاویٰ رحمیہ جسم ۱۹۷)

چوبیس سہام پرتقسیم ترکہ کی ایک صورت

سوال .....زید کا انتقال ہوا اس نے والد ایک بھائی ایک بہن دو بیٹیاں اور زوجہ وارث چھوڑے مرحوم کا ترکس طرح تقتیم کیا جائے گا؟

جواب .....مورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل ترکہ چوہیں سہام کر کے زوجہ کو تمین اور ہرلڑ کی کوآٹھ آٹھ آٹھ اور ہاپ کو پانچ سہام ملیں محصورت مسئلہ بیہ ہے۔ زوجہ ۳ کڑ کی ۸ لڑ کی ۸ باپ ۵ بھائی بہن محروم۔ (فآوی مقراح العلوم غیر مطبوعہ)

چوبیس سهام پرتقسیم ترکه کی ایک صورت

سوال .....زید کا انتقال ہوازید کے مال باپ پانچ بھائی و بہن اور ایک لڑکا ہے زید کی مکیت میں کس کا کتناحق ہے؟

جواب ..... بعد ادائے حقوق کل مال کے ۲۳ حصے کر کے تین بیوی کو چار جار والدین میں سے ہرایک کو اور تیرہ جنے کو ملیس کے بھائی بہن محروم ہوں گے۔صورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ سے ہرایک کو اور تیرہ جنے کو ملیس کے بھائی بہن محروم۔(فناوی مقاح العلوم فیرمطبوعہ)
\*\* ہوی ۳\* بیوی ۳\* ماں ما ہوں ہوں ا

اڑتالیس سہام پرتقسیم تر کہ کی ایک صورت

سوال .....شمشاد کی وفات پر دو بیویاں تین بچیاں مال باپ اور جار بھائی چھوڑ سے تقتیم ترکداورمبر کی کیاصورت ہوگی؟

جواب .....مسورت مسئولہ میں بعدادائے حقوق کل مال اڑتالیس سہام کرکے چھے چھے سہام ہر بیوی کوآٹھ آٹھے سہام تینوں بچیوں کوآٹھ والد ہ کواور دس والد کولیس کے اور بھائی بہن محروم رہیں گے۔

يَجَامِحُ الْفَتَاوِي ﴿

#### صورت مسئلدى ب\_مسئلة ٢٨/٢٢

یوی، بیوی ، روگ ، روگ ، روگ ، کوالده ،

سوال.....زید کاانتقال ہوا ہے ماندگان میں ایک زوجہ دولڑ کیاں اور ایک بھائی جیموڑا تو ہرا یک کا حصہ تنعین فرمائیں؟

جواب ..... بعدادائے حقوق کل ترکہ چوہیں سہام کرکے تین سہام بیوی کے آٹھ آٹھ سہام دونو ل اُڑکا تھے سہام دونو ل اُڑکوں کے ا

مورت مسکویہ ہے مسکر بیری ، نزک ، نزک ، نبکال ۔ سام م م م

( قنآه ي ملا)ح العظوم فيرمطبوعه )

### بھائی کے تر کہ کی تقسیم

سوال .....ایک شادی شده بھائی کواری بہن اور بیوه ماں ہم تین افراد ہیں بیوه ماں کاایک اڑکا بغیر شادی اور وصیت کے انقال کر جاتا ہے اور اپنے بیچھے ایک خطیر رقم جھوڑ جاتا ہے تب کیا آدھی رقم کی دارث ماں ہے یا بھائی ؟ آن تمام قم کا حقد ارکون قرار پائے گا؟ براہ کرم آئی تعلیم ہے آگا فرمائے۔ جواب .....مرحوم کے ترکہ شی ایک تبائی ماں کا ہے اور باتی بھائی اور بہن کا اس لئے کل ترک مصول پرتشیم ہوگا ان میں سے تین صے مال کے میار بھائی کے اور دو بہن کے ہوں گے جس کا نقشہ حسب ذیل ہے۔ مال اس بھائی اور بھی بھوئی ہوگا۔ کے مسائل جام ۱۳۱۳) وو بیوی اگر کی اور بھی بھوئی میں تقسیم ترک کہ دو بیوی ایک لڑکی اور بھی بھوئی میں تقسیم ترک کہ

سوال .....زید نے بعد وفات ایک اڑی دو بیوی جار بیتیج اور پانچ مجتبجیاں اپنے وارث چھوڑ ہے تو متوفی کی جائیدادیں اس کے دار ثین کتنے کتنے حصر کے حقد اربوں کے۔

جواب ..... بعد ادائے حقوق میت کاتر کہ بائیس سہام بنالیا جائے پھر دودوسہام دونوں بیو یوں کوسولہ سہام لڑکی کواور تین تین سہام چاروں بھتیجوں کو دے دیا جائے بھتیجیاں محروم رہیں گی ان کو پچھیس ملے گاصورت مسئلہ ہیہے۔

سوال .....اسامیل خال نے اپنی و فات پرا کی لڑکی اور دو بھیجے چھوڑ نے تقسیم میراث کس طرح ہوگی؟ جواب ..... بعدا دائے حقوق کل املاک کے جار ھے کر کے دولڑکی کواور ایک ایک دونوں بھیجوں کو ملیس محصورت مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ ۴ نمبر ۴ بنت ۴ ابن الاخ ۱ ابن الاخ ا۔ ( فناوی مقاح العلوم غیر مطبوعہ ) دو بھائی 'ایک بہن اور ایک بیوی میں تقسیم وراشت

سوال .....احقر کے بھائی کا انتقال ہوا اس وقت ہم دوقیق بھائی اورا یک بہن موجود ہیں مرحوم کی ہیوی ہے کو گئی ٹین مرحوم کے بیوی ہے کو گئی ٹین مرحوم کے بیاں دس بیگہ زمین ہے دومکان تین جینس ہیں جاروں کے جھے گر برفر ہادیں۔
جواب .....صورت مسئولہ ہیں حقوق حقد معلی الارث اواکر نے کے بعد اشیاء نہ کورود گیر سامان کے ہیں سہام کر کے پانچ ہیوی کو اور چھ چھ دونوں بھائیوں کو اور تین تین کو لیس محصورت سامان کے ہیں سہام کر کے پانچ ہیوی کو اور چھ چھ دونوں بھائیوں کو اور تین تین کو لیس محصورت مسئلہ ہے۔ ہیوی 10 ہو گئی ہوگی کو اور گھر مطبوعہ )
مسئلہ ہے۔ ہیوی 10 ہو گئی ہوگی گئی گئی میں ملے گی ؟

سوال .....ا ساعیل نے بوقت انقال ایک لڑکی اور دو بھیتیج جیوڑے ہر ایک کو کتنا کتنا حصہ میراث ملے گا؟

جواب ..... بعدادائے حقوق کل الماک جارسہام کرکے دولاً کی کواورایک ایک بھینج کولمیس کے مصورت مسئلہ یہ ہے۔مسئلہ الرکی آئب بھینجاا' بھینجاا۔ ( فقادی مفتاح العلوم غیر مطبوعہ ) مسئلہ فر اکض

سوال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ہیں کہ بکر لا ولد فوت ہو گیا ہے اور اس نے اپنے تین سوتیلے بھائی جن کا ہاپ ایک ہے اور دوز وجہ دار ثان جھوڑے ہیں متوفی نہ کور کے ذمة قر ضرم تعفر قات اور ہردوز وجہ کا دین مہر یاتی ہے ترکہ کے تعقیم کی شرعا کیا صورت ہوگی اور کس کس تدر حصہ ہرایک وارث کوشر عالی سے مرحمت فرما کیں۔ حصہ ہرایک وارث کوشر عالی سے مرحمت فرما کیں۔ جواب سے مسئلہ کا مورث بحر زوجہ ان وجہ ان خطاتی ۲ ان علاقی ۲ ان علاقی ۲ ان علاقی ۲ اور سب قرض اوا اول بحر کا سب قرض اوا اول بحر کا سب قرض اوا کیا جا و ہے مہر بھی دونوں ہو یوں کا اور متفرق قرض بھی اور سب قرض اوا کرنے کے بعد جو ترکہ باقی رہاس کوال طرح تقیم کیا جا و ہے کہ آٹھ سبام کر کے ایک ایک سہام پر دو زوجہ کا وردود و سہام پر سر بھائیوں کو دیا جا و ہے اور گر کے نقذیمیں ہے اور ورثا مید چاہتے ہیں کہ جائیداد بم رکھیں اور قرض خواہ تا تجر پر رامنی نہ ہوں تو ان کا قرض خواہ کر دیا جا و ہے خواہ جائیداد فروخت کر کے ہوں اور اگر قرض خواہ جائیداد فروخت کر کے بول کو ان مقام کر کے خرض ہیں کہ بدون رضا مندی قرض خواہ ہوں کو جائیداد لینے یا فروخت کرائے کا حق بائیوں کو جائیداد لینے یا فروخت کرائے کا حق بیس کے وکھیان کا حق میں کو جائیداد لینے یا فروخت کرائے کا حق بیس کے وکھیان کا حق میں کو جائیداد لینے یا فروخت کرائے کا حق بیس کے وکھیان کا حق میں کو کہیں کے وکھیان کا حق میں کو جائیداد لینے یا فروخت کرائے کا حق بیس کے وکھیان کا حق میں کو جائیداد لینے یا فروخت کرائے کا حق بیس کی وکھیان کا حق میں ترک ہے متعلق نہیں ہے بلکہ مالیت سے متعلق ہے۔

قلت ولعل المراد ممامر قول الدر المذكور انفاتفسخ القسمة الاأن قضوه, والله اعلم. (امدادالاحكام ج<sup>م،</sup> ص١٣٤)

بيوى جار بھائى تنين بہن اور والدہ

سوال .....زید کاانقال ہوا ہوئی چار بھائی تین بہن اور دالدہ تجوڑ نے تقسیم ترک کی صورت کیا ہوگ؟
جواب ..... بعدا وائے حقوق ما تقدم علی الارث ایک سوبتیں سہام کر کے تینتیں ہوی کو
ہائیس والدہ کو چودہ چودہ چارول بھائیوں کو اور سات سات تینوں بہنوں کو ملیں گے۔
صورت مسئلہ رہے ہے مسئلہ ۱۴ نمبر ۱۳۳۴ ہوی ۱۳۳۳ والدہ ۲/۳۲۴ بھائی ۱۴ بھائی بھائی ۱۴ بھائی ۱۴ بھائی بھائی ۱۴ بھائی بھائ

بم طعام ورثه میں جائیدا د کی تقسیم

سوال .....ا یک تخف کے دارتوں میں دو بیٹے ایک بیوی ہے تینوں ایک مدت تک ہم طعام رہے دونوں لڑکوں نے جدا جدا کما یا اور جائیدا دپیدا کی اب جائیداد کس طرح تقشیم ہوگی؟

جواب ..... جب کہ لڑکوں نے جدا جدا کمایا اور جدا جدا جائیداد بتائی تو ہرا یک اپنی کمائی اور جائیداد کا جدا مالک ہوگا صرف ہم طعام ہوئے سے جائیداد مشترک نہیں ہوجاتی ہاں باپ کا ترکہ سب دارتوں میں تقسیم ہوگائی ٹی کومبراور آٹھوال حصہ میراث دے کر باتی مال دونوں لڑکوں کو برابر برابر ملے گا۔ (کفایت اُمنتی ج ۱۸س ۲۹۰)

#### ميراث كامسكله

سوال .....زید نے مندرجہ ذیل وارث جھوڑے ترکہ کتنے سہام پر تقشیم ہوگا؟ ایک زوجہ دو لڑکیاں ایک حقیق بھائی ایک ماں

جواب ..... مقدم حقوق ادا کرنیکے بعد کل تر کہ چوجیں سہام پر شقشم ہوگا تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ سہام ہرایک لڑکی کو چارسہام ماں کؤاورایک سہام حقیقی بھائی کو دیا جائیگا ۔ ( فآویٰ عبدالحیٰ ص۳۹۳) تقسیم میر اٹ کا ایک مسئلہ

سوال .....دانش مندخال فتح الله خال فصاحت خال تین بھائی اورا یک بہی تظیمی حقیقی تضاور ان کے پاس باپ کی جائیداد مشترک تھی اولا دانش مندخال نے ایک لڑکائی دادخال اور ٹائیا فتح الله خال نے ایک لڑکائی دادخال اور ٹائیا فتح الله خال نے ایک لڑکا احمد الله خال اور رابعاً عظیمی نے تین لڑکی اپ بعد چھوڑی بنواور ٹائی احمد الله خال آئی احمد الله خال ایک زوجہ اور دولڑکیال شنرادی نوازی چھوڑ کرفوت ہو گئے اور روجہ ندکورہ شرکاء کی مشتر کہ جائیداد پر دست نصرف دراز کرتی ہوادر کی مورد ٹی ترکہ سے حصہ نہیں دیتی تو ایک صورت میں مورد ٹی جائیداد پر دست نصرف دراز کرتی ہاور کسی مورد ٹی ترکہ سے حصہ نہیں دیتی تو ایک صورت میں مورد ٹی جائیداد ہے کی دادخال دلد دانش مندخال بنو بنت فتح الله خال شنرادی اور اور کی تر کہ جائیدادی ہو کیا ہوں کو علیجہ و علیجہ کی تحد دائی مندخال بنو بنت فتح الله خال و کیا کیول کو علیجہ و علیجہ کی تحد دائی کے در کر کرشر عا پہنچا ہے؟

جواب .....مقدم حقوق کی اوائیگ کے بعد باب کی جائیداد کے دو جھے تینوں بھائی وائش مند خال فتح اللہ خال اور فصاحت خال کواور ایک حصہ عظیمن کو پہنچ کر دائش مند کا حصہ بنی داد خال کواور انتخ اللہ خال کا نصف حصہ بنولڑ کی کواور بقیہ نصف کے جھے کر کے دو جھے اس کی تین لڑکیوں کو برابر اور باتی اللہ خال کا نصف حصہ بنولڑ کی کواور بقیہ نصف کے جھے کر کے دو جھے اس کی تین لڑکیوں کو برابر اور باتی ایک شک بنی داد اور احمد اللہ برا در زادوں کواور احمد اللہ خان کے جھے میں سے آٹھواں حصہ اسکی زوجہ کو اور دو شکت اس کی لڑکیوں شہرادی اور نوازی کواور ماجمی بی داد خال کو دیا جائےگا۔ ( فراوی عبد الحکی ص ۳۹۲)

بہن اور چیازاد بھائی میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک شخص نوت ہوگیا ہے ایک بمشیرہ زندہ ہے اورایک بہن متو قیہ کے تین فرزند بیں ایک بینٹی ہے ایک چپا کا بیٹا ہے دوسر ہے چپا کے دو پوتے جی تر کہ کس طرح تفسیم ہوگا؟ جواب ..... مسئلہ الفت البین العم البہن کی اولا دمحروم بینٹی محروم بچپا کے لڑکے کا لڑکا محروم اس صورت میں نصف تر کہ بہن کو اور نصف چپا کے بیٹے کو لیے گا بہن متو فیہ کی اولا واور متونی بھائی کی اولا داور چپا کے بوتے محروم ہیں۔ (کفایت المفتی ج کس ۲۵۹)

تقشيم ميراث كي ايك صورت

سوال .....زیدمتوفی نے بیدوارث مچموڑے ایک لڑکی ایک بیوه ایک بمشیره دو بھیتیجا یک بھیتی ن زید نے اپنی حیات میں اپنی زوجہ کو قاضی شہر کے دو ہروطلاق دے دی تھی اب زید کی پجھ موروثی اور کچواپی بیدا کردہ اور پچھ بڑے بھائی کی جائیدادموجود ہے۔

جواب .....مئلة بنت أاخت إ

زید کاتر کہ نصف آگی دفتر کواور نصف آگی بہن کو ملے گا بھتیجے اور بیٹی محروم ہیں اور زید کے بھائی کاتر کہان کی اولا دکو ملے گااس میں زید کی لڑکی اور بہن حقد ارنہیں ہے۔ ( کھایت المفتی ج 14س ۲۵۵)

خاونداور باپ دارث ہیں

سوال .....جیله مرگی در شد میں باپ اور خاوند ہے مال کی تعتبیم کس طرح ہوگی؟ جواب ..... مسئلہ آئ خاوندا' باپ ا۔

تر کے کے دوجھے ہو تنظے شوہر کواکے حصاور باپ کوایک حصہ ملے گا۔ ( فراوی رجمہے ج مهر ۲۱۸)

#### وریثه میں بیوی مال بہن اور تنین لڑ کیاں

سوال .....مرحوم کے ورٹا میں تین اڑکیاں ہوی والدہ اور بہن ہیں تو ہرا یک کوکیا ہے گا؟ جواب .....مسئل ۱۲ نمبر۲۷ زوجه ۱۳/۹ ام۱۲/۳ بنت ۱۷ بنت ۱۱ بنت ۱۱ افت ۱/۳ اسلام صورت مسئولہ میں مرحوم کے مال کے بہتر سہام ہوں گے ان میں نوسہام (آتھوال حصہ) زوجہ کو باراسہام (جمٹا حصہ) ماں کواور سولہ سولہ سہام ( دوٹمٹ ) تین اڑکیوں کواور باتی تیمن سہام بہن کوملیں کے ۔ ( فقاوی رجمیہ ج ۲۲ س۲۱۱) سوال .....زید کی پہلی بیوی ہے دولڑ کے اور ایک لڑکی دوسری بیوی ہے صرف ایک لڑکا ہے متلا ہے کہ باپ کی جائیداد کس طرح تقتیم ہوگی؟

جواب .....اگر صرف یمی وارث جیں تو کل سات سہام کر کے دو دوسہام (جھے) تینوں لڑکوں کولیس گےایک حصراڑ کی کو لیے گا۔ ( فآوی محمود بیرج ۵ص۲۲)

#### ميراث مين دوجهتون كااعتبار موگا

سوال .....دارث علی فوت ہوااس نے ایک ذوبہ اور تنمن چیازاد ہمائی ذوالفقار محرعلی اور احد علی تھوڑے ادراحد علی این اسم بھی ہادرائن الام بھی دوجہت رکھتا ہے دارث علی کا ترکیان دارتوں پر کس افرح تقسیم ہوگا؟ جواب .....کل ترکہ چھتیس سہام پر شقشم ہو کر زوجہ کو تو اور احد علی اور ذوالفقار دحمہ علی کو سات حصص بلیس کے۔

ما تنام النوام النوام

درصورت مسطوره بعض چني تحريج ميكنند و بعض برخلاف . دري اول اي جني

مئله ۱۳۳۳ ۲۳۳ ۲۳۳

روبد - بنت اخت شفیقد - ابن وابن وابن لاخت شغیقد اخری - بنت وبنت الای انتقیق الله می ا

سوال آن ست كمازي بردوقرين قول كدام مي ست. اقول وبائله التوفيق. ورصورت نذكوره تخ تح اول مي ست آنجه فمخوج ثاني در او لااخوات نلذ كرمثل حظ الانثيين كرده و يجي تدارج اكه اي تقيم باولاد دوك نقار والله اعلم الجواب الملقب بالافحام في بعض احكام ذوى الارحام

جارے نز دیکٹر تن ٹانی سی ہے کیونکہ اِختین کوایک طائفہ بتایا جاوے گااور پھران کے کل مہام کوان کی اولا دیمی للذ کر مثل حظ الانٹیون کے موافق تقتیم کیا جاوے گا سراجی بیں ہے۔ وعند محمد رحمه الله يقسم المال على الاخوة والاخوات مع اعتبار عدد الفروع. والجهات في الاصول فمااصاب كل فريق يقسم بين فروعهم كما في الصنف الاول اورصنف اول شي جوصورت چوبطون كي فرض كي بهاس مي يشتر لكما بـ

وعند محمدرحمه الله تعالى: المال بين الاصول اعنى في البطن الثانى اللاثائلثاء لبنت ابن البنت نصيب ابيهاوئلئه لابن بنت البنت نصيب امه وكذلك عند محمدرحمه الله اذاكان في اولادالبنات بطون مختلفة يقسم المال على اول بطن اختلف في الاصول ثم يجعل الذكور طائفة والاناث طائفة بعد القسمة فما اصاب الذكور يقسم على اعلى الخلاف الذي وقع في اولادهم وكذلك مااصاب الاناث وهكذا يعمل الى ان ينتهى بهذاالصورة.

اس کے بعدصورت درج کی ہے جس میں ہرموقع اختلاف کوذکورکوایک طا نفہ اوراناٹ کو ایک طا نفہ اوراناٹ کو ایک طا نفہ بنایا گیا ہے اور طا نفہ اناٹ کی اولا و بیں للذکو مثل حظ الانٹیون پڑمل کیا گیا ہے اور ایسائی طا نفہ ذکورکی اولا و بیں حالا نکہ وہ اولا وایک فخص کی نبیں ہے چنا نچیطن سادس کے شروع بی بنت وابن ہے اور اس محل ساوس والے بی بین بنت و بنت ہے اور اس بطن ساوس والے ابن کودوسہام اور بنت کوایک سہام دیا گیا حاشیہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

قوجدناباذاء البنتين في البطن السادس ابنا وبنتا فقسمنا الثلاثة (اي التي وصل الى البنتين في الخامس) بينهما فاصاب الابن اثنان والبنت واحد الخ.

پس تخ تنج ثانی کے متعلق'' و بھیے غدارو'' کہنا سمجھ میں نہیں آیا اور اسی طرح اس دلیل میں '' چے اکتقسیم باولا دیک کس الخ )'' کہنا بھی سمجھ میں نہیں آیا۔والشداعلم

میں نے بھی دیکھتے ہی تخ آنج ثانی کوسیج سمجھا تھااورای کے موافق میراعمل تھا۔مفتی صاحب کی تحریر سے پچھرز دوہوا تھاجواس تو ضبح سے رفع ہو گیااب بلاتر ددوتخ تبج ثانی میرے نز دیک سیجے ہے۔

'نقسیم میراث کا ایک مسکه سوال .....زیدم حوم کی تین عورتین تھیں ان ہیں ہے ایک عورت بحال بیوگی فوت ہوگئیں دو زندہ ہیں اب دوعورتیں چولا کے اور دولا کیاں موجود ہیں ایک زندہ عورت کو اولا دنہیں باقی متوقیہ عورت کو بھی اولا دے اور زندہ کو بھی اب اس عورت کو جس کواولا دنہیں ہے اس کو بھی اور عورتوں کے مانندمیر اٹ طے گی مازیادہ ؟ جواب.....مئله ۴ أزوجها ُزوجها ُلپران ۴ وختر ان ۲ ـ

اس صورت میں متوفی کے ترکے میں سے ایک ایک آٹا ہرایک زوجہ کواور دو دو آنے ہرایک پسر کوا درایک ایک آٹا ہرایک دفتر کو لیے گالیعنی فی روپیاس حساب سے ترک کا تقتیم ہوگا۔

لڑ کیوں اور تایا زاد بھا ئیوں میں تقسیم ترکہ

سوال .....والدى طكيت كى ما لك بروولاكيان بين يا تايازاد بهائى؟ تايازاد بهائى ترك من سے كتاحصه ياسكا ہے اورلز كياں كتا؟

جواب .....متوفی کی دولژ کیاں اور تایا زاد بھائی ہے تو ترکے کے تین صبے ہوں مے ایک ایک حصہ دولوں لڑکیوں کواور ایک تایا زاد بھائی کو ملے گا۔ ( کنایت النفی ج ۸س ۳۳۳)

یا نج لڑ کے دولڑ کیاں اور ایک بہن میں تقسیم ترکہ

موال .....والده كاانقال مواور او دسب ذیل این پانچ از كدولز كیال او براورا يك حقيق بهن تركه كس طرح تقسيم موگا؟ جواب ..... ترك كواژ تاليس هي مول گهاس ش يه موجر كوباره (چوتها حصر) اور براز كوچه چهاور برازكي كوتمن تمن ليس كه بمن محروم ب. ( فاوي شيدن ۱۹۷۱)

تقتيم تركے كاايك مسئله

سوال ..... مورث نے انقال کیا دو پیپیاں ہیں ایک مرحوم ایک زندہ زندہ ہوی کے سات الرکے اور دولڑ کیاں ہیں مورث نے ایک اولا و جس دولڑ کے اور چارلڑ کیاں ہیں مورث نے ایک جائیدا داورتام بائیدا دا چاڑ کے قلال ..... کے نام کر دی تھی وہ اس پر ما لکانہ قابض ہے اورا یک جائیدا دا ورنام کی جس کا مقدمہ شفعہ چل رہا ہے ای طرح دوسری ہوی کے دولڑ کوں کے نام خریدی ہے جس کی رجٹری و فیرہ منا بیلے ہیں ہوگئ ہے ایک حالت میں بیرجائیدا دوافل وراثت ہے یا نہیں؟

جواب .....تفتیم ترکی تو بیصورت ہوگی کہ بعد تقدیم حقوق حقد میلی المیر اے مودث کا ترکیا ہے۔ ایک مودث کا ترکیا کی سے ہرا کیک کو چودہ چودہ ترکیا کی سے ہرا کیک کو چودہ چودہ اور چولا کیوں میں سے ہرا کیک کو چودہ چودہ اور چولا کیوں میں سے ہرا کیک کو ضمات ملیں کے اور تین لڑکوں کے تام جو جائیداد مودث نے خرید کردی ہے وہ انہی لڑکوں کی ملک ہوگی اس میں یااس کی قیمت میں دوسر سے درتا مکا کچھییں۔ اگر میں جائیداد میں شفعہ کا مقدمہ دائر ہے۔ اگر اس پر لڑکے کا قیمنہ نہ ہوا ہو اور شفع

المَا المَا

کامیاب ہوجائے تو زرجمن جودا ہیں ہوگا وہ سب در شکا ہوگا اورا کر قبضہ ہو گیا ہو گوشفیج کامیاب بھی ہوجائے تب زرجمن خالص ای لڑ کے کا ہے۔ (امداد الفتا وی جہم ۱۳۳۱)

تقتيم ميراث كاايك مئله

سوال .....عبدالکریم کے دولڑ کے تضے عثمان وعلی اور ایک بیٹی خدیجۂ عبدالکریم نے اپنی حیات میں بڑے لڑکے عثمان کو آ دھی ملک دے کرعلیجدہ کیا اور باقی آ دھی ملک کے ساتھ علی کے حیات میں بڑے الکریم فوت ہوا اور علی اپنی بہن خدیجہ کے ساتھ رہا آب علی کی زوجہ مریم ہے دو لڑکیاں علیم اور کریم موجود میں نفی کا بھی انتقال ہو گیا علی کی ملک میں اس کی بہن خدیجہ کو کیا حق ہے؟ باب نے دونوں بیٹوں کو جودیا تھا اس میں خدیجہ کا کیا حق ہے؟

جواب .....خدیجا ہے باپ کے ترکے میں بھی حقدار تھی تگر ہاپ نے اس کو حصہ نہیں ویا تو اس کا گناہ باپ کے سرر ہااب اس کے بھائی علی کا انتقال ہوا تو علی کا ترکہ اس طرح تقتیم ہوگا۔ مسئلہ ۱۴ زوجہ مریم ۳ وختر علیم ۸ وختر کریم ۸ بہن خدیجہ ۵۔

مقدم حقوق ادا کرنے کے بعد ترکے کے چوبیں سہام کرکے تین سہام زوجہ کواور آٹھ آٹھ آٹھ سہام دونوں کڑکیوں کواور پانچ سہام بہن فدیجہ کوملیس گے۔( کفایت اُلمفتی ج ۸ص۳۲) تفقیم میبراٹ کا ایک مسئلہ

سوال .....زید کنوار ولا ولد فوت ہو گیااس کی وراثت شرعاً کس طرح تنتیم ہوگی؟



جواب سنزید کے مرحوم دارث اس کی بمین ادر چپازاد بھائی عبدالرحمٰن ہے نصف اس کی بمین کو اور نصف اس کی بمین کو اور نصف اس کے بھائی کو ملے گازید کی بھوچھی ٹیموچھی زاد پچپاز ادسب محروم ہیں۔ بمین کو اور نصف اس کے بھائی کو ملے گازید کی بھوچھی ٹیموچھی زاد پچپاز ادسب محروم ہیں۔ ( کفایت المفتی ج ۱۹۸۸)

تقسيم ميراث كاايك مسكله

سوال .....زید ایک حقیق ماموں کے لڑ کے ایک لڑکی اور ایک حقیقی ماموں کے دوسرے لڑ کے کی عورت جواب دوسرے کے نکاح میں ہے چھوڑ کر فوت ہوااس کے بعدلڑ کے نے انتقال کیا اس کے تین لڑکیاں ہیں زید کا تر کہ کس طرح تقسیم ہوگا ؟

جواب .....زید کاتر کہ تین حصے کر کے دو حصے ماموں کے لڑکے کواورا کیے حصہ ماموں کی لڑکی کو دیا جائے پھرلڑ کے کا حصہ اس کی موت کے بعد اس طرح تقسیم ہوگا کہ اس کے حصے کے تو حصے کر کے دود و حصے بتینوں لڑکیوں کواور تین حصے اس کی بہن کود نئے جائیں گے گریڈ تقسیم جب ہے کہ یہ بہن متوفی کی حقیقی یا علاقی بہن ہو۔ (کفایت المفتی ج ۸ص ۳۱۹)

مال سوتیلے باپ اور بھائیوں میں تقسیم تر کہ

سوال .....ایک مورت نے حقیق ماں 'سو تیلے والدا ورسو تیلے بھائی وارث جیوڑے بھائی مال شریک ہیں اور مورت کا ایک شو ہر ہےاب ورثا و بیس سے ہرایک کو کنٹا ملنا جا ہے؟

جواب .....متوفیہ کا ترکہ اڑتا کیس سہام پرتقسیم ہوگا اس میں ہے۔ شوہر کو چوہیں اور سوتیلے بھائیوں کو کمیار ہ کمیار وسہام اور سوتیلے باپ کو دوسہام دے جا کیلئے۔ ( کفایت اُمفتی ج۸س ۳۳۱)

بیوی کڑکی اور سوتیلے بھائی میں تقسیم تر کہ

سوال. ....زیدنے کہلی بیوی ہے ایک لڑکی اور ایک دوسری بیوی اور بھائی سوتلی مال ہے چھوڑ از بدمرحوم کا ترکہ کس طرح تقتیم ہوگا؟

جواب ..... مسئله ٨ زوجها وختر ٢٠ برا در علاتي ٣\_

آ ٹھوسہام ہوکرا یک سہام زوجہ ُ ثانیہ کو چارسہام دختر کوا در تین سہام علاتی بھائی کولیس کے۔ 'نقسیم میبراث کا ایک مسئلہ

ید سید میں اللہ و کے کوئی جائیداد ترخی اور بودی اوراللہ دیا علیحدہ شیخہ در ہے تھے اللہ دیا نے اپنی قوت باز و سے جائیداد ترخی اور بودی اوراللہ دیا علیحدہ رہے تھے اللہ دیا ؟ قوت باز و سے جائیداد پیدا کی اور وفات یا گی اس متر و کہ جائیداد کے کون کون حصہ دار ہیں؟ جواب سیداللہ دیا کی وفات کے وقت اس کی دولڑ کیاں ایک ہیوہ ایک بھائی ایک بہن اور دو بھیتے غالبًا وارث تھے وال میں تقریح نہیں ہے لیکن اگر صورت حال یہی ہے جو میں نے لکھی

ہے تواللہ دیا کا تر کہاں طرح تقسیم ہوگا۔

الله دیا کے ترکے کے بہتر حصے کر کے نوحصے ہیوہ کواور چوہیں چوہیں حصے غفورن مجیدن کواور دی حصے بوہ کواور دی حصے بودی کواور ہیں جوہیں حصے غفورن مجیدن کواور دی حصے بودی کواور پانچ حصے قرن کووے جا کیں گے اگر بودی الله دیا کی وفات کے وفت زندہ نہ متنی تو بودی کا دوری وقترن کو ملے گا اور قرن بھی اگر زندہ نہ تھی الله دیا کے بھتیجے زندہ تھے تو بودی وقمرن کا حصہ دونوں بھتیجوں کو بحصہ مساوی ملے گا۔ (کفایت المفتی ج ۱۹ سے ۱۳۲۹)

شوہر'والدہ بھائی اورلڑ کی میں تقسیم تر کہ

سوال ..... ہندہ نے اپنی ماں بھائی' اورا کیے اڑکی جیموڑ کرانقال کیا متو فیہ کے نام جو جا ئیداو ہےاس کے یانے کاشرعی حقدار کون ہے؟

جواب .....متو فیہ کا تر کہ اسکے دارتوں میں اس طرح تقتیم ہوگا کہ تر کے کے ہارہ ھے کر کے تین جھے خاوند کو د و ھسے دالدہ کوا در چھے دختر کوا درا یک حصہ بھائی کو دیا جائےگا۔ ا

شو ہر والدہ اور نانی میں تقسیم تر کہ

سوال .... محموده في بيدوارث جيمور ميدوالد دادي نانا ناني اور شو برتر كدس كوكتنا ملي كا؟ جواب ..... مسئله ٢ شو برسو والدي وادى نانا محروم ناني ا

متوفیہ کا تر کہ چھے سہام پرتقتیم ہوگا ان میں ہے تین سہام شوہر کواور دوسہام والد کواور ایک سہام نانی کو ملےگا۔ ( کفایت المفتی ج۸ص ۳۳۲)

تقسيم ميراث كاايك مسئله

سوال .....ایک جائیدادزیدادر محروی ملک ہاول نیدگزرتا ہادد حسب ذیل ورثاء چھوڑتا ہے ایک بہلی متوفیہ ہوی ہے ایک ٹیسری ہوی اوراس ہے ایک ان کی بہلی متوفیہ ہوئی اورا ایک لڑکی دوسری مطلقہ ومتوفیہ ہوی ہے ایک تیسری ہوی اوراس ہے ایک لڑکی جوزید کے بعد متوفیہ ہوئی اورا لیک لڑکا نابالغ حیات ہے موجودہ ہوی نے مبر معاف نہیں کیا تقسیم ترک کا کیا تھم ہے؟ زیدکی تمار داری اور تجہیز و تھفین میں کچھردو پیمروکی اہلیہ نے خرج کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں مگروہ رقم معین کر کے طلب کرتی ہے اس صورت میں عمروکی اہلیہ کوکیال سکتا ہے؟

ابعد از ان عمر وگز رتا ہے اس کی بی بی جس نے مہر معاف کر دیا ہے اور ایک لڑکا موجود ہے ان کی تقسیم کیا ہوگی؟

جواب ....زیداورعمرواس جائیداد میں اگر برابر کے شریک تھے تو دونوں کی نصف ہوگی زید

کی جائیداد زید کے دارتوں میں اور عمر و کی عمر و کے دارتوں میں تقسیم ہوگی زید کی ہوئی کا مہر اور دوسرے قرضے اداکرنے کے بعد زید کی جائیدا داس طرح تقسیم کی جائے کہ زوجہ موجود و کہمیں حصار کے کوایک موانیس ہراڑ کی کو بیالیس حصوبے جائیں کے کل سہام دوسو جالیس ہوں گے۔

نوچه می و دختر، د

رفتر ام حقیقی بیکال ، طلاق بہنیں ام حقیقی بیکال ، طلاق بہنیں ام حقیقی بیکال ، طلاق بہنیں ام حقیقی بیکال ، طلاق بہنیں

عمروکی بیوی نے اگر مہر معاف کردیا ہے تو عمر و کے ترکے بین سے بیوی کو آٹھوال حصہ لمے گااور ہاتی ﴾ عمر د کے لڑکے کو ملے گا۔

مقتولہ کے وارثوں میں مصالحت کرنے کا مجاز بھائی والدہ یا بیٹا؟

سوال ..... جنم قیدی بکراپی مفتولہ بیوی کے درقاء سے سلح کرنا چاہتا ہے مگر ہرفر د کہتا ہے کہ اصل دارث میں ہون دوسرے سے بات مت کرومفتولہ کا بھائی ٔ دالدہ بیٹازندہ ہیں مگر دالد فوت ہو چکا ہےا ب ان تینوں میں سے شرعاً جا نزحقیقی ادر بیز ادارث کون ہے؟

جواب .....مندرجه بالاصورت مي مقتوله كابينا سلح كامجاز ب بين كي موجود كي مي محالي وارث بيس ـ (آب ك مسائل ج٢ص ٢٠٠٠)

فرائض كيعض طويل صورتيس

سوال .....عبدالففورمرحوم نے بدوارث چیوڈ ، مرحوم کے حقیق چیا کی دونوائی نیب اور فاطمہ اور ایک نواس اللہ کے دو پوتے عبدالحلیم اور مبدالعلی اور مرحوم کی حقیق فالمہ کے دو پوتے عبدالحلیم اور مبدالعلی اور مرحوم کی حقیق کیوں کئی کا ایک نواسا اور ای چوپھی کی دو پوتیاں اور تمن پوتے اور مرحوم کی دوسری حقیق پیوپھی کا ایک بوتا بیکل باردوارث موجود میں تقسیم ترکہ کیے ہوگی؟

جواب .....مرحوم کے تر کے کا تیسر اُحصہ تو دوجھے ہو کر مرحوم کی ماں کی طرف سے وارثوں کو یعنی خالہ کے دونوں یوتوں کو ایک ایک حصہ ملے گا اور یا تی دو تہائی مال مرحوم کے باپ کی طرف

ہے وارثوں کو لینی چیا اور پھوچھی کی اولا دہیں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیددو تہائی پہلے خود چیا اور پھو پھیوں پر تقسیم ہوگا مگر تقسیم میں چچااور پھو پھیوں کی اولا دہیں جینے وارث ہیں ان کی گنتی کی برابر چیااور پھوچھییں مان کرتقبیم کریں گے پس صورت موجودہ میں پھوپھیوں کی اولا دہیں چونکہ سات فخص ہیں لہٰڈا سات پھو پھیمیں مانی جا ئیں اور چیا کی اولاد میں تین شخص ہیں لہٰذا تین چیا مانے جائیں گے اورایک مرد کا حصد وعورتوں کے برابر ہوتا ہے اس لئے بیدوو تہائی کے تیرہ جھے کر کے اس میں سے چید جھے چیا کولیس ہے پھر چیا کی اولا دمیں پہلے در ہے کی اولا دچونکہ ایک ہی قتم کی ہے بیعنی نژکی ہے لہٰذا اس کو چھوڑ کر دوسرے درجے میں جو دوسم کی اولا د ہے بیعنی ایک نواسا' اور دونوای اورنواے کاحق دوگنا ہوتاہے اس لئے ان چیرحسوں کے جار جھے کر کے ایک ا یک حصہ نوای کواور دوجھے نواہے کو دیتے جائیں گے اور پھو پھیوں کے جھے میں جوسات آتے ہیں اس کا پیچم ہے کہ پھو پھیوں کی پہلے در ہے کی اولا دہیں چونکہ دوشم کے لوگ ہیں مر داورعورت میعنی ایک لڑکی اور دولڑ کے اور اس لڑکی اور دونو ب میں سے ایک لڑ کے کی اولا دہیں صرف ایک ایک مخص ہے اور دوسرے لڑکے کی اولا دہیں یا پچ مخص میں لہذا پہلے درجے کی اولا دی**ہو پھی** ل کی قاعدہ فدکورہ کے موافق ایک لڑی اور چھاڑے مانے جائیں مے اورایک لڑے کا حصہ وولڑ کیوں کے جھے کے برابر ہوتا ہے اس لئے مجموعہ یوں کے جھے جس جوسات جھے آئے جی ان کے تیرہ جھے کتے جا کیں گان بی ہے ایک حصہ پھوچی کی لڑک کے جھے بیں آئے گا اور اس کے لڑ کے کول جائے گا اور باتی ہارہ جھے پھوپھی کے لڑکوں کے جھے میں رہے اور ان دونو ں لڑکوں کی اولا د جو کہ پھوپھنے ل کے دوسرے درجے کی اولا وہان کوملیں سے مگران دوتوں کی اولا وہیں بھی مرد وعورت بینی دولژ کیال اور جارلژ کے ہیں اس لئے مذکورہ بارہ حصوں کے دس جھے کئے جا کیں گے ان میں سے ایک ایک حصد دونو ل اڑ کیوں کول جائے گا اور دودو حصے ایک ایک اڑے کولیس سے۔ اب اس صاب کوآسانی ہے بھنے کے لئے ایک مثال اکمی جاتی ہے مثلاً مرحوم کار کہ چبیس روبے ساڑھے چوآنے ہے تواس میں ایک تہائی آٹھ رویے بارہ آنے دی یائی (جومرحوم کی خالہ کے حصے کے ہیں) خالہ کے دونوں پاتوں کو کمیں کے ہرا یک کو حیا ردو ہے چھآنے یانچ یائی ملیں کے اور ہاتی دو تہائی مین منز ورو پنوآنے آئے یائی کے تیرہ صے کرکال میں سے کھے حصے کی قم آٹھ رو پیڈیڈھ آنے مرحوم کے جیا کے حیار حصے ہو کران کی دونو ل نوائ اورا کیا۔ اواسے کولیس کے ہرایک نوائ کو دورو پر پروو چيئاور جرايك نواے كوچاررو بايك آند الى كالور باقى سات جھے كى رقم نورو بے سات آنے آتھ يائى (جو پھوپھوں کے مصے کے ہیں) اس کے تیرہ جمے کرے اس میں سے ایک حصہ بعنی گیارہ آئے آتھ یائی حبیبہ کے جصے میں آ کراس کے لڑ کے عبدالت ارکول جا کیں مے اور باقی بارہ جھے کی رقم آ تھورہ ہے بارہ

آنے جو پہتوں کے حصے کے ہیں وہ جصے ہو کران کی اولاد لیعنی دولا کیوں اور چارلزگوں کو فیس سے ہرایک لڑک کو چودہ آنے اور ہرایک ٹر کے کو پونے دورو پے لیس سے۔ (فرآوی جمود میں جا اس ۲۰۰۱) نوٹ: (از حضرت مفتی معیدا تدمیا حب مظاہر علوم) تخریج کی اصول تقسیم اور رقوم کی تھے درست ہے گریج میں جو سہام کا مل کیا ہے دہ بہت مجمل ہے جو قاعدہ الل فرائض نے قال مہام کا ذکر کیا ہے اس کے مطابق بجو شریس آیا۔

مسئله ميراث وحكم الممر اثمن القادياني وغيره

سوال .....کیا فر ماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ جس کہ ایک مسمی کرم علی خان کا انقال ہوا اور ایک ہمائی حقیقی سمی فون کا انقال ہوا اور ایک ہمائی حقیقی سمی فون ان پر جسیماً بعوض اپنے دین مہر پر قابض ہوگئی اور اس فون ان بلا مان کو وارث چھوڑ امتر و کہ کرم علی خان پر جسیماً بعوض اپنے دین مہر پر قابض ہوگئی اور اس کے بعد مسما و جسیماً کا انقال ہوگیا اس نے اپنی و فات پر دوحقیق ہمانے سمی الطاف علی خان بوسف علی خان جموڑ کی تابالغ مسما ہ کنیز آجو جسیماً کے حقیق ہمیتیج کی الطاف علی خان بوسف علی خان جموڑ کی ہمیتیج کا ماہ بار خان تعالی و راس کے والدعبد اللہ خان حیات مسما و جسیماً ہیں فوت ہو گئے فرن نام ایرار خان تعالی و کہ کرم علی خان کو لیما جا ہے ہیں دریا فت طلب امور حسب ذیل ہیں۔

ا۔آیا تخرن خان اور جھے بیں ہے جو مسما ہ جسیما کوشر عابعد دفات کرم علی خان پہنچا کہے بعد دفات جسیماً کے بمقابلہ الطاف علی خان دیوسف خان پر یا سکتے ہیں یانہیں؟

روی ہے ہیں ہے بھی جیزی ہے ہی اور وسٹ مان پر بیوض ہے دیں مبر کے قابض تھی تو ہوسٹ ملی خان ۱-اگرمسما ہ جسیماً کل متر و کہ کرم علی خان پر بیوض ہے دیں مبر کے قابض تھی تو ہوسٹ ملی خان اور الطاف علی خان متر و کہ جسیماً مسما قاکا بشمول اس کے دین مبر غیر موادی کے مالک جیل متر و کہ ذکورہ بعض متر و کہ کرم علی خان پر تااوا کی دین مبرمسما ہ جسیماً قابض رہے گی یانہیں۔ بینوا تو جروا۔

بعد کومعلوم ہوا کہ سمی کرم علی خان مورث اعلیٰ قادیا نی تھا۔ مرشح پرا

| - گرمنطی خان        | ئىلە          | الجواب م      |
|---------------------|---------------|---------------|
| [1]                 | روچہ ا        | الهجواب       |
| فخران خا <u>ا</u> ن | جسينا .       |               |
| 7                   | 1             | J             |
| 1,94                | جينا          | , منائله      |
| ينت ابن الاخ        | المان الماقت  | ابن الاخت.    |
| 12                  | بيسعت على خال | الطافسينى خان |
| í                   | <b>)</b>      | 1             |

بصورت ندكوره سوال بعدادائ حقوق متغذمه على الارث ججييز وتكفين واداليكي وين مبردين

مال متروکہ کے آتھ سہام میں سے چھ سہام فخران خان کو اور ایک ایک سہام الطاف علی خان اور
یوسف علی خان کو ملے گاکنیر محروم ہے جسیما کے جصے میں سے نخران خان پی فین یا سکتے ۔ والقداعلم
یہ تقسیم اس صورت میں ہے کہ اوائیگی دین مہر وغیرہ کے بعد متر وکہ کرم علی خان باتی رہے
ور نددین مہر میں جسیما کل متر وکہ کی مالک ہوگی فخران خان محروم ہوں کے پھر جسیما کے بعد جائیداد
ور سہام پر منتسم ہوکرا یک ایک سہام الطاف علی خان اور یوسف علی خان کو ملے گا اور وہ بجائے جسیماً
متر وکہ برقابض ہوں کے۔ (احداد اللہ حکام جسم ۱۵)

## متفرقات

### صرف عاق لکھ دیے سے دارث محروم ہیں ہوگا اور فاسق بیٹے کو جائیدا دیے محروم کرنے کا طریقہ

سوال .....علاء وین مئل ذیل میں ہو جب تھم اللہ اور اس کے رسول کے کیا فر ماتے ہیں سائل اپنی جائیداو فر کا مالک ہے دومنزلہ مکانات اور پچھ اسپاب فانہ داری ظروف رکھتا ہے ایک مکان خود پیدا کردہ سائل ہج دوسرامکان جدی جس میں بذر بعہ دارث سائل مجملہ پانچ سہام سے دوسہام کا مالک ہوا ہا تھی مہام اور حصد داران شرق ہے تھے فرید کر ساب سائل کو پکھ قرمہ بھی ادا کرتا ہے اولا دموجودہ حسب فریل ہے پیرا ایک بوہ دختر زوج اول سے جا رپر شجملہ چھ ایسران میں پر ان کی شادی ہو چو ہے میں پر ان کا عقد دیس ہوا ہے اور میری فرما نبر داری شین کرتا اور کا نام سب ہوا ہے دو میری فرما نبر داری شین کرتا اور کا نام سب ہے دو موجودہ ہو گئی ہے اندا و میری فرما نبر داری شین کرتا اور کا نام سب ہے دو موجودہ کرتا ہے اور میری فرما نبر داری شین کرتا اور کا نام است ہو دو حوال نہ کرتا ہے اور میری فرما نبر داری شین کرتا اور کا دوران کو جو فلاف شرع کرتا ہے اور میری فرما نبر کا کام کرتا ہے نافر مان کی جو دولان نبر کا کام کرتا ہے ایک جائیدا داور مال ہے موجود کرسکتا ہے یا نبیل ۔ فقط الراقم

جواب .....عاق اورمحروم الارث كرنے كا جود ستور ہے مثلاً والد كهدويتا ہے كہ مير علال الله كور ہے اللہ كار كے الل بينے كوم رئے تركے بيل ہے كچھ حصد نہ ہے اس كى شرع بين كوكى اصل بين اس طرح كہنے كے بعد بمى و دوارث ہوگا اگر عاق كر دينے كى وجہ ہے دوسرے دراا و نے اس كا حصد نہ دیا تو و داكتما رہوں گے۔ گے اس لئے محروم الارث كرنا بالكل فعنول ہے۔

البتة اكرائي نيك بخت بجول كى زندكى على مهة وعديا اور مبدتمام شرا لط كماته يورا

كردے پراس فاس كوكوئى حق ند جوكا اوراس مبديس كوئى كناه كارنيس بلكه بهتر ہے۔

فى العالمگيرية: (ص ٦٣ • ٢٥٠١ . ج/٣) ولوكان ولده فاسقاً واراد ان يصرف ماله الى وجوه الخيرويحرمه عن الميراث هذاخيرمن تركه كذا في الخلاصة (فتاوئ امدادية ص • • ١ ج٣)

وفي الدرالمختار: ولوكان ولده ميساً دون البعض لزيادة اشده لاباس به ولوكانا سواء يجوز في القضاء ولكن هوآثم(مجموعة الفتاوئ مع خلاصة الفتاوئ ص/٣٩٣. ج ٣)فقط. (امدادالاحكام ص١١٣)

مجوب الارث بجنيج كي آوارگي كاكون ذه دار ي؟

سوال .....اگریہ پی تعلیم وتربیت کے بغیر آ وارہ پھر ساور بری محبت کی وجہ سے بدمعاش یا فراکو بن جائے تواس کی ذیے داری کس پر عائد ہوگی؟

جواب ..... ہر تنفس اپنے افعال کا خود ذہے دار ہے اگر اس کا مال دے دیا جائے اور وہ اس کے ذریعے ہے اور وہ اس کے ذریعے سے فتق و فجور کرے تو اس کی ذہے داری کس پر عائد ہوگی کیا وارث کے گناہ مورث پر ڈالے جا تیں کہ اس کی میراث کے مال سے اس نے فتق و فجور کیا ہے؟ حاشا وکلا۔ مورث پر ڈالے جا تیں کہ اس کی میراث کے مال سے اس نے فتق و فجور کیا ہے؟ حاشا وکلا۔ مورث پر ڈالے جا تیں کہ اس کی میراث کے مال سے اس نے فتق و فجور کیا ہے؟ حاشا وکلا۔ مورث پر ڈالے جا کہ ہے کہ میں ہے کہ ہوگی ہے کہ میں ہے کہ ہوئے ہوئے ہے کہ ہوئے ہے کہ ہوئے ہیں ہے کہ ہوئے ہوئے ہے کہ ہوئے ہوئے ہے کہ ہوئے ہوئے ہے کہ ہے کہ ہوئے ہ

ردعلی الزوجین برایک اشکال کا جواب

سوال .....روغی الرومین اور بنت معتق اور رضا گی لاکا اور لاکی ان کی باجی ترتیب کے متعلق بندے کی رائے ناتھ بیے کہ ان کی توریث چونکہ شرگ طریق سے نیس سراتی کے حاشے میں ہے کہ مال متر وکہ کا ان کو ملتا بطریق ارٹ نہیں ہے بلکہ میت کے قریبی ہونے کی وجہ ہے ہیں جب ترکے کی تقسیم ان پر بطور وراثت نہیں تو شرق ترتیب بھی نہ ہوگی مسلمان حاکم یا بستی کے بالر لوگ ان میں ہے جس کو جا ہیں ویں۔

اس كے متعلق سوال يہ ہے كہ حضرت تھا نوى قدس سرون الداد الفتاوى بيس تحرير فرما يا كه اگر زوجہ بيا زوج بيت المال كے مال كے متحق ہوں توان كوديا جائے ہيں بير قيد كہاں سے معلوم مدئى؟ نيز اگر استحقاق وغيره كى قيد لگائى جائے تو زوجہ وغيره كى كيا خصوصيت ربى؟

جواب .....جن وراثت کی وجہ ہے جن کو حصہ ملتا ہے ان کی ترتیب منقول ہے اور جن کوجن وراثت کی وجہ ہے نہیں ملتا ان کی ترتیب منقول نہیں اور چونکہ ایسا مال اصالتاً بیت المال میں رہنا جائع الفتاویٰ-جلدہ-31 جائے تھالبذا جو تخص بیت المال میں تقرف کا حق رکھتا ہوائ کی رائے ہے اس میں بھی تقرف کیا جائے گا اور وہ حاکم وقت ہے یا مسلمانوں کی معزز جماعت اس کے قائم مقام ہے اور جو بیت المال کے مصارف ہیں وہی اس کے بھی مصارف ہیں زوجین پر بھی روای بنا پر ہے اورای وجہ سے قیدلگائی ہے کہ ''اگر بیت المال کے ستحق ہوں تو ان کو دیا جائے''۔

علاوہ ازیں زوجین بنت المحتق وغیرہ کو چونکہ میت سے قرابت کا بھی تعلق ہے لہذا ان بیں دو چیزیں جمع ہوجا کیں گا ول احتیاج دوم قرابت تو فقل الل احتیاج پران کو تقدیم ہوگی لیکن اگران میں احتیاج ندہو بلکہ صاحب وسعت ہوں تو ان کے لئے پر ہیز کرنا زیادہ لائق ہے جی کہ مال داروں کے لئے بیت المال میں کوئی حصہ بیں جب تک وہ عالی قاضی وغیرہ نہ ہوں اور فقراء کے لئے بیان ان وجوہ کے بہی حصہ ہے۔ (فقادی محمود بیج کے وہ عالی قاضی وغیرہ نہ ہوں اور فقراء کے لئے بلاان وجوہ کے بھی حصہ ہے۔ (فقادی کی محمد ہے۔ (فقادی کے محمد ہے۔ (فقادی کی محمد ہے۔ (ف

ا ثاث البيت مين تقسيم تركه

سوال ..... ماموں کے ترکے جس کی شم کی چیزیں ہیں ایک خاص انہی کے استعال کے لائق بھیے مردانہ کپڑے وفیر وو و تو یقینا ورغاء جس تقسیم ہوں گے دوم خاص زبانی چیزیں جیسے زبانہ کپڑے و غیر و توبید زوجین (میت کی دوبیوی) جس جوجس کے قبضے جس ہے غالبًا ای کی ملک قرار دی جائے اور ورافت جاری نہ ہوسوم اٹاٹ البیت جیسے لوٹا چیلی صندوق تخت چار پائی وغیرہ اسباب خاندواری ..... مثم ثالث کا حال بیہ کے زوجین جس جو چیزجس کے پاس ہے وی اس کے اسباب خاندواری .... می واغل ترکہ ہے یا بیس کی دوجین جس جو پیز جس کے پاس ہے وی اس کے اور ترقابین ہے یہ کی واغل ترکہ ہے یا بیس؟ کیا یہ کہ سکتے ہیں کہ جو پی اس احتر کے تاک می دوجین کو دیکے تھے وہ و دینا بطور ہید تھا کی درنائے تھان زوج کا اولی کے پاس احتر کے تاک کے لئے تھے وہ و دینا بطور ہید تھا کی درنے کی صورت میں ان کالینا درست ہے یا بیں؟

جواب ....وان مات احد هما واختلف وارثه مع الحي في المشكل فالقول فيه للحي اه:

اس ہے معلوم ہوا کہ اس صورت میں ہوی کا قول معتبر ہوگا جس سامان کے بارے میں وہ بہدو تملیک وغیرہ کا دعو کا رکو گل کرے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ (امداد الفتاوی جس سس سس سس سس ہبدو تملیک وغیرہ کا دعو کی کرے تو اس کا قول تھے ہوگا۔ (امداد الفتاوی جس کو مختفر آ یہاں نقل کیا عمیا تو ہنے کے لئے عربی عبارت کا اضافہ کردیا عمیا ہے (محمد ناصر عفی صنہ)

#### معافی مبرکے بعد سی جائیدادکوبعوض مبردینا

سوال .....اگر ہندہ اپنے شو ہرزید کا مہر معاف کر دے اور پھرزید کی جائیدا د کی نسبت ریاکھ دے کہ فلاں جائیدا دبعوض مہرہے تو اس کی بابت کیا تھتم ہوگا ؟

جواب .....اگراس کیھنے سے میں تقصود ہے کہ بیس نے بیرجا ئیداد بالنعل زوجہ کو دے دی ہے تو بیر بہہ ہے پس اگر مرض الموت کے تیل ہے تو اس کی صحت مبہ کی تمام شرا لط کے وجود پر موقو ف ہے حتیٰ کہ بہہ بالعوض میں بھی وہ شرا کط ضرور کی ہیں۔

اورا گرمرض الموت میں ہے تو وصیت کے تھم میں ہے اور وصیت وارث کے سے جائز نہیں اورا گراس لکھنے سے بیر تقصود ہے کہ میر ہے مرنے کے بعد ہندہ کو بیرجائیدا دوے دی جائے تو بھی وصیت ہے اور وصیت وارث کے لئے تا جائز ہے جسیاا بھی بیان ہوا۔

اوراس لکھنے ہے بیشبدند کیا جائے کردین مہر کے توش ہوکر بھے ہے کیوں کہ مطلب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے بیش بھی اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے بھی گئی اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں اس سے بیس کے لازم نہیں آئی کیونکہ بھی کے لوازم میں ہے ہے '' بھی کے بعد شمن کا واجب ہوتا'' اور بیریہاں موجو ذبیس۔ (امداد الفتاوی جسم سے سے)

### ميراث ذوى الارحام كے متعلق ايك صورت

سوال .....کیا فرماتے جن علاء دین اس مسئلہ پی کے مساۃ اللہ دی نے انتقال کیا ایک بھائی ماموں زادمسمی پینے محمداور ایک بھائی خالہ زادمسمی پینے مسجا اور تایا زاد بہن کی دولڑ کیاں وحیدن و مجیدن اور دومری تایا زاد بہن کے دولڑ کے حبیب احمد ومشتاق احمداور شو ہر مرحوم کا ایک بھیجامسمی مہدی حسن وارث جھوڑ اہے ترکہ شرعاً کس طرح تقسیم ہوگا۔ بینوا تو جروا

جواب ..... بعد تقذیم حقوق مقدمه علی المیر اث کے کل ترکه مساۃ الله دی کا تین حصوں پر تقسیم کرکے ماموں زاد بھائی شخ محمد کودو حصے اور خالہ زاد بھائی شخ مسجا کوایک حصہ دیا جائے باتی سب محروم ہیں۔فقط

وفى العالمگيرية: اعلم بان الاقرب من الاولاد العمات والاخوال و الخالات تقدم على الابعدفى الاستحقاق سواء اتحدت الجهة اواختلفت والتفاوت بالقرب بالثقاوت فى البطون ممن يكون ذوبطنين اه قال:فان استووافى القرابة فالقسمة بينهم على الابدان فى قول ابى يوسفُّ الآخروعلى اول من يقع الخلاف الخ (ج/2' ص٩٠٢٩٨) ايضاً قال وقول محمد: اشهر الروايتين عن ابي حنيفة في جميع ذوى الارحام وعليه الفتوى اه والله اعلم. (امداد الاحكام ج٣ ص٥٨)

مفقود کے ترکے کا تھکم

سوال .....زید پجین سالہ تقریباً ہیں سال ہے دیوانہ تھا اورای حالت میں وہ لاپتہ ہو گیا تقریباً آٹھ سال ہو گئے لاپتہ ہونے کے دفت اس کے ایک لڑی دو بھائی اورا یک بہن تھی پھرایک بھائی فوت ہو گیا اوراس کی لڑکی کا بھی انقال ہو گیا سوال بیہ ہے کہ فوت شدہ بھائی اورلڑکی کو مفقود کے ترکے ہے کس قد دشری حصہ پہنچا؟

جواب .....خودمفقو دکامال تو اس کے دریہ جس اس دقت تقسیم ہوتا ہے جب قاضی حاکم مسلم باس کے قائم مقام شرعی پنجائیت اس کی موت کا تھم کردے باتی موت کا تھم لگنے ہے پہلے اگراس کا کوئی مورث مرجائے تو اس کے ترکے جس ہے اس مفتو دکا حصدا مانت رکھا جاتا ہے اگر بیزندہ آگیا تو اپنا حصد لے لے گا اور اگر تھم بالموت کی نوبت آگئی تو جن جن وارثوں کا حصد کر کے اس مفتو دکے لئے رکھا گیا تھا وہ سب رکھا ہوا ان ورثا مول جائے گا۔

ميال اوربيوي دونول مرجائيس تومهر كاحكم

سوال .....زوجہ کا انتقال ہوا اس نے اولا دیچوڑی اس شخص نے دوسری شادی کی اس سے بھی اولا دہوئی پھرو دخص ایک ہیوی اورا ولا دجو دونوں ہیو بول سے ہے چھوڑ کر انتقال کر گیا اس کی جائیدا دیس ہے دین مہر دونوں ہیو بول کا ادا کیا جائے گایا نہیں یا صرف موجودہ ہیوی کا ؟

جواب .....دونوں ہیویوں کی اولا واپنے باپ کے مال کی حقدار ہے اور دونوں ہیو ہوں کا مہر خاوند کے مال سے اوا کیا جائے گا مگر جو ہیوی کہ خاوند کے سائنے مرکئ ہے اس کے مہر میں ہے خاوند کا چوتھا حصد وضع کرلیا جائے گا۔ ( کفایت المفتی ج۸ص۲۹۳)

#### وراثت كاصول تخصى مفادكي خاطر بدلين باسكت

سوال .....کیا بیشرعاً جائز ہے کہ ایک پیٹیم بچہ تعلیم وتر بیت اور معاش ہے بھی محروم رہے اور ہرتنم کی تکلیف اٹھائے اور اس کا چچا عیش کرے جبکہ اس بچے کے دا داکے پاس کا فی جائیدا وہو جواب .....ثمر بیت اسلامیہ نے جواصول کلیہ مقرر فرماد نے ہیں ان کی پابندی لازمی ہے

بواب مستمریت استیاری اور می استیاری اور می این این این این بی بادن اور می بادن اور این این بادن اور این می این میتیم بچه اگر کفالت و تعلیم وغیره کامختاج ہے تو اس کی اعانت مامور بها اور موجب اجر ہے لیکن وراشت کے اصول شخصی مفاد کی خاطر بدلے بیں جائے ۔ ( کفایت المفتی ج ۸س ۲۹۷)

### شرعی وراث ندر کھنے والے کی میراث

سوال ..... ہارے بلاد میں بیت المال پنتھم نہیں ہے اگر کوئی شخص مر گیا جس کا کوئی شرعی وارث نہیں صرف رضا عی بہن ہے یا عورت مردہ کے لئے شو ہر کا بھائی وغیرہ ہے جس ہے میک گونا تعلق ضرور ہے مگر جق وارثت نہیں تو اس کا مال بیت المال کودیا جائے یارضا عی بہن وغیرہ کو؟ جواب ..... تعلق رکھنے والے لوگوں کودے دیا جائے۔ ( فآوی عبدالحی ص ۲۸۸)

### امور خیر میں صرف کرتابیت المال کے قائم مقام ہے

سوال ..... ترکے کی تقسیم میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی وارث نہ ہوتو بیت المال میں وافل کرویا جائے آج کل ایک صورت میں کہاں صرف کیا جائے؟ اور روعلی الزوجین آج کل جائز ہے یائییں؟ جواب ..... امور خیر میں صرف کرنا بیت المال کے قائم مقام ہے اور روعلی الزوجین اس وقت جائز ہے جبکہ ذوجین مصارف بیت المال میں سے ہوں۔ (امداد الفتاوی ن ۲۵س ۳۵۵)

## لڑ کے کورو پیپہ ہم کیا گر کا غذات میں قرض لکھا ہوتو ان رو پوں میں میراث کا کیا تھم ہے؟

سوال .....ا یک فض نے انقال کیاان کا ایک لڑکا بیان کرتا ہے کہ والد صاحب نے جھے کو ایک ہزار رو ہے دیئے تنے اور فر مایا تھا کہتم اپنے کام بی لاؤاور ہم کو واپس نہ ویٹا اور یہ بیان ان کا اپنے والد کے انقال کے بعد ہے گرمتو ٹی کے کاغذات میں مستعار لکھے ہوئے نظے اس صورت میں وارثین معلوم کرتے ہیں کہ اگر گواہان کے ذریعے یہ فوت مل جائے کہ متو ٹی نے مرض الموت میں وارثین معلوم کرتے ہیں کہ اگر گواہان کے ذریعے یہ فوت مل جائے کہ متو ٹی نے مرض الموت میں واپس لینے کا اراد ورزک کردیا تھا یا معاف کردیا ہے تو یہ فل متو ٹی کی وصیت سمجما جائے گا یا ہیں؟

جواب .....اگردیگر ورثاء کواس لڑ کے کا یقین ہے کہ والد نے بحالت صحت وہ روپید میااور مبدکر دیا تب تو وہ روپید مخض اس لڑ کے کا ہے دیگر ورثاء کا اس میں کوئی حق نہیں اگریفین نہیں اور اس کے پاس ثبوت شرکی بھی نبین تو پھر وہ ترکہ تار ہوگا اور سب ورثاء اس میں شریک ہوں گے۔ کے پاس ثبوت شرکی بھی نبین تو پھر وہ ترکہ تار ہوگا اور سب ورثاء اس میں شریک ہوں گے۔

### تر کہ کا مکان کس طرح تقتیم کیا جائے جبکہ مرحوم کے بعداس پرمز بدتھیر بھی کی گئی ہو

سوال .....ایک صاحب کا انقال ہوگیا ہے جنہوں نے اپنز کہ بیں ایک عدد مکان چھوڑا ہے جو کہ آ دھائقیر شدہ ہے جس کی قیمت ڈھائی لا کھرد پے تھی مرحوم کی وفات کے بعدان کی اولا د فرینہ نے اپنی رقم سے اس کو کھمل کرا کرفر وخت کردیا چار لا کھ جس ہزار میں اب آپ فر ماسیے کہ مندرجہ ہالا مسئلے کی صورت میں وراثت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ وارثوں میں مرحوم نے ایک بیوہ چارلڑ کے دوشادی شدہ اور دوغیر شاوی شدہ لڑکیاں جھوڑی جس۔

جواب ..... بیدو یکھا جائے کہ اگر بیدمکان تقمیر نہ کیا جاتا تو اس کی قیمت کتنی ہوتی؟ چارلا کھ جس ہزار میں سے اتنی قیمت نکال کراس کو ۹۲ صوں پڑتشیم کیا جائے ۱۳ صصے بیوہ کے ۱۴ ۱۳ اچاروں لڑکوں کے اور کے کے چاروں لڑکیوں کے۔ (آپ کے مسائل ج۲ ص ۴۲۰)

### مشترک تر کے سے خریدی ہوئی زمین میں میراث کا تھم

سوال .....دو بھائی اور والد ایک گھریش رہتے تھے اور کام بھی سب کا ایک بی تھا ایک قطعہ زمین بڑے بھائی کے نام خریدی گئی تو اس میں چھوٹے بھائی کا بھی حق ہے یا نہیں ؟

جواب ....جس نے وہ زیمن خریدی ہے اگر اس نے اپ بی لئے خریدی ہے تو وہ اس کی ہے اس جی لئے خریدی ہے تو وہ اس کی ہے اس جی کوئی دوسرا شریک نہیں قیت اگر مشترک روپے سے اداکی ہے تو شرکا وروپیہ حسب حصص دینا اس کے ذعے واجب ہے۔

محمد ہاشم' قاضی محمر سن قاضی محمد اساعیل۔

سورت کی خدمت قضا قاضی مجرصادتی کو پر دہوئی تھی اور کے بعد دیگرے درج بالاسلیلے کے مطابی قاضی ہوتے رہے قاضی مجرصادتی کو خدمت قضا کے صلے میں پجرز بینیں دی گئی تھیں اور وہ سلیلے وار ہر مابعد کے قاضی کو ملتی رہیں قاضی مجرحین کے انتقال کے بعد ان کی نرید اولا دنہ تھی صرف تین لڑکیاں تھیں رسول بو گھت مند کے ذرسول بو کا لڑکا مجراسا عیل تھا جو قاضی مجرحین کا نواسا موا عکومت نے تحقیق کے بعد قاضی مجراسا عیل تھا جو قاضی مجرحین کا نواسا موا عکومت نے تحقیق کے بعد قاضی جاری رکھی اور تمام زمینیں ان محراسا عیل خور بھی خدمت قضا کر دیں ہر قطعہ زمین کے متعلق الی سندیں دی گئی ہیں قاضی محمداسا عیل خور بھی خدمت قضا ادا کرتے رہے اور ان کے بعد ان کی اولا دکرتی رہی اب قاضی مجمد ساماعیل کی اولا دکرتی رہی اب قاضی مجمد اساعیل کی اولا دکرتی رہی اب قاضی مجمد ساماعیل کی اولا دیے ان زمینوں کو بھی کرکے آئیں میں رہی ہے تنز قاضی مجمد ہاشم کی نواسیاں بھی دھوئی کرتی ہیں کہ دورتی میں ایک تہائی میراحی ہے نیز قاضی مجمد ہاشم کی نواسیاں بھی دھوئی کرتی ہیں کہ دی تاری نہیں ہیں ہوئی میں ہوئی کی ان زمینوں میں ہے؟

قاضی محمص کے بعد چونکہ قاضی محماسا عیل کے فیصف متنامقرر ہوئی الہذاوہ زمینیں قاضی محماسا عیل کی طرف خفل ہوئیں اسکے بعدا کر حکومت محماسا عیل کی طرف خفل ہوئیں اسکے بعدا کر حکومت نے قاضی محماسا عیل کی طرف خفل ہوئیں اور قاضی محمدس کے دارتوں کا ان میں کوئی جن نہیں اسکے بعدا کر حکومت نے قاضی محمد اساعیل کے نام و درزمینیں بحق مالکانہ بطور انعام کے کردیں تو اسکے دارتوں پر با قاعدہ میراث تقسیم ہوگی اورائے دارث اگر بھے کردیں آوائی بھے جائز ہے۔ (کفایت المفتی جا کردیں اور کا بھی ہوگی۔

تقسيم تزكه كي ايك صورت

سوال .....زید کا انتقال ہوگیا ہے اور جائیداد ۲۰ ہزار کی ملکیت چھوڑی فن کے بعد ۹ حصوں میں تغتیم ہوئی تمیں ہزار قرض خواہ ہوں کو ۱۰ ہزار والدہ کو اور ۵۰۰۰ مصوب ہزار دو بھائیوں کو اور دو دو ہزار پانچ بہنول کو اس وقت مرحوم کے ایک بھائی عمر و نے ۵۰۰۰ ہزار نفذ نے لیا اور دستاویز لکھا کہ ہم نے اپنے مرحوم براور کے تصف سے ۵۰۰۰ ہزار بخوشی لے لیا اور کورٹ میں بھی رجٹر کیا گیا بقایا والدہ اور ایک بھائی اور ۵ بہنوں نے تقسیم مال کو جدا نہیں کیا بلکہ اس نے بول عرض کیا کہ ہمارے براور مرحوم کا قرض اوا ہو جائے گااس وقت ہم لوگ لیس کے بعد عرصہ نوسال کے وہی مرحوم کے براور عمر و نے پہلے جو یا نی ہزار دو پر یا تھا ہوا ہی ایک ہزار کے بیا ہوا اور ہم کو ملتا ہا ہے۔

جناب مولوی صاحب برائے خدا بہت جلد تھم شریعت صادر فر مادیں۔

نوٹ: جس وقت وہ ۱۹۰۰ ہزار مرو نے لیا تھا اس وقت ہوئے ہوگوں نے تعلیم کردی تھی جب بھی مرو نے ہر طرف سے زیردی کر کے نوٹس وغیر و دیا کہ جھے پانچ ہزار ملتا تو ہے ورنہ کورٹ سے لیس مجاب پھر زیردی کرر ہاہاور پہلے بھی اس کی زیردی کی بنا ویراس کو دیتے گئے۔

والدو يماني يماني بهن بهن بهن بهن بهن

صورت مسئولہ میں بعدادائے دین وجھیزو تھین وغیرہ کے جن کرتے کے چہیں ہزار دو پہر بھتا ہے اس کو جون سہام پر تقییم کرکے والدہ کو اسہام دینے جا کیں جس کی مقدارہ ۵۰۰ میں بیانی اور پانی یا ہوئی ہے اور ہر بھائی کو اور سہام دینے جا کیں جس کی مقدار ۵۵۵۵ ہے ۱۸ ایک پائی اور پانی بیانی مولی ہے اور ہر بھائی کو اور سہام دینے جا کی بینی ہر کئی کو دو ہزار سات سوشتر روپ (۱۲/۱۲ پائی) بیانی سہام ہر کئی کو دے دینے جا کی بینی میں بول بی لگانا ہے کسی محاسب سے دوبارہ حساب ورست کروالیا جائے ہیں محمد دینے جو پائی ہزاررو پیر جو لیا ہے دہ اس کے علاوہ شرعاً ۵۵۵ روپ اشعار سے ۱۸ ایک پائی) کا مستحق ہے والدہ کو جو دئی بزاررو پ و دینے کے جیں دہ اس کے حق شرق سے دیا دہ دینے کے جی اور بھائی بہنوں کو حق شرق ہے کہ جاتے ہوائی سے میں ہزار کی رقم کو چون سہام پر تقسیم شرق کے تیس ہزار کی رقم کو چون

قانون واجب الارض اورارض مغصوبه كي واكذاري

موال ..... زید نے ایک پرانا مکان ایک ہندو سے خریدا اور رجش کر کرالیا کچھ مے بعد مکان کا تمام اسپاب اٹھالیا اور دیواری منہدم ہوگئیں اور زجن تو وہ بن گی اس کے بعد زید نے وہ مکان ہنوانا چاہا اور میوسیاتی سے تعییر کی اجازت چاہی جواب طاکر ذھن زھن وار کی ہے اور زھن وار عن مکان ہنوانا چاہا اور میوسیاتی سے ورخواست نامنظور کر دی گئی زید نے زمیندار کو رامنی کرنا چاہا زھن واروں نے کہا کہ جب مکان کر کیا اور تمام اسباب لمیا ٹھالیا کیا اور واجب الارض کی روسے آپ

کا کوئی حق ندر بااوررجسری کامعاملختم ہوگیااب سوال بے کہ

ا۔ اس صورت میں اس زمین پرزید کی ملک اس کی وفات کے وقت قائم تھی یائیس؟
۱۔ حامد نے اپنے باپ کی ملک پر قبعنہ حاصل کیا کیاز مین داروں کی چیز پرز بردئ قبعنہ کیا؟
۱۔ حامد نے اپنے باپ کی ملک پر قبعنہ حاصل کیا کیاز مین داروں کی چیز پرز بردئ قبعنہ کیا؟
۱۔ حامد نے اپنے باپ کی ملک پر قبعنہ حامہ ہوگا یاز ید کے تمام در ٹاء؟
۲۔ شرعی حیثیت سے واجب الارض معتبر ہے یائیس؟

جواب .....واجب الارض كا قانون ظاہر ہے كه شرعاً تو معتبر ہوئ نہيں سكتا كه سرامرقر آن وحديث كے خلاف ہے البتہ باہمى تراضى ہے اور معاہدے سے ہوسكتا ہے سوجن لوگوں نے اول بيد معاہدہ كيا تھاان كے تن ہيں معتبر ہوگا (بشر طيكہ اس كى كوئى وفعہ حرام نہ ہو) بعد كے لوگوں پران كا معاہدہ كوئى جمت نہيں جب تك كہ وہ خوداس معاہدے كو برضات ليم نہ كريں۔

تواب مدارتهم بیدے کہ موجودہ حالت میں زمینداراور رعیت میں بیرمعا ملہ سلمہ ہے ہائیں؟
لیمنی جس وقت زمیندار کس کوکوئی مکان یا زمین دیتا ہے اس وقت صراحانا بہا جاتا ہے یا عاد تا سمجما جاتا ہے کہ بیز مین حسب قاعدہ مقررہ قانون واجب الارض بطور سکونت دی جاتی ہے بیجے نہیں ہے بیا اس کے خلاف اصل زمین کا بیج نامہ سمجما جاتا ہے اوراکھا جاتا ہے۔

مملی صورت میں طرفین کی رضامتدی کی وجہ ہے قانون واجب الارض اس بارے میں واجب العمل ہوجائے گااور اس معالمے کوشرعاً اجارہ کہا جائے گااگر چہ پوجہ جہالت اجارہ قاسد ہوگا۔

اوردومری صورت بیل قانون واجب الارض پر مل ضروری نه ہوگا بلکہ زیمن خریدار کی ملک ہوگی اوران وونوں صورتوں بیل ہوگی اوران کو ہر سم کا افتیار ہوگا زمیندار کواس بیل پر کھر خل نہ رہے گا اوران دونوں صورتوں بیل ہے۔ ایک کی تعیمیٰ یا تی تاہے کے الفاظ و کیمنے ہے ہوسکتی ہے اور یا متعالی عرف ورواج ہے متعلق ہے اس اگر تحریر بی تا گا تاہے کے الفاظ کتے پر دولالت کرتے ہیں اوراس بیل والیسی زیمن کی کوئی قید نہیں ہے اور نہ عاد بنہ عادباً بیدولیسی ضروری تجمی جاتی ہے تب تو زیداس زیمن کا مالک ہو کیا۔ زمینداروں کا اس پر غلبظلم تھا جاد نہ جو کیا بیان قبطہ کیا ہے تا ہو کی ایس کی مطابق وارث ہوں گے۔

البت جس قدررہ پیرما د کا اس زمین کے تبعنہ میں لانے کے لئے خرج ہوا ہے اس کو جھے کے مطالبت سب دارٹوں رتفتیم کر کے ان سے دصول کرسکتا ہے۔ (ایداد المفتین ص ۱۰۴۳)

#### سجال ناہے کی شرعی حیثیت

سوال سنادر کے چارائے کاور دوائر کیال تھیں ان جس ہے بردائر کا باپ کے سامنے تین اڑکے چھوڈ کرانقال کر گیا انقال سے تیسر ہے دورا کیکے لی نامر لکھا کہ میرے بعد متوفی اڑکے کے بیٹے بھی دیگر ورثا می طرح وارث بول کے لیکن نادر نے کوئی جائیدادان کے نام بہذیس کی اور چندروز بعد ناور نے اور تام مال میرزوجہ کے وہن آئے کر دیا ناور کے انقال کے بعدان کی زوجہ نے آئے نام کے مطابق تمام جائیداد پر قبعہ کرلیا اب متونی کے بیٹے دورائ کرتے ہیں آؤید وی کی کی نامے کے مطابق ہے آئیں؟

#### مشترك مكان كى قيت كاكب عداعتبار جوگا؟

جواب .....والدی وفات کے وقت مکان کی جو حیثیت تھی انداز ولگایا جائے کہ آج اس سے حیثیت کے مکان کی کتنی قیمت ہو سکتی ہاس قیمت کو آٹھے حصوں پر تقسیم کرلیا جائے ایک حصہ آپ کی بیوہ والدہ کا دود وجھے دونوں بھائیوں کے اور ایک آیک حصہ تینوں بہنوں کا جواضافہ آپ نے والدھا حب کے بعد کیا ہے اور جس کی وجہ سے مکان کی قیمت میں جواضافہ ہوا ہے وہ آپ دونوں بھائیوں کا ہے۔ (آپ کے مسائل ج ۲ ص ۲۲)

ایک غیرمسلم متوفی کاتر کهاورور شه

سوال ....ایک غیرسلم فخص مرا اور اس کا ترکه اس کی بیویوں کو پہنچا اس کے مرنے کے

سات سال بعد بیوی کوایک لڑی ہوئی جس کو ڈاکٹروں نے ای کا تمل بٹلا یا اور حکومت نے اس کو جائیدا دولوادی پھراس لڑی کے ایک لڑکا ہوا اور اس لڑے کو ٹانی نے حتینی بٹالیا اس لئے وہ قابض جائیدا دکا دہوئی کیا اور وکیلوں کی جائیدا دکا دہوئی کیا اور وکیلوں کی معرفت ان ور ثاء سے مقدمہ کیا اور مختانہ وکلاکا یے تخبرا کہ اگر کا میا بی ہوگی تو کل جائیدا دہیں سے 1916 حصد وکیلوں کو دیں گے انقاق سے اس وقت جائیدا دکا مقدمہ خارج ہوگیا اور ذبانی وکیلوں سے معاہدہ نے کر دیا گیا گراس عہد نا ہے کی واپسی یا دسید نہیں گی پچھ دن بعداس دعویدار نے ویدار نے انہا کی اور اس عبد نا ہے کی واپسی یا دسید نہیں گی پچھ دن بعداس دعویدار نے انہا کی اور اس عبد نا ہے کی واپسی یا دسید نہیں گئی پچھ دن بعداس دعویدار نے انہا کی اور اس عب اس کو کا میا ہوگی تو اس معاہدہ کی بتا پر وکیلوں نے اس سے 19/16 حصد زمین کا لے لیا اس زمین کو مسلمان مزارع پہلے سے کا شت کرتے چلے آئے ہیں اور بوجہ موروثی ہونے کا لے لیا اس زمین کو مسلمان مزارع پہلے سے کا شت کرتے چلے آئے ہیں اور بوجہ موروثی ہونے کے لگان بہت کم ہے۔اب حسب ذیل موالات ہیں۔

ا مورت بالاش بيوكيل ما لك زين موصح يانبيس؟

۲۔ اگرموروٹی کاشت کارز مین پر قبصہ رکھے توجائز ہے یانہیں؟ اور تاجائز ہونے کی تعذیر پر آمدنی اس کی موروثی کاشت کار کے لئے جائز ہے یانہیں؟

۳۔ اگر کاشت کارز مین دار ہے زمین خریدنا جاہے اور بوجہ اٹی مورد شیع کے کم دام میں زمین خرید ہے تواس میں گنمگار نہ ہوگا اورز مین کا ما لک ہوجائے گایا نہیں؟

۳۔اورحکومت کے قانون بیل موروثی اور مالک اگریل کرز بین کوفر وخت کریں تورو پیدنصفا نصف ماتا ہے تو کیا ہیدو پیدکو لیرنا جائز ہے

۵\_ بعدجرام مونے کی تقدیر پر گذشید بعدے توبیکا کیاطریق ہے؟

جواب .....(من المولوی عبدالکریم المتعلوی) بید کیل اس زبین کے مالک ہو مجے خواہ وہ اپنے دعویٰ میں جموٹے ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اس معاہدہ کا زبانی نتی قانو تا معتبر نہیں اور اس عہد تا ہے کےمطابق جوز مین کی گئی ہے وہ قانون کےمطابق ہے۔

۳۔موروثی قبضہ رکھنا جائز نہیں ہے البتہ جو آمدنی حاصل ہو پیکی وہ جائز ہے بوجہ استیلا کے لیکن اب اس زمین کا واپس کر دینالازم ہے۔

۲۔امام ابو یوسف کے نز دیک تو اس کو کم داموں پرخر بدنا جائز نہیں ہے اور ان کا قول احوط واسلم ہے البتہ امام محمد کے قول پر بیصورت ورست ہے پس اگر کوئی ان کے قول پرعمل کرے تو گنجائش ہےخلاف احتیاط ۔ تنبیہ: اس پرمعاملہ سودکو قیاس نہ کیا جائے سے۔ اس کا تھم بھی مثل نمبر سوکے ہے۔

۵۔ فقط قبصندا تھالینا کانی ہے نیز تو بگرنا باتی رہا تدارک قبصنہ گذشتہ کا سواسکی ضرورت نہیں۔ (امدادالفتاوی جسمس ۱۲۵)

كالره بل كى شرعى حيثيت اورتكم

سوال ....عبدالغنی وکیل سر کووها کونسل پنجاب میں ایک بل پیش کر نا جا ہے ہیں جس کا نام کالرہ بل ہے اس کی وفعات درج ذیل ہیں۔

ا-اس ا يك كانام قانون نا قابل تنسيم جائيداد كالره موكا

۲۔ بیا یکٹ اس تاریخ سے نافذ ہوگا جو کہ لوکل گورنمنٹ تجویز کرے۔

۳۔ جائیدادنا قابل تغلیم ہے مرادہ و جائیداد ہے جو تنہا مرد دارٹ کو پہنچے اور تغلیم نہ ہو سکے۔ ۲۷۔ قاعدہ وراثت موجودہ ما لک وقابض جائیداد کالرہ کی وفات کے بعد اس جائیداد کی وراثت اگراس کے وارثان اسفل ہوں تو جائز مرد وارثان کو پہنچے گی

الف:اگراکلوتا بیٹا ہو یا اس کا اکلوتا بیٹا ہو تواپیا بیٹا یا ایسے بیٹے کا بیٹا جیسی کے صورت ہو اوراسی طرح حتیٰ کے تمام وارثان ختم ہوجا کیں لیتن

ب: اگرایک نے زیادہ لڑکے ہوں تو سب سے بڑالڑ کا یاوہ اگروفات باچکا ہوتو اسکا بڑا لڑ کا اگر کوئی ہوجیسی کے مصورت ہواورائی طرح حتیٰ کے بڑے لڑکے تمام وارثان ختم ہوجا کیں۔

ج: اگر سب سے بڑے لڑکے کی اولا دخرینہ ہوتو دوسر الڑکا یا اگر دوسر الڑکا مرچکا ہوتو اس کا بڑالڑ کا جیسی کے صورت ہوا دراس طرح حتیٰ کے دوسرے لڑکے کے تمام وارثان شتم ہو جا کیس

۵۔ قابض کے دارثان اسفل کے گزارے کی اوائیکی نواب سرعمر حیات خال کے مرد دارثان اسفل اوران کی بیوگان اس کے مرد دارثان اسفل اوران کی بیوگان اس قم گزارہ کی مستحق ہوں گی جوقا بض جائیداد مقرر کرے گااگر ایسا شخص قابض جائیداد سے عناد رکھتا ہوتو بدچانی کی وجہ ہے گزارے کا مستحق نہ ہوگا اور قابض جائیداد کوافقیار ہوگا کہ رقم گزارار وک لے یا مقرر کردہ رقم ضبط کرلے۔

اب سوال بیہ کہ ایسا بل جس میں حسب ضابط الرکوں کو وراثت سے محروم کیا گیا ہے۔ اس کی تائید و حمایت کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب ..... بیل قطعاً شر بیت اسلام کے خلاف ہے کسی مسلمان کے لئے اس کوتشلیم کرنایا چیش کرنایا تائید کرنا حرام ہے بلکہ تشلیم کی صورت بیس کفر کا اندیشہ عالب ہے کونسل کے مسلمان ممبروں کا فرض ہے کہ وہ محرک کواس کے چیش کرنے سے روکیس اور وہ ندمانے تو متفقہ طور پراس کی مخالفت کریں۔ (کفایت المفتی ج ۱۹ س ۲۷)

ہندوستانی ریاستیں ورافت میں تقسیم کی جائیں گی یانہیں؟

سوال.....مسلمانوں کے ایک خاندان میں قد می دستوریہ تھا کہ جا گیردار کے بوے لڑکے کوولی عہد قرار دے کر دالد کی وفات پر دلی مہد حکومت جا گیرقائم ہوتا تھا حالا نکہ شریعت کے بیامر صریح خلاف ہے کہ اس کی روے دوسرے بیٹوں کو بھی جن دراشت ہے۔

پرانے رواج کی روے جا گیردارالف نے اپنے بڑے بیٹے ب کو ولی عہد قرار دیا۔الف کے دوسرے بیٹے ب کو ولی عہد قرار دیا۔الف کے دوسرے بیٹے نے ساز باز کر کے خود جا گیر پر قبضہ کرلیا اوراعلان یے کیا کہ الف شراب خور ہے اور اگر چرمسلمان ہے مگر ہندو درویٹول سے موانست رکھتا ہے اور ج کے ساتھ سرکشی کرنے سے باپ کی جا گیرکاحق وار نہیں ہے اور قابل حد شریعت ہے جس پراس کوئل کر دیا کیا الن صور تول میں شرعاً ج کا کم جا کرجا کرنہیں تو کس سرا کا مستحق ہے؟

جواب ..... مندوستان کی موجود وریاستیل دو هم پر ہیں۔

ایک وہ جو با قاعدہ سلطنت و حکومت کی شان رکھتی ہیں جن میں سکہ اور فوج مستقل ہیں دوسرے وہ کہ زمیندار کی حقیقت ہے متجاوز نہیں چونکہ عرفا دونوں تسموں پر لفظ ' ریاست' بول دیا جاتا ہے اس لئے تنقیح کی ضرورت ہے کیونکہ احکام دونوں کے جدا جدا ہیں۔

فتم اول کی ریاستیں ولی حمد یا نواب کی ملک نہیں ہیں اور ندان کوریاست کے خزائے میں ماکانہ تضرفات کے حفوق حاصل ہیں اور عموماً ایسا کیا بھی نہیں جاتا بلکہ خزانہ ریاست کا حساب و کتاب آ مدوخرج اور تمام کاروبار جدا ہوتا ہے اور ولی عہد کی ذاتی جائیداواس سے بالکل ممتاز ہوتی ہے اس کاعملہ جدار کھا جاتا ہے۔

اورتشم دوم کی ریاستیں رکیس ونواب کی مملوکہ ہیں اوران بیں میصورتیں نہیں ہوتیں تشم اول کی ریاستیں اور ان کی طرف ریاستیں امسل ہیں۔ سلطنت دیلی ولکھنو کے صوبے اور ان کے نواب مملاطین دیلی یالکھنو کی طرف سے صوبے دارمقرر تنے جب لگم سلطنت بیس خلل آیا تو بیصوبے خود مختارا ورمستقل ہو گئے انگریزی

عمل داری کے بعد خود مختارانہ حیثیت کلی طور پر توباتی نہ رہی لیکن بہت ہے اختیارات ملکی مستقل فوج ادر ستقل سکداورا عدرون ملک مستقل قانون کارواج وغیرہ ان کے تبغیر میں رہاس لئے ان کا حکم شرع مملوکہ جائیداد جیرانہیں کہ نواب کے انتقال کے بعد میراث کی طرح تقلیم ہوں بلکہ سلطنت وحکومت کا حکم رکھتی ہیں اور ان کے رئیس ونواب امیر وبادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ کالل اختیارات اور اس قدر قوت نہیں رکھتے جوامیر المونین کے لئے ہونے چاہئیں اس لئے عام احکام ہیں خلیفہ وامیر کے احکام ان کے لئے جاری نہیں کئے جاسے نے۔

اور فتم دوم کی ریاستیں البتہ مملوکہ جائداویں ہیں اور ان کا تھم شرقی یہ ہے کہ و فات کے بعد مورث کے در ثام ہیں شرعی حصوں کے مطابق تقتیم ہوں اس کے خلاف کرنے والے اگر دیگر ور ثام کی رضا ہے کرتے ہیں تو قلم کرتے ہیں۔

لیکن صورت مسئولہ میں ریاست خواہ شم اول ہے ہویا تشم دوم ہے الف کائل جائز نہ تھا
کیونکہ شراب خوری یا ہندو درویشوں ہے موانست کے الزام پر (اگریہ الزام تابت بھی ہوجائے)
قل مسلم جائز نہیں ای طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ الف نے ہے سرکشی کرنے کی وجہ ہے باپ کی
جاگیرکا حق دار نہیں رہا کیونکہ اگر خود باپ کی بھی سرکشی کرتا تب بھی میراث ہے محروم نہ تھا اس کے
ولی عہد کی سرکشی کی وجہ ہے کیے محروم اللارث ہوسکتا ہے اور دنی عبد کوئی خلیفہ وقت یا امیر المونین نہیں کہ اس کی سرکشی کرتا ہے اور دنی عبد کوئی خلیفہ وقت یا امیر المونین نہیں کہ اس کی سرکشی کرتا ہے جو موجب تیل ہو۔

لہٰذاج کاالف کول کرنا حرام ہے پھر چونکہ میل خطاہاں گئے ج پر کفارہ کل اور دیت اس کے عاقب کا الف کول کونا ہوتا اس کا اس وجہ کے عاقبہ پر واجب ہے اور کفارہ کا آیک مسلمان غلام کا آزاد کرنا ہے اور کی خطا ہوتا اس کا اس وجہ سے عاقبہ کود کے ساتھ موانست اور شراب خوری کی وجہ ہے اس کو کا فریجھ کریا اپنے کوامیر یا این کوامیر با دشاہ اور اس کو باغی بچھ کریا ہے گرچاس کا یہ خیال حقیقتاً غلاقا۔ (ایداد المفتین م ۱۰۵۲)

### مرض الموت كي تعريف اوراس كے متعلق چندسوالات

موال .....کیا فرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین پیج ان مسائل کے کہ زید کو ہیں برس کی عمر ہے قرحہ مثانہ ہوا مگر وہ اپنا کاروبار برابرانجام دیتار ہااوراس کے علاج ومعالجہ ہے بھی غافل نہیں رہا بچاس سال کی عمر میں اس کو ذبل زیرخو طرپیدا ہو کیا اوراس نے اس قدر ترقی کہ بالاخر دنل نظنے کے دو ماہ بعد انقال ہوگیا دو ہفتہ آبل از انقال زیدنے ایک تحریرای مضمون کی اسٹامپ
پراپی زوجہ کے نام لکھ دی کہتم میری قانو تا زوجہ ہوا ور تمہارا مہر ایک لا کھ ای ہزارا شرقی دہ دیار
سرخ مقرر ہوا تھا۔ اور اس کا اوا کرتا میرے اوپر ضروری ہے۔ اس لئے بیس نے اپنی کل
جائیدا دبیوض نصف مہر کے تجے دے دی اور بہتر براپی میں حیات بہ ثبات مقبل وظل کھی ہے
داختی ہو کہ زید اگرین کی بیس جانتا تھا اور بہتر مراگرین میں اسٹامپ پرکی دوسر فیض ہو کہ اواضی ہوکہ در براگرین کی میں اسٹامپ پرکی دوسر فیض ہوگئی میں
کراس پر وسخط شبت کر دیکے اور اس کا غذیر چھ گواہوں کے بھی دستونا ہیں اس سلسلہ بھی ہوض
کرتا ہے کہ زید الی جائیداد کا بالک ہے جو شاہان مغلیہ نے بعوض قضاۃ عطاء فر مائی ہے جب
برطانیہ کا تسلط ہوا تو اس نے تجملہ افتیار است شری صرف آقامت جمد وحیدین بحال رکھے اور دیگر
معالی بھی لے لے اور بقیہ ااسٹر اور اس خاندان کے لئے بخد مت مہدہ دفعاۃ لیکن خدمت اقامت
معالی بھی لے لے اور بقیہ ااسٹر اوراس خاندان کے لئے بخدمت مہدہ دفعاۃ لیکن خدمت اقامت

ا-بيجائيداد خفل نبيس كي جاستي-

۲۔ جب تک خدمت کی ضرورت ہے اور بحالت وفا داری سرکار برطانیہ بحال رکھی جا کی خانمان میں بیطریقداب تک جاری ہے کہ اولا دکو جائیدادگلی السویہ تقسیم کی جاتی ہے۔ اور اناث میں نہ بھی تقسیم ہوئی اور نہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔

ا ـ كيام ض ذكور مرض الموت عن ثار موسكتى بــ

۲۔ کیا نہ کورہ تحریر تامہ جائز ہے جبکہ زیرا یک دوسر مے فض کا بھی مقروض ہے۔ ۳۔ کیا جائیدا د نہ کورا یسے قرض میں دین مہر میں زوجہ کو نتقل ہوسکتی ہے اگریہ جائیدا دفعل

موسکتی ہے تو بعد انقال زوجہ زیداس جائیداد کے یانے کا کون سخت ہے۔

۳۔اگرمرض الموت ہے تو زوجہ کو کتنا مہر ل سکتا ہے جبکہ دوسرے ورثا م<sup>ہموج</sup>ود ہیں اگر چہ زید لا ولد فوت ہوا۔

۵۔ مبراگر حیثیت سے بہت زیادہ ہوتو کیا شرعاً جائز ہے اور قائل اوا نیکی ہے یا نہیں اگر قائل اوا نیکی ہے تو کس مقدار میں امید ہے کہ پانچوں امور کا جواب مع نام ہر کتاب بحوالہ عبارت ورّجہ اردوم حمت فرمادیں اور عنداللہ ماجور ہیں۔

جراب....قال في الدروشرحه الغررفي تعريف المريض بمرض الموت

مانصه من غالبه الهلاك كمريض عجزعن اقامة مصالحة خارج البيت فمن يقضيها في خارج البيت وهويشتكي لايكون فاراً لان الانسان قلمايخلوعنه هوالصحيح اه وفي حاشية الشرنبلالي عليه قال الزيلي وهوالصحيح اه ويخالفه ما قال الكمال: اذامكنه القيام بهافي البيت لافي خارجه فالصحيح انه صحيح اه هذافي حق الرجال امافي حق المرأة فقال في النهرعن البزازية فبان تعجز عن المصالح الداخلة اه (ج. 1 م ص ١٣٨٠)

پس اس صورت مذکور دمیں اگر زیر اس تحریر کے وقت کھر سے باہر آنے جانے اور اپنی ضرورت کے امور کو بجالانے پر قاور تھا تو وہ مریض مرض الموت نہ تھا اور اگر عاجز تھا تو وہ مریض مرض موت تھا۔

وفي الدر: تجب العشرة ان سماها و دونها ويجب الاكثر منها ان سمى الاكثر. قال الشامى: ام بالغاً مابلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان اه. وتناكد عند وطأ اوخلوة صحت من الزوج اوموت احدهما اه. وفي كشف الغمة للشعراني وفي المقاصدللسخاوى: وكان عمربن الخطاب رضى الله عنه. كثيراما يقول لاتغلواصدق النساء فانهالوكانت مكرمة في الدنيااوتقوى في الآخرة كان اولاكم بهارسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد مرة على المنبوفقال لاتزيد وافي صداق على اربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت تنهى الناس عن شئ اباحه الله لهم فقال كيف فقالت اماسمعت قول الله تبارك وتعالى واتيتم احداهن قنطاراً فلاتا خذوا الغ. فقال اللهم عفواكل الناس افقه من عمر قال ثم رجع فركب المنبر فقال ايهالناس اني كنت نهيت ان تزيدوا النساء في صدقتهن على اربعمائة درهم فمن شاء ان يعطى من ماله مناحب قال ابويعلى واظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل اه. (مقاصده ١٥)قال السخاوى وسنده جيدقوى اه وفي الدر (ج/٢) ص/٢٤٣) دين صحة مطلقاً السخاوى وسنده جيدقوى اه وفي الدر (ج/٢) ص/٢٤٣) دين صحة مطلقاً ودين مرض موته بسبب فيه معروف يقدمان على مااقربه فيه والكل على الارث ولم يجزئخصيص غويم بقضاء دينه اه.

ان نصوص کے بعد جواب سوالات معروض ہے جب خاندان میں اس کی جائیداد کا ذکور پر تقسیم مونا متعارف ہے تو یہ علامت ملک مورث کی ہے اناث بر مقسم نہ ہونا۔ مانع ملکیت سے نہیں کیونکہ جہالت کی وجہ سے عموماً مندوستان میں اڑ کیوں کوحصہ نبیس ویاجا تالہذابیرواج قابل اعتبار نبیس ہے۔ ابال كاجواب اويركز رجكاب ملاحظه بوب

۲۔اگرزیداس تحریر کے وقت کھر کے اندر باہراہیے کام کرسکتا تھا تو یہ تحریر درست ہے اور د دسرے قرض خواہوں کے قرض خواہوں کے قرض ادانہ کرنے کا گناہ زیدے ذمہ رہا تکراشامی کے جحت ہونے کے لئے شرط بیہ ہے کہ جن لوگوں کی اس پر گواہی درج ہے وہ زبانی کہیں کہ زید نے اس کو ہمارے سامنے من کر اقر ارکیا ہے یا اس نے ہمارے سامنے املاء کرایا ہے اور املاء کے موافق ہی اسٹامپ میں لکھا گیا ہے اور اگر ور تا وزید اور اسٹامپ کے گواہوں میں اختلاف ہوتو ہے کواہی بدون مجلس حاکم میں چیش ہونے کے معتبر نہ ہوگی۔

وقال في الحامدية: ومنهامجلس القضاء فلاتسمع هي اي الدعوى والشهادة الابين يدى الحاكم اه. ج' ٢' ص'2)

اورا گرزیداس تحریر کے وقت باہر آنے جانے سے عاجز تھا تو یہ تحریر درست نہیں ہے بلکہ سب قرض خواہوں کوجن میں عورت بھی داخل ہے جائیدا د مذکور تعتیم کرلیں۔

٣۔ جائيداد مذكور دين مبرز وجہ ميں خفل ہو عتى ہے اور اس كے مالك بعد و فات زوجہ كے وارثان زوجہ ول کے۔

سم رزوجدا سے بورے مہرا یک لا کوہ ۸ ہزار دورینار مرخ کی مستحق ہے اگر اس ہے چھے بجے گا تو ور نا م کوسطے گا ور نہیں۔

۵۔ مهر جنتابا عدد ماجائے وہی معتبر ہے جاہے حیثیت سے کتنا ہی زیادہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ (الدادالا كام جماص ١٠٨)

# كت**اب ا**لفرائض (وراثت كابيان)

وارث کوورا ثت سےمحروم کرنا

سوال: رسول الله نے قرمایا''کہ جوابے وارث کومیراٹ سے محروم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔'' (ابن ماجہ)

مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں خدانے جوتوانین بنادیے وہ اٹل ہیں اور انہیں تو ڑنے والا کفر کا
کام کرتا ہے۔ ہم نے اکثر ایس مثالیں ویکھی ہیں کہ باپ اپنی او فا دہیں ہے کسی سے ناراض ہوجاتا
ہے تواسے وراثت ہے محروم کر ویتا ہے۔ اب ہمارے ذہین میں مندرجہ بالا حدیث کامنہ وم بھی ہے اور
یہ بات بھی کہ میرے پاس جو پکھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جے بھی دوں اب خدا کے اس اٹل فیصلے
ہے بات بھی کہ میرے پاس جو پکھ ہے وہ میری مرضی ہے کہ جے بھی دوں اب خدا کے اس اٹل فیصلے
سے کیا منہ وم اخذ کیا جاتا ہے اس ناتھ عقل کوتشری کے مما تحد جواب جلد مرحمت فرما ہے؟

جواب: کسی شری وارث کومحروم کرتا ہے ہے کہ یہ وصیت کردی جائے کہ میرے مرنے کے بعد فلال شخص وارث نہیں ہوگا جس کوعرف عام میں 'عاق نامۂ' کہا جاتا ہے۔ الیمی وصیت حرام اور تا جا اور شرعاً لائق اعتبار بھی نہیں اس لیے جس شخص کوعاتی کیا گیا ہووہ بدستور وارث ہوگا۔ اور تا جا کرنے اور شرعاً لائق اعتبار بھی نہیں اس لیے جس شخص کوعاتی کیا گیا ہووہ بدستور وارث ہوگا۔ اور تا جا کرے مسائل اور ان کاحل ج ۲)

'' نافر مان اولا دکوجا ئىدا د<u>ىسے محروم كرنا يا كم حص</u>ه دينا''

موال: ایک مال باپ کے تین لڑکے ہیں۔ تینوں میں سے ایک لڑکے نے اپنی زندگی میں مال باپ کے ساتھ اچھ سلوک کیا اور مال باپ اس سے خوش ہیں اور باقی دونوں میں سے ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے اور جو بڑا ہے اس نے آج تک بھی مال کو مال اور باپ کو باپ نہیں سمجھا۔ رہبے سب وہ ایک ہی گھر میں ہیں اب باپ جائیدا رتقسیم کرنا چاہتا ہے۔ مولانا صاحب آپ قرآن و صدیت کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداد کا زیادہ حصد دے سکتا ہے جس نے صدیت کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا باپ اس لڑکے کو جائیداد کا زیادہ حصد دے سکتا ہے جس نے

ماں باپ کے ساتھ اچھاسلوک کیا؟ کیاوہ ایسا کرسکتا ہے یاوہ بنیوں میں برابرتقتیم کردے؟ آپاس سلسلے میں فیصلہ فرمادیں تا کہ میں کوئی فیصلہ کرسکوں؟

جواب: جن اڑکوں نے ماں باپ ماں کو ماں باپ نہیں سمجھا انہوں نے اپنی عاقبت خراب کی اور آسکی سر او نیا میں بھی انکو سلے گی مگر ماں باپ کو بداجازت نہیں کدا بنی اولاد میں سے کسی کو جائر او سے محروم کر جائیں۔ سب کو برابر رکھنا جا ہے ورندمال باپ بھی اپنی عاقبت خراب کرینگے۔ (آپکے مسائل جلد ۴) با ب کی ورا شت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے با ب کی ورا شت میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہے

سوال: والدين اپني وراشت ميں جوتر كه ميں چھوڈ كر جاتے ہيں اس پر بہن بھائى كاكيا قانونى حق بندا ہے؟ جب كدا يك بھائى باپ كے مكان ميں رہائش پذير ہے جبكہ بھائيوں كاكہنا ہے كہ باپ كى وراشت ميں تنبوں كاكہنا ہے كہ باپ كى وراشت ميں تنبوں كاكوئى حصہ بيں ہے۔ احكام قرآنى اورا حادیث کے حوالے ہے جواب صادر فرمائيں كہن بہن بھائيوں كے خلاف قانونى كارروائى كاحق ركھتى ہے؟

جواب: قر آن کریم میں تو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی حصد ( بھائی ہے آ دھا) رکھا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جوقر آن کریم کے قطعی اور دوٹوک تھم کے خلاف یہ کہتے ہیں کہ باپ کی وراشت میں بہنوں کا (لیعنی باپ کی لڑکیوں کا) کوئی حصہ نہیں۔ (آپ کے مسائل ج۲)

دوسرے ملک میں رہنے والی بیٹی کا بھی باپ کی وراثت میں حصہ ہے

سوال: میر بے سسر کا انقال ہوگیا ہے۔ انہوں نے وارثوں بیں بیوہ تین اڑ کے جن بیں سے ایک کا انقال ہو چکا ہے اور چھاڑ کیاں جھوڑی ہیں جس بیں ایک اڑ کی ہندوستان کی شہری ہے۔ مرحوم کی جائیدا دکس طرح تقسیم ہوگی؟ کیا ہندوستانی شہریت رکھنے والی اڑ کی بھی پاکستانی وراشت کی حق والی اڑ کی بھی پاکستانی و ایوں کو اور ہے آگر ہیں تو اس کا حصہ کا شنے کے بعد کتنا کتنا حصہ ہے گا؟ بعن وہ بیوں لڑکوں اورلڑ کیوں کا الگ الگ؟

جواب: آپ نے یہ بہر تکھا کہ مرحوم کے جس لڑکے کا انقال ہو چکا ہے اس کا انقال ہا ہے ہے۔
پہلے ہوایا بعد میں۔ بہر حال آگر پہلے ہواتو مرحوم کا ترکہ (اوائے قرض اور نفاذ وصیت (مرحوم کی وصیت پوری
کرنے کے بعد آگر اس نے کوئی وصیت کی ہو ) کے بعد ) ای (۸۰) جموں پرتقسیم ہوگا۔ ان میں دس جصے
بیوہ کے چودہ چودہ دونوں لڑکوں کے اور سمات لڑکیوں کے۔ جولڑکی ہندوستان میں ہوہ بھی وارث
ہوگی اور جس لڑکے کا انقال اس کے باپ کی زندگی میں ہوچ کا ہے وہ وارث نہیں ہوگا اور آگر لڑکے کا انقال

باپ کے بعد ہوا ہے تو ترکہ چھیانوے(۹۱) حسوں جی تقسیم ہوگا بارہ جھے بیوہ کے چودہ چودہ تین لڑکوں کے درسات ساتھ لڑکیوں کے مرحوم لڑکے کا حصیاس کا دارتوں میں تقسیم ہوگا۔ (آ کچے مسائل جلد ۱۲) بہنول سے ان کی جا سکیرا د کا حصہ معاف کروا تا

سوال: ہمارے معاشرے میں وراشت ہے متعلق بدروایت کی رہایہ کہ باپ کے انقال کے بعداس کی اولاد ہیں ہے ہمائی اپنی بہنوں اور ماں ہے بیکھوالیتے ہیں کہ انہیں جائیداد ہیں ہے کوئی حصہ بیس چاہیں ہوائیوں کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوکر اپنے جھے سے وستبردار ہوجاتی ہوجاتی ہیں۔ ای طرح باپ کی تمام جائیداد بیٹوں کونتقل ہوجاتی ہے۔ کیا شرع لحاظ ہے اس طرح معاملہ کرنا درست ہے؟ کیا اس طرح ببنیں اپنی اولا دکا حق خصب کرنے کی مرتکب بیس ہوتیں؟ اگر ببنیں اپنی اولا دکا حق خصب کرنے کی مرتکب بیں ہوتیں؟ اگر ببنیں اپنیں اپنی اولا دکا حق خصب کرنے کی مرتکب بیں ہوتیں؟ اگر ببنیں اپنیں اپنیں اپنیں اپنیں اپنیں ہوتیں؟ اگر ببنیں اپنیں اپنیں اپنیں اپنیں اپنیں اپنیں اپنیں اولا دکا دی فرکورہ حصہ طلب کرنے کا حق ہے؟

جواب: (۱) الله تعالی نے باپ کی جائدادیں جس طرح بیٹوں کاحق رکھا ہے ای طرح بیٹیوں کا میں رکھا ہے ای طرح بیٹیوں کا میں رکھا ہے اس لیے بھی جی جی تی رکھا ہے اتارہا ہے۔ اس لیے رفتہ رفتہ رفتہ بیڈ ہن بن کیا کہ لڑکیوں کاورا ثب جس حصہ لیٹا کو یاا یک جیب یا جرم ہے۔ لہٰ ذاجب تک انگریزی قانون دائے رہا کی کو بہنوں سے حصہ معاف کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی اور جب سے یا کستان میں شرعی قانون وراثت نافذ ہوا بھائی لوگ بہنوں ہے کھوالیتے ہیں کہ آبین حصر ہیں جا ہے۔

مید طریقہ نہایت غلط اور قانون النی سے سرتائی کے مطابق ہے۔ آخر آیک بھائی و دسرے
کے تق میں کیوں دستبر دارنہیں ہوسکتا؟ اس لیے بہنوں کے تام ان کا حصہ کر دینا چاہیے۔ سال دو
سال کے بعد اگر وہ اپنے بھائی کو دینا چاہیں تو ان کی خوشی ہے ور شہوجود و صورتحال میں وہ خوشی
سال کے بعد اگر دو اپنے بھائی کو دینا چاہیں تو ان کی خوشی ہے در شہوجود و صورتحال میں وہ خوشی
سے نہیں چھوڑ تیں بلکہ رواج کے تخت مجبور آجھوڑتی ہیں۔

(۲) اگر کسی مین نے اپنا حصہ واقعتاً خوشی ہے چھوڑ دیا ہے تو اس کی اولا وکومطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اولا وکا حق مال کی وفات کے بعد ثابت ہوتا ہے۔ مال کی زندگی میں ان کا مال کی جائیداو پر کوئی حق نہیں ان کا مال کی جائیداو پر کوئی حق نہیں اس کے حق میں دستیر وار ہوجا نمیں تو اولا واس کوئیس روک سکتی۔

وارثوں میں بیٹا بیٹی ہیں بیٹاز مین کا خالی حصہ بیٹی کودینا جا ہتا ہے اور تغییر شدہ خود لینا جا ہتا ہے

موال: ایک شخص کا انقال ہو گیا اور توں میں صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔اس کی اہلیہ کا اور ماں باپ کا انتقال مرحوم کی زندگی میں ہو گیا تو مرحوم تر کہاس کے بیٹا اور بیٹی میں کس طرح تقتیم ہوگا؟ مرحوم کے ترکہ بیں ایک مکان ہے مکان کے اسکے حصہ بیں تقبیر ہے اور پچھلا حصہ کملی جگہہ ہوگا؟ مرحوم کے تین حصے کر کے بھائی اپنی بہن ہے کہتا ہے کہتم یے کلی جگہ جو ایک حصہ کے بفتدر ہے سائی بہن سے کہتا ہے کہتم ہے کلی جگہ جو ایک حصہ کے بفتدر ہے سائی بہن اس پر داختی ہے وہ کہتی ہے کہ اس جس میر انقصان ہے تو شرعاً بھائی کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا

جواب: صورت مسئولہ میں حقوق حقد مریکی الارث اواکرنے کے بعد مرحوم کے کل ترکہ
کے تین جھے ہوں گئے بیٹے کو وو جھے اور بیٹی کوا یک حصہ ملے گا بھائی اپنی بہن کو مکان میں سے کھلی
جگہ (جس میں تقییر نہیں ہے) ویٹا چاہتا ہے اور تقییر والا حصہ خود لیٹا چاہتا ہے۔ اگر بہن اسے لیٹے پر
ول سے رامنی نہ ہوتو بھائی کو بیتی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہن کو بیجگہ لیٹے پر مجبود کر سے ترکہ میں جو چیز
ہوتی ہے اس کے جر ہر جزو میں تمام وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ لہذا کوئی وارث اپنی مرمنی سے
دوسر سے وارث کا حصہ متعین کر کے اس کو وہ حصہ لیٹے پر مجبود نہیں کر سکتا۔ شرعا اس کو بیچی حاصل
خہیں ہے۔ ہدا بیاولین میں ہے:

الشركة ضربان شركة املاك و شركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رجلان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه (هدايه اولين ص٢٠٠ كتاب الشركة)

فتح القدريم فوا كرظهيريه القل كياب:

ان الشركة اذا كانت بينهما من الابتداء بان اشتريا حنطلة او ورثاها كانت كل حبة مشركة بينهما. النج (فتح القدير مع عناية ص ١٥٣ ا ج٦ كتاب الشركة)
دونون عبارتون كا خلاصه بيب كه شركة كى دوقتمين بين: لشركة الملاك شركة عقود شركت الملاك بيب دواً وميون في الله كالمركة كى دوتمين بين الشركة الملاك شركة عقود شركت خريدى تو وهان دونون كورميان مشترك بوكى اور دونون بين يا دواً وميون في ليا كي ماتحى خريدى تو وهان دونون كدوميان مشترك بوكى اور دونون بين سيكى ايك كے ليا بين ماتحى كدهم بين اس كى اجازت كے بغيرتفرف كر ناوراستهال كرنا جائز نبين بياورشركت جب بالكل ابتداء سي بوجيد دواً وميون في كر كابوراستهال كرنا جائز نبين بياورشركت جب بالكل دونون كي درميان مشترك بوكا در بداريا ولين في القدير)

عناميشرح بداييي ايك مسئله كي تشريح كرتے ہوئے فرمايا:

ان صاحب عشرة اسهم يكون شريكاً لصاحب تسعين سهماً في جميع

الدار على قدر نصيبها منها وليس لصاحب الدران يدفع صاحب القليل من جميع الدار في قدر نصيب من اي موضع كان.

عبارت کا مطلب ہے کہ ایک مکان میں دوخف حصد دار ہیں۔ ایک مخف کے نوے ۹۰ جھے ہیں اور دوسرے کے دن تو رہ ۱۹ جھے ہیں اور دوسرے کے دن تو دونوں اپنے اپنے حصے کے بقدر پورے مکان میں شریک ہیں۔ لہذا جس مخف کا حصد نیادہ ہاں کو بیش ہیں ہے کہ اپنے ساتھی کو جہاں سے جا ہے حصہ دے دے۔

(عنایه شرح هدایه ص۲۷۵ج۲ مع فتح القدیر تحت المسئلة ومن اشتری عشرة اذرع من مأته ذراع من دار او حمام کتاب البیوع)

لہٰذاصورت مسئولہ بیں کوئی ایک صورت نکالی جائے کہ دونوں بیں سے کسی کا نفصان نہواور ہرا یک کوا تنا حصال جائے جتنا کہا سکاحق ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ ( فناویٰ رہیمیہ جامی ۲۸۲) وراشت کی جگہ کڑکی کو جہیڑ ویتا

سوال: جہز کی لعنت اور وہاء ہے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ بعض اوگوں نے میہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم جہز کی شخال جس اپنی جٹی کو' ورشہ' کی رقم وے دیتے ہیں۔ کیا میمکن ہے کہ باب اپنی زندگی میں ہی ورشہ بٹی کو دے دے؟ جہز کے نام براوراس کے بعداس سے سبکدوش ہوجائے؟

جواب: ور ثانو والدین کے مرنے کے بعد ہوتا ہے ٔ زندگی میں نہیں۔البتہ اگراڑ کی اس جہز کے بدلے اپنا حصہ چھوڑ دے تو ایسا کرسکتی ہے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲) ماں کے سوٹھ علمہ مجھے بیٹس مراہ یہ

مال کی وراشت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے

سوال: ہماری والدہ کا انتقال ہوئے تقریباً ساڑھے آٹھ سال ہو بھے ہیں ہم چار بہنیں اور دو
بھائی ہیں۔ ہماری والدہ کے ورث پر ہمارے والدصاحب اور بھائیوں نے قبضہ کررکھا ہے۔ تمام جائیداد
اور کاردبارے والداور بھائی مالی فائدہ اٹھارہ ہیں ہم بہنیں جب والدصاحب ہے اپنا حصہ مائلتی ہیں و کہتے ہیں بیٹیوں کا مال کے ورثہ میں کوئی حصہ ہیں ہوتا اور بیسب میراہے؟

جواب: آپ کے والد کا پیکہنا غلط ہے کہ ماں کی وراشت میں بیٹیوں کا کوئی حصہ بیں ہوتا۔ بیٹیوں کا حصہ جس طرح باپ کی میراث میں ہوتا ہے ای طرح ماں کی میراث میں بھی ہوتا ہے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے اس پر آپ کی والدہ کا تر کہ ۳۳ حصوں پرتقسیم ہوگا۔ آٹھ جھے آپ کے والدہ کے جین ۲۷ دونوں بھائیوں اور ۳۲ ساول ہے در آپ کے مسائل جلد ۲)

# لڑ کے اور لڑکی کے در میان وراثت کی تقسیم

سوال: اگرمسلمان متوفی نے ایک لا کھروپے تر کہ میں چپوڑے اور وارثوں میں ایک لڑکا اور دولڑ کیاں ہوں تو از روئے شریعت ایک لا کھروپے کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ کیا ہماری عدالتیں مجمی اسلامی قانون وراثت کے مطابق نیصلے کرتی ہیں؟

جواب: اگرادرکوئی دارث نہیں تو مرحوم کی بھیٹر وتکفین ادائے قرضہ جات اور باتی ماندہ تہائی مال میں دصیت نافذ کرنے کے بعد (اگراس نے کوئی دصیت کی ہو) مرحوم کا تر کہ چارحصوں میں تقسیم ہوگا۔ دو جھے لڑکے اور ایک ایک حصہ دونوں لڑکیوں کا۔ ہماری عدالتیں بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ (آکے مسائل اور ان کامل)

## بھائی بہنوں کا وراثت کا مسئلہ

سوال: ہم تین بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ ہماری والدہ اور والد انتقال کر پکے ہیں۔ ایک مکان ہمارے والدہ فروخت کررہے ہیں۔ مسئلہ سے مکان ہمارے ورثہ میں جیموڑ اہے جس کو ہم \*\*\* ۵۰۱ روپے میں فروخت کررہے ہیں۔ مسئلہ سے کہ بہنوں کے جصے میں کیا آئے گا اور بھائی کے جصے میں کیارتم آئے گی؟ ہم مسلمان ہیں اور سی عقیدے ہے تعلق رکھتے ہیں؟

جواب: آپ کے والد مرحوم کے ذمہ کوئی قرض ہوتو اس کوا داکر نے اور کوئی جائز وصیت کی ہو
تو تہائی مال کے اندرا سے بوراکر نے کے بعد اس کی ملکیت میں چھوٹی بڑی منقولہ غیر منقولہ جتنی
چیزیں تھیں وہ پانچ حصول پرتقبیم ہوں گی۔ دو حصے بھائی کے ہیں اور ایک ایک حصہ تینوں بہنوں کا۔
(آپ کے مسائل جلد ا)

# وراشت میں لڑ کیوں کومحروم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے

سوال: تفتیم سے پہلے ہمارے نا نا کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ میان درمیان میں پجو بھی کیا ہولیکن مرنے سے بھی عرصہ پہلے انہوں نے برنس روڈ میں ایک چائے خانہ کھولا ہوا تھا جس کو بعد میں مشمائی کی دکان میں تبدیل کرلیا۔ دکان پکڑی کی تھی اور بڑے بیٹے کے نام تھی۔ بعد میں دکان چل پڑی اور بہت مشہور ہوگئ بڑے جیئے نے اپنے بھائیوں میں وہ دکا نیس بانٹ لیس اس طرح نا نا کے مرنے پر بچوں نے صرف بھائیوں میں جائید آتھیم کردی لڑکیوں کو بچونییں دیا۔ پچھ عرصے کے بعد نانی کا انتقال ہوا انہوں نے جورقم نفتہ جھوڑی تھی لڑکوں میں تقسیم ہوگئ لڑکیوں کو بچونییں ملا۔

اب مولاناصاحب! آپ سے عرض ہے کہ آپ سے صورت حال کا انداز ولگا کر جواب دیجئے کہ کیا ان لوگوں کا بیطر زمل تھیک ہے؟ کیااس سے مرتے والوں کی روعیں بے چین نہوں گی؟ ویسے بھی ہم نے اپنے برزگوں سے سناہے کہ جن داروں کا جن کھانے والا کبھی پھلٹا پھولٹا نہیں؟

جواب: بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت ہے محردم کرنا بدترین گناہ کبیرہ ہے آپ کے نانا نائی تو اس کی سزا بھگت ہی رہے ہوں گے جولوگ اس جائیداد پر اب نا جائز طور پر قابض ہیں وہ بھی سزا ہے جج نہیں سکیس مجے لڑکوں کو چاہیے کہ بہنوں کا حصہ ذکال کران کو دے دیں۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

کیا بچیوں کا بھی دراشت میں حصہ ہے؟

سوال: ہم پائی جین بھائی جین دو بھائی اور تین بہنیں سبشادی شدہ جیں۔ ہاں باپ حیات بین ہم بھائی جس مکان بیں رہ رہے جیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے چونکہ ہم بھائیوں کی بیویاں ایک جگہ د ہما پین نہیں کر تیں اس لیے ہم نے یہ مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکان کا سودا بھی ہو گیا ہے۔ اب صور تحال میں ہے کہ جب بہنوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہم مکان فروخت کررہے ہیں انہوں نے بھی مکان میں جھے کا مطالبہ کر دیا۔ بیس نے ان سے کہا کہ باپ کی جائیداد بیس بیٹیوں کا حصر تہیں ہوتا جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پر اصرار کر رہی جیں۔ مولا نا صاحب اب آب ہماری بہنوں کو سمجھا کی بوتا جبکہ بہنیں اپنا حصہ لینے پر اصرار کر رہی جیں۔ مولا نا صاحب اب آب ہماری بہنوں کو سمجھا کی کہ باپ کی جائیداد میں ان کیوں کو تہنیں ہوتا اور مولا نا صاحب اگر ہیں ہی غلطی پر ہوں تو ہراہ کرم کہ باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کا حق نہیں ہوتا اور مولا نا صاحب اگر ہیں ہی غلطی پر ہوں تو ہراہ کرم کتاب وسنت کی روثنی ہیں بیہ تا کیں کہ کیا ہماری بہنیں بھی اس جائیداد میں سے حق دار ہیں اور اگر جیں تو بہنوں کے جصے میں کئی رقم آ ہے گی؟ آپ کا احسان مندر ہوں گا؟

جواب: بيتو آپ نے غلط لکھا ہے کہ باپ کی جائيداد شل بيٹيوں کا حصر نہيں ہوتا۔ قرآن کريم نے بیٹی کا حصہ بیٹے ہے آ دھا بتایا ہے۔ اس لیے بیکہنا تو جہالت کی بات ہے کہ باپ کی جائيداو میں بیٹیوں کا حصہ بیس ہوتا۔ البتہ جائيداد کے جصے والد کی وفات کے بعد لگا کرتے ہیں اس کی زندگی شن نہیں۔ اپنی زندگی میں اگر والد دیتا جا ہے تو بہتر یہ ہے کہ سب کو برابر دے لیکن اگر کسی کی ضرورت واحتیاج کی بناء پر زیادہ دے وی تو گنجائش ہے۔ بہر حال آپ کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کو مجمی دیں۔ بھائیوں کا دوگنا حصہ اور بہنوں کا اکبرا۔ (آپ کے مسائی اوران کا حل جلد ہ

سوتیلے بیٹے کا ہاپ کی جائیداد میں حصہ

موال: کیاسو تیلے بیٹے کو باپ کی جائیدا و سے حصد ال سکتا ہے جب کہ شاوی کے وقت وہ بچہ اپنی مال کے ساتھ آیا ہوا دراب اپنے بچول کے ساتھ الگ اپنے گھریش رہتا ہے؟ جواب: اس بج كاسوتيل باب كى وراثت بس كوئى حصرتين بــ (آ كيمسائل اوران كاحل جلد ١٠)

مرحوم کے ترکہ میں دونوں بیو یوں کا حصہ ہے

سوال: مارے والدی ووشاویاں تھیں کہلی ہوی ہے ہم وو بھائی اور دوسری ہوی ہے ایک از کی ہے ہمارے والدی دوشاویاں تھیں ہاری از کی ہے ہمارے والد صاحب کوفوت ہوئے تقریباً دس سال گزر بچے ہیں اور اس عرصہ ہیں ہماری دوسری والد و نے دوسرا عقد کرلیا جس ہے ان کے تین بچے ہیں۔ اب ہم اپنے والدی وراشت منقولہ وغیر منقولہ کوتھیم کرتا چاہتے ہیں۔ اب آپ بتا کیں کہم ہیں سے ہرایک کوکٹنا حصہ ماتا ہے اور ہماری دوسری والد و کوکٹنا حصہ ؟ اگر شرعا ان کاحق ہو؟ ذراتفعیل سے بتا کیں مہر یانی ہوگ ؟

جواب: آپ کے والد مرحوم کاتر کہاس کی دونوں ہو یوں اور اولا دھی اس طرح تقسیم ہوگا۔ بہلی ہوی ۵ دوسری ہوی ۵ لڑکا ۴۸ لڑکی ۱۳ لڑکی ۱۳ کر کا ۲۸

لین کل ترکہ کے ۸۰ جھے بنا کر آٹھویں حصہ کی روسے دونوں بیو یوں کو ۱ جھے (ہرایک کو ۵۵ جھے کر کے ملیں گے اور بقیدہ کے جھے اس کی اولا دیٹس اکہراد ہراکے حساب سے تقسیم ہوں گے ) دونوں لڑکوں کو ۲۸ ۲۸ کر کے اورلڑ کی کو ۱۳ جھے ملیں گے۔الغرض مرحوم کے ترکہ بیس دومری بیوی کا جمہ حصہ ہے۔ (آپ کے مسائل اوران کا حل جلد ۲) ...

دوبيو يول اوران کی اولا دميں جائيداد کی تقسيم

سوال: ایک مخف کی دو ہویاں ہیں۔ایک سے ایک اور دوسری سے تین اڑکے ہیں۔ وہ
اپنی جائیدادان پرتقسیم کرنا چاہتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائیداد دونوں ہویوں ہیں تقسیم ہوگی
اور بعض لوگ کہتے ہیں کرنہیں چاروں اڑکوں میں تقسیم کرنا ہوگی۔شریعت کی رو سے اس جائیداد کو
کس طرح تقسیم کیا جائے؟

جواب: شرعاً اس کی جائیداد کا آٹھواں حصد دونوں ہو یوں کے درمیان اور باتی سات جھے چاروں لڑکوں کے درمیان امر ۳۶ جھے کرلیے چاروں لڑکوں کے درمیان مساوی تفتیم ہوں گے۔ گویا اس کی جائیداد کے اگر ۳۶ جھے کرلیے جائیں تو ان بیس سے دودو جھے دونوں ہو یوں کولیس گے اور باتی ۲۸ جھے چارلڑکوں پرسات جھے نی لڑکا کے حساب سے برابر تفتیم ہوں گے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

مرحوم کا تر کہ کیسے تقسیم ہوگا جبکہ والد بیٹی اور بیوی حیات ہول سوال: میرانام غزالہ شفیق احمہ ہے میں اپنے والد کی اکلوتی بنی ہوں میری پیدائش کے دوسال بعد میر بے والدین جی علی تدگی ہوگئ تھی اس کے پانچ سال بعد میر بوالد نے ووسری شادی کرلی تھی کی اس سے کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ اب مسئلہ بیہ کہ میر بوالد کا انتقال ہوگیا ہے اور ان کا ایک مکان اور دکان جو ۹ گز پر ہے جو کہ پہلے میر بواوا نے (جو ماشا ماللہ حیات ہیں) خرید اور بنوایا تھا اور اپنے اپنے شفق کے نام گفٹ کرویا تھا اور اس کے تھن سال بعد میر بے والد کا انتقال ہوگیا اب جب کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی ان کی دوسری ہوئی اور ان کے والد حیات ہیں۔ مہر مانی کر کے آپ بے بتا کی کے والد کے انتقال کے بعد ہم سب کا کتنا حصہ بنر آہے؟

جواب: آپ کے مرحوم والد کا کل تر کہ (اوائے ماو جب کے بعد لینٹی اوائے تر ضہ جات اور نفاذ وصیت کے بعد) آٹھ حصول میں تقتیم ہوگا۔ آٹھواں حصہ آپ کی سوتنلی والدہ کا میار جھے (لیمن کل ترکہ کا آ دھا) آپ کا اور باقی ماندہ تین جھے آپ کے دادا کے ہیں۔

اور ہاں! آپ نے یہ بین لکھا کہ آپ کی دادی صاحبہ بھی زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ شہری زندہ ہیں یانہیں؟ اگر دادی صاحبہ شہوں تب تو مسئلہ وہی ہے جو میں نے اوپر لکھ دیا اور اگر دادی صاحبہ بھی موجود ہوں تو کل ترکہ کا چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اس صورت میں ترکہ کے ۲۲ جصے ہوں گے ان میں ۳ مرحوم کی ہیوہ کے ۴ والدہ کے۔

مرض الموت كى طلاق سے حق ورا ثت ختم نہيں ہوتا

سوال: ایک شخص نے مرض الموت کی حالت بٹس بیوی کوطلاق دی اس کے چندون بعدوہ اس بیاری سے فوت ہوگیا تو کیااس مطلقہ عورت کوخاوند کی میراث سے حصہ ملے گایانہیں؟

جواب: مرض الوفات میں طلاق وینے سے خاوند کے بارے میں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ شاید اس نے بیوی کو میراث سے محروم کرنے کے لیے بیاقدم انھایا ہو اس لیے ازروئے شرع مرض الموت میں طلاق دینے سے مورت کاحق میراث ختم نہیں ہوتا۔

لما في الهندية: الرجل اذا طلق امرأته طلاقاً رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما يتوارثان بالاجماع. (الفتاوي الهندية ج اص ٢ ٢ ١٣ الباب الخامس في طلاق المريض) رقال العلامة ابن عابدين: الطلاق اذا كان رجعيًا ترثه وكذا يرثها لوماتت في نعذة. (ودُالمحتار ج ٢ ص ٢ ٢ ١٩ باب طلاق المريض) وَمِثلُهُ في كزالدقاتق على

هامش البحر الوانق ج ٣ ص ٣ ٢ باب طلاق المريض) (فتاویٰ حقانيه ج ٣ ص ٥٧٩) مرحوم کی ورا ثت کے مالک بھتیج ہول گے نہ کہ بھتیجیاں

سوال: الف ب ج تینوں بھائی فوت ہوگئے۔(د) جولا ولد ہے زندہ رہا۔ اس کی زندگی میں اس کی اہلیہ بھی فوت ہوگئی۔ اب (د) بھی فوت ہوگیا ہے۔ (د) نے انقال کے وقت اپنے پیچھے ایک مکان اور پیجھنا فی تقریباً ایک لا کھ روپ بنتی مکان اور پیجھنا فی تقریباً ایک لا کھ روپ بنتی ہے۔ (د) کا ما سوائے تینوں بھائیوں کی اولا و کے اور کوئی وارث نہیں ہے اب بیتر کہ س کو ملے گا؟ جواب: شرعاً اسکے وارث اسکے بیتیج ہوئے کے بھیجیاں وارث نہیں ہوگ۔ (آ کے مسائل جلد) جواب: شرعاً اسکے وارث اور لڑ کیوں میں برابر تقسیم کرنا

سوال: جناب محترم! ہمارے ایک جانے والے جو کد دیندار بھی ہیں ان کے تین لڑکاور تین الرکیاں ہیں جو کہ سب شادی شدہ ہیں۔ ان صاحب کا بیارادہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد کواولاد ہیں برابرتقبیم کردیں کیونکہ ان کا بیہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ایبانیس کرسکا۔ وہ ایباس لیے کرتا چاہیے ہیں کہ وہ اپنی تالائق ہے اوب لڑکوں لڑکیوں کو مزادیتا چاہیے ہیں اس کے بارے ہیں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیا وہ ایسا کرنے کے مجاز ہیں یانہیں؟

جواب: اپنی زندگی میں اپنی جائیدا داپنی اولا دمیں (خواہ لڑ کے ہوں یا لڑ کیاں) برایر تقلیم کر سکتے ہیں۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

مرحومه كاجبيز حق مهروارثوں ميں كيے تقسيم ہوگا

سوال: میری بیوی تین ماہ قبل بین بی کی کی ولا دت کے موقع پر انقال کر گئی کیان بی خدا کے فضا سے خیر بت سے میرے پاس ہے۔اب مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ:

(الف)مرحومه جوسامان جيزين اين ميك عدائي تحى اسكانقال ك بعدس كاموكا؟

(ب) میرے مسرال دالے مرجومہ کی رقم میں مہر کا مطالبہ کررہے ہیں حالا تکہ مرحومہ نے زبانی طور پراپی زندگی میں بغیر کسی دباؤ کے دور تم معاف کردی تھی؟

جواب: مرحومه کاسامان جیز کتی میرادر درسراسامان وغیره دارٹوں میں مندرجہ ذیل طریقے ہے تختیم ہوگا: حتی میر معاف کرنے کے سلسلے میں اگر مرحومہ کے دالدین منکر ہیں اور حتی مبر کا مطالبہ کرتے ہیں اور شوہر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو معافی کا پچھا عتبار نہیں ہوگا اس لیے حق مہر بھی ورثا وہیں تقسیم ہوگا۔ مرحومہ کی جائیداد منقولہ وغیر منقولہ زیورات وحق مہر وغیرہ کو تیرہ حصوں ہیں تقسیم کر کے شو ہرکو تین جھے بٹی کو چھے حصے والدہ کو دو حصے اور والد کو دو حصے لیس گے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲)

# بیوی کی جائیدادے بچوں کا حصہ شوہرکے پاس رہے گا

سوال: کیا فد مب اسلام میں بیوی کی حجھوڑی ہوئی دولت ہوتو بچوں کی بہتر تربیت اور ضرورت پرشو ہرکوئ نبیس ہے کہ وہ چیے کو ہاتھ لگائے حالانکہ میتھم ہے کہ چیے کوکسی قانونی طریقے سے بچوں کو ہالنے ہونے تک ادائیگی کرواوے؟

جواب: بیوی کی چھوڑی ہوئی دولت میں ہے جو حصہ بچوں کو پہنچے دہ بچوں کے والد کی تحویل میں رہے گا اور وہی ان کی ضروریات پرخرچ کرنے کا مجاز ہے۔ (آ کیے مسائل اوران کا حل جلد ؟)
مرحوم شوہر کا ترکہ الگ رہنے والی بیوی کو کتنا ملے گا؟ نیز عدت کننی ہوگی؟
سوال: بیر ہے شوہر کا انتقال ہوگیا ہم دونوں کا ٹی عرصے الگ رہے بیا ہے والدین کے باس دہتے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ ۔ انتقال کے وقت میں باس رہنے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے اور میں اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ ۔ انتقال کے وقت میں باس کے گھر گئی اور بعد میں اپنی والدہ کے گھر میں ون عدت گزار ہے میراؤ رابعہ معاش نوکری ہے اور چھٹی کی تھی گئی کی این کے الیہ معاش نوکری ہے اور چھٹی کی تھی گئی کی عدت ہوگی ؟

جواب: شوہر کی وفات کی عدت جار میہنے دی دن ہے اور بدعدت اس مورت پر بھی لازم ہے جوشو ہر سے الگ رہتی ہو۔ آپ پر جار مہینے دی دن کی عدت لازم تھی۔ اپٹی شا دی خو د کر بنیوالی بیٹیوں کا باہیے کی وراثت میں حصہ

سوال: میر ایک دشتہ وار کے تمن بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں میں سے ایک بیٹی نے باپ کی زندگی ہیں اپنی مرضی سے شادی کی اور ایک نے باپ کے انقال کے بعد شادی اپنی مرضی سے کی کیونکہ اب باب کا انقال ہو چکا ہے اور بھائیوں میں سے بڑا بھائی اپنے باپ کی جائیداد کا وارث بن بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن دو بہنوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے ان کا باپ کی جائیداد میں سے کوئی حصر نہیں ہوتا۔ جن دو بیٹیوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور وہ دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کہوائی دونوں باپ کی حقیقی بیٹیاں ہیں کیاان دونوں بیٹیوں کا اپنے باپ کی وراثت میں اسلام کی روے حصر ہوتا ہے؟

جواب: جن بیٹیوں نے اپنی مرضی کی شادیاں کیس ان کا بھی اپنے باپ کی جائیدادیس دوسری بہنوں کے برابر حصہ ہے۔ بڑے بھائی کا جائیداد پر قابض ہوجانا حرام اور ناجائز ہے۔ اے چاہیے کہ اپنے باپ کی جائیداد کودس حصوں میں تقسیم کرئے دودو حصے بھائیوں کودیتے جا کیں اورایک ایک بہنوں کو۔واللہ اعلم (آپ کے مسائل جلد ۲)

مطلقه كي ميراث كاحكم

سوال: اگر عدت کے دوران مطلقہ کے خاوند کا انتقال ہوجائے تو کیا مطلقہ معتد ہ کو خاوند کی جائیدا دیس ارث کاحق مل سکتا ہے یانہیں؟

جواب: اگر مورت کے مطالبہ پر خاوند نے طلاق دی ہوتو ایس حالت میں مطلقہ حق وراشت سے محروم رہے گی اس کے علاوہ چونکہ معتدۃ خاوند کے نکاح میں پابند رہتی ہے اس لیے اس کو میراث سے حصہ ملے گا۔ اگر چہ مورت مطلقہ مغلظہ تی کیوں ندہو۔

لما في الهندية: الرجل اذاطلق امرأته طلاق رجعيًا في حال صحته او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثمّ مات وهي في العدّة فانهما يتوارثان ..... ولو طلقها طلاقاً بائنًا او ثلاثًا ثمّ مات وهي في العدّة فكذّلك عندنا ترث. الخ (الفتاوي الهندية ج ا ص ٢٢٣ الباب الخامس في طلاق المريض)

رقال العلامة عالم بن العلاء الانصاري: اذا طلق المريض امرأته طلاقاً رجعيًا ورثت مادامت في العدّة وفيه. ولو طلقها بائناً او ثلاثاً ثم مات وهي في العدّة فكذلك عندنا ترث. (الفتاوئ التاتارخانية ج٣ص٧٥٥ الفصل العشرون في طلاق المريض كتاب الطلاق) وَمِثْلُهُ في ردالمحتار ج٢ص٥٢٥ باب طلاق المريض) (فتاوئ حقانيه ج٣ ص ٥٨١)

(۱) صرف لڑکیاں ہوں تو بھائی بہن گوتر کہ میں استحقاق ہوگا یا ہیں؟ (۲) اپنی زندگی میں اولا دکوجائیداد کا ہبہ؟

سوال: ہم تین بھائی اور دو بہنیں ہیں باپ کی ملکت کا کمل بٹو ارہ ہو چکا ہے رہی ہیں ہیں ہی الگ الگ ہے منشا وسوال بیہ ہے کہ میری چولڑ کیاں ہیں لڑ کے تین ہیں تو کیا میرے مال ہیں سے میرے بھائی اور بہنوں کو بھی ور شہ ملے گا اور ملے گا تو کتنا؟ (۲) میں اپنی حیاتی میں اپنی لڑکیوں کو اپنی ملکیت بخشش کرسکتا ہوں یانہیں؟ اگر کرسکتا ہوں تو کس طریقہ ہے؟

جواب: عورت (بیوی) ہوتو آ تھویں حصد کی وہ تی دار ہے اورائز کیاں چھ ہیں وہ آپ کے ترکہ میں ہے دو مگف اورا کی تی دار ہیں۔ آپ میں برابر مرابر تقسیم کرلیں اس کے بعد جو بچاس کا اس کے بعد جو بچاس کا اس کے بعائی بہن تی وار ہو تھے اور للذ کرمشل حظ انتہیں کے اصول پر بھائی کو دو حصاور بہن کوایک حصد ( بعنی ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر لے گا ہے تھم آپ کی وفات کے بعد کا ہے بھائی بہن شرعا وارث ہے۔
آپ اپنی زندگی میں کیوں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں صرف اپنی بیوی اورائز کیوں کو دیں گے اور جو کچھ دینا ہواس پر قبضہ بھی کرادیں تو قانو نااگر چداڑ کیاں اور بیوی مالک اورائز کیوں کو دیں گا گر بھائی بہن محروم ہوں گے اوران کو تحروم کرنے کا گناہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کو گناہ بین جا تھی گی گر بھائی بہن محروم ہوں گے اوران کو تحروم کرنے کا گناہ ہوگا۔ اگر آپ اپنے کو گناہ ہے بچانا چاہتے ہوں اور زندگی میں تقسیم کرنا مغروری ہوتو بہتر صورت میں ہوتا نہ بڑنے بعد بیوی کو لیے بھتر رضرورت الگ نکال لیجئے کہ آئندہ آپ کو دوسروں کا مختائ ہونا نہ بڑنے بعد بیوی کو لیے بھتر رضرورت الگ نکال لیجئے کہ آئندہ آپ کو دوسروں کا مختائ ہونا نہ بڑنے بعد بیوی کو آٹران بھد چھڑ کیوں کوکل مال کے دو جھے اوراس کے بعد جو بچاہ پر بتا ہے ہو نے طریقہ کے مطابق بھائی کو دو جھے اور بہن کو ایک حصد دیا جائے انشاہ الند اس صورت میں ہرا کیک کوا بنا حق ال مطابق بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایف اعظم بیا صورت میں ہرا کیک کوا بنا حق النہ اعلی عامل کے دو حصے اوراس کے بعد جو بچاہ پر بتا ہے ہو کے طریقہ کے مطابق بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصد دیا جائے انشاہ الند اس صورت میں ہرا کیک کوا بنا حق ال

زندگی میں اپنی لڑ کیوں کوجا ئیدا تقسیم کردینا

سوال: میری صرف لڑکیاں ہیں بھائی بہن صاحب مال ہیں اور ایک دوسرے کی وراشت کی تمنا نہیں رکھتے اس حال ہیں بھی کیا میرے بھائی بہنوں کو ترکہ ہیں ہے دیا جائے گا؟ اگر میرے بھائی بہن رامنی ہوں تو ہیں اپنی لڑکیوں کو اپنی جائیدا دوغیرہ بطور جبددے سکتا ہوں؟ رہنمائی فرما کیں!!!

جواب: انقال کے بعد ترکہ تعقیم شری تھم ہے جو بھی شر عا دارث ہو شریعت کے قانون کے مطابق
اے اس کا حق ملتا ہے وہ الدار ہو یا غریب تعقیم وراخت اپنی مرضی کی چیز نہیں کہ جے چاہیں دے دے اور
جے چاہیں نددیں اور جوشری دارث ہے اے بھی بیدتی نہیں کہ اپنا حصہ نہ لے بلکہ شرعاً اسے اس کا حصہ ملے
گا ہاں لینے کے بعدا ہے تی حاصل ہے کہ جے چاہے بخشش کے طور پر دے دے اور اپنی زندگی ہیں جو پہنے
دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقیم بالفاظ دیکر تقیم دراخت نہیں۔ یہ ہمہ اور بخشش ہے اور انسان کوشری حدود میں
دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقیم بالفاظ دیکر تقیم دراخت نہیں۔ یہ ہمہ اور بخشش ہے اور انسان کوشری حدود میں
دیا جاتا ہے وہ ترکہ کی تقیم بالفاظ دیکر تقیم وراخت نہیں۔ یہ ہمہ اور بخشش ہے اور انسان کوشری حدود میں
دیا جاتا ہے دہ ترکہ کی تقیم بالفاظ دیکر تقیم وراخت نہیں۔ یہ ہمہ اور بخشش ہے اور انسان کوشری صدود میں

مال کمی کودے و بے تو نیت سیحے شہونے کی وجہ ہے گئی گار ہوگا اورا گروارٹوں کو تحروم کرنے کی نیت نہ ہوا اور نہ نی دل ہے اس پر راضی ہوں اور محض اس خیال ہے کہ میرے انقال کے بعد لڑکیاں پر بیٹان نہ ہوں اپنی زندگی میں بخشش کر کے قبضہ دے کر مالک و مختار بنادے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ (فآوی رجمیہ )

بہن کون نہ دیا جائے تو کیا تھم ہے؟

سوال: ترکتقتیم کرنے کے بارے میں بھائی کی نیت خراب ہے کینی باپ کے ترکہ میں سے بہنوں کاحق دینے کے لیے بھائی راضی نہیں ہے تواس کے لیے شری تھم کیا ہے؟

جواب: میراث کی تقییم کے بارے میں شرعی تھم نہ ماتا اور لڑکیوں کو ان کے تقی ہے محروم کرنا اور ان کو ان کا تقییم کے بارے میں شرعی تھم نہ ماتا اور ان کو ان کا تقییم کے بارے میں فرا کا کا م ہے بلکہ صد کفر تک بھتی جانے کا اندیشہ ہے۔ خدا کے پاک نے اپنے کلام پاک میں وراشت کے قانون وقواعد بیان کرنے کے بعد صری الفاظ میں فر مایا: "و من یعص الله ورسوله و یتعد حدوده ید خله نار اُ خالداً فیها و له عذاب مهین" (یعنی اور جوکوئی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی کرے گا اور اس کی مقررہ حدود ہے تجاوز کرے گا اور اس کی مقررہ حدود ہے تجاوز کرے گا اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اُنکار کرنا عذاب ہے۔ اُنکار کرنا عنوا اللہ اللہ علیہ بنول کو ان کا حق دینا ضروری ہے اُنکار کرنا عنوا کی ان کا تا ہے۔ اُنکار کرنا عنوا کی انتہاء کی بالصواب فی کا دیا کہ دینا ضروری ہے اُنکار کرنا کو کرنا ہے۔ اُنکار کرنا ہے۔ اُنکار کرنا ہے۔ اُنکار کی انتہائے کی کو انتہائی کی انتہائی کی انتہائی کی کا خوال کی انتہائی کی کا خوال کی کا کی کا کی کو انتہائی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو

# ميراث ہے متعلق چندسوالات

سوال .....زیدصاحب رشد و جرایت فوت ہوا اس کے دولا کے (عمر و بالغ اور خالد نا بالغ فی مسال .....زیدصاحب رشد و جرایت فوت ہوا اس کے دولا کے (عربی بالغ اور ایک نا بالغ اور دوز وجر تھیں زید نے وفات سے چند روز پہلے قرضہ تحربر کرایا جو پچپن سو ہوا۔ ان میں سے دوسوا تھارہ روپے متوفی نے خود ادا کر دیے اور باقی روپ کی نسبت بڑے عمر و سے کہا کہ جہیز و تکفین کے بعد پہلے میر اقر ضدادا کرنا پھر دوسرے کام کرنا اور ایک جرائے میں نے جرایک دارث کا حصہ ادا کر کے راضی کیا ہے محافظ مال ہندہ (غیر وارث) سے کہا کہ جو پچھ میرے پاس ہے وہ عمر دکو دے دینا کہ اس کا حصہ ہوا ور پانچ سورو پے جو شادی سے کہا کہ جو پچھ میرے پاس ہے وہ عمر دکو دے دینا کہ اس کا حصہ ہوا ور پانچ سورو پے جو شادی سے متعلق ہیں وہ بھی دے دینا پھر عمر و سے کہا کہ تو بھی اپنی طرف سے سورو پے دختر ہندہ کو دے دینا اور اپنے جھوٹے بھائی کی تعلیم وتر بیت کرنا عگر اراضی مکانات نے دورات پھید کہا گر حو بلی الگ

الگ ورثا وکود ہے رکھی تھی اور کھے جھے میں وہ محافظ مال رہتی تھی جب محافظ بیت اللہ کو چلے گئے تو وہ مکان عمر وکے قبضے میں آگئے اور زید نے عمر وکو انتقال سے بچر پہلے تھم ویا کہ دروازوں کا تقل لگا وہ کہ بندہ تحقق ہو جائے اور تو شے خانے پر جہاں محافظ تھے اس کا تقل لگ گیا تو مال غبن باہر نہ جائے گا عمر نے نقل لگا دیئے گرجس میں زید بیارتھا اس کو تقل نہ لگ سکا زید کا انتقال ہو گیا تو عمر و بخشن وغیرہ میں لگ گیا اور محافظ مال کا داؤ لگ گیا اور سب مال اسک ایسی مجدر کھ دیا کہ جہاں عمر وکا دور نہ تھا دو چار دن بعد عمر و نے محافظ ہے کہا کہ جو بچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ ہندہ نے کہا کہ عمر و میت سو دوست سو دوست سو دوست ہو گئی اور عمر و نے حسب وصیت سو دو ہے اس کو دیا ہے کا فظ نے ان رو پول اور بر تنول کے علاوہ عمر وکو بچھ نے دیا اور خود بیت اللہ کو چلی گئی اور حسب دھے لے اور وہ دیت اللہ کو چلی گئی اور حسب دھے لے اواور موافق تھے کے اور وہ بی کہا کہ جو بیکھی اور حسب دھے لے اواور موافق تھے کے دھر لے بھی ہوا ہ جو جا نمیدا دزید نے تقسیم نہیں کی تھی اور حسب دھے لے اواور موافق تھے کے قر ضد دوسب نے کہا کہ نہ محمد لیتے نے قرضہ دیں ج

عمرونے حسب وصت خانقاہ کی تغییر شروع کی اسی دوران حویلی کی جانب شال میں آگ لگ می تو عمرونے چاہا کر تغییر کراد ہے تب دالدہ خالداور نصیالی مانع آئے کہ ہم چیہ نہیں دے سکتے اپنا حصہ خواہ بنالور دوقد رح کے بعد تغییر کی اجازت ہوئی تو عمرونے تعویذ اور مدایا وغیرہ کی آمدنی سے دہ تیار کی۔

اورعمرونے اپنی ندکورد آمدنی سے پھیاراضیات ترید کی ہیں اور پعض مریدین نے ہبد کی ہیں اور بعض اور کول نے زید کوزمینیں ہبد کی تھیں مگر قبضد وکا غذات کمل نہ ہوا تھا عمرونے ان کو بھی اپنے قبضد میں لیا اس طرح مولی کیٹر ائیرتن اور مکانات زید نے تیار کئے ہیں اور سرکار کی طرف سے وہ معافیات جوزید کے وقت تصب اور زید کے انقال کے وقت بسبب قید دین حیات منبط ہوگئی تھیں عمروکے نام پھر واگذار ہوئی ہیں بلکہ بعض جدید اس کے نام ہوئی ہیں مگر کاغذات سے معلوم موتا ہے کہ وہ کل اس کے لئے ہیں جوزید کا جانشین ہواس سال ورہاء ہیں تقسیم کی پچھ بات چلی ہے فریقین کو فیصلہ شرکی منظور ہے لئذا ان امور کا جواب تحریر فرمائیں۔

ا۔جواراضیات اور پارہے وغیرہ عمر وکو ہبہ یار بمن مریدین یا غیر مریدین سے حاصل ہوئے ہیں ان میں باقی ورٹا وشریک ہیں یانہیں؟

جواب ..... زید کے درشہ زید کے ترکے سے حصہ پاکتے ہیں اور ترکہ وہ مال ہے جومیت بوفت موت اپنی ملک میں چھوڑ ہے اس جو چیزیں خاص عمر وکی ملک میں آئی ہیں ان

میں ورثا وزید کاحق نہیں ہوسکتا ہے۔

۲۔ حویلی جس طرح زیدنے ہروارت کودے رکھی تھی ای طرح ونی جائے یا دوبارہ تقسیم ہو۔ جواب .....حویلی جوزید نے تقسیم کر کے ہرایک کا قبضہ کرادیا تھا وہ ہر وارث کی ملک ہو گیا پس تر کہ ندر ہااوراس کی جدید تقسیم نہیں ہو کتی وہ ہی تقسیم بحال رہے گی۔

۱- بری حویلی ہے متعمل جھوٹی حویلی جوزید نے ذہین مشترک بیس تیار کرائی ہے کس طرح تعلیم ہو؟
جواب سند بین مشترک بیس شرکا و کی اجازت کے بغیر اگر پھی تیم کر ہے قاص
اسکی ہوتی ہے اور زبین مشترک رہتی ہے اور اجازت دیے کی صورت بیس بھی حق رجوع ہوتا ہے۔
مریدین کا اپنے بیر کی اولا دکی جو خدمت کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ کی آمدنی اور دیگر اشخاص جو خدمت کرتے ہیں اور تعویذ وغیرہ کی آمدنی اور دیگر اشخاص جو خدمت کرتے ہیں مقرر کرتی ہے؟

جواب .....مریدین کااپنے پیرزادوں کی خدمت اورایسے بی دوسر بےلوگوں کا سجادہ نشین کی خدمت کرنا ہے بہہ واجرت کے حکم میں ہے پس کرنے والا جس کو دے گا وہ ای کی ملک ہوگا دوسر مے فض کااس میں کچھے نہیں۔

۲۔ جو کچھ جائرداوز بورات وغیر وموت زید کے وقت سے وارثوں کے قبضے میں ہیں لیکن ہمت قطعی کی اطلاع نہیں ہے اس کی ہے یا تقسیم ہونی جائے؟

جواب .....زیدئے جو چیز ہبہ کر کے قبضہ کرادیا وہ ای کی ہوگی تر کہ سے خارج رہے گی اور اس کے علاوہ تنتیم میں داخل ہوگی۔

٤- كتب اور فرش اور تمام اور باغ تقتيم مون عابئس يانبيس؟

جواب .....ان سب چیز دل کی تقسیم ہو گی اس دجہ سے کہ بیسب تر کے بیس داخل ہیں۔ ۸۔جو باغات اور کنویں وغیرہ جوعمرو نے زمین مشترک میں بنوائے ہیں ان کی تقسیم کس طرح ہونی جاہیے؟

موال ....ز بین مشترک کی قسمت بائتبار قیمت کے ہوگی اور در خت وغیرہ عمرو کے ہوں گےاگراس نے اپنے مال خاص سے نصب کئے ہیں۔

٩ ـ معافيات جوفقراء كے مصارف كے واسطے ہے متعلق مكان دى جاہئے ياتقسيم ہونى جاہئے؟

جامع القتاوي -جلد ٩-33

جواب .....زید کے مرنے کے بعد جومعافیات منبط ہوگئ تھیں اور پھرعمرو کے نام عطا ہو تی میں ان میں اور ایسے بی ان معافیات میں جو ابتداء عمر و کوعطا ہوئی ہیں تقسیم نہیں ہوگی عطائے سرکاری ای شخص کی ہوتی ہے جس کے نام پرمقرر ہو۔

ا۔جوز مین زید کوناقص ہبہ کے ذریعے لی تھیں اور پخیل کاغذات اور قبعنہ عمر و نے کیا ہے کیا ان کی بھی تقسیم ہونی جاہئے؟

جواب ..... جوز مین زید کوایام حیات میں کس نے بہدی تھیں گر قبعنہ بیں ہوا تھا وہ ملک زید میں نہیں آئی اس وجہ سے کہ بہد بدون قبعنہ مفید ملک نہیں ہوتا کہیں وہ ترکے سے فارج رہے گ۔

اا۔ مردد یوان فانہ مسافرین کے برتن کی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

۲ا۔ حویلی فام زید نے جو مسافروں کے لئے بنوائی تھی تقسیم ہونی چاہئے یا نہیں؟

جونب .....جو چیزان میں سے زید نے بطور وقف قائم رکھی ہیں ان میں تقسیم جاری نہوگی میں اس جو چیز اولا دعمر وکو ہیں یا انہوں نے خرید کی ہیں اس سے عمر وکو یا دیگر ور ٹا وکو گے تعلق ہے یا نہیں؟

جواب .....السی چیزوں میں عمر د کواور زید کے دوسر سے در ثا و کو پھتاتی ہیں وہ چیزیں انہیں کی ہیں جن کی ملک میں بذر دید کسی سب کے داخل ہوئی ہیں

"ا - ورثاء کے اقرار کے مطابق کہ نہ ہم حصہ لیتے ہیں اور نہ قرض دیتے ہیں اور اس جائیداد سے لا دمویٰ ہیں یانہیں اور قول عمر و کا کہ کل کو میں غریب ہو گیا اور تم مال دار تو پھر یہ نیس ہوگا کہ تم قر ضہ کا روپید دواور خواستگار جصے کے ہوان کے عدم استحقاق میں مؤثر ہے یانہیں؟

جواب .....ورٹا مکابیا قراران کے تن کو باطل نہ کرے گا اوران کو حصول کے دعوے کا حق پنچاہے گر جب وہ حصہ لے لیس کے تو قرضہ بھی حصول کے موافق ہوگا اور جوقر ضدعمرونے ادا کیا ہے وہ ان پر بفذر حصص کے عود کرے گا۔ ( فناوی عبد الحق جسم ۲۳ س)

# توريث ذوى الارحام كى ايك صورت

سوال .....کیا فرماتے بیں علما و دین اس مسئلہ بیس کے سوند مصیحان کا انتقال ہوااس کا ترکہ اس کے جینے فرض اللہ خان کو ملا مجر فرض اللہ خان کا انتقال ہوااس کا ترکہ اس کے فرز تدمقصو دعلی خان وصاوق علی خان کوملا مقعمود علی خان نے لاولدا نقال کیاصا دق علی خان نے ایک دفتر مچھوڑی جس کا نام رفیقہ ہے بید فتر نابالغ فوت ہوگئی اس نے پھوٹریں چھوڑ ادفتر کاصرف ایک ماموں زیمہ ہے جواس کے ترکہ کا حقدار بنا جا ہتا ہے اور جس مسمی عطامحہ خان اس کا بھوپھی زاد بھائی ہوں مجھے اس ترکہ جس سے پچھے حصہ پنچ آہے یا نیس اور کل ترکہ کا حقدار کون ہوگا۔

جواب ..... صورت مسئولہ میں اگر مساۃ رفیقہ کا کوئی عصبہ قریب یا جید زندہ نہیں اور ہیہ جب معلوم ہوسکتا ہے کہ مساۃ رفیقہ کے باپ دادا پر داداوغیرہ کی ادلاد کواد پر تک خوب تغییش کرلیا جادے تواس دفت بھی اگر کوئی عصبہ نہ لے اور صرف ماموں اور پھر پھی زاد بھائی ہی دارث ہوں تو کل ترکہ کا مستحق ماموں ہوگا اگر دو ماموں حقیق ہے کیونکہ اس کی قرابت قریب ہے دومیت کی ماں کا بھائی ہے اور پھو پھی ناد بھائی باپ کی جمن کا لڑکا ہے اس کی قرابت بعید ہوگئی ماموں ذوی الارجام کی تئم رابع میں نمبراول ہے اور پھو پھی زاد بھائی نمبرددم ہے اور نمبراول کے سامنے نمبرددم محردم رہے جیں۔ داللہ الم

مساۃ فدکورہ کی پھوپھی اور چی حقیق بھی زندہ ہاور ماموں بھی حقیق ہے اب یہ تحریر سیجیجے کہ ان دونوں میں ہے کسی کونق پہنچا ہے مانہیں اور پھوپھی حق لیما جا ہتی ہے اور چی یہاں موجود نہیں صرف پھوپھی کے متعلق تحریر فرماد تیجئے۔

جواب ....اس صورت میں مساۃ ندکورہ کا ترک تین سہام میں کر کے دوسہام پھوپھی کواور ایک حصد ماموں کو ملے گااور چی کوشش چپا کی بیوی ہونے کی وجہ ہے پچھبیں مل سکتا ہاں اگراس کو مساۃ مرحومہ کے ساتھ خود بھی پچھ قرابت ہوتو اس کو بیان کر کے سوال دوبارہ کریں۔والنداعلم۔ مساۃ مرحومہ کے ساتھ خود بھی پچھ قرابت ہوتو اس کو بیان کر کے سوال دوبارہ کریں۔والنداعلم۔

ا-مفقو دکوکس ہے تر کہ ملے اسکا کیا تھم ہے؟ ۲-مفقو د کے ذاتی مال کا کیا تھم ہے؟

سوال: ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے اس کی کوئی اولا دنیمیں ہے شوہر کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا' والدین میں ہے بھی کوئی نہیں' صرف اس کے چار بھائی ہیں اور ان میں سے ایک بھائی لا پند ہے تو مرحومہ کا ترکہ پورا جو بھائی موجود ہیں ان میں تقسیم کیا جائے یالا پند بھائی کا بھی اس میں حق ہے؟ اگر اس کا حق لگنا ہوتو جو اس کے حصہ میں آئے اس کا کیا کیا جائے؟ کیا اس کے

وارثول کودے دیں؟

نیز یہ بھی دریافت طلب ہے کہ جو بھائی لاپتہ ہاں کا اپنا ذاتی مال ومکیت ہے کیا اس کی مکیت اس کے دارتوں میں تقسیم کر دی جائے؟ اس کا ایک لڑکا ایک لڑکی اور ایک بیوی ہے مرلل و مفصل داضح جواب عمایت فرما کیں؟ جیزواتو جروا

جواب: اس مرحومہ عورت کے صرف جار بھائی ہی ہوں ان کے علاوہ اور کوئی نہ ہوتو مرحومہ کے ترکہ کے جارجھے ہوں گے اور ہر بھائی کوایک ایک حصہ ملے گا۔

مرحومہ کا ایک بھائی مفقود (لاپۃ) ہے اس کے متعلق شرق تکم بیہ کہ اس کواس وقت تک زندہ
مانا جائے گاجسب تک اس کے ہم محرزندہ ہیں۔ جب اس کے ہم عمر مرجا کمیں تب اس کومتونی اور مردہ سمجھا
جائے گا اور نوے ۹۰ سال کی عمر الی مانی گئی ہے کہ اس کے ہم عمر عموماً اتنی مدت میں انتقال کرجاتے
ہیں۔ (ہاں بعض صور توں میں جیسے کہ جنگ میں گم ہوگیا ہویا ٹی ٹی یا کینسروغیرہ مرض مہلک میں غائب
ہوگیا ہویا وریا میں کام کرتے ہوئے لاپۃ ہوگیا ہواور شرقی قاضی کو یا اس کے قائم مقام شرقی ہنچا ہے کہ
اس کی موت کا غالب گمان ہوجائے تو وہ موت کا تھم دے سکتا ہے یا شہادت شرعیہ ہے اس کی موت کا شہوت ہوجائے تو اس کومردہ صلیم کیا جائے گا۔)

مفقود کا اپناذاتی مال و جائیداد ہے اس کو مفوظ رکھا جاتا ہے جب اس کی موت کا تھم لگایا جائے گا اس وقت اس کے جو وارث زندہ ہوں گے ان میں وہ مال شری طور پڑتھیم کیا جائے گا اس کی موت کے تھم سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا ہو محروم ہوں گے ریو خو داس کے ذاتی مال کا تھم ہے۔

اوردومرول سے اس کو جو مال بطور وراثت ماتا ہے وہ بطور امانت محفوظ رکھا جائے۔ اگر وہ آجائے تو وہ مال اس کو پر دکر دیا جائے اور اگر واپس شد آئے تو جب مندرجہ بالا اصول کے مطابق اس کی موت کا تھم لگایا جائے اس وقت وہ مال جو بطور امانت محفوظ رکھا تھا جس مورث سے اس کو وہ مال ملاتھا وہ مال اس مورث سے وارثوں جس تقسیم نہ کیا جائے۔ (مفقو و کے وارثوں جس تقسیم نہ کیا جائے ) لیکن اس وقت کے وارثوں کا اعتبار نہیں بلکہ ان وارثوں پر لوٹا یا جائے جو مورث کے انقال کے وقت موجود شخصان وارثوں جس تقسیم میں جوز ندہ ہوں کے وہ خوداس مال کولیس کے اور جو انتقال کر گئے ہوں وہ حصران کے وارثوں جس تقسیم ہوگا۔ (سراجی ومفید الورثین وغیرہ)

صورت مسئولہ بیں مفقو دکوا پنی بہن ہے جوا یک حصد لما ہے وہ کسی امانت دار کے پاس محفوظ رکھا جائے اگر دہ آجائے تو اس کو وہ حصہ دے دیا جائے اور اگر ندآئے نے تو جس وقت اس کی موت کا عظم لگایا جائے یہا کی حصہ اس کی مرحومہ بہن کے جو تین بھائی اس کے انتقال کے وقت زندہ تھے ان بیس مساوی طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ اگر ان جس ہے کسی بھائی کا انتقال ہوجائے تو اس کے حصہ بیس جو مال آتا ہے وہ اس کے دار تو ل بیس تقسیم کر دیا جائے۔

اور جومفقو دکا ذاتی مال ہے اس کو بھی محفوظ رکھا جائے وارثوں بیں تقسیم نہ کیا جائے۔ جب
اس کی موت کا بھی لگایا جائے اس وقت اگر ہیدوارث یعنی بیوی کو کڑی زندہ ہوں تو مفقو د کے
ترکہ کے چوبیں ۲۲ سہام ہوں گے۔ آٹھ سہام بیوی کو چودہ سہام لڑکے کو سات سہام لڑکی کو ملیں
گے اور اگر ان بیس ہے کسی کا انتقال ہوجائے تو جوزندہ ہوں گے ان بیس مفقو دکا ترک تقسیم ہوگا۔
واللہ اعلم بالصواب ۔ قماً وگا رجمیہ ج ۱۹ س ۲۲۲۔

#### وصيبت

وصیت کی تعریف نیز وصیت کس کوکی جاتی ہے؟

موال: ومیت کی شری حیثیت کیا ہے؟ کیا موصی بید دمیت ہراس فض کو کرسکتا ہے جو خاندان کا فرد ہواورموصی کی ومیت پر مملدر آ مدکرا سکتے یا ومیت اولا دہی کو کی جاسکتی ہے؟ جواب: وصی ہراس فخص کو بنایا جاسکتا ہے جو نیک دیا نتداراور شرعی مسائل سے واقف ہو۔ خاندان کا فرد ہویا نہ ہو۔

# سر پرست کی شرعی حیثیت

سوال: ایک سر پرست کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر زیدایک مطلقہ مورت سے شادی کرے اور وہ خاتون ایک ڈیڑھ سالہ بچہ بھی اپنے سابقہ شوہر کا ساتھ لائے تو ایسے بچے کی شادی کرے اور وہ خاتون ایک ڈیڑھ سالہ بچہ بھی اپنے سابقہ شوہر کا ساتھ لائے تو ایسے بچے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا ہے بچی اپنی والدیت شن اپنے اصلی باپ کی جگہ اس سر پرست کا نام استعال کرسکتا ہے؟ جواب ہے مستنفید فرما کیں!!!

جواب: سونتلا باب اعزاز واكرام كاستحق باور بيح يرشفقت بهي ضرور باب بي كي طرح كرني

چاہے کین نسب کی نبیت حقیق باپ کے بجائے اس کی طرف کرنا تھے نہیں۔ (آپ کے سائل جلد ۲) بہنوں کے ہوتے ہوئے مرحوم کا صرف اینے بھائی کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں

سوال: ایک نیک آوی جو گورنمن لازم تھا نو اہ کی بیاری کے بعد انتقال کر گیا۔ اس نے شاوی نہیں کا محقی اور والدین کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کا صرف ایک ہمائی ہے اور جارہ بیٹیں ہیں۔ جس میں ہے تین بہیں شادی شدہ ہیں اور ایک بہن کی شادی شدہ ہیں اور ایک کی سے بہنوں کے سامنے کیا اور الکھ کر بھی دیا کہ میری ہوچ کا مالک میراج ہوٹا ہمائی کونامزد کیا ہے نوانی ہی سب بہنوں کے سامنے کیا اور الکھ کر بھی دیا کہ میری ہم چیز کا مالک میراج ہوٹا ہمائی ہو اس آ ہی سے افقہ کی روثنی میں یہ پوچھتا ہے کہ اگر حکومت کی طرف سے مرف والے کی پنشن اور دیگر واجبات ال جا میں آو صرف ہمائی اس کا حق دارہ والی کوئی ہو جن کا مالک میر ابھائی ہے؟

گا؟ جب کہ مرف والے نے صرف ہمائی کوئی نامزد کیا ہے اور کہا ہے کہ مرفوم کے ترک کے (جس میں جواب: مرحوم کی وصیت غلط ہے کہنیں بھی حصدوار ہوں گی۔ مرحوم کے ترک کے (جس میں واجبات و غیرہ بھی شائل ہیں) چھ جسے ہوں گو دو جمائی کے اور ایک ایک جارد وں بہنوں کا۔

ممینی کی طرف ہے مرحوم کودیئے جانیوا لے واجبات کا مسکلہ

سوال: فقد کی روشی جس کیا حکومت اور مرنے والے کے دفتر والوں کواس کی پنشن اور دیگر واجبات جو کہ تقریباً ڈیز دولا کھ بنتے ہیں اس کے نامز دکر دو بھائی یا بہنوں کوا داکر نے چاہئیں؟ جب کہاس کی بیوی بچے ہیں ہوں اور والدین بھی نہیں یا بیر قم دفتر والے خود رکھ لیس؟ کیونکہ دفتر والوں نے اس تم کی بوی بچے ہیں ہوں اور والدین بھی نہیں یا بیر قم دفتر والے کے اس تم کی اوا کی سے نامز دکر دو حقیقی بھائی اور بہنوں کوا تکار کر دیا ہے بید کہ کر کہ مرنے والے کے بیوی بچے نیس ہیں اور والدین بھی نہیں ہیں جب کہ فقد کی روشنی میں اگر سکے بھائی بہن موجود نہ مول تو تن واراور وارث بھی جوانی بہن موجود نہ ہوں تا واراور وارث بھی جوانے ہیں؟

جواب: پنش اوردیگر واجبات میں حکومت کا متعلقہ قانون لائق اعتبارے۔ اگر قانون بھی ہے کہ جب مرف والے کے والدین اور یوی بے نہ مول آو کسی دومرے کریز کو پنش اور دیگر واجبات نہیں دیے جا کیں گئے وفتر والوں کی بات سے ہورن غلط ہے۔ (آپ کے مسائل جلد ۲) جا کیر انتقامیم کرنے کا طریقہ جا کیرا دیسیم کرنے کا طریقہ

سوال: مرحوم كى جائد القسيم كرنے كاطريقه كيا ہے؟ ليني سب سے پہلے كميدي كياوين؟

جواب: مرحوم نے بوقت انقال اپی ملکیت میں جو کھے بڑا چھوٹا سازوسامان منقبلہ وغیر منقولہ جائیدا درکان مکان پلاٹ نفتری سونا چا تدی زیورات کیڑے برتن غرض بید ہو کھے بھی چھوڑا مرحوم کا ترکہ ہے جس میں سب سے پہلے مرحوم کی جھیئر وتکفین کے متوسط مصارف (سنت کے مطابق) نکالے جا کیں۔ اس کے بعد مرحوم پرکوئی قر ضہ ہوتو اس کواوا کیا جائے اورا گر بیدی کا مہر اوائیس کیا تھا اور بیوی نے معاف بھی نہیں کیا تھا تو اس کو بھی اوا کیا جائے کیونکہ یہی تیس کے معاف بھی نہیں کیا تھا تو اس کو بھی اوا کیا جائے کیونکہ یہی قر ضہ ہاس کے بعد مرحوم نے کوئی جائز وصیت کی تھی تو باتی مائدہ ترکہ میں سے ایک تہائی کی حد تک اس پر عمل کیا جائے اس کے بعد وی الفروض کے جھے دیئے جائیں پھر دومروں کے اور عصبات کے جھے دیئے جائیں پھر دومروں کے اور عصبات کے جھے دیئے جائیں۔ (افعی) (آپ کے مسائل جلد ۱)

#### تزغيب وصيت

(۱) رسول الندسلی الندعلیه وسلم نے فر مایا: کسی مسلمان کو بیری نہیں کہ کسی چیز کی وصیت کر تااس پرضر در کی ہو۔ پھر و و دورا تیں بھی اس طرح گزارے کہ اس کے پاس اس کی کسی ہوئی وصیت نہ ہو۔ (۲) رسول الند صلی الند علیہ وسلم نے فر مایا: کہ جو فنص وصیت کر کے مرا وہ صراط مستقیم اور طریق سلت پر مراا ورتفق کی اور شہادت پر مراا ورمغفرت کی حالت پر مرا۔

(۳) تیسری مدیث میں رسول النمسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا: کہ بے شک مرد دمورت ساتھ سال تک اللہ کی اطلاعت کرتے ہیں پھر ان کی موت قریب آجاتی ہے۔ پس وہ وارث کو نقصان دینے کے لیے دھیت کرتے ہیں۔ پس واجب ہوتی ہان کے لیے آگ۔ (ابن ماجہ ترقدی البوداؤد)

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرِّحِيْمِ

منکہ .....ولد ....قوم .....عر .....مسلک ..... پیشہ ... سکونت .....شاختی کارڈ نمبر ...... اور بقائی حواس بغیر جبر و ترغیب کسی کے وصیت لکھتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات وصفات اور افعال میں خاصان خدا شریک نہیں ۔ حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند ہے اور رسول بیں ۔ ان کے یار از داج و آل صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کی عزت کرتا ہوں ۔ رسومات شرک و بدعات بیں ۔ ان کے یار از داج و آل صحابہ رضی اللہ تعالی عنبم کی عزت کرتا ہوں ۔ رسومات شرک و بدعات میں ۔ نفر ت کرتا ہوں اور اپنے ورثا و کو وصیت کرتا ہوں کہ میر ہے ذمہ جو اللہ تعالی کے اور بند دل کے حقوق واجب بیں حسب تھم شریعت ان کی اوا سکی کریں بیر ہے درج و درج ہے۔ ( دستخط وصیت کنند و )

#### بقایا عبادات مع فدیه

سیر ممن اقداد اقد یکندم ایکندم ایکندم ایکندم ایکندم اقداد اقداد اقد یکندم ایکندم ایکندم

| milit | 24.31 |                                                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|
|       |       | قيت گندم في من                                      |
|       |       | قيمت كندم                                           |
|       |       | ز كوة واجب الاوا                                    |
|       |       | قيمت رقم                                            |
|       |       | تضاء قربانی جننے سال ندکی ہوموجودہ قیت قربانی ہرسال |
|       |       | كل ميزان                                            |
|       |       | ع فرض أكرة مهية توج بدل كراني كاموجوده فرچه اندازا  |
|       | •     | ديگرا گريگھ ذيمه ہو                                 |

| ۱۱۵            |         |         |                 |         |        |        | ني ⊕             | عامة النتاد                |    |
|----------------|---------|---------|-----------------|---------|--------|--------|------------------|----------------------------|----|
|                |         |         |                 |         |        | ت      | ي كى رقم كل ميزا | فدبيعبادات                 | _  |
| يًا وارثو ل ير | ادا کر  | جائے تو | ال ہےزائدہو     | چ۳را.   | ج كافر |        |                  | سئله <sup>۱</sup> گرنمازول |    |
| 4              |         |         |                 |         | _      |        |                  | ا جب نہیں سب               |    |
|                |         |         |                 |         |        |        | ، ہوتو جہال ہے،  |                            |    |
| کرے ورینہ      |         |         |                 | _       |        |        | وصيت كنندوصح     |                            |    |
| •              |         |         |                 |         |        |        |                  | ميت واجب                   | '5 |
|                | ا ما شت | مول مع  | ر ضدوا جب الو   | 5       |        | المانت | مواجب الإ دامع   | قرض                        |    |
| 25.0           | ,,,,,   | ; ;     | بيل مع نام ويه  | القه    | رويي   | -3     | نام و پية قرض    | تغميل مع                   |    |
|                |         |         | مقروض           |         |        |        | واه              |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         | ن       | ميزا            |         |        |        | ميزان            |                            |    |
| و پي           | Λ,      | ماليت   |                 | مقام    | اخره   | 4      | بل جائداد        | تغصر                       |    |
|                | -       |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        | $\top$ |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         | ميزان ماليت     |         |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |
| روچے           |         | رميت    | مائے تخمیند بذہ | ميزان   | ليت    | ι .    | سامان وغير دميت  | النعيلةك                   |    |
|                |         |         |                 |         | ·      | ,      |                  |                            |    |
|                |         | ران     | ادات وغير وميز  | فدبيعبا |        |        |                  |                            |    |
|                |         |         |                 |         |        |        |                  |                            |    |

| orr |                                    | عَامِعُ الفَتَاوِيْ ٠ |
|-----|------------------------------------|-----------------------|
|     |                                    |                       |
|     | قرضه واجب الادا يا امانتي          |                       |
|     | יגנוט                              |                       |
|     | کل میزان                           |                       |
|     | ميزان ماليت تركه جائداد            |                       |
|     | قیمت سامان دغیره میزان             |                       |
|     | قرضه بإامانتين قابل وصول ميزان     |                       |
|     | ميزان كل ماليت تركه ميت            |                       |
|     | انداز أبقايا قرص ميزان             |                       |
|     | <u>L</u>                           |                       |
|     | بقايا ماليت ميت بعد وشع قرضه وغيره |                       |
|     | אלוט                               |                       |
|     |                                    |                       |
|     |                                    | ميزان                 |
|     |                                    | 4                     |

آخری التجا: اگر قر ضدر که سے زائد ہو گیا تو بالغ اولا دادا میکی کر سکے تو بہتر ورند قرض خوا ہول سے معاف کرایا جائے۔

#### ١/٢حصہ ترکہ کے لیے اگر وصیت کرنا چاہے مع مالیت

| 25 37 | ~č <del>.</del> | غريب دشته دارغير دارث |
|-------|-----------------|-----------------------|
|       |                 | مساجد مدرسه بااداره   |
|       |                 | خدمت گار              |
|       |                 | فقراءومساكين          |

|              | _                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| arr          |                                     | - <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المِنْهُ النَّمَاوِي (P                                       |
| بے حصہ پر    | _<br>ی عالم ہے تقسیم کرا کرا ہے ا   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نوث: ادا نُنِكَى قرضه اورا جراء دم.                           |
|              |                                     | and the same of th | قبضه كرليس اورقا نوني اندراجات                                |
|              | وري كاغذات كيااوركهان بين           | يخصوصي ہرايك كالضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نابالغ اولا وتعليم وشادي كيل                                  |
|              |                                     | وارجوتو اس كا قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حصہ متاز کر کے بچہا کر سمجھ                                   |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معتبر ہے ورنہ ولی کا قبضه                                     |
|              | ت پر ال كرانے والے كانام            | ومي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تغصيل ميل كهدري_                                              |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|              | خصوص مدایات و تاثرات                | تام وارفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرشار                                                       |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|              | تاكمل كام                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قابل اعتماد خاص دوست كانام مع                                 |
|              | ارائے کھیے اور یاتے                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| بالحيا بهوتو | ا میں شرایعت کے خلاف ہجھ لکھ        | نل عملدرآ ندہے اکرائر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انوٹ: تمام دصیت بعدالموت قانا<br>منابع                        |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فقے پڑھل کریں۔                                                |
|              | -AIR                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| -            | nia                                 | ال صبع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|              | 2.17                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
|              | م کواه شد                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |
| بادب         |                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اگر پچهرجشری کرانا جا بین <del>و</del> اس خ                   |
| -            | ئى<br>ئىڭ كى كۆكرتا ہے تا كەزندگى _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                             |
|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | براس کے ذمہ کی کے حقوق شدر جا                                 |
|              | ·                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پور ب ہے رہیں ہے موں میر ہے۔<br>کرنے کے لیے بیرفارم دیا جارہا |
| ,            | *                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| ت            | ے دعاول اور معاء مرام ل سرو         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بزی محنت ہے مرتب فر مایا تھا جم                               |

تعدیق ہوتی رہی۔قارئین کی ہولت کے پیش نظر اس فارم کو مختفرا نداز میں دیا جارہا ہے جس کی نوٹو شیٹ کیکر آپ حسب ضرورت اس میں اضافہ کر کتے ہیں۔فکر آخرت رکھنے والے قارئین کیلئے میہ بہت بڑی فعمت ہے۔) محاس اسلام۔

# جہاداورشہید کے احکام

اسلام مين شهادت في سبيل الله كامقام

سوال: اسلام میں جہاداور شہادت کا کیا مرتبداور مقام ہے؟ ہمارے ہاں آج کل بیطنوان موضوع بحث ہے تفصیل ہے آگا و فرماویں؟

جواب: ال عنوان برنی تحریر کے بجائے مناسب ہوگا کے معزمت مولانا محمد بیسف بنوری کے اس مقالہ کا ترجمہ پیش کیا جائے جوراتم الحروف نے آج ہے کی سال بیل کیا تھا۔ حضرت بنوری اواخر مارچ اے19ء میں مجمع الہو ٹ الاسلامیم مسری چھٹی کا نفرنس میں شرکت کے لیے قاہرہ تشریف لے گئے تھے۔ تقریباً تمیں بیش عنوانات میں ہے ذکورہ بالاعنوان پر مقالہ کھااور پڑھاجس کا اردوتر جمہ ہیہے:

الحمدلله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ولا عدوان الا على الظالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم اجمعين.

امابعد: حضرات! اسلام میں شہادت فی سبیل اللہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ (نبوت وصد یا تیت کے بعد ) کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی اس کی گردکونیوں پاسکا۔ اسلام کے مثالی دور میں اسلام اور مسلمانوں کو جونز تی نصیب ہوئی وہ ان شہداء کی جال نثاری و جانبازی کا فیض تھا جنہوں نے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور کلمہ اسلام کی مربلندی کے لیے اپنے خون سے اسلام کے سدا بہار چس کو سیراب کیا۔ شہادت سے ایک ایک پائیدار زندگی نصیب ہوتی ہے جس کا نعش دوام جریدہ عالم پر سیراب کیا۔ شہادت سے ایک ایک پائیدار زندگی نصیب ہوتی ہے جس کا نعش دوام جریدہ عالم پر شبت رہتا ہے جے صدیوں کا گرد و غبار بھی نہیں دھندلا سکتا اور جس کے نتائج و ثمرات انسانی معاشرے میں رہتی دنیا تک قائم دوائم رہتے ہیں۔ کیا باللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم معاشرے میں رہتی دنیا تک قائم دوائم رہتے ہیں۔ کیا باللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی احاد یث ہوئے ہیں کے عقل جران رہ جاتی ہواور

شک وشبه کی اونی مخبائش باتی نهیس رہتی۔

حَلَّ تَعَالَى كَاارِثَاءِ هِـِـانَ اللَّه اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقًا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوَفَى بِمَهْدِهِ من الله فاستبشروا بيعكُمُ الّذي بَايَعتم به وذالك هو الفوز العظيم. (التوبه)

ترجمہ: ''بلاشہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قبل کرتے ہیں اور قبل کیے جاتے ہیں اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو ریت اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ ہے زیادہ اسپے حہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تم لوگ اپنی اس بھے پر جس کا معاملہ تم نے تفہر ایا ہے ' خوشی منا وَاور ریہ بی ہوئی کا میا بی ہے۔''

سبحان الله! شہادت اور جہادی اس ہے بہتر ترغیب ہو یکتی ہے؟ الله درات خور بنش نقیس بندوں کی جان و بال کا خریدار ہے جن کا وہ خود ما لک ورزاق ہے اوراس کی قیمت کتی او خی اور کتی گراں رکھی گئی جنت ہے پھر فرمایا گیا کہ بیسودا کیا نہیں کہ اس جس شخ کا احتمال ہو بلکدا تنا پکا اور قطعی ہے کہ تو رہت و انجیل اور قر آئ نہ تمام آسانی صحیفوں اور خدائی دستاویز ول جس ہے جہد و پیان درت ہے اور اس پر تمام انبیاء ورسل اوران کی عظیم الشان اُمتوں کی گوائی شبت ہے پھراس صنمون کو مزید پڑتہ کرنے کے لیے کہ خدائی وعدول جس وعدہ خلافی کا کوئی احتمال نہیں فرمایا گیا ہے "و من او فئی بعہدہ من الله" یعنی اند تحالی ہے بڑھ کرا ہے وعدہ اور عہد و پیان کی لائ رکھنے والاکون ہوسکتا ہے؟ کیا خلوق علی کوئی ایسا ہے جو خالق کے ایفا ہے عہد کی رئیس کرسکے؟ نہیں! ہرگز نہیں! مرتبہ شہادت کی بلندی اور شہید کی فضیلت و منقبت کے سلسلہ جس قر آئ ہی مجید کی کہی ایک آیت کا نی ووائی ہے۔ امام ظبر کی عبد میں تعید کا دورای ساتھ میں منظرت جا بارضی انڈ تحالی عنہ ہو دوایت کیا ہے کہ جب ہے آیت کا نی ووائی ہے۔ امام ظبر کی عبد مولی تو لوگوں نے مسجد جس آئ اللہ اکبرا کا نعرہ دگایا اورایک انصاری صحابی بول الحق واہ واہ ایسی عمدہ بھی ہوئی تو لوگوں نے مسجد جس 'اللہ اکبرا کا نعرہ دگایا اورایک انصاری صحابی بول الحق واہ واہ ایسی عمدہ بھی اور کہیا سود مند سودا ہے۔ واہ داء ایسی عمدہ بھی اور کہیا سود مند سودا ہے۔ واہ داء ایسی عمدہ بھی اور کہیا سود مند سودا ہے۔ واہ داء ایسی عمدہ بھی اور کہیا سود مند سودا ہے۔ واللہ ایسی عمدہ بھی ایسی کر سے کوئی سے کوئی ہونے و یں گے۔

نيزحن تعالى كاارشاد ب

ومن يَطع الله والرَّسول فاؤلنك مع الَّذين انعم الله عليهم من النَّبيّين

والصّدِیقین والشّهداء والصّالحین وحسن اُولئک دفیقًا. (النساء ع۹) ترجمہ: ''اور جو خص اللّداور رسول کا کہنا مان لے گاتوا یسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ مول کے جن پر اللّد تعالی نے انعام فر مایا ہے۔ بعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء اور بیہ حضرات بہت الجھے دفیق ہیں۔''

ال آیت کریمہ میں راہ خدا کے جانباز شہید وں کوانبیاءوصدیقین کے بعد تیسرا مرتبہ عطا کیا گیاہے۔ نیز حق تعالیٰ کاارشاد ہے:

ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. (البقره ع۱۹) ترجمه: ''اور جولوگ الله تعالی کی راه میں قبل کردیئے جائیں ان کومرده مت کہو بلکه وه زنده میں محرتم کواحساس نبیں۔'' نیزحق تعالی کاارشادہے:

ترجہ: ''اور جولوگ اللہ کی راہ میں آئی کردیئے گئے ان کومر دہ مت خیال کر و بلکہ وہ لوگ زندہ بیں ا ہے پر وردگار کے مقرب ہیں ان کورزق بھی مانا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفسل سے عطافر مائی اور جولوگ ان کے پاسٹیس پہنچان سے چیچے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں نہ وہ مغموم ہول کے وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں نہ وہ مغموم ہول کے وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نہمت ونفل خداوئدی کے اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجرضائع نہیں فرماتے۔'' (ترجہ کیم الامت تھا نوگ)

ان دونوں آنوں میں اعلان فر مایا گیا کہ شہداء کی موت کوعام انسانوں کی موت سمجھنا غلط ہے شہید مرتے نہیں بلکہ مرکر جیتے ہیں شہادت کے بعد انہیں ایک خاص نوعیت کی ' برزخی حیات'' سے مشرف کیا جاتا ہے۔

کشتگان 'خنجر حتلیم را ہر زمال از غیب جانے ویگراست پیشہیدان راہ خدا' بارگاہ الٰہی بیس اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس کے صلے میں حق جل شاند کی طرف سے ان کی عزت و تکریم اور قدر دمنزلت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی روحوں کوسبز پرندوں کی شکل میں سواریاں عطا کی جاتی ہیں۔عرش الٰہی ہے معلق فتدیلیس ان کی قرارگاہ یاتی ہیں اورانہیں اذن عام ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں جا ہیں جا کیں جہاں جا ہیں خارجی سیرو تفریح کریں اور جنت کی جس نعمت ہے جا ہیں لطف! ندوز ہوں۔شہیدا ورشہاوت کی نصیات میں بڑی کشرت سے احادیث وار دہوئی ہیں۔اس سمندر کے چند قطرے یہاں پیش خدمت ہیں۔ عدیث نمبرا: حضرت ابو ہر رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

لولا ان اشق على امتى ماقعدت خلف سريّة ولو ددت اني اقتل ثم احيى ثم اقتل احيى ثم اقتل. (اخرجه البخاري في علة ابواب من كتاب الايمان والجهاد وغيرها في حديث طويل

ترجمه: "اكرية خطره ندموتا كه ميري أمت كومشقت لاحق موكى توبيس كى مجابد دسته يهجيم نەر ہتااورمیری دلی آ رز ویہ ہے کہ بی راہ خدا بیل آل کیا جاؤں کچرز ندہ کیا جاؤں کچر قبل کیا جاؤں ' چرزنده کیا جاؤں اور پھرنس کیا جاؤں۔''

غور فرمائے! نبوت اور پرختم نبوت وہ بلند وبالامنصب ہے کے عقل وہم اور وہم و خیال کی برواز بھی اس کی رفعت و بلندی کی حدول کوئبیں چھوسکتی اور بیانسانی شرف ومجد کا وہ آخری نفظ عروج اور غابیة الغايات ہے جس سے او بركسي مرتبہ ومنزلت كا تضور تك نہيں كيا جاسكتا ليكن الله دے مرتبہ شہادت كى ملندی و برتری! که حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے صرف مرتبہ شہادت کی تمنا رکھتے ہیں ہلکہ بار بار دنیا من تشریف لانے اور ہر بارمجوب حقیق کی خاطر خاک وخون میں اوٹے کی خواہش کرتے ہیں:

منا کردندخوش رہے بخاک وخون غلطیدن خدار حمت کندایں عاشقان یا ک طینت را صرف ای ایک حدیث ہے معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مرتبہ شہادت کس قدراعلیٰ وار فع ہے۔ حديث تمبرا: حضرت الس رضى الله تعالى عندسے روايت ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشادفر مایا:

ما من احديد خل الجنة يحب ان يرجع الى الدنيا وله مافي الارض من شيئي الا الشهيد يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى منالكرامة. (اخرجه البخارى في باب تمنى المجاهدان يرجع الى الدنيا. ومسلم)

ترجمہ: ''کوئی فخص جو جنت میں داخل ہوجائے میٹیں جاہتا کہ دو دنیا ہیں واپس جائے اور اسے زمین کی کوئی بڑی ہے بڑی خوائے اینتہ جہید میتنا ضرور دکھتا ہے کہ دو دی سرتبد نیا ہیں جائے البنتہ جہید میتنا ضرور دکھتا ہے کہ دو دی سرتبد نیا ہیں جائے بھرراہ خدا میں شہید ہوجائے کیونکہ وہ شہادت پر ملنے دالے انعامات اور ٹوازشوں کو دیجھتا ہے۔'' حدیث نہر از خطرت ابو ہر برہ رضی اللہ تعالی عند ہے روایت ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

حدیث نمبر ۲۷: حضرت عبدالله بن ابی او فی رضی الله تعالی عندے روایت ہے که رسول الله ملی الله عندے روایت ہے که رسول الله ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف (بخاري)

'' جان لو! کہ جنت کمواروں کے سائے میں ہے۔''

صدیث نمبر۵: حضرت مسروق تابعی رحمته الله فرماتے میں کہ ہم نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عندے اس آبت کی تفسیر دریا فت کی:

و الا تعصب الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عند ربهم يوزقون. الآية ترجمه: "اور جولوگ راو خداش قتل كرديئے كئے ان كومرده مت خيال كرو بلكه وه زنده جيل اينے پروردگار كے مقرب بين ان كورزق بھى ملتا ہے۔"

تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس كي تفسير دريافت كى تو

آ پ سلی الله عليه وسلم فر مايا:

ارواحهم في جوف طير خضرلها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء ت ثم تأوى اللي تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئًا قالوا: الله شيء نشتهى ونحن نسرح من الجنة حيث شننا؟ ففعل ذالك بهم ثلاث مرات فلما راؤا انهم لن يتركوا من ان يسألوا قالوا: يا ربّ! نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك فلمًا وأى ان ليس لهم حاجة تركوا. (رواه مسلم)

ترجمہ: 'شہیدوں کی روض سبز پرندوں کے جوف میں سواری کرتی ہیں۔ان کی قرارگاہ وہ مقد ملیں ہیں جوعرش اللی سے آویزاں ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں سیر وتفری کرتی ہیں ' پھر لوٹ کرانمی قند بلوں میں قرار پکڑتی ہیں۔ایک باران کے پروردگار نے ان سے بالمشافہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا: کیاتم کس چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا: ساری جنت ہمارے لیے مہاح کردی گئی ہے ہم جہاں چاہیں آئی کی خواہش رکھتے ہو؟ عرض کیا: سادی جنت ہمارے لیے مہاح تعالیٰ نے تین باراصرار فرمایا ( کراپئی کوئی چاہت تو ضرور بیان کرو جب انہوں نے ویکھا کہ کوئی جاہت تو ضرور بیان کرو جب انہوں نے ویکھا کہ کوئی شاہر نے تین باراصرار فرمایا ( کراپئی کوئی چاہت تو ضرور بیان کرو جب انہوں نے ویکھا کہ کوئی شاہر عبوا ہم ہماوت نوش کریں اللہ تعالیٰ کا مقد کہ بیارہ لوٹا دی جا کیس تا کہ ہم تیرے راستے میں ایک بار پھر جام شہاوت نوش کریں اللہ تعالیٰ کا مقد کہ بین فاہر کرنا تھا کہ اب ان کی کوئی خواہش باتی نہیں 'چنا نچہ جب سے طاہر کریا توان کوچھوڑ دیا گیا۔'

صدیث نمبرا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لا يكلم احد في سبيل الله. والله اعلم بمن يكلم في سبيله. الاجاء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا اللون لون الدم والريح ريح المسك. (رواه البخاري و مسلم)

ترجمہ: '' جو محض بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو .....اور اللہ بی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی جامع الفتاویٰ – جلد ۹ - علم ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون کا فوارہ بہدر ہا ہوگا' رنگ خون کا اور خوشبوکستوری کی۔''

حدیث نمبرے: حضرت مقدام بن معدی کرب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا:

للشهيد عندالله ست خصال يغفرله في اول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار' الياقوتة منها خير من الدنيا ومافيها' ويزوج ثنين وسبعين زوجة من الحور العين' ويشفع في سبعين من اقربائه. (رواه الترمذي وابن ماجة ومثله عند احمد والطبراني من حديث عبادة بن الصاحب

الله تعالى كم بال شهيدك لي جوانعام بين:

(۱) اول وہلہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے۔

(۲) (موت کے وقت ) جنت میں اپنا ٹھکا ناد کیے لیتا ہے۔

(۳) عذاب قبرے محفوظ اور قیامت کے فزع اکبرے مامون ہوتا ہے۔

(٣) استحرر ير وقاركا تان "ركهاجاتا بجس كاايك كميند نيااوردنيا كى سارى چيزوں سے بہتر ہے۔

(۵) جنت کی بہتر حوروں ہے اس کا بیاہ ہوتا ہے۔

(٢) اوراس كے سرعزيز ول كے حق ميں اس كى شفاعت قبول كى جاتى ہے۔

حدیث نمبر ۸: حضرت ابو ہر ریو دمنی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نفر مايا:

الشهيد لايجد الم القتل كمايجد احدكم القرصة.

(رواه الترمذي والنسائي والدارمي)

ترجمہ: "شہید کوئل کی آئی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی کہتم میں ہے کمی کو چوڈی کے کانے سے تکلیف ہوتی ہے۔"

حدیث تمبر 9: حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰد تعالیٰ عند ہے دوایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعى سيوفهم على رقابهم تقطر دماً. فازدحموا على باب الجنة فقيل من هولاء؟ قيل الشهداء كانوا احياء مرزوقين. (روه الطبراني)

ترجمہ: ''جبکہ لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑ ہے ہوں گے تو پھی لوگ اپنی گردن پر تکواری رکھے ہوئے آئیں گے جن سے خون فیک رہا ہوگا' بہلوگ جنت کے دروازے پر جمع ہوجا کیں گئے لوگ دریافت کریں گے کہ یہ کوں لوگ ہیں (جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوا' سیدھے جنت ہیں آگئے )انہیں بڑایا جائے گا کہ یہ شہید ہیں جوزندہ تھے جنہیں رزق ملیا تھا۔''

صدیث نمبر ۱۰ حضرت انس بن ما لک رمنی الله تعالی عندے ۱۰ ایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مامن نفس تموت لها عندالله خير يسرها أن ترجع الى الدنيا الالشهيد فانه يسره أن يرجع الى الدنيا فيقتل مرة اخراى لما يرى من فضل الشهادة. (رواه مسلم)

ترجمہ: '' جس مختص کے لیے اللہ کے ہاں خیر ہو جب وہ مرے تو مجمی دنیا ہیں واپس آتا پہند نہیں کرتا' البند شہیداس ہے مشنیٰ ہے کیونکہ اس کی بہترین خواہش بیہ ہوتی ہے کہ اسے دنیا ہیں واپس بھیجا جائے تا کہ دوا کی بار پھر شہید ہوجائے اس لیے کہ دومر تبہ شہادت کی نضیلت دکھے چکا ہے۔''

صدی نبر اانائن مندو نے حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی عشد سے دوایت کیا ہے:

"دوہ کہتے ہیں کہ اپنے مال کی و کیر بھال کے لیے جس غابہ گیا وہاں جھے رات ہوگئ جس عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عند (جوشہید ہوگئے تنے) کی قبر کے پاس لیٹ گیا میں نے قبر سے الیک قرات کی کہا ہے سے چھی قرات کھی ہیں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم قبر سے الیک قرات کی کہا سے اچھی قرات کھی تنہ کی نے دسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جس حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: یہ قاری عبداللہ کی خدمت جس حاضر ہوکر اس کا تذکرہ کیا آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: یہ قاری عبداللہ (شہید) سے جمہیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالی ان کی روحوں کو بیش کر کے زبر جداور یا قوت کی قند بلوں شہر کہتے ہیں اور آئیس جنت کے درمیان (عرش پر) آ ویزال کرد سے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے تو ای ایک کردی جاتی ہیں اور سے ہوتی ہے تو بھر آئیس قند بلول جس آ جاتی ہیں۔ "

میرصدیث حصرت قاضی ثناء الله پانی چی رحمت الله علیہ مظہری میں وکری ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ وفات کے بعد بھی شہداء کے لیے طاعات کے درجات کھے جاتے ہیں۔

عدیث بمبراا: حضرت جابرضی الله تعالی عند فرماتے ہیں: '' جب حضرت معادیہ ن الله تعالی عند فرماتے ہیں: ' جب حضرت معادیہ فیاں کو نکالاتو عند نے احد کے قریب ہے نہر نگلوائی تو دہاں ہے شہداء احد کو ہٹانے کی ضرورت ہوئی ہم نے ان کو نکالاتو ان کے جسم بالکل تر دتازہ تھے۔ مجمد بن عمرہ کے اساتذہ کہتے ہیں کہ حضرت جابرضی الله تعالی عند کے والد ماجد حضرت جابر الله تعالی عند کو (جواحد شی شہید ہوئے تھے) تکالا کیا تو ان کا ہاتھ دفتم پر رکھا ما الله تعالی عند فرماتے ہیں: ہیں نے اپنے والد ماجد کو ان کی قبر میں دیکھا تو ایسا لگ تھا گویا سور ہے ہیں الله تعالی عند فرماتے ہیں: ہیں نے اپنے والد ماجد کو ان کی قبر میں دیکھا تو ایسا لگ تھا گویا سور ہے ہیں جس نور کی الله تھا گویا سور ہے ہیں جس نے اپنے والد ماجد کو ان کی قبر میں دیکھا تو ایسا لگ تھا گویا سور ہیں جس میں الله تعالی عند فرماتے ہیں: اس وقت ان کو شہید ہوئے جھیا لیس سال کا عرصہ و چکا تھا۔ حضرت ابوسعید خدر کی الله تھا گوری ہی جس میں الله تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو کھی آ تکھوں دیکھ لینے کے بعد اب سی کو انکار کی گوائش نہیں کہ رضی الله تعالی فرماتے ہیں: اس واقعہ کو کھی آ تکھوں دیکھ لینے کے بعد اب سی کو انکار کی گوائش نہیں کہ شہدا می گوری کی خوشبو مہمی تھی۔ '

بدوا قعدا مام بہلی نے متعدد سندوں سے اور ابن سعد نے ذکر کیا ہے جیسا کہ تغییر مظہری ہیں نقل کیا ہے۔ متدرجہ بالا جو اہر نبوت کا خلاصہ مندرجہ ذیل امور ہیں:

اول: شبادت ایسااعلی وارفع مرتب بے کہ انبیاء کرائم کیم السلام بھی اس کی تمنا کرتے ہیں۔ دوم: مرنے والے کواگر موت کے بعد عزت و کرامت اور راحت و سکون نصیب ہوتو د نیا میں واپس آنے کی خواہش ہر گزنہیں کرتا۔ البتہ شہید کے سامنے جب شہادت کے نصائل وانعامات کھلتے میں تواسے خواہش ہوتی ہے کہ بار بارونیا ہیں آئے اور جام شہادت نوش کرے۔

سوم: حن تعالی شہید کو ایک خاص نوعیت کی'' برزخی حیات'' عطا فرماتے ہیں' شہداء کی ارواح کو جنت میں پرواز کی قدرت ہوتی ہے اور آئیس اذن عام ہے کہ جہاں چاہیں آ کیں جا کیں'ان کے لیے کوئی روک ٹوکٹیس اور مجے وشام رزق ہے بہرہ ورہوتے ہیں۔

چہارم: حق تعالی نے جس طرح ان کو' برزخی حیات' سے متاز فرمایا ہے ای طرح ان کے اجسام کوروح کی اجسام بھی محفوظ رہے جیں۔ گویا ان کی ارواح کو جسمانی نوعیت اور ان کے اجسام کوروح کی خاصیت حاصل ہوتی ہے۔

پنجم: موت ہے۔ شہید کے اعمال ختم نہیں ہوتے نداس کی ترقی درجات میں فرق آتا ہے بلکہ موت کے بعد قیامت تک اس کے درجات برا بربلند ہوتے رہتے ہیں۔

ششم جن تعالی ارواح شہدا وکوخصوصی مسکن عطا کرتے ہیں جو یا توت وز برجداورسونے کی فقد ملوں کی شکل میں عرش اعظم ہے آ ویزال رہے ہیں اور جنت میں جیکتے ستاروں کی المرح نظر آتے ہیں۔

حكومت كيخلاف منكامول ميس مرفي والافغان جهابه ماركيا شهيد بين؟

سوال: حکومت کے خلاف ہنگاہے کرنے والے جب مرجاتے ہیں یا افغان جہاپہ مار مرجاتے ہیں یا افغان جہاپہ مار مرجاتے ہیں یا ہندوستان کے مسلمان فوجی مارے جاتے ہیں یہ سب شہید ہیں یا ہمیں؟ کیونکہ میہ جہاد کے طریقے سے نہیں اڑتے اور ہنگاموں میں مرنے والوں کی نماز جناز و پڑھی جاتی ہے؟ اخبار میں کھا جاتا ہے کہ شہدا وکی نماز جناز واوا کی جاری ہے؟

جواب: افغان چھاپہ مارتو ایک کا فرحکومت کے خلاف لڑتے ہیں ان کے شہید ہونے ہیں شہرتیں۔ ہندوستان کے مسلمان فوجی جب کسی مسلمان حکومت کے خلاف لڑیں ان کوشہید کہنا سمجھ ہیں نہیں آتا اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا موں ہیں مرنے والوں کی کئی تشمیس ہیں ' بعض ہیں نہیں آتا اور حکومت کے خلاف بلووں اور ہنگا موں ہیں مرنے والوں کی کئی تشمیس ہیں ' بعض بین اور جنا ہ خود بلوا نیوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور بعض ہے گناہ بولیس والوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور بعض کے بارے ہیں کوئی قطعی تھم مارے جاتے ہیں اور دنگا فساوکی پاواش میں مرتے ہیں اس لیے ان کے بارے ہیں کوئی قطعی تھم کارے جاتے ہیں اور دنگا فساوکی پاواش میں مرتے ہیں اس لیے ان کے بارے ہیں کوئی قطعی تھم کارے جاتے ہیں اور دنگا فساوکی پاواش میں مرتے ہیں اس لیے ان کے بارے ہیں کوئی قطعی تھم

كنيرول كأحكم

سوال: آپ کی توجہ اسلام کے ابتدائی دور جس کنیز کویڈی کی طرف مبذول کرانا جاہتا ہوں جیسا کہ سورۃ مومنون جس ارشاد خدا وندی ہے جوائی شرم گا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں مکرائی ہویا کہ سورۃ مومنون جل ارشاد خدا وندی ہے جوائی شرم گا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں مکرائی ہوئی ہیں اسلام جس اب کنیزلونڈی رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ اور حلفاء داشدین کے دور جس کنیزر کھنے کی اجازت تھی یا نہیں؟

## کیا ہنگاموں میں مرنے والےشہید ہیں

سوال: حیدرآ باداورکرا کی میں فسادات اور ہنگاموں میں جو بے قصور ہلاک ہورہے ہیں کیا ہم ان کوشہیر کہد سکتے ہیں؟ کہد سکتے ہیں تو کیوں؟ اور نہیں کہد سکتے تو کیوں؟ قرآن وسنت کی روشن میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب: شہید کا دنیاوی تھم ہیہ ہے کہ اس کوشسل نہیں دیا جاتا اور نداس کے پہنے ہوئے کپڑے اتارے جاتے ہیں' بلکہ بغیر مسل کے اس کے خون آلود کپڑ وں سمیت اس کوکفن پہنا کر (نماز جناز وکے بعد) ذن کر دیا جاتا ہے۔

شہادت کا بیتکم اس مخص کے لئے جو:ا۔مسلمان ہو ا۔عاقل ہو سے بالغ ہو سے وہ کا فرول کے ہاتھوں سے مارا جائے یا میدان جنگ جی مرا ہوا پایا جائے اوراس کے بدن پرتل کے نشانات ہوں یا ڈاکوؤں یا چوزوں نے اس کوتل کر دیا ہو یا وہ اپنی مدا نعت کرتے ہوئے مارا جائے یا کسی مسلمان نے اس کوآلہ وہ اپنی مدا نعت کرتے ہوئے مارا جائے یا کسی مسلمان نے اس کوآلہ جار حد کے ساتھ ظلم اُقتل کیا ہو۔

۵۔ بیخف مندرجہ بالاصورتوں میں موقع پر ہلاک ہوگیا ہواوراے کچو کھانے پینے ک' یا علاج معالیج ک' یاسونے ک' یاوصیت کرنے کی مہلت ندلی ہو'یا ہوش وحواس کی حالت میں اس پر نماز کا وقت ندگز راہو۔

٧-اس پر سبلے سے مسل واجب ندہو۔

اگرکوئی مسلمان قبل ہوجائے گرمتذکرہ بالا پانچ شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو اس کوخسل دیا جائے گا اور دنیوی احکام کے اعتبار سے شہید نہیں کہلائے گا۔البتہ آخرت میں شہداء میں شار ہوگا۔

## اس دور میں شرعی لونڈیوں کا تصور

سوال: شرق لونڈی کا تصور کیا ہے؟ کیا قرآن شریف میں بھی لونڈی کے بارے میں بھی کہا اور ایک کیا ہے؟ میں نے کہیں ستا ہے کہ قرآن یا ک کا فرمان ہے کہ مسلمان چار ہو ہوں کے علاوہ ایک لونڈی رکھ سکتا ہے اور لونڈی سے بھی جسمانی خواہشات پوری کی جا سکتی ہیں؟ اگر زمانہ قدیم شرمی لونڈی رکھنا جا کز تھا جیسا ہوتا رہا ہے تو اب بیہ جا کز کیوں نہیں ہے؟ پہلے وقتوں میں لونڈیاں کہاں سے اور کس طرح سے حاصل کی جاتی تھیں جہاں تک میں نے پڑھا اور سنا ہے ذمانہ قدیم میں لونڈیوں کی خرید وفروخت ہواکرتی تھی اب بیسلسلہ با جا کز کیوں ہے؟

جواب: جہاد کے دوران کافروں کے جولوگ مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہے ان کے بارے پس تین افتیار خوا کے بیان کو رہا ہے کہ در ہاکر دیں دوسرا یہ کہ بلامعاوضہ دہاکر دیں تیسرا یہ کہ ان کو غلام بتالیں۔ ایک فور تیس اور مردجن کو غلام بتالیا جاتا تھا ان کی خرید وفر دخت بھی ہوتی تھی اور اگر وہ کتابیہ ہوں یا بعد میں مسلمان ہوجا کیں تو آتا کا کوان ہے جنسی تعلق رکھنا بھی جائز تھا اور نکاح کی ضرورت آتا کا کے لیے نہیں تھی چونکہ اب شری جہادیس ہوتا اس لیے دفتہ رفتہ غلام اور ہائد یوں کا وجود تم ہوگیا۔ (آپ کے مسائل س ۱۸۳ جلد میں مسلمان ہو جا میں کا وجود تم ہوگیا۔ (آپ کے مسائل س ۱۸۳ جلد میں مسلمان ہو جا میں کا وجود تم ہوگیا۔ (آپ کے مسائل س ۱۸۳ جلد میں کو تا ہوتا اس کے دفتہ رفتہ غلام اور ہائد یوں کا وجود تم ہوگیا۔ (آپ کے مسائل س ۱۸۳ جلد میں کا دورون کی خوا کو کورون کی کورون کی کورون کیا ہوگیا۔ (آپ کے مسائل س ۱۸۳ جلد میں کورون کی کورون کورون کی کورون کورون کی کورون کی

# لونڈ بوں پر یابندی حضرت عمر نے لگائی تھی

سوال: لونڈی کالکھنا سے ہے یا کہیں اوراس کے ساتھ میاں ہوی والے تعلقات بغیر نکاح
کے درست ہیں یا کہ ہیں؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے
لونڈ یوں پر پا بندی لگائی تھی حالا تکہاس ہے پہلے ہی سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات حسنین کے محمروں
میں لونڈ یاں ہوتی تھیں جو کہ جنگ کے بند بعد بطور مال غنیمت ملتی تھیں؟

جواب: شرعاً لونڈی سے مراد وہ مورت ہے جو کہ جہاد میں بطور مال نغیمت کے جاہرین کے ہاتھ وقید ہوجائے۔ اگر وہ مسلمان ہوجائے تو اس کے ساتھ جنسی تعلقات جائز ہیں۔ شیعہ جموث بولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لونڈ بول پر پابندی لگائی تھی بلکہ آپ خور فر ما کیں تو شیعہ اصول کے مطابق زلونڈ بول کی اجازت تابت ہوتی ہے نہ سیدوں کا نسب تا مہ ثابت ہوتا ہے

کیونکہ جیسا کہ او پر تکھا اونڈی وہ ہے جو جہاد سے حاصل ہواور جہاد کی مسلمان عادل فلیفہ کے ماتحت ہوسکتا ہے فلا نت راشدہ کے دور کوشیعہ جن الفاظ سے یاد کرتے ہیں وہ آپ کومعلوم ہے۔ جب فلفائے ثال شرکی فلا فت سیح تہ ہوئی تو ان کے زمانہ ہیں ہونے والی جنگیں بھی شری جہاد نہیں ہوئیں اور وہ شری جہاد نہیں اور وہ شری جہاد نہ تھا تو جولونڈیاں آ کی تو ان سے تہتے شرعاً جائز نہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرات حسین کے پاس شری لونڈیاں کہاں سے آئی تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند اور حضرات حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پائی سالہ دور میں کوئی جہاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پائی سالہ دور میں کوئی جہاد کہ وہا وہ تری کے میاری اللہ تعالی عنہ کی عواد رشری جہاد جب ہوسکتی ہیں کہ جہاد شری ہوا ورشری جہاد جب ہوسکتی ہیں کہ جہاد شری ہوا ورشری جہاد جب محسل کے حکومت شری ہوتو معلوم ہوا کہ شیعہ یا تو حضرت عمروضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کوشری حکومت انہیں یا سیدوں کی ''صحت نسب'' سے انکار کردیں۔ (آپ کے مسائل جلد ۱۳۸۸) کو فیڈ کی غلام بہنانے کی رسم کے متعلق

موال: (۱) غلام لونڈی بنانے کا رواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے ہے یا پہلے بی سے تھا؟ اس کی مختصر تاریخ

(۲) اونڈی اپنا لک کے لیے بغیر لکائے کے بھی حلال ہا گرہے تو یہ کوں اور اس میں کیا حکمت ہے؟ (۳) دور حاضر میں لونڈی رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

(۳) اگر کوئی مسلمان آ دی اونڈی رکھنا جا ہے تو اس اونڈی کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا غیرمسلم کوچھی رکھ سکتا ہے؟

(۵) پہلے ذمانے میں کس قدرلونڈی رکھتے تھے اوراس دور میں کس قدرر کھنے کی اجازت ہے؟ (۲) لونڈی کے لیے پردو ضروری ہے یانہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیا وجداورتیں ہے تو کیا وجہ ہے؟ (۷) لونڈی کی اولا دآ زاد ہے یا غلام؟

> (۸) ما لک کے مال میں لوئٹری اوراس کی اولاد وارث ہے یا نہیں؟ میں میں میں اور کی میں میں میں اوراس کی اولاد وارث ہے یا نہیں؟

جواب: غلام اورلونڈی کا رواج اسلام ہے پہلے ہے ہے۔ اکثر و بیشتر یہ جنگ کے نتیجہ میں

ہے لین دنیا ہیں جب ہے جگ وقال کا آغاز ہوا ہے اس دقت ہے اس دواج کی بنیاد پڑی ہے۔

یدرواج تقریباً دنیا کی تمام اقوام وممالک ہیں تھا۔ اولا جب دشن مقبوض ہوئے تو بے رتی سے تل کردیے جاتے تھے پھراس ہیں پچھاصلاح وووی ہوتو ہے لیے ان کردیے جاتے تھے پھراس ہیں پچھاصلاح وووی ہوتو ہے لیے ان کوآل کردیا جاتا کر فدمت کے لیے ان کوفلام اور لونڈ کی بنالیا جاتا۔ اسلام نے اس قد مجم اور موجد رسم کی مخالفت نہیں کی۔ اگر مخالفت کرتا تو ہور ہود ہوتا کوفلام اور لونڈ کی بنالیا جاتا۔ اسلام نے اس قد مجم اور موجد رسم کی مخالفت نظر ایسا کرتا فیر مفید اور خلاف ہے مصلحت تھا۔ بین اللقوا کی روابط ایے مغبوط نہ تھے کرایک طلک کا قانون دوسرے ملک پراٹر ڈال اس مصلحت تھا۔ بین اللقوا کی روابط ایے مغبوط نہ تھے کرایک طلک کا قانون دوسرے ملک پراٹر ڈال اس مصلحت تھا۔ بین اللقوا کی روابط ایے مغبوط نہ تھے کرایک ملک کا قانون دوسرے ملک پراٹر ڈال اس بناتے ان کوڈیل کرتے اور اس ہے مطمئن د ہے کہ ان کے ہم قوم قید ہوں کوئی ہمارے ہاتھ ہے یہ مصرتیں بینے سے ہم تو مقید ہوں کوئی ہمارے ہاتھ ہے ہے مصورتیں تجویز کردیں۔ جن کے نتیج ہیں رفتہ رفتہ ہوت کے خات کے ہم تو ماند نے بایں ہمہ بہت ی خرابیاں اور فلط مفادات جو فلای کے سلملہ ہی صاصل کے جاسکتے تھان کو کیک گئت تم کردیا۔ حثال :

(۱) لونڈ یوں سے بدکاری کروا کر کمائے تھے تو آن نے کہا (و لائکو ہوا فتیاتکم علی البغاء) (سورونور)

لینی تم اپنی لونڈ بول کو زیا پر مجبور نہ کرو گھر کے کام کائ اور اپنی راحت کی خاطر غلام اور لونڈ بول کو نکاح کی اجازت نہیں ویتے تھے اس پرارشاد خداوندی ہوا (انک حوا الا یامی منکم النع) تم اپنی بن بیابی مورتوں اور اپنے نیک غلام ولونڈ بول کا نکاح کرادو۔ (نور)

(۲) پہلے لونڈی غلام کے ساتھ حیوانوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھالیکن اسلام نے تعلیم دی کہ بیہ تہمارے بھائی بہن ہیں جن کواللہ تعالی نے تمہارے ہاتھ تلے (اور تمہارے تابع) کر دیا ہے اس سے بھائی چارہ کا رشتہ تم نہیں ہوتا وہ بدستور باتی رہتا ہے۔ لہٰذاتم پر لازم ہے کہ مساوات بر تو یہاں تک کہ کھانے وہ بین ان کو کھلاؤ وہ بال اس تم پہنووییا بیاں تک کہ کھانے اور پہنے ہیں بھی مساوات رکھوجوتم کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ رجیسا لباس تم پہنووییا بی ان کو پہناؤان سے ان کی استطاعت کے مطابق خدمت لواورکوئی ایسا کام سپر دکر دوجوان کی

طاقت سے باہر جواور سخت ہوتو ان کی مدد کرواور فر مایا کہ جوکو کی اپنے غلام سے بنی کا معاملہ کرے تو وہ جنت میں تیں جائے گا اور فر مایا کہ جوابے غلام کو بلاقصور مار پیٹ کرے یا طمانچہ مار دے تو اس کا کفارہ بیہے کہ اس کوآ زاد کر دے۔

(۳) ایک مخف نے سوال کیا کہ میں اپنے غلام کی خطا پر کتنی باردر گذر کروں آو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جواب ہیں فر بایا کہ روز اندستر مرتبہ علیہ وسلم نے جواب ہیں فر بایا کہ روز اندستر مرتبہ معاف کرتا رہ۔ مطلب یہ کہ سزا دینے سے بچو وفات کے وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بیتی کہ فماز کی پابندی کرواور فلام بائدی کے ساتھ اچھا سلوک کرواس تعلیم کا بیاثر ہوا کہ حضرت مثمان رضی اللہ تعالی عند نے فلام کے قصور پراس کو گوشالی کی پھر نادم ہوئے اور تو بہ کرکے عظرت مثمان رضی اللہ تعالی عند نے فلام کے قصور پراس کو گوشالی کی پھر نادم ہوئے اور تو بہ کرکے فلام سے کہا کہ تو بیری گوشالی کو سے اور قربایا جی قیامت کے دن کی سزا سے ڈرر ہا ہوں اسے واقعات اللہ تعالی میں خوا میں قیامت کے دن کی سزا سے ڈرر ہا ہوں اسے واقعات بہت ہیں جن کا فقل کرنا وشوار ہے۔

(۳) اسلام نے (فک دفیقہ) غلام لوغری کی گردن چیڑانے اور آزاد کرنے کوموجب اجر عظیم قرارویا ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے کسی سلمان غلام کو آزاد کیا تو خدا ہے پاک اس غلام کے بر صفو کے بدلے جس اس کے تمام اعضاء کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ حتی کہ کرشرم گاہ کے بدلہ جس شرم گاہ کو غیر سلم غلام لوغری آزاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اور برایت دی ہے کہ جوکوئی اپنی لوغری کو اوب سکھائے لینی اچھی تربیت کرے اور حسن اخلاق کی تعلیم در ساور سرھادے چراس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نگاح کر لے تو اس کے لیے دو گنا اجرو و اواب سکھائے لینی اجھی تربیت کرے اور حسن اخلاق کی تعلیم لوغری در سے اور سدھادے چراس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نگاح کر لے تو اس کے لیے دو گنا اجرو و اب اس کے ساتھ نگاح کر براروں کی تعداد جس غلام لوغری آزاد کیے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تعمیل موغری آزاد کیے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تعمیل بڑار آزاد کیے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تعمیل بڑار آزاد کیے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نے تعمیل بڑار آزاد کیے۔ حضرت عبدالرحمٰن میں خوف نے تعمیل بڑار آزاد کیے۔ حضرت عبدالرحمٰن میں خوف نے بخارت عبدالن رضی الذر تعالی عنہ ہر جود کو ایک آزاد کیے۔ حضرت عباس نے سترہ کا زاد کیے۔ حضرت عبال رضوع کی خوشوع سے بماز پڑھے گا

ال كوآ زاوكردول كا حضرت عائشه وضى الله تعالى عنها في المهم ١٩٦ زاد كيد حضرت عبدالله بن عمرٌ في الله الله بن عمر في الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن الله بن الله بن الله بن الله الله بنا الله الله بنا الله بن

(۵) ان اصول ارشادات کے علاوہ جزئیات اور تفصیلی احکام میں بہت می صورتیں ایس جیں کہ غلام خود بخو د آزاد ہوجاتا ہے۔جیسا کہ:

(۲) غلام کی ایسے شخص کی ملک میں آھیا جواس کا قریبی رشتہ دار ( ذی رخم محرم تھا ) مثالًا بھائی' باپ' چیا' ماں یالڑ کے کی ملک میں آھیا۔

ولا ) كوئى حربى كافرمسلمان غلام كودارالاسلام ئى خريد كردارالحرب بيس في كيا توية غلام دارالاسلام عن التوية غلام

(٣) ما لک سے جس لوٹری کا بچہ پیدا ہواتو مالک کی وفات کے بعد وہ لوٹری آزاد ہے۔

(٣) چندصورتی ایی میں جہاں قانونی یا خلاقی مطالب موتا ہے کے غلام آزاد کیا جائے۔ مثلاً (۱) آئل خطا کے کفارہ میں غلام آزاد کیا جائے۔

(۲) کفاره قلمارش

(٣) كفاروتم

(۱/ ) كفاره صوم بش غلام آ زاد كيا جائے۔

(۵) اسيخ غلام كوهماني ماري تواس كا كفاره غلام آزادكر تاعم إيا

(٢) سورج كربن بس غلام آ زادكر \_\_

(2) جا تدكرين بن غلام أ زادكر\_\_\_

( A ) ایمال او اب کے لیے آزاد کرے۔

ای طرح قدم قدم غلام اونڈی آزاد کرنے کی ترغیب دتا کیدفر مائی اور سم غلائی فتم کرنے کی کوشش کی۔
فر مان فاروق آ تخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اپنے دور خلافت میں چندفر مان جاری کیے جن کے نتیجہ میں نہ صرف یہ کہ بیٹارغلام آزاد ہو گے بلکہ بنیادی طور پر آزادی کی چند صور تیں سمامنے آئیں۔ مثلاً فر مان جاری کیا گیا:

(۱) صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند کے دور میں مرتد قبائل کے لوگ لونڈی غلام بنائے میے ہیں۔ان سب کوآ زاد کیا جائے۔

(۲) بیاصول قائم کردیا کہ اٹل عرب بھی کسی کے غلام نہیں بنائے جاسکتے۔ان کا قول ہے کہ (لایسند ق عربی) لین عرب کا کوئی آ دمی غلام بیس بنایا جاسکتا۔ (الفاروق حصد دوم صفحہ ۸۷ بحوالہ فتوح البلدان صفحہ ۳۱۲)

(m) نەذى كوغلام بناكتے بيں۔

(٣)ز مانه جاہلیت میں جونلام بنائے گئے ہیں پھرانہوں نے اسلامی دور بھی دیکھا ہے تو دہ اپنی تیمت ادا کرکے آزاد ہوجا کیں۔ مالک (راضی ہویا تاراض) (الرق فی الاسلام <sup>فتح</sup> الباری نہا بیوغیرہ) مسلمانوں پر ہرمعاملہ کا شرعی تھم جانتا ضروری ہے اس کی حکمت ومصلحت معلوم کرنا ضروری نہیں اور حکمت معلوم کرتا ہرکس وناکس کا کام بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہر معاملہ میں حکمت کے دریے ہوتا غلط ہےاور حکمت کے جاننے پڑھل موتوف رکھنا بغاوت ہے اور اس کے عدم ادراک پر اس کوخلاف حكمت ومصلحت مانتا ممرابي ہے اگر كسي معامله كي حكمت مجھ ميں ندا ئے تو اپني فہم كا تصور مجھے كه شرعي تحكم خلاف تحكمت نبيس موتارا ين فبم كاقصور موتاب كدايك بار بارش برى توايك بزرگ نے كهاا سالله كيم موقعه كى بارش برسائي عيب سے آواز آئى كه بتاؤ ہم نے بے موقعہ كب برسائى ہے۔ بزرگ نے بیہ آ وازئی انہیں احساس ہوا کہ بارگاہ خداوندی کی شان میں گستاخی سرز د ہوئی ہے وہ بیہوش ہوکر گر یڑے۔ غرض کہ شرق تھم مصلحت ہے خالی ہیں ہوتا' لوٹٹری بغیر نکاح کے اپنے مالک کے لیے حلال ہاں میں بھی بڑی مصلحت و حکمت ہے۔ ہم کیا مجھ سکتے ہیں ہمارے لیے قرآن مجیدنے فیصلہ فرمایا ے:"و ما او تیتم من العلم الا قلیالاً" (ایمنی تم کوبہت تحور ادیا کیا ہے) (سورہ ی اسرائیل) ا كرشارع عليه الصلوٰة والسلام لونڈ بول كى حلت كے ليے نكاح لا زم فر ماتے تو خودلونڈ بول كو بڑی وشواری چیش آئی تو قر آن مجیدیں ہے کہ خدا وند کریم تمہارے لیے سہل اور آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور حمہیں دشواری اور مشکل میں ڈالنائبیں جائے۔ یوید اللّٰہ مکم الآبد (بقرہ) یاد رے کہ شریعت میں مالک کے لیے اونڈی کی حلت کا تھم کسی خراب منشاء و برے مقصد کے لیے بیس بلکہ و مسراسر معاشی وتہذیبی مصلحت اور اونڈیوں کی خیرخواہی ہے۔

لونڈی کے لیے نکاح کی حاجت اس لیے نہیں کہ شریعت نے لونڈی کی ملکیت کو جواز وطی

کے لیے نکاح کا قائم مقام بنادیا ہے جس طرح ایجاب وقبول سے نکاح کا انعقاداور ملک ہضعہ کا
عاصل ہوجانا بعنی جن تہتے (منکوحہ سے وطی کاحق) محض انتہارشری ہے۔ای طرح لونڈی کے ملک
میں آجانے سے جن تہتے کا حاصل ہونا بھی شری انتہارہ ہوتا اس کے جواز میں شرعاً وعقلاً کسی شک و
شبری مخبائش نہیں ہے۔

لین نکاح میں ایجاب و آبول اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خاص طرح کا فائدہ جس کا آپ کوئی نہیں ہے شرعاً آپ کو اس کا حق حاصل ہوجائے۔ یہاں جب خریداری اور ملکیت کے باعث آپ پوری بائدی اور اس کے جملہ حقق ق کے مالک ہوگئے تو اس فائدہ کے بھی مالک ہوگئے جو نکاح کے ذریعہ حاصل ہواکرتا ہے اب نکاح تحصیل حاصل (حاصل شدہ چیز کو حاصل کرنا) اور قطعا فضول ہے۔ دوسری بات بیہ کہ نکاح کے سلسلہ میں ارشادر بانی ہے: (ان تبتعوا ہامو الکم) لیمی خوا تین کی حرمت کا لحاظ کرتے ہوئے کلام الہی نے بیشر طقر اردیا ہے کہ پچھے مال چیش کیا جائے جس کومہر کہا جاتا ہے اب اگر بائدی کا نکاح کسی غیر شخص سے کیا جائے تو یہ مال (مہر) بائدی کا کا ک نکاح خود مالک ہے ہوتو سوال ہے کہ مال لیمی کون دے گا اور

کون کے گا۔ باندی جب تک باندی ہے تن ملکت سے محروم ہے وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی اس کے پاس جو بچھ ہے وہ مالک کا ہے اب کیا مالک نوو اس کے پاس جو پچھ ہے وہ مالک کا ہے اب کیا مالک سے لے کر مالک کو وے دے اور مالک خود علی مطالبہ کرنے والا بھی ہوا ورخود تنی اوا کرنے والا بھی بدایک ندات ہے۔ شرعی تھم اور قانون نہیں بن ملکا اس میں اور بھی دقتیں جی جس بنا میر تکار کی قید خلاف تھے۔

مثلاً بیکہ جب بیہ بائدی آزاد آدی کی کفونیں ہے تواس کوشو ہرمیسر آنامشکل ہوگا جس کا اثر بیہ ہوسکتا ہے کہ جنسی آوارگی پیدا ہوجس کو کتاب اللہ میں فاحشہ اور فحشا وفر مایا گیا ہے جوعنداللہ غیر محبوب اور بدترین خصلت ہے۔ پس شریعت نے بیصورت تجویز فرمائی جواگر چہ ٹی الحال تکاح کی صورت نہیں رکھتی گر نتیجہ کے لحاظ ہے تکاح کی شان پیدا کردیت ہے کیونکہ بائدی ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد مالک کی ملکیت ناقص ہوجاتی ہے بینی اس کوفرو دخت کرتا جائز نہیں رہتا وہ اس کے بہاں بچوں کی مال گرکی مگرستن اور اپنے مالک کی مطرح رہے گی اور مالک کے انقال کے بعد آزاد ہوجائے گی دارٹوں کونیس دی جاسکتی نفرو دخت کی جاسکتی ہے۔

موجود و زمانے میں لونڈیاں ملنی دشوار ہیں شرکی ہا ندیوں کے لیے جوشرا نظامیں وہ اس زمانہ میں ملنی مشکل ہیں۔ لہٰذا لونڈی نہیں رکھ سکتے اگر کسی جگہ لونڈی کا رواج ہوتو شرقی تحقیق کے بغیر معتبر نہیں اور نکاح کے بغیراس کے ساتھ سحبت جائز نہیں۔علامہ شامی لکھتے ہیں:

ولا سيما السرارى اللاتي يؤخذن غنيمة في زماننا للتيقن بعد مه قسمة الغنيمة فيبقى فيهن حق اصحاب الخمس وابقية الغانمين. (شاميه ج٢ صفحه ٣٩ ٢)

(یعنی ہمارے زمانے میں جولونڈیاں بطور غنیمت حاصل کی جاتی ہیں وہ شرکی لونڈیاں نہیں ہیں) اوران کے ساتھ صحبت جائز نہیں کیونکہ اس کا یقین ہے کہ مال غنیمت کی جس طرح تقسیم ہوئی چاہیے وہ پس جوستحق ہیں) یعنی اصحاب خمس اور باقی مجاہدین) ان کے حقوق رہ جاتے ہیں (تو کسی باندی پر بھی پوری طرح جائز ملک ٹابت نہیں ہوتی) شرمی لونڈیاں اور ہیں جو جنگ اور جہاد ہیں گرفتار کرکے مال غنیمت میں شائل کرلی گئی ہوں اورا میر یعنی خلیقة المسلمین یااس کے تائب نے ان

كودارالحرب سے اسينے اسلامي علاقه (دارالاسلام) ميں لاكر قاعد وشريعت كے مطابق تقيم كيا ہؤ وارالسلام میں لائے اورامیر کی تقسیم سے پہلے لوغری کسی کے لیے حلال نہیں جتی کہ امام نے یالشکر نے اعلان کردیا ہو کہ جس کے قبضہ میں لونڈی آئے وہ اس کی ہے جب بھی دارالاسلام میں لائے بغیر قبضہ کرنے والے عازی و مجاہد کے لیے حلال نہیں۔اس زمانے میں بیقوانین کہاں ہیں۔اسلامی قانون جہاد کے بموجب قاعدہ بیہ کے دشمن سے جو مال بطور غنیمت حاصل ہواس کا یا نچواں حصہ بیت المال کے لیے علیحدہ کرلیا جائے جوضرورت مندفقراء مسکینوں مثلاً بتا می اور بیواؤں کو دیا جائے باتی جار سے غازیوں اور مجاہدوں میں تقسیم کیے جائیں۔ جب تک مال غنیمت اپنے ملک یعنی دارالاسلام من ندآ جائے اس وقت تک تقیم درست بین اور جب تک تقیم ند ہواور مشترک مال ہے ال میں سب کاحق ہے۔البتہ جب امیر تقسیم کرے گا تو جوجس کے حصہ میں آئے گی وہ اس کے ليے طال ہوگی جس طرح اور کی کا ولی جس ہے لڑکی کا نکاح کرادے اس کے ليے وہ طلال ہوجائے اس سے پہلے نیں ای طرح امیر بائدی کا ولی ہے جس کو مالک بتادے اس کے لیے وہ بچند شرا لکا حلال ہوجاتی ہے پھراس مالک کوحق ہوتا ہے کہ ووکسی کو بیج وے یا بطور عطیہ دے کر مالک بنادے تو اس کے لیے وہ حلال ہوجاتی ہے۔ای طرح کوئی لوٹڈی وراشت میں خفل ہوتی رہی ہے تو آج بھی شرى با تدى ہاوراس كاما لك اس كور كاسكتا ہاس كے ليے حلال بي مكر اليى با غدى اس زماند ميں کہاں ہے۔بظاہرای باندی کااس زمانے میں کم از کم ہندوستان میں وجود نبیں ہے۔ باندی کسی بھی ند مب کی سی بھی نسل کی ہومملوک بن سکتی ہے لیکن مجامعت صرف اس سے جائز ہوسکتی ہے جومسلمان یاال کتاب (عیسائی) (یا میبودی) موشر که یعنی بت بری اونڈی معت جائز نہیں ہے؟

شرگ اونڈی حسب طافت وحسب حیثیت جنتی بھی جیاہے رکھ سکتا ہے کوئی تعداد معین نہیں ہے کی اندیوں کے لیے جو تو اعد ہیں وہ بہت نازک ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلا جس اونڈی سے وظی کرئی اس کے قریبی رشتہ وار (مثلاً بہن خالہ پھوپھی بھانجی بھیتجی وغیرہ) سے وظی کرنا جا تزنییں رہی ہو جیسے کہ نکاح کی صورت میں ناجا تزہے وظی کرنا جا تزنییں رہی ۔ اگر چداس کی ملکیت میں کیوں نہ ہو جیسے کہ نکاح کی صورت میں ناجا تزہے یہاں بھی ناجا تزہے ؟

اونڈیوں کے لیے آزاد مورتوں کی طرح سخت پردے کا تھم نہیں ہے کیونکہ اس کے ذمدایے آقا کی خدمت ضروری ہے خاتگی و ہیرونی کام کرنے ہوتے ہیں اس وجدسے پردہ کے معاملہ میں شریعت نے لونڈی کو آزاد مورتوں کی طرح مکلف نہیں بنایا ہے؟

لونڈی کی جواولاد آقامے پیدا ہودہ آزاد شار کی جائے گی۔(المجو ھر ۃ النیو ۃ ج ۲ ص ۱۸۸) مالک کے مال میں لونڈی دارث نیس کہاں مالک کی اولاد (جواس بائدی کے پیٹ ہے ہو) دارث ہوگی۔(فآوی رجمیہ)

تبليغ اورجهاد

سوال: ایک صاحب کا کہنا ہے کہ بینے والے جہاد میں کرتے میں نے ان سے کہا کہ وہ جہاد ہے منع بھی نہیں کرتے اور دین کے خلف شعبے ہیں۔ انہوں نے تبلیغ کو افقیار کیا ہے تو اس پر وہ کہنے گئے کہ پورے دین پر چلنا چا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی ہے جبر تبلیغی جماعت کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ تم لوگ جہاد ہور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ آ نجنا ہے جو اب کی درخواست ہے کہ فرمائی میں کرتے ہو جہا واور جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ آ نجنا ہے جو اب کی درخواست ہے کہ فرمائی میں کا مؤقف سے ج

الحدلثه جلدا فتم بوئي